# ولتديتركا الفران للدير فعل من مُدّر و



جِلد٢

مُولانًا مُحَدِّ آصفُ قالمی اید متعلید مدان الدینه کدیدهٔ

**ڪتاب ۽ عديان قراق** • • • ۽ بدري آبري آبري آبري

## فگهر سنت

| ( سؤنم ) | عنوان عنوان                  | ألبرغار    |
|----------|------------------------------|------------|
| ر حربي   |                              | <u> </u>   |
| ٥        | تقارف مورةُ الانعام          |            |
| د ]      | رُ جمه والحرجُ مورةُ الانعام | r          |
| ادا      | قعارف مورة الدعراف           | r          |
| 10**     | ترجمه وتشرح مورة الاعراف     | "          |
| r*19     | تحارف مورةُ الافال           | ۵          |
| 117      | 7 جمد وتشريع مهر ؤالا خذل    | 1          |
| ተለታ      | تد رف سورة التوبيه           |            |
| #A.a     | ر بندونشرخ سورةُ امتُوبه     | Α          |
| 3.4      | تعارف مور <b>دُ</b> يونن     | 9          |
| اند ا    | رٌ جمه وتشريح سوره يوس       | ,.         |
| 1-2      | خَدِرَفْ مِورِهُ هِرَا       | <u>`</u> " |
| ¥.4      | آير والشرائع سواؤهموه        | ır         |
| i        |                              |            |
|          | ļ·· ······                   |            |
|          |                              |            |
| ļ        |                              | ļ          |
|          | / <u> </u>                   | ر          |

پاره نمبر کمتا ۸ • واذاسمعوا • ولواننا

> سورة نمبر٢ الأنعام

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح



## المرتب ورة الرياكي

## بسب والأوالزنمزالزنجين

انعام" نعمه" کی تع ہے (میحل جانور) مولک رچویائے جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ مورة نمي اس مورة کے مولیوس مع عوس رکورع شریعض حافور ول کے حلال وحرام ہوئے کو بان کما تما 20 ے اور اس ملنے عمل کفار کم کے جعلی آو حالت کو تھی دور کیا گیزے جو عرب بھی جا مستھے۔ اس أرت 165 الفاط ألحيا .-. 9100 الحال مورة كانام الانوم الركع ممات ر 12935 40 اگرے میں ورق کی کہائی ہے تکراس میں وہ ساٹھآ بیٹی جی شامل میں جوید پینامز وہیں .50 مقامزال بازل: وکمی بقیا مکی مومائی آینتی بجرت ہے بچو کہلے مکیکرمہ میں بازل ہو کس ۔ 80 گياڪ ۾ ڪاڪورو ۾ وارنزل ال مورة کی ایک خصومیت بدے کہ اس مورۃ کی ایک مورڈ کچ آیشن ایک بیارات 7

یں : زل ہو کر جنہیں ای دات کی کریم پینٹائے نے تھے کا حکم و نار

متعددا حادیث میں اس مورق کے نازل ہونے کی امک بہت پر می ثبان بیان فر مائی مگی تصويت يرسوة ليك عي دات كي ساحاويث على أن يك كرهم رات يرسودة تازل بوني الن دات ذين عا الن تك أور ی نور پھیل ہوا تھا۔ تمام فر شینے اللہ کی حمد و نتا وکر دیسے بتھے۔ ان کی تسبیحات کی کورنج ہے۔ ز بن و آسان بن البِّيب عجيب ساسال قليد هي دوران ستر بزاور قريمتي الرسورة كوسل كر ززل

على حربزلد فرمنت كالرعازل

ہوئے۔ وہاللہ کی تنج کررے تھے ادراللہ کو تلاہے کر دے تھے فرشتوں کی شیخ اور تھے والے ہے ڈیلن و آئیان متورتھے ہم ان تک کیہ کی کرم میں میں اندکی تھی کرتے ہوئے تجدے میں ہنے تکے ۔ا مادیت عمرائی ورڈ کی بہت کی تعلیقی آئی ہیں۔

کی کریم تفکیل نے فر ایا ہے کہ جوقعی سورۃ الا تعام کی چکی تمن آیتوں کی تناوت کرے گا اللہ تعالی ایسے جالیس فرشقال کو: ڈل فرماستے کا چوہ دے کریں ہے جس کا نواب ان چھم کو کی عطا کیا جا تارہے کا جماس کی تا وہ ت کرسے کا فرقتے اس کے ہے؛ عائے منفرت کرتے ہوئے اللہ کی دعنوں کوائی فجفی پرنازل کرتے رویں مے۔

بوقعی از مودة کویز عناسیاتی ایک فرشندآ مان سندان تا سیاچی سکه باتی شن و بری کا کیک کرز بوتا ہے۔ شیطان اگر پڑھنے والے کے ول میں وہوسرة الے کی وعش کرنا ہے تو فرشتہ اس گرز ہے شیعان کی فہر لیٹا ہے اور شیعان اور اس کے درمیان کنار نے بہت کن } متر فاب (یروے) ڈال دیئے جاتے ہیں۔ اس مور ۃ کو یز منے والے کے لیے اللہ ٹوبلی ا تیاست کے دن فردا کمی مج کہا ہے ہیر ہے بشرے قریم ہے فور کے سائے میں مال وجنت کے

علوں سے مذت حاصل کر دوش کوڑے بالی ای اور نبر مسیمل عی مسل کرتو میرا بندہ ہے اور

على تيراير ورد كار يول.

ال مورة كامركزي مضمون قوحيه ورسالت بيبيراس كے ماتھ ماتھ دور جہالت فريا كنف جن يخدان كورام المحرك كادا يعقوهات او فقوليات عن جلاهيجن قدهات كي ترديدكي كي بي جن كي كو كي اصل

روم کے شریکہ قرار دیا۔ (۲) اور بنیاؤیس ہے۔ اس ایمان کو کا ارتے ظلم وسم کے مقابلے میں کمل اور جند کی بشارت دی گئ ہے۔اس کے علاووز ندگی کے ان نبیار کی اصونوں کو بیان فر بایا عمیا جوانسان کوزندگی گزار نے کا

ج: دل کوخودی ترام اور **مثال کررکما** تؤرالله تعالى نے فرمایا كر حقیقت ش ۾ پيرين جوم اور ايوانو جي ان برتو تم فورنش کر ہے اور دوہری

فغول بحثون شما يكهم موسة مو قراردیا ہے(ا) اللہ کے ساتھ کمی

والبران ہے بد سلوکا کرار أ

(٣) مغلی کرورے اولاد کوئل کیاتے ہیں۔ الروح ام عد كوفك والق والند ے۔ (۳) میے ہوئے یا کما برق

کنار کے کام کرنا ہے (۵) کی کونا کل WEEGONS کما جاند (۷) ماپ تول تس کی كرة ـ (٥) وعرب كانج رائد كرال

(٩) بيب كواي دين كا دلت آ والمناقوان من ويجيدت بالا (۱۰)الله کے باتے ہوئے میر ہے

واستے ہے ہٹ کر لللہ اور کمرای کے داستے پر چانا راسپ کاما ک

باقی یں ان ہے کیا برمانپ انتال کے سلے خرود قباسے۔

## 4 -125 35-

## بِسَدِ حِاللَّهِ الرَّحُورُ الْحِينَ عِ

ٱڵٛٛٛٛۜۜڡؙڡؙۮ۫ۑڵ۬ڡؚٳڷڋؽ؞ۘٛڂڵڨٙٳڶٮۜٙۼۅ۠ؾؚۉٳڷڒۻۜۅؘۼػڸٳڟؙڵؽؾ ۅٵڷۊؙۯٷؿؙۘڗٲڵڋؿڹػڡٚڒۊٳڽڔؾڡؚڡٞڔؽڣۅڵۏڹ۞ڡؙۅٳڷڋؿ؞ٞڡؘڵڡٞڴۯ ڝٙڹڟؿڹۺؙٞػۊۻٙؽٲڿڵٳۅٲڿڵ۠ۺؙػؿۧ؏ؽۮٷڞٛڴ؆ؙۺؙػؽۧ ؿٙٮٞڗؙۅٛڹ۞ٷڡؙۊٳڶڶڎڣۣٳڶٮؿڣۅ۫ؾؚٷڣٳڵٳۯۻ۫ؿڡٚڬؙؠڗڴۯؙۅؘ ڿۘۿڒڴۏؽۼڴؙٷٳؽڵڬؙؙؙؙؙؙؙڡٵۺڴؙڛٷ۞

## ترجمها آيت نمبرات

تمام تعریقی اللہ کے لئے ہیں جس نے آ مانوں اور ڈھن کو چیدا کیا۔ اندھ را اورا جالا منایا۔ پھر بھی یہ کفار ( غیراللہ کو ) اپنے دب کے برابر شیراوے ہیں۔ ہاں ونوائے جس نے تہیں گل ہے پیدا کیا پھراہے تھم سے ایک مدت تغیرا وی مادر پھر دوسری مدت بھی اس کے نزو کیک بھی اور مقررے محرتم لوگ ڈکٹ میں پڑے ہوئے ہو۔ ہاں وی اللہ آ سانوں ہی بھی ہے اور زمین میں مجل روز کھوتم چھیا تے ہواور جو کھے فاہر کرتے ہوائے وہ جانبا ہے ، اور جو بھی تم کارہے ہوائی ہے کہ وہ واقت ہے۔

لغات القرآك أيت نبراتاء

جَعَلَ اس خَيْنَا اَلطُّلُمْتِ (طُلْمَةٌ)۔اعرمِرے اَلتُوْزُ روِثْنَ

|                    | <del>_</del>                      |
|--------------------|-----------------------------------|
| بغدِلُوْنَ         | (غذلٌ) _ برايرك ين _ (ترك كرت ين) |
| طِيُنٌ             | مغي                               |
| لصي                | مقرر کردیا۔ فیصلہ کرویا           |
| اجل ً              | ایک د ت                           |
| ئسئى               | مقرر متعبين                       |
| ئىڭىرۇن<br>ئىكىرۇن | スエンジス                             |
| ببرّ               | بميد _جمچين بول چيز               |
| ۼۿٷ                | كحلايمونسها يمر                   |
| تكبيئون            | ثم کاتے ہو                        |
|                    |                                   |

## تشريج: آيت نمبرا تا ٢

اس آیت میں اند قبال کی قدرت اور دست کو ایکھندائی باقو زکرنے اور پھردل ہے آمریف کرنے کی وجوت ان گئی ہے۔ اپ اکون ہے جوآ سان وز مین کی تلم میں ہو گیا اور حرکت کرتی جو گی چڑوں کو دیکھیے اس آئے والی اور جانے والی جار کیکیوں اور روشنوں کو دیکھے۔ اس سکونی اور کردئی اظام کا کنات کو دیکھے کہ میرسپ میکھوائسان کوز ندگی اور انکی تعمیمی بیٹنٹے کے لئے سینڈیں۔ اور کیم مجی اس کو دل جربے اور احسان مندی ہے حش شکن نہ کردھے۔

انحد کے منی آخر بلاے کے بھی ہیں اور تشر کے بھی۔ لیٹن من آ فریش کی قدرہ قیت پیچا نا بھی اور قوق و کمی احسان مندی بھی ۔ لیٹنی امر مند بھی بھی۔

اس آبیت نے ان دوموانوں کا جواب دے دیاہے جن کی طرف رئٹس نے ابھی صحمت سے اب بھی سرکھیں۔ چیز چاند امورج و پیاڈ دانسان کے سرتھ چند موالات الاقری اضح تیں۔ یہ کیاہے ؟ اسے کس نے بنایہ ؟ اور کیوں بنایا؟ سمائنس اسپنے آ ہی کو کیا اور کیسے بھی الجمعائے دیکھتی ہے۔ جو ایا گول آسے دور بھاگئی ہے۔ تنام سائنس وال جائے ہیں کہ اگرائم نے کون اور کھوں بڑی تھیٹن کی قرامی و بھا اسام بھی واضل ہو ہوئے ہے۔ گا اور بیان کی سے کا صلحوں کے خلاف ہے۔

اے کی نے ہتا ہے۔ ان کا جماب خطالف بھی ہے۔ اے کول میں اس کا جہ سیا تھا الحمد بھی ہے۔ افراد ان ہے قرآ ان شروع کے 10 ہے۔ افراد انداز کا م میں گئی کی خیا دے۔ الازم توبیقا کرانسان برمادے ظام کا کات کواہے کے کام کرتے ہوئے ویکٹا تو اس کا سرخاتی و الک کے سامنے ا تحسین دھکریں میک جام کین جرب کا مقام ہے کہ کا دادر شرکین فیروند کومیو دھیرادے ہیں۔

ذردانسان ہوتا سچھے کہ اے کس نے پیدا کیا ہم چڑ (مٹی) سے پیدا کیا ہم نے اس کی زندگی کی مدت مقرد کردی۔ ممس نے اس کی موت کی تاریخ مقرد کردی اور گھرموت کے بعد قیاست تک کی مدت مقرد کردی۔ و دائی تھے کہ تھا ہے موت دے سکتا ہے و جارئے کے بعد چڑا تھی شکتا ہے اور جائے کے بعد جڑا امیز اور سے مکت ہے۔

فردانسان بیاتو سیم کدود جو آسانوی در مین اور جریخ دیاسک به دایک نظام می نگا کرسپ کونشک فرکتون اور عزاول سیه گزار سک به دوانسان کی ایک ایک دیک و کیول آبیس و کیسک خواو دو چشیده جو یا ظاہر ساد دیگیرو دیرانک کا اعمال تاسکول نمیس مرتب کرسک میکر جریفویب سے دوانسی تک شک میں جزائے۔ اور مست کمل کر دتی جل جاری ہے۔

## ومَا تَأْتِيْهِ مُقِنَ أَيَةٍ قِنَ أَيْتِ

رَفِهِمْ إِلَّا كَانُواعَنْهَامُعُوضِينَ ۞فَقَدْكَذَبُوا بِالْحُقِّ لَقَاجَآءَهُمْ أَ فَسُوْفَ يَأْتِنْهِمْ إِنْكَبُّوُا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْ رِءُون ۞الْمُرَّمُ وَالْأَرْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمُ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّهُمُ فِ الْاَرْضِ مَالَمُ نُمكِنْ لَكُمُ وَارْسَلْنَا التَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِذْكُو بِهِمْ وَانْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَقَرْنَا الْحَرِيْنَ ۞ تَعْتِهِمْ وَالْمُلَكُمُهُمْ بِذُنُو بِهِمْ وَانْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَقَرْنَا الْحَرِيْنَ ۞

#### ترجمه آيت فمرحاتا

جب بھی ان کے رب و نشاندل میں ہے و کی نشانی ان کے پاس پڑی او انہوں نے اس سے
روگروائی می کی۔ وب وہ اس چی کو بھی جمٹار ہے جی جوان کے پاس آیا ہے۔
خوال اڑائے رہے جی اس کی نم بر کر (حقیقت میں کر ) ان کے سامنے فقریب آئی جاتی ہیں۔
کیا ایسے لوگوں نے فیس دیکھا کران ہے پہلے ہم منتی الکی تو موں کو ہلاک کر بھیے ہیں جن
کیا ہے اپنے دور ش ( طاقت اور کوست کو ہم نے اٹنا مجرااور) معبور بنایا تھا جو تھیں ہم نے
میس بنایا ہے۔ ان برہم نے آسان ہے مسلس بارشیں برسائی اور ہم نے الن کے نیچے نہری

جاری کا تھیں۔ نیکن جب وہ کناویر کتاوی کرتے بطے تھے تو ہم نے آئیس تیرت و ناووکر دیا۔ وران كَرِينَكُ إِنَّ فِي مول كُوا فِهَا كَفِرُ الْهَالِهِ

#### خات القرآك أيت أبر ١٢٣

ما تأني البرياق اع مش کونے والے یا مند پھیم نے والے مغرضين كذبوا المبوايات جمثلاما س. الجوا محی خبر ک وونه ق کرتے ہیں يستهر ءُون المسانهوي ينانيس ويكها الميارا اهلكنا ہم نے ماناک کروہا امتون الاعتبين فرُزُ مكُنَا بتم نے عمالہ قوت دی لإنمكل جم سے قومت نیس دی اؤشكنا جم \_\_ جميع . الاتارىرىنا يىلىلىل مِدُرازُ أنشأنا بمحريث ومراكبا

4-79

## نشريخ: آيت نمبر ١٦٢٧

اخويل

بھٹن اسٹے آپ کو تھند بھیے ہوروسروں کی تکا ہوں جماع ہا و تک ایکھنے یا بیٹری رہتا ہے۔ ہند کی خرف سے ہو ۔ وز المنظيمة كنه المهول في بالبريج من فيوح ومكون أو ميداورا ملام الكون عن يزان وأبل ويش كوركم من أو مها أنه عقل مندول نے ان پرکو کیا مہ کو ق احتراض بڑو وہا اور چھے ہت سے۔ اسلام کے اندرہ کا ایک فرمال بروادی ، ایک جھیم ایک ادامرہ نواج کے اندرہ کا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مقل مندی اور سروادی کی چوزیش ما ممل کر کی تھی مس طرح ، س تھم وضیط کو مان سکتے تھے۔

اب ای وقت خدک کناروشرکین کے سائے قرآن ہے جس نے پینچ کررگھا ہے کہ اس کی چھوٹی ہے کہوٹی ہورے جسی ایک سورت بنالاؤ۔ بڑے ہے بڑے نئر ادافکم والے ای پینچ کے سائے سر ندافل سکے۔ ان کے سائے خود فقیم اسلام عشرت کی مکافئا کی ستی ہے جنہوں نے سازش زندگی ان کل کے درمیان گزاری ہے۔ جس کے سادے شب وروزان کو معلوم ہیں ادرائیس اے تک کو کیا ہے۔ کامل احمر آخر کیٹر کیس آئی۔

جنہیں سب لوگ صادق ادرائین کہتے ہیں میکر نہ بانے واسل طرح طرت کے بیائے دارے ہیں۔ نادے ہیں۔ نامائے والوں کے سے فرور کیا کہ بہت جد قیامت تبدارے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر آرج مم وعقل کے ذریعے یقین کیس کرتے تو کل آمجموں سے دکھکر یقین کردئے یہ ادرائی دخت یقین سے کو کا ذکرہ نہ ہوگا۔

ساتھ ہی ساتھ کو ساتھ ہوگی جد پر کرد کی گئم سے جاؤگ تو سرز عن عرب ہے روفن کیس ہوجے گئی۔ یا دو محمود اور املی فرعون آسے اور کئے ۔ کیاونیا و بران ہوگئی انہیں ۔ ان کی جگہ لینے کے لئے تی تو میں ، جود میں آ کمئیں ۔ اللہ نے آئیں آ زیائش کا سوتی ویا۔

جمل طورٹ ایک انسان مرتا ہے۔ جگر خالی تیں راتی۔ وہاں دومراانس ن آ جاتا ہے۔ ای طورٹ جب کیسٹر مہن دی جاتی سبع تو ومرک کا تھ آم اس کی جگریکڑ گئی ہے۔ ونیا کی دوئی شر کم کی گئیں آگی ۔ کیونکساس کٹام کا نزنت کو چلانے والی الک 3 سے ہے کرچم کوموٹ ٹیس آگی دوزندہ ہے اور مدارے نقام کا کٹائٹ کوسٹھا گئے والی ہے۔ وَنُونَزُلْنَاعَلَيْكَكِتُبُافِ قِرْطَاسٍ فَلْمَسُوْهُ بِالْهِدِيْهِمْ كَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِنَ هَذَا الْاَرْخِرُّ مَّبِينٌ ﴿ وَقَالُوْالُوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ \* وَكُو انْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَنَا يَلْمِسُونَ ۞ وَلَقَدِ السُّتَهْ زِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالْدِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُ مُمَاكًا لَوْا بِهِ يَشْتَهْزِءُ وَنَ ۞ قُلْ مِنْ قُلْ الْمَكَذِيدُنَ ۞ فِي الْدَيْنَ سَخِرُوا مِنْهُ مُمَاكَانُوا بِهِ يَشْتَهْزِءُ وَنَ ۞ قُلْ مِنْ وَلَيْكَ فَكَاقَ فِي الْدَرْضِ ثُمَ انْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِيدِيْنَ ۞

#### زجمه: آيت نمبر عمالا

اے ٹی خفاہ اگر ہم آپ برکا خذات کی گھوٹی آئے ہیں تارہ پے جے مکریں ہاتھ ہے۔ چوالیئے بت دھرم کفار بھی کہتے کہ بیاقا سرن جادو کے سال کیو بھی ٹین ہے۔ وہ کہتے جی اس ( کی تلائم ) فراشتہ کیوں کئیں تارا گیا۔ (اللہ نے فرمانی کہ) '' رہم فرشتہ اٹارویٹے کو قصدا ہے تک۔ ہے دوما تا ہے اکھر کوئی مہنت دیکتی۔

ا گریم فرشتا تاریخی دینے تو ووگی انسانی شکل دمورت میں ہوتا تو بیش فئٹ میں ووقائی چاہے تیں ای شک میں نیم کئی ہے ہے، وہ ہے تے الاب نی تفقہ افکر در تیجے ) آپ سے پیمید مجل افک رمواول فاقدا تی از استقار ہے تیں ایکن پیمر خاتی نزانے والوں کو اس مذہب نے میں کاور غراق افرائے رہے تھے این رونت میں سنایا۔

كيده بين كاب وكواذراه نيش چنو تجروار خوده كيلومينات والول كالبي مكيا بوكره با

لغلت القرآن آيت نبر ١٤٢٧

25

فرطاس

لكشؤا *انہو<u>ں نے جمو</u>کرد ک*ے مْلَکٹ فرشتة قضى الآمر معالمه كافيعة كردياهما وہمہلت تدریح مائمی سم لأينظرون لَيُسُنا ہم نے بہتر دیا۔ ڈال دیا يَلْبِسُونَ ووشبركررے ميں تحيرل خاق انہوں نے نداق کیا منجروا **يلوپر**و ميزوا چ. أنظروا عَالِهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ حمثلا نے والے

## همرين آيت نم ساما ا

ذیا دہ حرمدنیکن کر داکسیکی عبداللہ بھن الی احدیثود ہتو وائدان لائے۔ جیاد شرع معدلیا اود فروہ کا مکف بھی شہیدہ و تکے۔ ان مطالبات کا جواسیان آگیات شروع کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر ان کا مطالبہ ان لیاجائے ۔ کوئی اسکی کتاب آسان ہے اترے بھے بیچھونکیں اور پڑھ نکس سٹ بھی ہے ایمان ناکر زرمی سے ۔ ان کے اندر دلنس پر کا کابرے میشا ہے وہ مجرکوئی ٹدکوئی جہانیز اٹن سفکا۔

اب دہا قرش آگر دہ انسان کی صورت بھی بھیجا جائے قوان کا نشک وشہا پی جگرہ گاگر دہ جائے گا۔ وہ کیے فرق کرسکس کے کریا نسان ہے اور فرشتہ ہے۔ اگر فرشتہ کو فرشتہ کی شخص بھی جیجا جائے قوا ول کوئی انسان فرشتہ کی شکل بھراس کو دکھیٹیں سکتا۔ بارے جیت سکوائی کا دم نکل جے گا نے فرشتہ کو فرشتہ کی صورت بھی ای وقت نظر آتا ہے جید دم کہ نکا ناخل مقعود ہو۔ اور جب عام سکرات بھی شلیم کیا تو وہ ایمان کمبال ؟ ایمان کی مہلت و جہا تھیں ہے جیب باسٹے بیٹ ندائے کی دونوں مائٹ میں موجود ووں۔ جب قبیب پر میٹین کیا جائے جب کہ وہ انجی فیب تل ہے۔ جب میان نرفرہ کی بھی اس دخت فرد شام دے کو سائے دکھی کر میٹین کی تورہ ایمان نئیس ہے رجیب فیب حضورت کی انجر کون ہے جو من کرند دے۔ بزے سے بڑا کا فرائی مائے مرجمود ہے۔

فرع ن ادرم وجودہ زیانے شریان نائی نے محی موت کے فقت اللّٰذِی مانا تھا بھراس دفت ، نے سے ان وکوئی قائدہ ندہوا۔ قوالے نی نظافہ اللہ یو د مافول کو بھٹے دیجے اور شاق اڈ انے دیجئے آئے ہیسے پہلے مجی تیٹیرول کو بھی تجرب چکا ہے۔ آئے ہے فقر ہوگرا ہے کام شری سکے دیجے ۔ ہاں بھو جیعت دہرت ان سے بھٹے کرزیمن کے مختلف طاقول ہیں بھل انکر کرد کچ توک

قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ قُلْ يَلْهِ كُنَبَ عَلَى الْفَيْدِ وَلَا لِمِنْ قُلْ يَلْهِ كُنَبَ عَلَى الْفَيْدِ وَالْوَرْضِ قُلْ يَلْهِ الرَّحْمَة لارَيْبَ وَيُهُ الْكَانِينَ عَلَى الْمَانِينَ عَيْرُ اللّهِ الْمَانِينَ عَيْرُ اللّهِ فَي الْمَيْلِ وَالنّهَ الْمَانِينَ وَالْمُوسِ وَهُو كُلّا الشّمَوْتِ وَالْارْضِ وَهُو يُظْعِمُ وَلا يُطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### ترجمه أيت كبراا تام

ان فی منطقہ البدوشیقہ کے جو بگھ آجاتوں کی اور دین شرے ووکس کی ملیت ہے! ۔

کرد دینے کر انفیا کی مگوت ہے۔ ای نے اپ دم اگر مازم کرایا ہے۔ البت وہم ایک مازم کرایا ہے۔ البت وہمیں الیّ متحت کے اس ان الفائد کرنے ہی مقبری ہوئی شک وشریقیں ہے۔ ایل جنبوں نے فودی اپنے قب کو فقسان میں فائل دکھنا ہے وہ ایمان شائل کی گے۔ دن اور دات میں جو چیز بھی تغیری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے وہ ایمان شائل ہے۔ آپ ان سے کیدو بھی کر کیا تھی اللّه کو جو کرنے کر دو تھی کر کیا تھی اللّه کو جو کرنے کرنے ہی تعالیٰ اللّه کو جو کہ کرنے ہوئے کرنے کہ کہ دو تھی کرنے ہے۔ وہ اللہ جو فور تھی کھا تا ہے اللہ ہوئی کرنے ہوئی ہی ہوئی ہیں۔ اس میں میں ہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی ہیں۔ اس میں ہوئی ہی ہوئی۔ کہ دو تھی کرنے ہوئی۔ اس برداری میں ہوئی ہیں۔ جرگز شروں۔ ادرا ہے ہیں جرگز شروں۔

#### الغات القرآن أيية نمبره ١٣٢٠

غلىنقسه ' یِی زات بر لجمعر البته دوخر درجع كرے گا أنتسان بمريز محن حبرؤا سكن ووكنسرا اللّٰيٰلُ النهار فَاطِرٌ عدائر نياوا يطعب ودُهُلاءَ ہے لا يُطعي و دنيع کلا با ما تا پيچني و دنيس که تا مجھے تھمو یا گیا ہے أجرأت اَنَ اَكُوْنَ يَرَكِيمُ بَول اَسْلَفَ كُونَ يَعِكُونَ اسَامِ أَولَ بَي الْاَشْكُونُنُ تَهِمُ كُرُونِ بِعِنْ

## تشريخ: آيت فمراا ١٣١٢

سادے انسان ماننے کے ٹین کرمیدہ کا کات انقدی نے بتائی اورائ کے تھم پر قائل رق ہے ۔۔ ور پھی مانے ٹین کہ تسان کا خاتی و مالک الندی ہے ۔ اگر ان کفارے نے مجماع سے تو ووئیں جواب ریں گے کہ ان قرام چیز وں کوفٹ تے بھوا کیا ہے۔

بھی اس نے اپنی تقدرت سے بیسب کھی بنیا اور جائے تو گھر ہے تقدرت سے آئیں آئی ہووگی مکتاب ۔ ووق المجود کا این فیاست کا این دوکا یہ کیا ووقر کھوڑ ویر تی ہے تصدیب جنیں سال دان ہرائسان کے المال کا حدید و کتاب اوکار ایک نیا وور ٹروش کر دیا ہے کہ میں بہت رحم اگر ہے ویش کون افسان کی سے بیش کی جن اور کا سے میں اور مورم سے فائد وکیں افغا منگی کے ۔ بڑی داکی کا فر امٹرک اور من فی جی سادہ تھی کی ہے جائے اور کو فروش کھا تا کھر مادی جان والون کو مادی کتی تھے کہ کا جائے ہوئے کا مرس نے آم معروفہ کہتے ہیں ۔ کا سے ٹیس جن وہ مادی کی دوخود کی کھا تا جون والون کو مادی

> قُلْ إِنَّ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ مَنِيِّ عَذَابَ يُومِ عَظِيُونِ مَن يُّصُرَفْ عَنْهُ يَوْمَبِذٍ فَقَدْ رَحِمَةً وَذَٰلِكَ الْفَوْزُالْمُبِيْنُ ۞ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلْاَهُوَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُو الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ قَدِيْرٌ ۞ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُو الْحَكِيْمُ الْحَبِيْرُ قُلْ اَئُ شَيْءً الْمُرْشَهَادَةً \* قُلِ اللهُ "شَهِيْدٌ الْمُكِيْمُ الْحَبِيْرُ وَمُوالْمَكِيْمُ الْحَبِيْرُ

وَاُوْتِكَ إِلَىٰ هٰذَا الْقُرْانُ لِأُنْذِرَكُمُّرِيهِ وَمَنْ بَلَغَ السِّكُمُّرُ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللهِ الِهَا أَخْرَىٰ قُلْلاَ اَشْهَدُ قُلْ النَّمَا هُوَ اللَّ وَاحِدُّ فَالَّذِينَ بَرِقَ أَضِمًا تَشْرِكُونَ ۞ الَّذِينَ التَّيْفَهُمُ الكِتْبَ يَعْرِفُونَ المَّمَا يَعْرِفُونَ البَّنَاءَ هُمُّ الذِيْنَ حَسِمُ وَالنَّفُ هُمُ الكِتْبَ يَعْرِفُونَ المَّمَا يَعْرِفُونَ البَّنَاءَ هُمُّ الذِيْنَ حَسِمُ وَالنَّفُ هُمُ

## ترجمه: آيت نمبرها تا ۴۰

(اے ٹی نظافہ اُ) کہد ہیجے آئر شن اپنے رہ کی ڈفر ہائی کروں آدیمی قیامت کے دن کے مذاب سے ڈرنا ہوں۔ اس دن جس سے مذاب کل گیا س پرانند نے بڑارہم کیا۔ اور یکن بہت کملی اس پرانند نے بڑارہم کیا۔ اور یکن بہت کملی اور کو کا میائی ہے۔ اور اے تناطب اگرانلہ تھے کی تکلیف میں ذار دے تو اس کے سواکوئی وور کرنے والو تھی ہے۔ ووالپنے میر بات پر قدرت حاصل ہے۔ ووالپنے بردوں رکامل اختیارات رکھنا ہے۔ ووالپنے زادا اردا کم رکھنے والا ہے۔

ان سے ہو چھے کہ سب سے ہوئی چیز گودی دینے کے اشہاد سے کون کی ہے؟۔ آپ کہد ہیں۔ کہ الفدی تو ہے جو تہارے اور میرے درمیان سب سے بڑا کواد ہے۔ ای نے پیر آن کھر پر بلوروی میں جائے کہ میں تموین اور جس جس کو یہ پہنچ خرواد کردوں ۔ کیو واقعی تم وگ یہ مانے ، و کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معود کی شریک کا دیش کا کہدیتے جس انگ میر تعلق ہے میں ہرگزاری شماوت شدول گا۔

کید دیجے واق ایک معبورہ اورجنہیں تم شر کے مخبرات ہو میں ہیں۔ تھی بیزار ہوں۔ ہم نے جن لوگوں کا کتاب دک ہے وہ رسول کو نقائل میٹی بہتے ہیں جنتا ہے جن اس کو پہلے تے ہیں محرجن لوگوں نے اپنے آپ کو ٹوری فقسان میں ڈال بیاہے وہ محی مان کرند ویں گے۔

> لغات القرآن آیت نبره ۱۵۰۰ غضیت میں نے نافر مانی ک

يجيرويا كيابه وثادما كيا يضرث يَوْ مَنِدِ اكل وك رمنيائے تھے تفششك كعو <u>الني</u>والا ككاشف زبردست\_(الله کی ایک صفت ہے) ألقاهر مرن وکیا چیز أَيُّ شَيْءٍ أكبر فرماده پر ارز ماده پر کی 365 أؤجي ميريطرف ڈرایا کیا مَنْ بَلَغَ جس کو پہنچا أخربي دوم ہے۔دومری انني بريءٌ الے شک میں دور ہول ہے میں بیز ار بول يغوفون وه پيجي نخه جي این بیژن کو أبناء هم

## تشريخ: آيت نمبرن ٢٠١٦

ان آیف میں عذاب کی دولنا کی کاؤٹر ہے۔ تغییراسلام ملکتا کی زیانی بیکوائر کدائر میں اپنے رہ کی نافر مائی کرول تو خداب دوزن سامنے ہے۔ اللہ قائل نے بہاویا کو آپ وعذاب کا معیار سرف اور سرف اللہ کی فرمان پرداری یا مافر مائی میں اللہ کا فرمان کوئی فرزندی کوئی طرفداری کوئی رعاجت تھیں۔ بیکی جا اپنے کرتے سے خرور آھے گی۔ جس وی بڑا ویا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ تھا ہے گئے ہے۔ وف اور امید قدم باقدم ہیں۔ اللہ تھائی کی جس کیا ہے؟ عذاب کا کھنا اور اس سے بول کا میالی ہے۔ وف اور امید قدم باقدم ہیں۔ اللہ تھائی کی جست کیا ہے؟ عذاب کا کھنا اور اس سے بول کا میالی ہے۔

۔ انسانی گوائی کے مروفر آن ہے۔ وی گلی ہے اور ویٹر اٹ بین جوآپ سے صاور ہوئے ۔ ب سے بوق گوائی آؤ خود قرآن ہے جوآپ پر بذر چیوی نازل کیا گیا۔ اس کے جوزشر کیس مکر کے والد کو ناکان کیا دائی تم نوگ شہادت دے تکے ہو کراٹ کے ساتھ معرور بت میں دوسرے کی شرک ہیں؟۔

صفور تلکھ کی زبان ہے کیکوایا کیا کہ کید سیکھ اندائیا ہی ہے ادر براائی شرک سے کوئی تعلق تیل ہے جس میں قم لوگ متا ہو۔

اس وقد کا بیکنا کہ بیود اضاد تی ہیں کہ فی گئی آپ کی تھد این کی رائد تو اس کا جواب بیادیا کہ مضور ملک کی تھی۔ بچے بن علیہ اور کالات کی چھین کو کیا ان قوریت اور انجیل جس موجود جی ۔ چنا نجے بیالک کتاب آپ کو تیکم کی حشیت سے انچی طرح بچانے ہیں جس طرح باب اپنے ہیں کم کے ان کا انہوں موجود بھی اور باطن طود پر کی اس خرح برائل کتاب آپ کو فیراسلام کی حشیت سے انچی کھرح بہتا ہے ہیں محمد بان کی دنیا دی تصلحین ہیں جوان کو تعد ہی تر اواد رسلیم سے روک رفی ہیں ۔ وہ ایمان تیک لاتے تو شدا کی ۔ اگر وہ ایمان شدلات تو دوز نے ان کا مقدر ہے ۔ آسکے کی آ بعد مجی ای

> وَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَبَ بِالنِيّةِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ۞

### أزانها أوستأمرا

اوراس سے زیادہ اپنے آپ رکھم کرنے والاکون ہے جواللہ پر جموع بہتان یا ندھتا ہے۔اور اس کی آیات کو جملانا ہے۔ بےشک طالم بھی فلان کہیں یا کمیں سے۔

لغات الغرآن آيت نبره

مَنْ اَظُلَمُ مِشْنُ اس بِهِ حَرَمًا لَهُونِ بِوَكَا لاَ يُفْلِحُ كَامِ إِنْ شَاسِتُكُا

## تشريزة بيئة بمرام

گزشتہ آیت عمر فرا با ہے( بلکاس سے مبلے ہمی) کردی توگ ایمان نہیں ااکیں ہے جوابے نکس پھلم کرنے والے جیں۔ ایمان مذانا یا۔ اپنے آپ پرسب سے بواظم کرتا ہے۔ شرکین مکدے وفد کو خاص طور پران طب کیا گیا ہے کہ اللہ کی فات اور صفات عمل اللہ کے بنروں کوئٹر کیک کرتا اللہ پر مجی اور اس کے مقبول پر ہمی سب سے بنوا افزام ہے۔ چر تجے اللہ کا فیصلہ ہے۔ خالم مجمعی افل مغیر بیا کرسے کے ایک اور جگر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کھالموں پر است جیج تا ہے۔

## ويومر تحشوهم بجييعا

ثُمُ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ آشَى كُوْ الْيَن شُرَكًا وَكُمُ الَّذِيْنَ حُنْتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتْنَهُمْ الْآانَ قَالُوْ اوَاللّٰهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴿ الْفُرَا يَفْتُرُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مِنْ الْمُسْمِعُ الْيَكَ وَجَعَلْنَا عَلَى كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ وَمَنْهُمُ مُنَ يَسْتَمِعُ الْيَكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُونِهِ مِرَاكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَقِي الْمَانِهِ مُوقَوًّا وَانْ يَبَوُاكُنَّ الْيَهِ لَا يُوْمِنُوا بِهَا حَقَى إِذَا جَاءَ وَكَ يُعَادِلُونَكَ الْمُونَ الْمِنْنِينَ الْمَوْلُ الَّذِينَ

## كَفَرُ وَالنَّ هٰذَا الْآ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَمُعْرِينَهُونَ عَنْهُ وَالْمُولِينَ ﴿ وَيُنْتُونَ عَنْهُ وَالْ يُعْلِكُونَ الْآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَتَغُرُونَ ﴿ وَيُنْتُونَ عَنْهُ وَالْمُنْفُرُونَ ﴾

### ترورا أيت أبر ٢٠٥٢

وہ دن جب ہم میدان حشر علی سب کواکھا کریں گے اور گرمشر کین ہے ہوچیں کے کہ دہ شرکا میں گوم اوگوں نے گھڑ رکھا تھا کہاں ہیں؟ (ان کے پائی بیٹے کا کوئی حیا اور بہانشارہ جائیگا)۔ وہ بیکی کمیں گے۔ اس اللہ کی ہم جو ہمارار ب ہے، ہم شرک نہ تھے۔ ذرا دیکھوتر یہا تی جالوں پر کیسا مجوٹ بول دے ہیں۔ اور دہ سازے میں جو دالے ہیں جو جو اسٹی کے جنہیں انہوں نے کھڑ رکھا تھا۔ اور ان ش سے بچھ دہ لوگ ہیں جو (اے ٹی پیچیگا) آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں ( کے کس مذرک و جا کھڑا کو ان دیگ ہے۔ رہ اس کان بھی نہاں کی دور رہ میں میران سے کھی ہے۔

دوران سن سے بعدہ وقت یں جورات ہیں۔ ( کر کس بات کو بڑھا کھٹا کر اپنارنگ دے دیں) اور ہم نے ان کے دلوں پر پر دے ڈال رکے میں تاکہ اس کو مجھ شکس۔ اور ہم نے ان کے کافول میں کرنٹی پیدا کر دی ہے کہ اگر وہ اللہ کی تمام نشانیاں کی دکھی تسب کی انیان ندلا کس کے۔

حدیدے کہ جب دہ آپ کے پاس (جموت موٹ بحث کرنے کو) آتے ہیں تو دہ جنوں فیصل میں استان کی ایسے ہیں تو دہ جنوں نے کا فرکا داستان میں اس کی جب ہیں کہ بیسب برانی کہا تیوں کو اس کے جو کہ بیس ہے۔ یہی دہ لوگ ہیں جو دہم وال کو اس بیغام جن سے دو کتے ہیں اور خود بھی بھائے جمائے پھر نے ہیں۔ اور میر الی جان کے مواکم کا اور کو ہا کہ کشری کر دے ہیں طرائ کو بھٹے ہے جس ۔

#### الغات القرآن آيت تبرجه ٢١٥٠

اَفِنَ كِبان؟ فَوْهُمُوْنَ تَمْ مُمَنْدُركَةِ بو وَوَكَّارِكَةِ بو مَا تَحْنًا بم ديتِ يَسْتَمِعُ ووكان لگانا ب ووثور سنتا ب أيكنُهُ رده

بهرگدا دار کومجعیل أن تعقف ه ز فر" والشاسالة تط جگروه و **يکوس**س ان يُروا ووبھگڑتے ہی تُجَادِلُوْ نَ كمازل أنساطير ووروکے جن . پن**ه**و ن ولانورز کے ایس بازور بھا گئے ایس بنتون يهلكون وہ ملاک کرتے ہیں و <u>بیجم</u> قبیل میں وو<u>یجمع</u> نیس میں ما نشُعُرُونَ م

## تشريخ أيت فبراا تا الم

میدان منٹر بھی سب آوا خواکر نے اور شرکوں ہے او چھنے کے ورمیان ایک مختش کا وقفہ ہوگا۔ یہ وفقہ سکڑوں جزاروں میں جگرزے وجو کے بھی دو مگاہے۔ جزموں کے لئے مختش کا عام خیاتی خور پر اسٹی سز ہرسک ہے وہ وکو کا کرکٹیں گے کہ اے عاد ہے یہ دو کار ایم نے شرک قور کی ہے۔ دوائی منڈ کے سامنے جوت ہوش کے بھی کا فرد وارد کی خیات کا خرب مائی جوٹ کھڑ کئے جی ۔ آئیں میں خورد کرنے ہے کر نکتے ہیں۔ ان کا یہ مار کھیل مظیم ترین مجل کے سات ہوکار اس خرج میں مارا

یے شرکی میں وہ نظامیدان کے رہنے تا آئی تی آئیں۔ عاقی مفاوت سے ان آئی ہنے تیس ، تاقی ول واقتدار ہے فر ماہ جو م کے کہا نے کی منطقہ بیدا ہے کی مختل میں ایمان حاص کر نے ٹیس آئے بھٹراؤیوں وجھڑ کو نے آئے بیس کردان پر نے تھے کہ بادل میں کیا دکھ ہے (خود بالڈ ) فائد نے ان کو بھرا اندھ اوران کے اوری کو مروہ عاد الاسے ان کوشعود کی کسان مرکزی کی مزا کر ہے۔ ان آیا ہے نے فاہرے کہ جموعت اوقتم میں جو لی واس کا ساتھ ہے جسم کی طرورے بھوٹ کی کو بھن کے ہے جموعت بولنا فطرت فاہرے ۔ ایک جموعت کے سے بہت سازے جموعت ڈائے پڑنے بین ساور کا میاہ بھوٹ براٹ نظر بیانا مکتن ہے۔ رسول کرتا بھتی ہے جو بھنا کیا وہ کل کون سات جس سے آوئی ووز نے بھی جاتا ہے آئی نے فرور بھوٹ بولنے جس دی جاتی ہیں آپ نے جرائل انٹن ہے دریافت کیا کہ چھن کس قسوری سزا بھٹ رہاہے۔ حضرت جرائک نے کہا کہ چھنی جورے بھاکن تھا۔

ايك اور مديث ش ب كرجموت انسان كرزق وكمناوياب.

ایک اور مدیدت ش آتا ہے آپ نے فرمایا کرآ دی اس وقت تھے۔ موس کا لڑیں بن مکما جب تھے جوٹ بافکل نے مجدودے سے اس بھی کرندال عمل مجی جوست نربی لے ۔ آگل چھڑ کیات مجی جوست کی خرصت میں سے تعلق ہیں ۔

> وكُوْتُزَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوَا يَلَيُّتَنَا كُرَدُّ وَلَائْلَانِ بَاللَّهِ مَنَا كُوْتُون إِلَيْتِ رَبِنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ بَلْ بَدَالَهُ مُمَّا كَانُوُا يُغَفُّوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُّوَ الْعَادُوْ الِمَانُهُ وَاعْنَهُ وَإِنْهُ مُرَّا لَكُذِبُوْنَ ۞ وَقَالُوَا إِنْ هِى الْآحَيَا ثُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَنْهُ وَيْنِيْنَ ۞ وَلَوْ تَرْبَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِ مُوَّالُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلْ وَرَبْنَا ۖ قَالَ فَذُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّهُ وَنَ۞ كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ۞

#### ترتدرآ رسافيه يروج

کاٹی آپ دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے سامنے کھڑے کئے جا کیں گے۔ اس واقت وہ چاہ چاکر دہائی ویں گے کہ کاٹی ! اگر ہم مجروز یا ثمی وائیں بھج دیئے جا کمیں تو ہم اپنے دب کل تکانیوں کو نہ جٹنا کمیں گے اور باننے سے انکار بھی ٹیس کریں گے بلکہ ہم ایمان لانے والوں ٹیس شائل جوجا کمیں گے۔

مخراب ان كرماي ودبات حقيقت بن كراً مكل دوگي جس كوده يهل ب چها ياكر تر تعرب اگر وايس بهنج ديئم جا كي تو كار مجي دي برگه كريسا كم جس سه دومنع ك جات خف يقيق جونے بن -

23

وہ کتے ہیں کہ جو کھے ہیں۔ ٹی دنیا کی زندگی ہے اور اس مرکز بھرود وزو وزو زندوئیں ہو؟ ہے۔ کاش آپ وہ نظارہ دکھ تھی جب بدائے رہ کے سامنے کوڑے کے جا کیں گے۔ وہ پوجھے گا کیا پیر( ٹی ذندگی دور سراوجزا) واقعی حقیقت ندگی؟ وہ کیس کے ہمارے رب کی تم بدواقعی بات تھی۔ بھرالشکام سے کا کدائے ماس کو کسیب جو کیا کرتے تھے عذاب کا مروب کھور

#### لغات القرآن آبت نبرة ٢٠٠٠

ووکنزے کئے مجے وأقفيا اےکاٹن کریم ہم واپس کے جائم کے طابر بوگما يخفون وہ جمیاتے میں وويلث شكة غاذوا £ £ 60 جارى زندگ بصع محتزرا فحائث محتج مبغوثين جي ٻول ۽ کيون ٽيل . دُوُ قَوُ ا 4

## تشريخ آيت نجر ١٤٧٥ ٢٠

جھوٹ کی طرح : قامل اصلاح ہوتک دل کوسیاہ کرد تا ہے اس کی ایک بہت ہوی مثل ان آپزیت بھی دی گئی ہے۔ کفارہ شرکین ومنافقین جن کی فائرے ہوم جھوٹ ہو گئے ہے ہترہ ہو گئی ہے۔ جسید قیامت بھی دورخ کی آگ ہے مہاستے جھو کے جانے کہ غزے کئے جاکیں گئے آجا چاکر یہ دیدہ کریں گئے کہ اگریم چھرائی تعیقے واٹے جاکھیں ہے جاکھی کا فرارت چھوڈ کروہے ان کا داست اختیار کریں گئے۔ دورٹ ٹی کی محمل سے دیکھ کرکون ہے جوالی تعیقت کونہائے گا۔ کون ہے جس کا دل بارے توف کے مکمن روبائے گا کون ہے جو کفر کے داشتے سے بلت درجائے گا اگر پھر موقع نے دکروہ جو عالم النب ہے جو تنام یا قول کو جانتا ہے محال و سے دیا ہے کہ اس وقت بھی بیادگ جو مکہ وجہ و کر رہے ہیں مرتا یا جوٹ کیسر ہے ہیں۔ اگر پھروائی و نیا بھی اس جا کمی تو وی مکوکریں کے جو اب تک کرتے آئے ہیں۔

یہ جوان کی ہائے وائے اور مج انہارے وہ مرف مزاسے فاقلے کے لئے ہدورنان کے بیچے کوئی پونگائیں ہے۔ جب مورٹ کی عارت بڑ کچر لی ہے قو مجرکہاں جبوتی ہے۔ یہن مجرائیں وائی ٹیس مجربا جائیا۔ ہاں جہم بھر النے سے پہلےان سے پوچھا جائیا کیائم مرکز زر وقبیں جو سے جائیا جنت وووز ق بڑا ومزا تقیقت ٹیس ہے؟ وہ کیس کے بے قلب بے فیک سے کیک جائے کا کمتم قورنا میں رسید مانے فیمیں تھے۔

تم کہا کرتے تھے کہ جو بھر ہے وہ میک ونیا کی زندگی ہے قواب اس کے بدائے علی حادثی مزاجھ قوادرا ک طرح ان کوجھنم کی آگ میں جموعی و باجانگ

قَدُ حَسِرَالَذِيْنَ كَذَبُوۤا بِلِقَاۤ اللهٰ عُنَّى إِذَا جَاءَ ثَهُمُ السَّاعَةُ بَفْتَةً قَالُوا يُعَسَّرَتُنَاعَلَى مَافَرَطْنَا فِيهُ ا وَهُمۡ يَعۡمِلُوۡنَ اَوۡزَارَهُ مَعۡلَىٰ ظُهُوۡ رِهِمُ الاسۡاءَمَا يُزِدُوۡنَ ®وَ مَااغْيَوْةُ الدُّنْيَاۤ الْآلَوْجُ وَلَهُوَ وَلَكَدَّارُ الْاِخِرَةُ حَيْرٌ لِلَّذِيْنَ مَااغْيَوْةُ الدُّنْيَاۤ الْآلَوْجُ وَلَهُوَ وَلَكَدَّارُ الْاِخِرَةُ حَيْرٌ لِلَّذِيْنَ بَتَـٰقُوْنَ افْلَا تَعْقِلُوْنَ ۞

#### ترزمه أأبت فبم ٢٢٥ ٣٢

وولوگ کتے بھاری فتصان شن ہو مے جوافقہ سے ما قات پر مینی ٹیس کرتے تھے بہاں کک کہ جب ان پراچا کک ووگزی آئے پنٹے کی تواس وقت وو صرت واقسوں سے پکاریں کے بائے افسوں ہم سے اس مواطر بین کمینی کوتا ہی ہوئی۔ اور وہ (عمتاءوں کا) بوجوا پی بیٹھ پراٹھائے ہوئے ہوں کے دیکھوکی ایرابو جو ہے ہوئیا تھائے ہوئے ہوں گے۔

ونیا کی زندگانی ایک تخیل آماشاہ اور اللی تقوی کے لئے آخرت کا کمرسب ہے اچھا بے کیاتم آئی بات بھی تجیسے ؟۔

#### الغات القرآق أتية نبرا ٣٢٢٣

لقَاءٌ ملاقات سنا ألساغة همخزی به تمامت . ا عا تک يتحشركنا اے ہوری حسرت سامے افسوں بم نے کی شک مأفرطك يُحْمِلُونَ وہ فحاتے ہیں۔ (وزڙ)ء پرج أَوْزُارُ ظهُورٌ" (ظهرٌ) ينه داکا بزروق ووبو جوافیارے ہی ألذار

## تشريخ أيت نمبرا ٢٢٢٣

ال ویز کے انتقابات اس بات پر کواہ میں کہ اس دنیا کی زندگی ایک تھیل آبائے سے زیادہ بھو گھی تیس ہے۔ جو تھی گل بیال انٹیٹر اعظم یہ ہواتھا آبائ است انتقاب سے یا سوٹ نے کہ سالاً کر چینک دیا۔ جو تیم تھا دہ ایم میں گیا۔ جو اس تقادہ فقیرین سمایاں زندگی کے بیٹن کوشش جھیا دولت کو دولت مجملہ واقتہ رکوا تقدار کھیا اور ای کھیل کو دیمی سکے دریا کیا ہے ز اور قائل نیٹرٹین ہے۔ موت الیا تک آباؤ کے اور قیاست اور کھی اچا تک آکٹری ہوگی۔ پھر تیے میں کے وین کار لگ جزاورزا کا فیصلہ مادے گا۔

ا زرونت دولوگ جو آئندہ زندگی ، قیامت کا دل اور شرکی بیٹی شن حاضرہ و نے کا بیٹین ندر کھتے تھے ، حسرت واقسون سے یا تحصلی سے کہ ہم کئی تخلفت میں چاہے دہے گر سب کیا ہوسکت ہے۔ وہ قیامت کے میدان میں عراسے ہو گئے اسپیغ سپیغ عمالیوں کا با بعد الف نے ہوئے ہوئی کی کر تو زم ہا ہو گھ۔ نیا ہی جن بھرموں کے باؤں میں جزیاں پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کئی مشکل سے ایک آیک قدم افعا سکتے ہیں اس سے مجل اکھوں اور کروزوں کا مشکل ان شکل دون کو پڑ سے گئی جوز فریت سے مشتر ہیں۔ سیزندگی الله کی سب سے بوی قعت ہے۔ ای زندگی کے دربیہ ہم اللہ کی تمام افروکی تعییں مامل کر سکتے ہیں جو کھو گرنا ہے موت سے پہلے کرلیا جائے اوموت وہ اچا تک آجائے گی۔ ایسانہ ہو کو اس وقت صربت وافسوی مقدومین جائے۔

قد نفكمُ إِنَّهُ لَيَعْزُنُكَ الَذِيْ الَّذِيْ الْكَوْنُ الْلَافِينَ بِالْمِيْسِ اللهِ يَعْدُنُكَ وَلَكُنَ الظّلِمِينَ بِالْمِيْسِ اللهِ يَعْدُدُونَ ﴿ وَلَامُ اللّٰهِ مِنْ الْمُلْمِينَ بِالْمِيْسِ اللهِ عَمْدُوا عَلَى مَاكُدِبُونُ وَلَامُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُدِبُوا وَاوْدُوا حَتَى اللّٰهُ مَر تَصْرُنا و وَلامُبَدِلَ لِكِلمْتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ حَالَاكُ وَن تَبَافِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلِاللّٰمِينِ اللّٰمُ اللّٰهُ مَنْ ثَبَافِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَا مُنْ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

## ترجمه الكيت فجه ٣١٥ ٣١٠

(اسائل 数) بم جاتے ہیں کہ:

وہ ہاتھی جو بیاوگ کرنے میں آپ کورٹی پرٹھائی ہیں گریدلوگ آپ کوئیں جھٹائے ۔ بلکہ یہ کالم خوداللہ کی آیات کا اٹکاد کردہ ہیں۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جائیے ہیں۔ گر جتنا کچو بھی وہ جھٹلائے گئے اور جتنا بچو بھی بھیں تکلیف دی گئ و مبری کرتے دہے۔ میہاں تک کدائیں ہماری مدد کئی گئے۔ اورائش کی ہاتوں کوئی بدلنے والائیس ہے۔ اور گذشتہ رسولوں کی کچو فریس آپ بھی بڑی جھی ہیں۔

اورا کران اوگوں کی بےرخی آپ پر گران گزرتی ہے ( تو آئیس آلی دینے کے لئے ) آپ

ائی طانت لگا کرزشن می مرمگ ڈھونڈ کھنے یا آسان تک بڑمی لگا کران کے لئے کوئی مجڑہ لے آئے۔ بات میدے اگر اللہ جا بہتا تو ان سب کو داہ جارت پر لے آٹا۔ اس لئے آپ برگز نادا نوں عمل سے ندہوں۔ دھون کی کو دعی مانتے ہیں جو مجھ کر سنتے ہیں (رہے میدمردہ ول)۔ اللہ آٹیس جب دوباروز ندگی دے گا تو دواس کے ماشنے جائیں گئے۔

#### لغات الغرآن آيدنبر٣١٢٠٠٠

لَبُعُؤُلُکُ البنة ووتخير تجيد وكرت إن ووا تکار کرتے ہیں يجخلون مِثْلًا لَي كُلُ ( حَبِثُلًا عَ مِنْكِ ) كُذَبَتُ الكف دست محت أؤذوا جر لنے والانیس ہے لأمُيَدُلُ الشكءا تمي كَلِمْتُ اللَّهُ (ناگوارگزرنا) ريواب تيري فانت توخلاش كرتاب كوكئ مرتك مغرحي ووجواب زيناہے۔ تبول کرتاہے ووسفتے ہیں المؤتى ودافاتات

الواق اليك لبراسات الم

بية بات وه تصوير يش كردني بي جوالى كفرى بهت دهرى اوركع بحثى المؤدرسول الله ك ول يركز روي تمي بيد

مجی چی کردن میں کہ آپ کیا جاہتے تھے۔ محراللہ کی بھی ایک کیے گیا ہے۔ اور او مکن طرح اپنی معنوں مجھار ہا تھا۔ آپ آپ چاہتے تھے کہ برکافر ایمان کے آپ اور اللہ کے عذاب سے فئی جائے۔ آپ اس کے فائدے کے حتاثی تھے مگر وہ برخت آپ کو اور قرآن کو جملات تھے اور طرح طرح کی کہ تھی کرتے تھے۔ یود کیو کرآپ کی تمام کوشٹوں کے باوجود وہ جم جانے برسطے ہوئے تھے۔

آ پ کے قب سیادک توخت از بت اور تکلیف تھنج ری تھی۔ الفد کا ارشاد ہے کہ بیافا کم نادان آ پ کوٹین مجملا دے ہیں ۔ بیقر اند کوچندارے ہیں۔

الاحتمار نے سیدان بدر میں افغنی ہی شریع ہے کہ تھا کر تھو منٹھنے کوئیں جھانا ہووؤ ہے آ دی ہیں۔ آرج تک ایک جوت نئیس ایو نا میں او قر آن کوئی النے ٹیس اما کر سروے عہدے فیاتھسی میں ٹیٹے ہوگئے ہیں۔ مقالیہ محل بہت الفری حفاظت مکی اور اسٹیوٹ مجھی ای طاعات کے جھے ٹیس آئی ہے۔

اکیٹ دوایت : جیدائن کھپ سے متقول ہے کہ اہوجہل نے فود دکیٹ مرتبہ حضور منگافا سے کہا تھا کہ میں آ ہے ہم جموٹ کا کوئی گال بھیں اور دیم آ ہے کی تحد دیس کرتے ہیں۔ ہی اس جم کرو کرنے کھیلا سے جس جے آ ہے ہے کرا سے جی ۔

کنارای منتقی تشادکا شکار تھے۔ اگر دمول اللہ ہے <u>ھے ت</u>ھ تھ چھ کھوا پ پڑر آخر ارب تھے اسے کی فکی ہوتا ہے ہے تھا۔ اگر سب یکھ بڑا آپ پڑر آخر ارب ھے وہ اطلاقی تھ کھرا آپ ہے شبھے ( نعوذ بائٹہ )۔

ان آبیت جمرا الفاقعانی نے اپنے الفیرکو و مستقی کی جیں۔ اول پر کر کفار کی جم کون پر میر تھے جس طرح آپ سے پہلے وقیروں نے میر کیا جس کے یکھ مالات سے آپ وی کے ذریعہ وائٹ وہ کے جس وہ بالا افرائ کے دوہ کر شرکین اور کفار آپ انعرت کب آئے گی جسور آ کروئی کے فکہ بیانات کا وعدہ تھا جس کے کہا گئی ہیں جو فر بائی ہے دوہ کی کی جانچوں کو مان سے سے سے سے بھرات طلب کرد ہے جس راور آپ کی ول فرائش ہے کہا گئی ہیں جو ان کی تا کہ دور کینا کی جانچوں کو مان لیس الفیر تھا کی گئی کران کے لئے وقتی جو اس کا ان کفار کی ہور ٹی ان کو کر گذر دی ہے تو جائے تین شام ریک کو دکر بیا تان بھر میر کی لگا کران کے لئے وقتی جو دلے گئے ہے جو ان کھا کی ہے۔

القدف فی نے فرما اِجادی معلمت کیا ہے؟ جوگیں ما نات اسف و قیامت کے دینا نیا حشرا کیے ہے گا۔ اُٹر ہم چاہیج تو ٹیما اور کماپ کے بغیری سب کوراہ ہایت پر نے آتے ہم ہم نے جوائت چینیر چیجے اور اُٹی کماجی کا اُل کیس کس لئے؟ کا ورک مقالے جی موشوں کی ایک تو کیس برگز تیں۔ ہم نے جوآ زوری گراہ و آزادی عقید وقمل عظا کیا ہے قوالی لئے کردیکھیں کون اوم آٹ میرقوں کو ما چھے کے لئے مجس برگز تیں۔ ہم نے جوآ زوری گراہ و آزادی عقید وقمل عظا کیا ہے قوالی لئے کردیکھیں کون اوم آٹ ہے اور کون اوم جاتا ہے۔ انسانی ندویوں ٹیس آ جاتی ایکی چند شرطی جی بھی جب

(1) مستنفح كانوراش ادا موجائد.

(٣) - تحريب كذريعة موشين صافحتينا كي كزي آذ ونش كي جاسة \_

نہنا تھا اے کی مکا آنا ماری مدمی اپنے وقت ہا آئے۔ کی میرت میں قال دینے والے عجومت دکھا کر مگی اور مہنے والی عمیمتوں کو زواد پر کے لئے دکر کر لیز آسان سے مکن ہاداری معلوت اور ختا کئی ہے۔ ام آوی جاہتے ہیں کہ لوگ الندے کی کی میرمت اور ندگ و میکن توب برایدان الانجی ۔ ان ہی کو گون کے لئے آخرت کی تجاہ ہے۔

وَقَالُوۤالُوۡلَائُرِتُلۡ عَلَيۡعِ اِيُدُّمِنۡ تَنِهِ ۚ قُلۡ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرُّ عَلَى

ان يُنْزِلَ اليَهُ وَلكِنَّ اكْثَرُهُمۡ لاَيُعۡلَمُونَ ۞ وَمَامِن دَابَهِ فِي الْاَرْضِ وَلَاظَيْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَامِن دَابَهِ فِي الْاَرْضِ وَلَاظَيْمِ يَعْلَمُ مُلَا عَيْمُ الْاَلْمُ الْمُوْلِكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَنَا اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

## ترجمه: آيت فمبر ٢١٢ ٢١١٦

وہ مشرکتیتے ہیں کہ اس پر ( ٹی میٹٹی پر ) اس کے دب کی طرف سے کیوں کوئی میٹوہ وہ زل تھیں بھا۔ کہد شیخنے اللہ کو میٹرو کیمینے کی ہرطر ہی قدارت ہے لیکن (خربائش کرنے وانوں ہیں ) اکٹریت اوانوں کی ہے۔

ز میں پر چلنے والا جانور ہویا دونوں ہاڑ وی سے ہوا میں اڑنے والا پرندو وسب تم انسانوں علی کی طرح اللہ کی تلوق جیں۔ ہم نے کوئی بات لکھنے عمل نیس چھوڑ کی پھر بیرسب ایسے رب کی طرف سیلنے جا کمی کے۔

ده اوگ جو ماری آیات کوجٹلاتے ہیں دہ بھرے کو تنظے ہیں اور اند جروں میں بھلارے ہیں۔ اللہ جس کوچاہے بھنگنے دے اور جس کوچاہے سیدی را دیر لگادے۔

ذرا ہو چہ کرد کھنے کہ اگرتم پر اندکا عذاب ٹوٹ پڑے یا اچا تک تیاست میں آ جائے کیا اللہ کے سوائس اور کو بکارو گے؟ اگرتم سچے دو۔ (ہر مصیبت بنی ) تم اسی کو پکارتے ہو۔ پھر اگر دو چا ہتا ہے تو جس مصیبت کے سلسلے بنی پکارتے ہو دہ اسے دور کردیتا ہے اس وقت تم ان سب (سعودوں) کو بھول جاتے ہوجنہیں تم نے اللہ کا شرکے ضم راد کھا ہے۔

#### لفات القرآن آید نبر۲۵ ا

تازل كماحما دَآئَةٌ زمین میں ریک کر چلنے والے جاندار طائره 3,61 جناحيه (جناع) يردازت كازو ومتين بالمتعين أمُنَالُكُمُ تمجي مَنُ يُشَاءِ اللَّهُ جصالتدو بتاب تَدْعُونَ تم یکارتے ہو نكشف دہ کھول دے گا۔ کھولتا ہے تُسُون تم بحول جاتے ہو

## تشريخ آيت فمبر ١٣٢٢

ان آیات شرکی کرئے ملکانا و فعاب کرتے ہوئے فرایا گیا ہے کہ بیرہ کھارا در مشرکین سے سے مجوات اور شائیوں کی۔ فریائیش کر دیے ہیں، بیرادیان لانے کی خاطر میں بلک ہاے تا لیے اور یہ نے قراشے کی خاطر ہے اگر این کی فرینش بھری کروی جائے سیمنی پایمان لانے والے تیس جی استے بعد بیع بیغر باقعی کریں گے۔

الندن کی توجوہ اور کٹائی مجینے کی برطوع قدرت ہے جیدہ کدوہ اسپیا بھی سے مجینی رہا ہے لکس مزید بھی اس کی تعویق مسلمت لیک ہے ۔ سور کیا کدو بھی الندنوانی نے صاف صاف قرباء یہ ہے کہ جوادگ مزید بھی و کی قریش کررہ ہے ہیں آمروہ بھری کردی جائے ، سرمجرمجی وہ ایجان مذاذ کر کو ان کوشد بیٹر ہیں مزاوی جا بھی۔

بیان بیک بار با ہے کہ بیٹر اگل کرتے والے اکم ویشتر : دان دائش داور جائی ہیں۔ ان کے کہنے یہ انعقاق آیا بی بات و بات و سلند والدکش ہے۔ بیانیان ال تا بیان تر بہت مارے تھوے موجود ہیں۔ قرق ان ہے۔ خود کی مکافٹ کی میرت پاک اور انٹی کر دار ہے۔ محالہ کرام کی میر ہے ، کروار ہے۔ قرآن ہیٹن کو کیاں ہیں۔ اور میں ہے ہو حکر ان کے بیار دل طرق ہی ہے جان چیز کی ہیں ہیں۔ قدرت کے بھوات تو اقرائی کر مرح رح وجود میں الی کئی ہیں؟ کر طرق اور محکی ہاری ہیں؟ کس تو قون اور تقام کے قرت چکز کی ہوئی ہیں؟ کون سامقعد میات بورائر رکی ہیں؟ کان روق و سروا ہے؟ کون از اربا ہے اسمار کا

سے دور ہونئی اخذی قدرت ہے تھیں کرتی ہے۔ ہر ہر قدم ہرائی کو ہزار ول مجرات نظر آھے ہیں لیکن کا فرخور کرنے

دور ہونئی ہے کہ آخرائیں ای خرج کرنے کے بدیا اور کول بنایا۔ ای لئے چشتر سائنس دان بیان سے مور مہر ہتے ہیں

ایا ماش دافقہ وہ پہنا تھی جس نے جائد ہر قدم کھا بھی تئی آرم اسٹرا تک اپنے چشتر سائنس دان کے بعد میں سویتے تھا کہ
خلا تیات اور طبیعات سکے دہ اصول کس نے بنائے بن کی جار پر بیسٹر کا سیاب ہوسکا اور کیول بنائے ہیں؟ اس موق نے اس کے
خلا تیات اور طبیعات سکے دہ اصول کس نے بنائے بین کا جار پر بیسٹر کا سیاب ہوسکا اور کیول بنائے ہیں؟ اس موق نے اس کے
خلا تو اس کے اس کے جو کہ آنہوں نے اس پہنو نے قور نیس کیا۔ بین حال کھے ان کہ داور جا چین کا تھا۔ وہ ا کول اور کیول ان کیور کرنے آئے قدم قدم پر جو اس بی جو اس بالیجے ۔ انکس وا فاق کی کی کے تعدومیت ہے دائسان خود ایل جسمانی دورائی مسائی دورائی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی باسکانی باسکانی بسمانی بسمانی بسمانی باسکانی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی بسمانی باسکانی بسمانی باسکانی بسمانی باسکانی بسمانی بس

او برک مثال وضاحت كرتى بكران توانى ئى نيل ارم استرا مى وايمان كى قوتى بخشى دينية سب والدجيرون يس استخط

اوت جيوز ديار

حضور مقطع کے ذبائے میں بہت سے لاگوں نے ان ی نظر تی اور قدرتی مجورت کود کی کرانیان تھی کیا۔ یکو وہ می تھے جن پرکوئی آ است اور معیب نوٹی اور کا فریناری میں جسوسا جن پرکوئی آ است کا میار کیا را کہتے کر شرید طوفان آ ممیا سرارے موت کی بیادی میں اللہ کے سواکسی اور کوئیس بھارتے کے مرحد میں الجب جہاز پر سے کہ شرید طوفان آ ممیا سرارے مسافروں نے اللہ علی کہ بھارتی ہے اور کھے اور کھے اللہ علی کو بھارت کی مدر مید سے دسول کریم بھٹھ کے باس بنتے اور کھے اللہ میں اور کھی اور کھی اللہ کے اور کھی اور کھی کے در میں اللہ کی جہاد کرتے ہے۔

السکا مثالی ال بات کی دلیل بین کرائیان کی چنگار کی بردال شداموجود ہے لیکن دنیا کے مفادات اور اند کی آخلید سے جمع کی رحتی ہے۔ مرف ذرااس کو مواد ہے؛ کی خرورت ہے گھروسی چنگار کی شعفہ بن جایا کرتی ہے۔

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا إِلَى اَمْرِقِن قَبْلِكَ فَلَخَذُهُمُ وَاللّٰهُمْ اِللّٰهُمْ اِللّٰهُمْ وَالشَّرَعُونَ فَلَوْ لَا إِذْ كِلْمَا مُعْمُونِ اللّٰهُمُ وَالشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْكِنْ فَلَكُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكِنْ فَلَكُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَكُنْ فَلَمُ الشَّيْعِ مُرَابُوا لِمَ كُلُ شَيْءً ﴿ وَلَمَا مَنْ اللّٰهُ وَلَمَا اللّٰهُ وَلَمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

#### تزجدنآ يت فج ٢٥٥٥م

ادر ہم نے آپ سے مبلے بہت کی قومول کی خرف دسول بیسے متھے۔ ان قومول کو معینوں اور تکالیف میں جھا کیا تا کہ دہ کو گڑا ہے ہوئے ہمارے سامنے عابزی کریں لیکن جب ہماری طرف سے ان پرآ فنیں ناز ل ہوئی تو کیول شانہوں نے عابزی اختیار کی جمیکن ان سے وال تو اور مخت بوسمن اور شیطان ف المیش فریب دیا که جو پکیتم کرد ب او بهت اچها کرد ب بور

جسب انہوں نے ہاری تعیقوں کو بھلادیا، ہجرہم نے برطرے خوش حالیوں کے وروازے ان پر کھول دیے۔ بہاں تک کے جاری عمالیات جس کم ہوکر وہ خوب مست ہو مجے۔ اچا تک ہم نے انہیں پکڑنے اس اسٹ ہاسیدی می نا امیدی تھی۔ اس طرح ہم نے خالوں کی جماعت کی جز کاٹ کردکے وی ۔ بے فکلہ برتعریف انڈی کے لئے ہے۔ بوکا نکات کا یائے وال ہے۔

#### لغات القرآن أيت نبرrestra

| (بَأَمَنَّ ) _ فَتْيَال                                                                                         | البًا مُنَاءُ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| وہ ما ایز کی کرتے ہیں                                                                                           | يَتُضَرُّ عُوْنَ           |
| سخت ہو مجھ                                                                                                      | قَسَتُ                     |
| خوبعودت بومحظ                                                                                                   | زَيِّنَ                    |
| وہ مجمول مصح                                                                                                    | نَسُوُا                    |
| ہم نے کھول دیا                                                                                                  | فكشنا                      |
| مرواز ہے                                                                                                        | أبؤاث                      |
| المعرفة | فرخوا                      |
| <u>£</u> ,                                                                                                      | أَوْ تُوْا                 |
| يم نے پکڑلیا                                                                                                    | أخذُنا                     |
| ما يوس ہوجائے والے                                                                                              | مُبْلِسُونَ<br>مُبْلِسُونَ |
| كأنت وإحميا                                                                                                     | فُطِعَ                     |
| قوم کی چر                                                                                                       | دَابِرُ الْقَوْمِ          |
|                                                                                                                 |                            |

## تشريج: آيت نمبرا ٣٥١٥٣

ا تذکی طرف سے السانی فردیا جماعت کی آزیائش دوطری سے بوٹی ہے۔ معیتوں کے ذریعہ یا بیش حفرت کے ذریعہ، معیدت کے اقت اس کے سانے دورائے کئے ہوئے ہیں۔ اورائے معالم کی است دورائے مقابل کی کرے موالا است و دورائے ہیں۔ دورائید است کے سے دورائید معالی کے سکی دورائید ہیں۔ دورائید سانے کہ معالم کا معالم کی احتاج کے معالم کا است کے اورائید کی معالم کی معالم کی سند اور مرفق کے کردن اکرائے کے دارا دو تھے کرنے کی دورائید ہے کے جب کی دورائید ہے کہ جب کی کو جا دید محمد ڈیوج سے کرمی معنی مند ہوں ایکو لین کا جائے کہ جب کی کو جا دید محمد ڈیوج سے کرمی معنی مند ہوں ایکو لین کا جائے کہ جب کی کو جا دید محمد ڈیوج سے کرمی معنی مند ہوں ایکو لین

دوسرا استخان زیاد وخطرناک ہے نیام اسم منجل جب قیداد کوڈوں کی مزاؤں سے کامیاب گزیر کھے تب ان پرشائ عمایات کی بارش وہ نے گئے۔ اس وقت انہوں نے بین کہا کہ پر قرار ورشد یہ متحان ہے۔

ید در را استمان میں دیادہ خفرناک ہے کہ الله تھائی اس فردیا اس آم کو طلق کی میں جتل رکھنے کے لئے وہی بخششوں کا درواز داور زیادہ کھول دیتا ہے۔ دوقر صفحایات میں کم موکر بدست ہو جاتی ہے بہان تک کر ایک وال اللہ کا عذاب اپنا تک کرالیات ہے۔ جارت آف الی لیے بڑاروں واقعات سے محرق ہائی ہے۔

جمل ایم ترین مواد مت کا جواب دینے سے سائنس آن کلد کتر ادی ہے اور ندید نے کسید کند کتر الّی دہے گی۔ اسمام سے ان کا بھرین جواب پر دوسوسل بھیے میں دیا ہے۔

بیکا نکات سیدہ را تعداد چھوٹی ہوئی ای کہ تو ل ایم مشتل ہے۔ یہ زیلی کا نکا تھی ایک دوسرے سے ربط عبدا میں اور تنجہ کے بشتوں میں بندھی ہوئی میں اوران طرح کیے تمل مقام میں ۔ خوا دوور شنے میں نظراً میں باشداً میں۔

بدر نیا کیل زمان ومکان کے ماتھ ولکی دائی چی ۔ برتبر فی اپنی مگرا کیک کا نامت ہے اب جارموالات رہیا ہوتے ہیں ۔ (1) کیا جایا ؟ اپنے تمام :جمام دائم مہا ہمی حرکات درا ہلے ضا بطے ماہ دخما مجمد بلیوں کے ماتھ ایک تکمش فالعام ہذا ہا۔

- (٢) كس قيرة يا ؟ الله في
- (٣) كيول بطايا؟ راوييت كے لئے سائل عن والوت فورائكر كرما تعالما مركائن كے بيلوآ جاتے ہيں۔
- (۳) کیماینا؟ تعریف می تعریف دوجوت مطالعه ومشایده کے ساتھ تمام آرٹس کے پیلوآ جائے ہیں۔ یہ چار انتظامی آیت جمال ویٹی سے کیا داکون کیل اور کیمال

يمال يرهوبية يستة في بالإسباك بية تمانيش كي فينول عدة ربيد يحية ما تنول كذر بيراتي بي اي طرح

قطیروں گافتینیں میرشینالن کاظئم وفریب میرانی مت اور بربرا کی و توجی اور آخرت میں سیرسب اللہ کے نظام کا حصر ہے۔ ویر کا نقام کی طرح جاری و رہے۔ اورا تعالیٰ خور پر بہت خوب جاریا جاریا ہے۔ تمام تو نیٹری صرف انتداق کے نئے ہیں۔

قُلُ ارْءَيْتُمُ ان الْحَدَاللهُ سَمْعَكُمْ وَ
اَمِنَا رَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُونِكُمْ مِنْ اللهُ عَيْرُاللهِ يَأْتِيكُمْ بِعِ أَنْظُرُ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيْتِ ثُمَّ هُمُ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ المَّنَا لَكُمُ وَالْطَلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وَالطَّلِمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ وَالطَّلِمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ وَالطَّلِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ وَالطَّلِمُونَ ﴾

#### تزجمه ذآبيت فجروا كانتاكا

(اے نبی شینغ ) ذرائج چیکرد کیلئے تو سمی کداگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آ تھیں چین لے اور تمہارے ولوں پر مبرکروے تو اللہ کے سوالو کی معبود ہے جو تمہیں سے چیز ہی واپسی ولا سکے؟ دیکھتے ہم کی طرح دل کی ادرہے ہیں۔ پھر بھی وہ کترا جائے تیں۔ ذرائج چیکرد کھنے تو سمی اگر اچا تک تم پر اللہ کا خاہر یا پوشید و عذاب آ جائے تو کیا خالم او گون کے سواکن آ اور بلاک ہوگا ؟

#### لغات القرآل آبت نبره ٢٤٢٣م

سَهُ فَكُمُ مَم الراسِطَ كَا طَاقَتَ الْمُعَلِّمُ مَم الراسِطِينَ كَا طَاقَتَ الْمُعَلِّمُ مَم الراسِدِ وَكِيطَ كَا طَاقَتَ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهُ

خاہری سخی ہے ہیں۔ اگر انفر تھیں ہمرایا اندحایا ہے جانہ منادے۔ بالمنی سخی ہے ہیں۔ تمام ہنسمانی صحت کے یاد جوداگر کان تھیجت نہ بکڑی ہے واکر آنکھیس جریت نہ بکڑی ہے، اگر دل اور دیار نماز کا بھی کے دم جو جا تھیں۔ چھڑ؟

تمام میڈیکل سائنس کے باجو میگاز گزائیں ہے کہ بہرے کی ساعت واقد ہے کی بصارت اور دیوائے کی عقل واپس آ جائے ۔ عازی کیک شریر ہے جس بھاراتر رہنے والاقوائدی ہے۔ اور خاجل جے تفاوینے والاقمی وہی ہے۔

قوم فوج ہقوم عادر قوم خود وقوم قرمون وغیرہ کی تاریخ محماہ ہے کے صرف کن مگاری بازک ہوئے ہیں اور اہل ایمان ہیا کے محمد جہار

اب اگراند تعمین چوباعذاب دینا جاہے پر اعذاب دینا جاہتے و دومراً کون ہے جواس سے اُٹیمی بچا سکتا ہے؟ حقیقت ہے بے کہا نمان کے مواکوئی داستر تیمن ہے جواثیمی اللہ کے مذاب سے بچاسکا ہو۔

وَمَانُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ الْأَمُبَةِ فِنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اَمِنَ وَاصَلَحَ فَلَاحَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُرَيْحِرُنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ حَدَّبُوْ إِلَيْتِنَا يَمَشُهُهُ مُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ۞ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَرَايِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْعَيْبَ وَلَا اَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكُ إِنْ التَّبِعُ الْاَمَايُونِي اللهِ وَلَا الْمُولِي الْمُعْلَى وَالْبَصِيْنُ الْفَالَاتَ تَفَكَّرُونَ فَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمَى وَالْبَصِيْنُ الْفَلَاتَ تَفَكَّرُونَ فَ

#### ترجمه: آیت نمبر ۱۹۸۸ وی

ہ درام بیغیروں کو صرف ای نے مینیج میں کہ نیکوں کو فوٹھری سنا کیں اور ہروں کو عذاب سے فردا کیں۔ اس لئے جوائیان لے آناورا ہی اصلاح کر لیاس کے لئے زکو کی بات ڈ رکی ہے نہ کوئی بات انسوس کی۔ اور جو ہوگ جاری آبات کو جھٹا کیں گے دو ہے ممانیوں کے سیب مزا بھٹ کررہیں گے۔

اے کی منگافی آئے ان سے کہدیئے کہ میں میدو کوئی میں کرتا کر میرے ہائی املہ کے خزائے میں یا عالم النب ہوں اور میں آم کو گول ہے یہ کی ٹیس کہ کا کسی فرشت ہوں۔ میں قوصرف ان احکام کی پابندی کر تاہوں جو جھے ہروٹی کے ذریعہ جسے جاتے ہیں۔ آپ کمیدیئے کہ کیا اندھا اور ڈیٹھوں والا دونوں پر ایر ہوسکتا ہیں ؟ کیا تم سوق مجھے کا مہمیں لیتے۔

#### لغات القرآن أيت نبر يهماه

فوٹر خبری دینے والے منشرين أول فرواية المحاكم أروايه لا فتلويل ووال و چورئے گی۔ منعے گی رافر ل المرتبعين كبتا وللمراغيب حاشا بول أغلب الغيت يش چروي کرتا ہول۔ پيھيے چلنا ہوں ينبوي 21/1 ألأغمى الترحآ وتجمعنه والا أيصبر

## تشريخ: آيت مبر۴٥ تاه ٥

ان آبات بات مستعب رسائت کوانگی حرج مجد ویا تمیا ہے ، میٹیرکا کام ای قدر ہے کہ ایمان لائے والوں کو جند کی بشارت ویں اور دوسرول کومذ ہاگئی سے ذرائمی ، ایمان کی سرحدکھی وقعے ہے ہی تحقیق ہوئی بکشا کے بڑے کہ وی ملی اور وٹی کی کیٹیل مجی شروری ہے ۔ اب جوادگ ایمان ناستہ ہیں اور دی ایک پابندی کرتے ہیں۔ موے کے بعد آئیں کی متم کا خوف اور خلرہ تیں ہے۔ ندا تیں کوئی صرت وافسوں ہوگا۔ لیکن جولوگ اللہ کی آیات کوجھا کی مے دوابنا پر انجام انجی عرح موج تیں۔

ان آیات میں صور تیکنا کی زبانی کملواد یا میں ہے کہ جھ سے للا امید ہی زباند می جا کس۔ بھرا کا م انشاکا پیغام دسول کرنا ہے اور باننی دینا ہے۔ کو فیا ان یا زبانے برایک کو اپنے انجام کی خبر ہوئی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وخیر پردی نازل ہوتی ہے ۔ وقی سے اسے انجی فیام میں ہمیں میں میں دکھیے۔ اس کے مقالے بھی ان جھی بھی رہے لیس کر کھیے۔

اس کے فرمانے کو فورکرنے کی بات یہ ہے کرکی جس کواٹھ نے دتی تک دو تُکی اور نظم مفاکیا ہے وہ اس کے برابر ہوسکتا ہے جوز ندگی بجرائد میرون میں بھٹکار باہو۔؟

> وَٱمَّذِرُبِهِ الَّذِيْنَ يَحَافُونَ آنُ يُتُعْفَرُوَّا إِلَى تَفِعِمُ لَيُسَ لَهُ مُرْضِنْ دُوْنِهِ وَلِئَّ وَ لَاشَفِينِعَ لَعَلَهُمْ يَتَّقُوْنَ ۞ وَلَاتَظُرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْفَذُوةِ وَ الْعَشِيْ

يُرِيْدُونَ وَجُهَدُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءُ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مُعِنْ شَيْءٌ فَتَطُرُدَ هُمُوفَتَكُونَ مِنَ الظّلِمِيْنَ ﴿ وَكَذٰلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُ مِيبَعْضِ لِيَقُولُوٓ الْمَوُلَآ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ مُونَ بَيْنِنَا اللّهِ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشّهِ وَالشّهُ وَاللّهِ مَنْ وَإِذَا جَآءَكُ اللّذِينَ يُوْمِئُونَ بِالنّبِيّا فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْهُ مُكَنِّ لَكَ وَيُذَا جَآءَكُ اللّذِينَ يُوْمِئُونَ بِالنّبِيّا فَقُلْ سَلَمْ عَلَيْهُ مُكَنِّ لَكَ وَيُذَا جَآءَكُ اللّهُ عَلْ يَقْدِيهِ الرّحْمَةَ آلَةُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُولُوهُ وَكَذَلِكَ مُنْ تَلْمُ مَالِ مِنْ بَعُدِمِ وَاصْلَحَ فَانَدُ عَمُولُ المُحْوِمِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ مُنْ فَعِيلُ الْأَلْبِ وَلِمَنْ مَنِيلُ الْمُحْوِمِينَ ﴿ وَكَذَلْكِ

#### ترجمه آيت فم اداده

اورا نے نی قائد آئی اس فرآن کے ذریدان لوگوں کو ذرائیے جاس وان سے ذریحے میں جب وہ اس وان سے ذریحے میں جب وہ اس کا کوئی مدفار میں بھی نے کہ اس کا کوئی مدفار موقان سنارٹی ۔ ٹن یہ کروہ اللہ سے زیادہ ڈر نے والے ہول ۔ ان لوگوں کو جو اپنے دب کوئی وشام کیا رہیں ۔ ان کو اپنے سے موار کے جو اپنے اس کوئی ہو گا میں کیا رہیں ۔ وہ جو کھے ۔ وہ جو کھے کریں گے اس کے حساب کا اوجھان پر مریس ہے ۔ جو آپ کریں گے اس کے حساب کا اوجھان پر مریس ہے ۔ جو آپ کریں گے اس کے حساب کا اوجھان پر مریس ہے ۔ اس کے اس کے حساب کا اوجھان پر مریس ہے ۔ جو آپ کریں گے اس کے حساب کا اوجھان پر مریس ہے ۔ اس کے اس کے حساب کا اوجھان پر اس کے اس کے حساب کا اورائی طرح ہم نے چندلو کوں کے ذریعے چندلو کوں کو آئی ہو گا کہ کی اس کے حساب کا کہ وہ انہیں وہ کو کوئیں ہو گا کہ کی اس کے اس کوئی ہو آئی ہو آپ کی اس کے اس کوئی ہو آپ کے اس کی اس کے اس کوئی ہو آپ کی اس کے اس کوئی ہو آپ کی اس کے جو کوئی ہو آپ کے اس کوئی ہو آپ کی اس کے جو کوئی ہو آپ کی اس کے جو کوئی ہو تا ہو گا کہ کوئی ہو تا ہو گا کہ کی اس کے جو کوئی ہو آپ کے اس کوئی ہو تا ہو گا کوئی ہو گا

ہ وائی میں آ کر اتنا کر بیٹھے بھراس کے بعد تو بہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے قوائلہ منظرے کرنے والا بھی سے اور دست کرنے والا بھی ۔

اورای طرح جمانی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تا کدیہ بات واضح جوجائے کہ جم کون اوٹ ہیں اور کیا کرتے ہیں۔

## لغات القرآل آيت نبرادوه ٥

<u> توۋرادے</u> ووخوف ركعتے بن يخاف ن أن يُخشَرُوا پدکہ دوجو کیے جا کیں گے سغارتي لانظرذ تونه نكال يذغون وويكارية بين الفاتوة ملج کے دقت شام کے دفت برات کے دفت زات برجرو مَا عَلَيْكُ میرے اور و مدداری نہیں ہے فت بمبدؤآ زمايا مَنْ اللَّهُ الفدنية احمان كما الكوليأثميا مرائی عمیاه عادانی ہے۔ ناواتغیت میں المابر بوجانا يمن حانا مجرمون كاراسته

## تشريح: آيت نميران تاه ٥

الناآيات شركيلي كوائي فيادى اسول الله كريس

(۔) تبلیغ قوان او کول کوچی کر لیا ہے جوکڑی فرین اور کی طرح بات مان کرتیں ویتے مرشع کو جے بھار واقت ورفت ان لوگوں پر لگاہتے جوتی مت کے ان کا خوف رکھتے ہیں۔ جو فنس قیامت کا خوف رکھے گا وواز باقر ہید پر مرسات پر، فرشتوں پر کتب البید پر مزاویز امرائیان رکھے گا۔

سینی معاصب ایران کومناه بسینتر کی بنائی ہے۔ تقوی کا داستہ جیادا درایتے ہوری پیدا کرتا ہے ہو سلام کی جائیوں کو کے کہ آگے تا ہے تیں۔ ان دوگری کو اپنیٹا کپ سے دورکر کا کئی ہے جوانیمان کا بینچکا دردان داست اپنے پر وردگار کو دکر تے رہے۔ جس باکسان کی دل جوئی کرتا ہے۔

(r) اميراوك كافرون كي وجه ية فريب موسنون كي ال جنمي ندكري.

(۳) این طقه از عمل السلام کلیم پهیانا، مانا جنال ارای تصفه مدرکفنا رکیکه نی که که تازیکه کا دشاد گرای ہے کہ تم ملائم کا بھیانات

( سم) مُنطور اوقعبود ن کوسلف کرنا کہ اندیکی مغفرے واز اور دھت والہ ہے۔ انٹر کھیا کہا تا گارہ پاکر ہے اور آئندہ کے کے اپنی اسلام کر لے۔

(٥) اسلام کے بیغام کول کر بیان کرتا میں وصف کو ای تشکی کرتا اور جرموں پر منطق اور بیغام بینی نے کئی کو اور کرتا دائی آبات کی بات کے بینی کو کئی گئی کا اور کرتا دائی آبات کی بات کی بینی کوگ ہے کہ بینی کو کئی اور کرتا ہوائی آبات کی بینی کو کئی ہو سے بینی کو گئی ہو سے بینی کو گئی ہو سے بینی کو گئی ہو سے بینی کر میا میں بینی کر دیا ہو گئی ہو سے بینی کو گئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بینی کر ایسی بینی کو بینی کر ایسی بینی کر ایسی بینی کر ایسی بینی کر ایسی بینی کر بینی کر سے بینی کر سے بینی کر سے بینی کر سے بینی کو بینی کر سے بینی کر بینی کر سے بینی کو بینی کر بینی کر بینی کو بینی کر بینی کر بینی کر بینی کو بینی کو بینی کر بینی کو بینی کا بینی کو بینی کو بینی کو بینی کو بینی کا کر بینی کو بینی کو بینی کو بینی کا کر بینی کو بینی کر بینی کو بینی کر بینی کو بینی کو بینی کو بینی کو بینی کو بینی کر بینی کر

ان آیات نے نہیں بات کی خاص وضاحت کروں ہے۔ وہ پر کرونت وریاست اورا بیان واقع کی کا کوئی مقابلہ تیس ہے۔ جیسا کر ہر تغییر کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ایمان لاتے والسے تقسین اور تجاہدین جمل و ٹین اور ساتھیں کا دریدا کم ویشتر خریج ل کو حاصل و ہا ہے۔ اورا کھ ویشتر ووات وویٹا روست نجیس زحمت نابت ہوئی ہے اس نے لوگوں کو القدے قافل کر دیا ہے۔ اس نے تخوستا ورشال خرور بیدا کی ہے۔ اس نے اندکی راہ جس مال ، وقت اور جان کی آئر پائی ہے دوکا ہے۔

دولت مندکفاری طرف ہے ای تھم کی فواہش حضرے فوٹ کی خدمت بھی بھی چیٹن کی گئی کر آ بہان اور لی اوکول کو نگالی، بینے تو بھر بھراؤگ کر بھیس کے۔ اس کا جواب حضرے فوٹ نے بدیا تھا کہ کھے کیا مطوع کرکون اور لیکون اعرف ہاس کا تھلتی ایمان سے ہے در ایمان کا حال اللہ کو تعلوم ہے۔ بچھ بھی جواب ان آیات بھی حضور تھکٹے کی زبانی بھی دود یا کہا ہے کہ جودہ کریں مسحمان کے حمال کا اوچھ آب برٹیں ہے۔ اور جوآب کریں مسحمان سے حساساکا و جھان رفیق ہے۔

ان آیت میں قربہ پر می دوننی ذال تی ہے۔ جمکن ہے اس کا تعلق معزمت مرک واقعہ سے دونکن اس کے لب واچہ کا موم ہرزیان درکان کوچیا ہے۔ اگر کوئی بھی فنص بغاوت میں آ کرٹیس بلکستا دائی جمانت یا خلاب یا قبل مغزش عمی آ کر کوئی گناہ مغیرہ محربے تو بدیکن کی دفرقیا ٹی معاف کرد ہے کوئندہ میں کرناس نے اپنے اور لازم کر لیاہے۔

ان آبات عراصور کی کریم مخطف کہا جارہاہے کری تھیں ہے کہاں اور کا شرقی خواہ ووقی ہویا ہیاں ہو مرف اس بنیاد پر کہ دوخریب ہے۔ بلکہ تمام امیروخریب موشکن سے تعلقات کوشریں اورشیری تر بنا کیں جس کا اولین مظاہرہ السام جلیم ہے کہ بم تم ہے کوئی خدمیس و کملے اور بم تمہاری مما تھ کے لئے دعا کوچیں بہال کی اورو ہال بھی۔

مَكُلُّ إِنَّىٰ

نَهِيْتُ اَنَ اعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْفِ اللهٰوْفُلُ لِآ اَتَبِعُ
اَهُوَآءَ حُكُمٌ قَدْصَلَلْتُ إِذَا وَمَا آنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿
اَهُوَآءَ حُكُمٌ قَدْصَلَلْتُ إِذَا وَمَا آنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿
قُلْ إِنِّ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ تَنْ وَكَذَّبُتُمْ بِهِ مَا عِنْدِى مَا
تَشْتَعْجِلُوْنَ بِهِ إِنِ الْخُكْمُ اللَّا يَلْهِ عَلَيْتُكُمُ الْكَافِرُ وَمَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ
تَمْيُرُ الْفُصِلِيْنَ ﴿ قُلْ لَوْ آنَ عِنْدِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَتُصْنَى الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ آغَلُمُ بِالظّلمِيْنَ ﴿
لَتُعْفِى الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاللهُ آغَلُمُ بِالظّلمِيْنَ ﴿

#### ترجمها آيت فجرا المناهن

(اے نی بی ای است کے معاف صاف کید بیٹے کہ ان چیز وں کی عبادت و بندگ ہے بھے معظم کر اولا گیا ہے جہنے میں ان عبادت و بندگ ہے بھے معظم کر اولا گیا ہے جہنیں کم لوگ اللہ کے سوالیار نے ہو ۔ یہ بھی کہد جیٹے کہ میں تباری خواہشت پر میں ان کہ اور ہوایت نی فرائ ہی شائل نہ رہوں گا۔ کور ہوائی گئے جیٹل ہے۔ سب کی طرف سے میرے پاکی وائن دکنی کا کی بیٹ جس پر میں قائم میں ان ان کے میں بر میں قائم میں ان کی تعلق کے اور وہ سے ایم میں ان کہ ان کی تعلق کے اور وہ سے ایم میں ایک کا کھر سے اور وہ سے ایم میں ایک کی تعلق کرنے والا ہے۔ کہد جیٹے اگر میرے اختیار میں وہ میں ہوئی جس کے ان کی تم جلدی مجاری کا اور ان اور اور سے اور ان کی کا قدر سے اور کی اور ان کی کی تم جلدی مجاری کے دور سے اور ان کی کا تعد سے اور کی اور کی کا تعد سے اور کیا اور ان اور اور ان کیا کہ کا تعد سے اور کیا اور ان اور اور ان کیا کہ کا تعد سے اور کیا اور ان اور اور ان کیا کہ کا تعد سے اور کیا اور ان اور اور ان کیا کہ کا تعد سے اور کیا اور ان اور ان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تعد سے اور کیا اور ان اور ان کی کیا کہ ک

#### لغات القرآن أيت نبره ٥٨١٥٥

يثل روكا كمإ بهول أَنُّ أَعُنْكُ مەكەش عمادىت دېندگى كرون لأأتبع ین دیروی نه کرون **کا** فَدُ ضَلَلْتُ يقية من ببك حاذك كا عندي ميرے ياك تُستعجلُونَ تم جلدی مجات ہو۔جلدی کرتے ہو الحكم هم په نصله يقص دوبيان كرتاب يد فيعندكرن والبارجداكرن والبا ألفصلين المرب شك مرب ياس بوتا لَوْ أَنَّ عَنْدَى لقصي ألامر البنة معاسل كالصله كروياها تا

## تشری<sup>5</sup>: آیت نمبر۲۵۸۶

أيت الاش ماياكياب كرش كياب؟

- (۱) مالله کے سواسی اور کی بندگی اور پرستش کرنا۔
  - (٢) شيطالي بواويون كي يجيم بها كنار
- (۲) باید کی داه مجوز کر کرای کار مع ش کریز تار

آيت عدي بنا إلى بكراملام كياب؟

- (۱) الله كي طرف من روثن وليل يعني وفي على اوروفي غني
  - (۲) الله كيسواكسي كالمكرثين ميتا -
- (٣) من من مين كي بات اعقوق الشاور حقوق العباد كي يابندي.
  - (۲) قیامت کے دن صرف اللہ کی فیصلہ فراہ کی ہے۔

آیت فہر دادہ شن کفر اور فوت کے مقابات کا فرق واضح کیا گیا ہے کفر کہتا ہے اگر تم ہنچ ہوتو ایکی فوراً عذاب لے ا آئے۔ نوٹ کا جواب ہے اعذاب لے آئا ایکی یا بھی میرے اعتیار میں تھی ہے کم ایک دون مذاب آئے گا افتدا کے ایک گئا کو پچچا تا ہے۔ قو مید اور ان کی دومری کن بول میں معیود کئیں آئے ہے ہو انگلی ایک سے زیادہ اور کمیں آگے ہے ہمیت نے دوسا ہو ق است کا مطالہ ہوانہ جی مقاب مقابان میں اس سے کی زیادہ ہوچیے گی اور معرب بالتھ کی شان ہے کہ این بودی اور اور ایس سے مسالہ دوالہ جو دوجی ۔ سک مانے دالے موجود ہیں۔

> وَعِنْدَهُمَفَاعُ الْغَيْبِ لاَيُعْلَمُهُمَا الْاَهُوْوُيَّهُ اَيْمَافِي الْبَرِّوَالْبَعْرِ ۗ وَمَاتَنْفُطُ مِنْ فَرُقَةِ الْاَيْمُلُمُهَا وَلاَحْبَةٍ فِي ظُلْمُنْ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلَا يَاسِي اللَّافِي كِيْثِ مُّينِيْنِ

### ترجمه بآيت نبيرون

اورای کے پاک غیب سے ترائے ہیں وہ غیب جنہیں اللہ کے سواکوئی شیل جات، جو کھ

نظی میں ہاور جو بھی تری میں ہے دو ہر زیز ہے داخف ہے در کوئی پیدند میں برٹیس گرتا گراہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ اور کوئی دائی جوزشن کی گہر و کیوں میں داور تھی پر موجود ہے۔ وہ روٹن کیاب میں درج ہوتا ہے۔

#### لغات القرآن آبت نبروه

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ نَيبِكَ بَخِيال َيْبِكَ ثِرَاتَ مَا تَسُفُطُ نَين مُرَنَّ مِيْنَ رُنَ وَوْقَةٍ پيط خَيْةٍ واند وَطَبٍ تر وَطَبٍ تر

## نشرت: آیت نمرون

منتع لینی میم برزرد ل کراور نتیج میمی برز بردال کرفتن کے می فرانداد دشتا کے می جائی الفاسفانی میں منتی کی میں اور منتع کی مجھی اور دوفول کا مطلب ایک ہے بالفظائیب کے دامین ہیں۔ اول وہ چزیں جوامجی وجوہ بھی گئیں آئیں لیکن ا پرآئیس کی سرومرے وہ چیزی مووجود میں آئی ہی میشن الف کے موافق کئیں جانا ہے وہ چیزیں جو وجود میں آٹیک ہیں یا جو وقت پراچی کی تطلق کودے کا اور ومجی آئی ہی میشی اس کی مسلمت اجازت دے دومرے وہ چیزیں جو وجود میں آٹیک ہیں یا جو اپنے دقت پردچود میں آئیس کی معلومات اللہ کی تھوٹی ٹوئیس وے گئے۔

. وی کے قریبے کی کوخیب کی چند معلومات دی جاتی ہیں۔ ہر دگان دین کوشف وکرامات کے اور جدید چند معلومات دی جاتی تیں۔ سائنس دائن دیجاد چھم اور جھما وو نیمرد کو پر معلومات مشاہر دینے اور جددی جاتی ہیں۔

اور عام انسانوں کو بید معلومات ہوائی خب کے ذریعہ وی جاتی ہیں۔ قبیر ٹی کے لئے جب وی کالفظ استعمال کیا گیا ہے تو ''س کے مخیا العہام کے بیرے قرآن میں کمہا گیا ہے کہ ہمنے انسان پر فحوراد رفتق کی دونوں راہیں والمہا سرکروی ہیں۔

بركد كرك اي ك يا كرافيب كي جاول جن "كى بقداد محفوظ اندكي طرف اشار دكيا كياسب جا في والديب جابت ب

اور جنتا چاہتا ہے اندرے باہراور باہر ہے اندر چیز کوئے آتا ہے۔ اسکی مثال دوبٹا دھی دوہ تین کوئیال اور وہ معلومات ہیں جو مرف ترقیم اسلام تفتیح کو بذر نبیدوتی جلی یا دتی تختی دی گئیں اور دوسرے انسانوں کو بذر بعیقر آن وحدیث دی گئیں۔ ان عمل قبر دلیاست کی معلومات بھی شانی ہیں۔

بیکر کرای کے پاس خیب کی جابیاں بڑسٹرک کی جڑیں کاٹ دی گئی بیں اللہ کے مواکوئی علام افغوب نیس ہے ماکہ بی کے پاس بھی وی معلومات بیں اور آئی بی معلومات بیں جواسے وقافو کا مطا کی گئی بیں اور بس ۔اب اگر کوئی تجوی، قال میریا مست ملک فیب نانے کاوم کی کرتا ہے ور دمونا ہے۔

ر ڈیں وہ قیمن کو کیاں جو تیا فد قرید سمائنس یا خصوصی آلات کے قل پرکی جاتی جی آوان کا تعلق خیب ہے تیک ہے بلکہ حمالی مطالعہ اور مشاہد دیے ہے۔ محروہ محکم مجمع محمل اور بھی خلونگتی ہیں۔ اس لئے وہ بیٹی میں ہیں اور جیب بات مشل وہ آئش یا سمائنس آلات برآ محل تو وہ غیب شدری ۔

اس آیت نے قیب کی تعریف انتہائی جامع و مانع طور پر کردی ہے" وہ روز جنہیں اس کے سوالو کی تیس جان" اور جب کوئی مازیاس کا ایک حصر کی غیر کی طرف منتقل کرد یا جائے تو وہ فیب تیس رہتا ہے وہ تی یا انہام یا و مبسطا بو میں

خیب بیشار بیا تمراز دید تو آس باس کے مقابید میں مشاہد والیک تقر، بھی منگ مکر دواور بدھیتر پہلی ہے۔ خیب و تنام می جادر گرا انگی سفاجہ و زبان در مکان میں تھے دو ہے و کھی تا نیا انیا مشاہد واسیتا اپنے طرز کے مطابق ہے۔ اس بات کوائ آیت میں اس طرح اوا کیا مجاب کہ "اوروہ جانا ہے جو کھی تنظیوں میں ہے اور جو کھی پانیون میں ہے" کیا اس س زیادہ اسٹان و عربیش اور میں و در ہو در کن سرور کا تعقق شکل ہے ہو یا تا ہے۔ انسانی جم فوے فی صد سیال ہے ہیں اسٹان و اور پاندان ہے۔ ان اور ہو در کا اس و نیا کی جرچ کا تعقق شکل ہے ہو یا تی ہے۔ انسانی جم فوے فی صد سیال ہے ہیں بہتے والے مادہ و مشتمل ہے۔

جرچیز تخلف مالق مادر مزاول ہے گز رتی ہے۔ ہفتہ کا خم قب زمرف برچیز پرمیط ہے بکسائی کی جرمالت اور جرمتول پر مگی ۔ بیا بہت آئے ملک کر دہنمائی کرتی ہے '' کوئی ہے تیمن کرتا کرا سے معلوم ہوتا ہے۔ اور ٹیمن ہے کوئی دانے زیمن کی گھرائیوں عمل ۔ اور ٹیمن ہے کوئی خشک اور ٹیمن ہے کوئی تر جوالیک دوئن کرا ہے میں درن شاہو۔''

کون سابت کن دوخت علی ہے۔ کیاں ہے کب نگا اکس حائی عمل ہے۔ کب کرے کا میار کر کئے کیا ہے تھے۔ کس فلر کا کون سادانہ کس ذعین عمل ہے۔ کئی گھرائی عمل ہے دکیانان رہا ہے اٹھیل میں داہے۔ کس منزل عمل ہے بروہ ہی جس کا تعلق زعن ہے بیاد اس سے بابائی ہے ہے کس منزل عمل ہے۔ اس کا مائن کیا تھا۔ حال کیا ہے مستقبل کیا ہوگا میرسب اے معلوم ہے میں اللہ تعالیٰ کا علم مرف تلی ایک میٹری میں کا کینٹی ہے۔ اور ہرا کیا ہے کی تقد دیکھی ہوئی ہے۔

## ٷۿۅٙٵڷڋؽۑٮۜٷڟٝٮڴۯ ڽؚٳڷؿڸۅؘؿؿڷۼؙۄػٳڿۯڞؿڡٛڔٳڶۿٳڔؿؙۊۜؽؠٛۼؿۜڴٷڣؽۅڸؽڣٝڟٙؽٳڿڷ ڞؙڝ۫ڠؿ۠ڞؙۊٚٳڵؽڽٷؿڿۼڴٷؿؙٷؿڹؿڰڴۯؠػٲڴ۫ڎؙؿۄ۫ؾۼڡڵۏڹ۞

#### ترجمه: آيت ٽمبرولا

الاور والله کی آئے جو جھیں وات کوسلاد بتا ہے اور جو بچھ آئے نے دان جو ش کیا ہے است وہ جات ہے گھر وہ تھیں دان اٹس جگا و بتا ہے تا کہ تم ارکی زندگ کی مقررہ حدمت پورکی ہوجا کے ۔ پھر حمیس ای کی طرف والس جاتا ہے پھر و جمیس نتا دے گا جو پکھر کیا کرتے تھے ۔

لغاست الغرآن "يت نبره ا

يَعُوَفَى دوك لِيزَائِ وووفات ويَائِ جَوَخْتُمُ تَمْلِكِ لِلِمُقْطِي تَاكِيفِلِكُرُو لِإِبَاعَ تاكيفِللَكُرُو لِإِبَاعَ

## تشريخ آيت فمبروه

بیاگ اور فیدہ کو ماور آرام اون اور انت مذکر گی اور موٹ کا ایک سلسلہ ہے جو ہرانسان کے ساتھولگا ہو اسپتا کہ انسان ان تہر فیوں اور انتظامات ہے ہمرت حاص کر تھے۔ وہ اُن جا تک مور زندگی پر یقین گئی کرتے ہیں وہ اس پر تو او پائے ک نیفوائیں ہر روز آرائو بھی ہے۔ نیفوان پر قواع پائی ہے۔ وہ نیڈر پر کا اوٹین پاکھی ہے اس طرح موٹ ان پر تو او پائے گی ساور وہوں پر قابو چیں پاکھی ہے۔ کی طرح ہو وہ بر فیاد کے بعد و گسا تھے ہیں۔ اس طرح وہوں کی فیاد کے جو بھی جاگس کے اور حساب و آباب کے لئے اللہ کے سامنے بیش کر دیتے جاگی گے۔ اور قیاست کے دن جب دو مراسور چھوٹا جائے گاہ سارے مراسال کی اپنی قبروں سے فکل پر ایس کے رہیا جملہ وہ دیکھی کے بھی تھا کا سیس کی نے فیاد ہے وہا

4

وَهُوَالْقَاهِرُوْفُوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ عَثَى إِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تُوفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّعُوْنَ ۞ ثُمَّرَكُ وَقَا إِلَى اللّٰهِ مِثْوَلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَالَهُ الْمُكُمُّ وَهُوَاسْحٌ الْمُسِيدِيْنَ ۞

#### أزجمه: أيت فبراه تامه

لغات القرآل أيت نبراه ١٢٤

خفظة كليان يحرال الأنفوطون واكتكن كرت بين ونفوا والونائ ك المنوغ وولونائ كا

#### سيمريخ. آيت نمبرا۲ تا <del>۱۹</del>

کوئی اللہ کی گرفت سے چھوٹ کر ہما گ ایس مکیا کہ قباری تکل بدند موجودہ زندگی بھی شدا کندہ دندگی بھی۔ جب تک اللہ کا تھم ہے قریقے اسائی جان کی تفاقت کرتے دیتے ہیں۔ اور جس جان کی دہ تفاقت کرتے دیے قدور مراتکم الحق آتے تی ا سے کا لئے تک ڈراد میٹیں لگاتے۔ اور کا مِسٹی رِشم فیس ہوتا بلکہ بی فرشحے آیا مت کے دن اسے گھیر کراد کیں گے اور مزاوجزا سے لئے کا لک حیق کے بی حاضر کرویں کے۔

فرزید" مسولی به السحق "معلی الفاقد دستاه رحمت دونول کومین بداس کا انسان عی آوت کا بردگی بوگی دورجمت فاضلی اوراس کا فعد قد با کش کن بوگل و گلار جائے گا کس نے فق کاروستا امتیار کی می نے حق آرا متد اور حق آناج دادائے حقر بی آلا فعد السحکم "ماس کا مطب بیا بوشیار دوجاؤ سفیل اور تقم اس کا بیاس سے دو پرکوئی افزائیس کوئی افزائیسی \_

اوشادی را المسوع المعاصین "ارای کرداهی میں روقت نیج رفتارے رہے جاتم اس کے راہے صاب اکتاب کے لئے تی جوٹے والے میں

دومرے قیامت کے دل انقود سے تارا آمانوں کے صب بہت جدند وسیع جا کیں گے اور زواد پہنے گی اس کے ہال لڑنی فیٹرٹین ہے بکدائ کی قورت ہیے کہ دوجب بھی کی کا مؤکر نا پہنا ہے اس کن کا اشاروہ وہ ہے اور وہ کا مہوجا تا ہے۔ ای طرح صاب ہ کیاب شراعی کو فی اور توریوں بلکہ ہر نمان کا پھرا چرا صاب کی ہرے جلدایا جائے گا۔

> ٷؙڶ؋ؘڽؙؿؙۊؚؿٙڲؙۯ؋ڹڟڶڡؙؾٵڷۼڔ۫ۏٲڶۼٶ۫ؿۮۼۅ۫ۯڎؿؘۻڗ۠ٵۊٞڂؙڡ۫ؽڎؖ ڶؠۣڽٛٲۼٛؠٮٮؘٵڡۣڽۿۮؚ؋ڶؿڴۅ۫ۺؘؿ؈ٵۺٝڮڔؽڹ۞ٷؙڸ۩ڎؙؽڿٙؾؚػؙۄؙ ڡؚؠٚؿٲۼٛؠٮٵڡ؈ۿۯٷػڮڽؿؙڰۯؘؿڎػۯؙۺڟڕڮؙڹ۞ڰؙ

#### ترجهن آبيت فبر۱۳۲۲

ذرا پوچھے وہ کون ہے جو شہیں منظی اور سمندر کی آفات سے بچا کر نگال لاتا ہے جب بھر گوگڑا کر بالس ای دن شرایاں سے دعا میں مانگتے ہو کہ اگر وہ میں اس آفت سے بچالے تو ہم مغرور احسان مائیں گے۔ کہد چھے وہ اللہ بق ہے جو تھیں اس سے اور ہر مصیبت سے بچالین ہے۔ پھر تھی تم شرک کرتے ہو۔

#### الغات القرآن أيت نبر١٣٤ ١٣٢

ئىنجىنىڭىۋ خىيىن ئوات دىئا ب خۇنىية آپىند. يېچىچى چىچى ائىجىنا بىمىي بوانيا ئىرۇب ئىن

### تَشَرِّعُ: أَيت نُمِرِ 1**٣** مَا ١٠٠

سنر ہو یا حضر۔ بسمانی بیاری ہو پاؤٹنی الجمن ، مل وسال کا نتصان ہویا افی وحیانی کا دانفرادی معیب ہو یا تو گیا۔ بہر حول بہ عام مشاہد و ہے کہ آخت کے وقت جب طاہر کی قدیر دل ہے کا منجس چینا تو انسان کے باتھا ہی ، لک کا شات کے سمانے در کواٹھ جاتے ہیں۔ خوادوہ چانچا کراور آنس بہا کرس چک کر وقتے یا دل بی دل میں اعد تی اعد رب ہے ہے وا کافر اور ہیزے سے برامشرک خوب جانیا ہے کہ آفواں ہے تجاہدہ سے والدون اکیسا انتد ہے۔ وہ دعا ما انگلا ہے یا منت ما شاہے تو تیں یا اس ہے ۔ تہ کی وابع ہے مذب کی فرمون ہے ، نہ کی اللہ کے کسی مقرب ہے (بہت سے غواہب بھی چاند اور موری معبود ہیں یا معبود کے مطابق ہیں (نموذ ماللہ)۔

معرید بنتی خد ہر زنمان : تا ای شین قاف، پاندھتا ہے ، اتا می ناجزی سے باتھ لیے کرنا ہے۔ اتنا می زور دار معاہدے کرتا ہے کہ اے اشد، اگر تو ہمیں اس آخت سے بچائے تو ہم خرور تیرا اسمال ما تیں مے اور تیرے شکر گزار بندے عن ہا کیں گے۔ جب انشاس کی شکل کھائی کرویتا ہے تو او پھروائیں اسپتے پرائے خدجب کی خرف اوٹ جاتا ہے کی اور کو شکل کشاط کیتا ہے۔ پھر جول کی بچا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر شیٹ کے مقیدے دور پکڑ لینتا ہیں۔ پھر باوش الی تفکمتوں کی بندگی شروع ہو جاتی ہے۔

نکرے مشرکین کا بھی بھی حال تھاہار باردو آخق میں پہننے اپنے تمام جوں کو چھوڈ کرخوب گزائز اگر اللہ سے دھا گیں۔ کرتے اور وہ داری کی شمیس کھاتے جو ب و تے اور چاہتے کیکن جب آخت کی جائی تو کھی احسان مندی کیمی شکر گزاری و پھر ویں آج وکی غرف چنٹ جائے اور شرک میں بہتلا ہوجائے۔

## قُلُ هُوَالْقَادِرُعَلَى

ٲڽٛؾؘؠ۫ۼؾۜٛۼڵؽؘػؙڡؙۯۼۮٵۘۘڰٳۻ۬ٷۊؿڴڡؙۯٷڡۣڹؾڞؾٵۯۼڸڴڗڵ ؽڵڽؚڝڴؙۼۺؾٵٷؽؽؽ۬ؿٙؠۼۻػڴڔؙؠٲڛؠۼۺٵٛڟؙۯڲڣٮٮ۠ڝڗؚڡؙ ٲڵٳؽؾڵۼڵۿؙؙڡؙۯؽڡ۫ٛڡٞۿۏڹ۞ۊڰۮۧڹؠ؋ڡۘٞۏڡؙڬٷۿۅؘڶڵ؈ۛٚٚٚڞؙ ڰۺؙۼڶؽڴؙۼ۫ؠۅٙڮؽڸ۞ڽڴڸ؞ٚڹؠٳڡؙ۫ۺؾڡٞۯ۠ٷڛۊڣ؆ۼڵڡؙۏڹ۞

#### آزيمنا أيتعاني 1457

(اے نی قطہ ا) آپ صاف صاف مجادیجے کے حمیں عذاب دینے کی قدرت وطاقت مرف ای کے پاس ہے۔ وہ چاہتے عذاب تمارے اور سے لے آئے یا حمادے پاؤں کے نے سے لےآئے جمہیں قرقے فرقے کرکے پاآئیں عمی اڑا کی کی جکھا وے در کھوم اپنی آغدل کو کس کس طرح مختلف پہلووں سے واضح کرتے میں تاکہ وہ مجھے جا کیں۔ اور آپ کی تو م نے اے جنا و یا جونن اور چائی ہے۔ کہ بھی کہ جس تم سے زیر دتی موانے تھی آیا۔ جرفجر کے لئے ایک وقت مقروبے عنقر بہتم میں معلوم ہوجا تھا۔

## لغامت الترآك أعت بره ١٧٢٢

يَلُوسَ (دويها تاب دوگُهُ لِمُرَتاب شِيعَعْ نرق يُلِيُقَ يُفْقَهُونَ دونِجُكُما تاب يَفْقَهُونَ ووبِجُكَة بِن لَسُتُ بِمُنْكِينِ مِن

وَ كِيُلِ كَامِنا فِي وَاللَّهِ مُسْتَقَوَّ مُسَانا

#### تشخرتُ: آيت نبر ۲۵ تامه ۲

گذشتہ دو آ بات میں ڈکر تھا کرننگی اور ممندر کی آفتوں سے مرف الندی بھا مکتا ہے۔ اب آ یات ۴۵ اور ۲۹ بھی ڈکر ہے کہ وہی ایک المذھبارے اور آت مامکت ہے لیعنی آؤنٹ ہے جو نے والانجی وہی ایجاد رآفت لائے والانجی وہی ہے۔

یمیان خاص طورے تمام طرح کے عذابوں کاؤ کرتم بالے گیا ہے ۔ ایک وہ جواد مرسے آئے دومرسے وہ جو بینچے سے آئے۔ تیمرے یا بھی ٹرقہ واران شعبادات کے ذریورے بھوٹ ڈلواوے ۔

اوپر سے مغالب آئے کی مثالی توم عادرتی کونا دائر ہر وغیرہ کی جیسے بھی اسرائٹس پر تون اور میٹنڈک پرساست سے دتو مؤدرج راوپر سے سیاتھا شاہ درٹی اداری گی اور نیچوز بھن سے بائی اسلے لگا۔ قدی کل اور پاور پینچ سے بیک وقت مذاہد کا خطرہ ایٹر بھرہا کڈورجن بھر میں بھائن بھروغیرہ سے جواہ پر سے بھی آگ برسا کیں سکے اور بینچ بھی والزائر چیو آئریں گے۔ جایا ن بھر 1910ء شن بھی ہوا۔

یچے سے خاب آئے کی شاہر ہو توں اوروں اوروں اوروں کے جی دعترت میدائشان جائی جا وروسرے ایک جی دعترت میدائشان جائی جا اوروسرے ایک تب کے ایک اوروس کے ایک اور کا عذاب میں ہے کہ جب ایک خاص کے ایک اور کا ایک اور کا میروکام چیزہ تعدار امائن اور ترام خورود جا کی۔ائی طرح انتظام کار جاتا ہے۔خواد نظام ملک کا ہور کی ایک تھر خاندان کا۔

حفزت مجداحتہ من مجال کی تغییر کی تاثیر چند موادیث ہے بھی ہوتی ہے۔ مفتوع شریف میں بحوالہ شعب الایمان شیخ عمل دمول کرتم ﷺ کا بیاد شاؤش کیا تھیا ہے کہتم برائ تم کے حکام مسلط ہوں کے جس تم می تعباد سے الاول ہوں گے۔ عمل دمول کرتم ﷺ کا بیاد شاؤش کیا تھیا ہے کہتم برائ تم کے حکام مسلط ہوں کے جس تھے کا جسال موں گے۔

اك منهوم كالك مشهور عرفي متورد ب- اعسالكم عمالكم.

محلوّة شريف بحواله عليه افي تعيم حضور ﷺ كالرشاد ب ...

ا نشرتھائی کا ارشاد ہے کہ میں انشہ ہول، میرسد سواکوئی سعبود تھیں، میں تمام یا مشاہوں کا اکک اور یادشاہ ہول، تمام بادشاہوں کے دل میر کی مٹمی میں۔ جب میرے بندے میرکی افا عمت کرتے میں قائد میں ان کے بادشاہوں اور حکام کے قلب میں ان کی شفقت ورصت ڈال و بناہوں اور جب میرے بندے میرکی نافر بائی کرتے ہیں قریش ان کے حکام کے ولی ان پر ترقے کر و بناموں۔ وہ ہو طرح ہمائی ہے کے ساتھ جائی آئے ہیں۔ اس کے تم حکام اور امراکو جا کہتے تیں اپنا اقت شائع نے کرد بکدا مذاق کی طرف رجوے کردا دراسینا افعال کی اصلاح میں مگ جاؤ تا کوش تمہارے کام ورست کرووں آ ۔ ای طرح ابود و اور نسائی میں ام المؤنشن معزبت عائد صدیقا ہے روایت ہے کہ جائب دسالت ما آپ میک نے فراہ ۔

جنب اختد قبالی کی امیراور حاکم کا بھل چاہٹا ہے تو اس کوام جا وزیرا و باتھا کارگن دے دیتا ہے۔ کہا گرامیر سے بھو بھول بعو جائے تو وہا اس کو یادلا دے۔ اور جنب امیر سے کام کرئے تو وہ اس کی مذکر ہے۔ جنب کی حاکم یامیر کیلئے ہرائی مقدر بوتی ہے تو برے کو کوں کوام کی وزارت اور امارت دے دکی جاتی ہے۔

قر آن کریم (متساویا ۵) می فرمان المی ہے۔" اے ایمان والوافظ اور اس کے رسول کی اطاعت کر واور مجران 'نوگوں کی جزتم میں ہے جاتم ہوں۔ ہاں آگر تہا دے درمیان (بینی راق اور دعایا کے درمیان ) کی معاملہ میں جھڑا ہو ہائ اے اخداد وال کے رسول کی طرف مجھیروا'

حفود مَکِنَّهُ کی مثمیر صدیت ہے۔ بھری جہ استطان جائز سکرسٹ کلدہ کی کہنا ہے۔ آب نے کِھیری عذاب الی کی تیمری تتم ایال خاکرے ''او پیلیسسکیم شیعا''' بھی آخر قدفرق میں بٹ کرآئیں میں لائے لگ ہو آگے۔ ای لئے جب بر آب سے نازل بوئی قومول کرم منگفے نے مسل فول کوفا ہے کر کے فریا:

'' تم مرے بعد مجران اوگوں جیسے زیمن جاہ کہ ایک دوسرے کی گردین ، دینے مگوے حضرت عبر دنداین محرودایت کرتے۔ ایس حضود منگائے نے دعا فرید کی کرائی میرک است پر کن دشمن کوسلانہ نقر ، جوسب کونیا وربرہ دکردے سیدعا قبول ہوئی۔ کیکس جب آپ نے یدہ کرنی چاہی کرمیری است کوفرقہ دارانہ فسادات سے بچاہ آپ کوائی وعا کرنے سے بھٹ کردیا گیا۔

حفزت معدین الی و قاص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم قوگ رمول الشریکانا کے مہاتھ جارہے تھے ہیا ۔ اگر ر سجہ بی معادیہ پر ہوائو حضور پیکٹا مجدیش نظریف لے سے اور اور کھت ٹرز پر چی۔ ہم نے مجلی وہ کھت اوا کی۔ اس کے ابعد آپ وعالمی مشخول ہوگئے ۔ وہ ترک نے قارش ہوکر آر وہا کہ بھی نے اپنے رب سے تھی اپنے وال کا موال کیا۔

- () يرى است كوفر ق كرك بدك ند يجيئة كوافشات وعا قول فرما في -
- (r) مرض کیا بلی بری امت کو قواور جوک کے زرید بلاک نہ کیجے گا۔ بیا عالمی قول بونی۔
- (۳) ۔ اور شمی نے مرض کیا الی بحرق است یا جی جنت ہے تباوت و جائے۔ کھھائی معاہے دوک ویا گیا۔ (مظہری جوال خوی)

ان دوایات سے خاہر ہے کہ آگر مسمانوں پر اضاکا خاب آیا تو فرق واران فرودت کی مورت میں آ سے گا۔ بیٹر سے انڈی مجی دو کتے میں اور میا کی مجی دو وقوش جو مسلمانوں کی دگس میں رسمانوں کو باہم ازا کر این مقصد حاصل کرتا ہا کردی میں کئیں ان سے بیت نے دیکتے کا دریتے کی شرورت ہے۔ یاور باختلاف کی دو تکلیں ہیں۔ وہ اختلاف جواسلام کے بنیاد کی احتیار کے بیاد کی احتیار کی وہوافقت یا اوکیا لا کی اور علم کی بدولت ہے۔ وہ مذاب الی ہے لیکن وہ اختلاف رائے جواسول اجتباد کے باتحت تعلیم سمائل بھی ہے جیسا کر محابرہ تا ایشن سے اب تک موتا چلا آیا ہے۔ جمی بھی فرمینی کی نیٹ درست اور ان کی جمت قرآن وہت واجمال ہے وہ وجہ سے ہے۔ مکن ہے کی سے اجتباد کی ملتی ہوگئی اور تحقیل اور اختلاف کا راستہ بذکر دیا جائے تو اجتباد اور اگر و فیصلے کا دروازہ بند ہو جائے تا اور کم وحق کی ترقی رک جائے گی۔

بیا ختلاف نفری سبد جہاں دوافل عمل وگر ہوں گے وہاں اختلاف قد رتی بات ہے بر کمریا ختلاف دیانت اور خلوص پرخی موکا کہ کو کئی کوزبان کی چاتھ کے کئے برائیملاند کہے گا۔

بال تقيد تل ب- دوجي مدود كا عرب

ای اخلاف کے بادے می صفور ﷺ فے فرایا ہے کرم رک است کا اخلاف دہت ہے۔

آ بت فمبر علا بہت واضح بے بی کا کام میلی ہے۔ اور اس۔ وہ زیر دی موس نیس بناسکی سیان کام ہے کہ کی کے ول عمل ایمان الناروے۔ وہ لوگ جو آئی تیلی نے تیل مان رہے ہیں۔ کی عذاب جنم و کی کر بان جا کی کے کروقت گذرنے کے بعد ان کا مان جانا ہے فائد وہ رگا۔

> ٥لذَا رَأَيْتَ الْدِيْنَ يَعُوْمُونَ فَيُ الِيَتِنَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ عَلَى يَعُوْمُوا فَى حَدِينَتٍ غَيْرِهُ وَإِمَّا يُغْمِينَكُ الشَّيْطِنُ فَلا تَفْعُدُ بَعْدَ الذِكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّلْهِ فِينَ @وَمَا عَلَى الْذِيْنَ يَتَقُونَ مِن حِسَابِهِ عَنِنَ شَعُ الْقَوْمِ الظّلْهِ فِينَ وَكُمْ يَعْمُونَ هَوَ ذَرِالَّذِيْنَ الْتَعَدُوا وِيْنَهُمُ لَمِهَا وَلَهَ وَالْكِنْ ذِكْرى لَعَلَهُمْ مَنَ عَنْونَ الذُيْنَ وَذَرِالَّذِيْنَ الْتَعَدُوا وِيْنَهُمُ لَمِهَا وَلَهُ وَالْكُنْ فَكُنْ مُعَلِينًا اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ وَكُولِ الشَّفِيعَ وَانْ تَعْدِلْ كُنَّ كَسَبَتَ الْمِنْ لَهُ مِنْ عَنْ مَعْلَمُ الْوَلِيكَ الذِيْنَ أَشِيلُوا مِنَاكُ الْمُعْرَفِقِ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ الذِينَ اللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

### armij<u>a</u>iusž

(اوراٹ نی تکاف) جب آپ دیکھیں کہ لوگ جاری آبات پر کنے چینی (میب ہوئی) کررہے میں توان سے اس وقت تک دوررہے جب تک ووکسی اور کنٹنو میں نہ نگ جا کیں۔ اور اگر بھی شیعان معادے توادآ جائے کے بعد نورا طالموں کی جماعت سے اٹھ جائے۔

اور جولوگ پر پیزگاری ان پران کار پیش کرنے والوں کے ساب کی کوئی فررواری نیس ہے۔ البتہ پر بیزگاروں کے فرے ٹیک تھیجت کرتا ہے۔ شاید وہ بھی اللہ ہے فررنے والے بن جائیں اور وہ لوگ جو ارہے وین کو کھیل اور تما شاہاے شیٹے ہیں آئیں ان کے در ل پر رہے دیجے جنہیں و نیا کے مزے نے وہوکرش زبال رکھاہے گرائی قرآن کے ذر ایدان کو تیجے کرتے رہیے تا کہ ان کر تو تو ان کی جدہے جو اوکرتے سیلے آرہے ہیں اس میں جس شرحا کی ۔ ووہ خراب جس میں کرفیار ہوجائے کے بعد مجرم کے سے اللہ کے سوائے کی مدد گار ہوگا شہمارش کرنے والا اور شہر اس کے لی فقد رشو ل کیا جائے تھا وہ ایز اس کے بھی اس میں جموعے وے۔

یولک ہیں جواتی بری کمائی کے مذاب ش گرفآرے کے جیں۔اب ان کے لئے پیچے کو کھولآ بھا پائی ہے۔ ان نافر دنیوں کی سزارہ ناک مذاب ہے۔

لغات القرآن آمة نبر ١٩ ٢٠٠

ینگوطئون دوشنول برتے ہیں۔ گھتے ہیں یائیسٹنگ دوستجے بعدادے الائقَفْدُ توشیخ بنفید اللّٰہ کُوک یادہ کے بعد

ذِکُوی تھیجت۔یاووہائی فَرُ مِجھوڑوں

غُوْث رھوے بھی ڈال دیا اُن نُبُسُلُ یہ کہ کہر اجائے

77

لشيئت كالج

## هُ وَنَا أَيْتُ أَبِيلًا يُولِدُ

دوز نے کا راستا تھیار کرنے والوں کی خاص بچپان ہے ہے کہ ودین اسلام پر بقر آئن پر احدیث پر سیرے پراس انداز سے تھید کرتے ہیں گویاد کی بہتر کچھتے ہیں ہم وقتل کا جدید میزان اربیان ان تک کے یاس ہےا ورفعوڈ یاشد یا بھار سے مسلمان بڑے احتی ہیں جوابران واسلام کے بکر تھی میش مجھے ہیں۔

ان آ ہے ہے کے تا طب اول اگر چھنو وقتے اوران کے محاب کرام بیل بھن والحافاذ دان ومکان بیفطاب عام ہے ان آ ہے ہے زدیدانٹرنے تھمویاہے کہا ہے سلم توا

(۱) بھی اسکی مختل میں مذہبے جہاں بدتیز بدعش بدزیان کفارشرکیوں یا منافقیں جیٹے دیں اسلام پرزہان ورازیاں کر رہے ہوں۔ ہن جب و کوفیا و تعظم میں لگ جا کی آو شرکت میں مضا نکڈیس۔

(۴) اگرتم پہلے تی ہے بیٹے ہوئے ہواہ دائن تم کی ہے ہودہ کھٹٹو چڑکی جوادر دینے کے باہ جودرک ندری ہوقہ تم فرارا وہاں ہے انو جاؤ سے بات سناسپ نہیں ہے کہ بحد فادر من ظر اکر کے تمثل کی فضا کوادر ذیادہ کر مکر دیا جائے تمہاری ہر شغن اور ہر الحل کے باہ جود نئے دانوں کو فقوائل کرتے ہے اور دوستیں نہ رواں مکی ضدیش آ جا کیں۔ اس بھی شک نیس کرنا وار فیالات الیمی چڑ ہے لیمی موز دل فقت کا ہونا محی ضرور کے ۔

محفل ہے۔ اٹھ جانے کا انجی بھل یہی ہے کہ اگر جینے دینا ضرادی ہے تو آ وی اس طرح بیندجائے کہ کویا ہے کوئی ولچی ٹیمل ہے۔ اگر شیفان سکہ جملا ہے ہم آ محراق بھول ہوکہ سے بینے ہوتی جیسے ان بادة جائے افورار خصت ہوجاؤ۔

(۳) ہوشیاری ہے بیلغ (بھیونہ کا موقع ٹال لینا چاہئے ۔گراروں کو ان کے حال پر چیوز دینا مجی آد کوئی مثل مندی میں ہے اس کے لئے اگر ان کی مغالوں میں جاتا ہے معارضا مند کا میں جا سے دواللہ کے مغالب سے دواقا۔

معنوري كريم فكالكادشادي

'' میری مت بے فطا داورنسیان ( مجول چرک ) دوری کا کنا و معاف کردیا گیا ہے جو گی نے زیروتی اس سے کرانی ہوا'۔ ان آیات سے طاہر ہوا کہ وشمال :سمام سے بالکل تھی تعنی خلا ہے۔ ان سے مناصب طریقہ مرکس طاق سے رکھنا چاہئے ۔ بشر طاخرورت اور جزش تعیمت ۔ والدین اورائٹ دول کو جائے کہ اسپنا لاکول لاکیوں کو خلاصیت میں نہ جائے وین کہ خلا با حرران کونا کو کر کمائے ۔ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلا يَعْمُرُنَا وَمُردَّعَلَى اَعْقَابِنَا بَعْدَا ذَهَلْمَنَا اللهُ كَالَٰذِى اللهُ مَا لَا يَعْمَرُانَ لَا اللهُ كَالَٰذِى السَّمْهُوتُهُ الشَّيطِيْنُ فِي الْرَضِ حَيْرَانٌ لَهُ اَمْعَلَٰ اللهُ كَالَٰذِى اللهُ هُوَالْهُدَى وَالْمَانِ اللهُ هُوَالْهُدَى وَالْمَرْنَ اللهُ هُوَاللهُ وَوَاللهُ وَاللهُ اللهُ هُواللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ترجمه زآيت فمبراع تاح

آپ کہد بیٹے کیا ہم امند کوچھوڈ کر ان سے امیدیں بائدھیں جوہمیں زنو کئی میٹجاسکتے ہیں اور نہ کوئی نفسان رکیا ہم' لئے یاؤں کھرجا کیں جَبُر انتہ نے ہمیں، اوبدایت پرڈال دیا ہے۔ کیا ہم حجران دہرگردال ای فض کی طرح جنگل میں جنگتے کھریں جے شیھان نے باڈلاکر دیا ہو۔ والاک اس سے ماقعی ای کومید ھے راستہ کی طرف یکا در سے ہول کہ خارک طرف آ جاؤ۔

سبد بینے کرونستانو وی ہے جوالقہ نے بناہ ہاور تمیں اس بات کا بھی دیا گیا ہے کہ سرا رب العالمین کے فرمال بردار دین بہ فراز قائم کریں اور ای سے ڈرتے رہیں اور وی ڈاٹ ہے جس کی طرف تم سینے جاڈ کے روی ہے جس نے آسانوں اور فرمن کو برحق پیدا کیا ہے اور (جس وقت قیاست کو تم اس کا کہ) ہوجاتو ہو ہوجائے گیا۔ اس کا کہنائی ہے ۔ جس وقت صور پھونکا جائے گا اس وان بھی صرف ای کی سلھنت ہوگی وی پوٹیدہ اور کا برسب کا جائے وال ہے وہ بزی۔ حکمت والاے ساور فیر دکھے وال ہے۔

**58** 

3

#### لفات القرآن آمدنبرا عاسم

لَدُعُوا ا ہم یکارتے ہیں أغفاب (عقب)\_ايزمال اسْتِهُو کُ 1060 حَيْرَ انْ حيران ويرجيان يَدُعُونَ وولكارتيخ ثال تاكرېميان ليس إنشلو وه پیمونگراہے يُنفَخُ ألشؤر نرسنگا\_(قنامت شمريز شکي کياآواز)

## مَثْرَيْنَ آيت نُم إن يَا كُن

جُرِدُنْدُده ہے جوکو کی فی اورکو کُنٹھاں نہ کہنا سکیدائی بات قوسہ ہی جائے ہیں۔ پھر تحریماندگی ہو جا کیوں ہو آ ہے؟
حضیقت سے کہ غیرالشرکی بندگی صرف کا ہری اوردگی ہوتی ہے کو گی این کی قبی عبادت نہیں کرنا۔ یہ فاہری پرسٹی ہمی
ایک عن فرض ہے ہے۔ ایک سیاس مین قائم کرنا اور قائم رکھنا ۔ اگر بہت کی جائے ہود کی اور وجر بھر جائے ۔ اگر تھی کے بیانہ ہوتو
یاری نہ مب ختم ہو جائے ۔ اگر صلیب کی جائے ہوتو میں اگی نہ ب ۔ اگر نس پرتی نہ ہوتو ہود کی۔ اگر جوٹ نے کا کہ جائے ہود کی اور میں اور دریا و سندر کی جوٹ ہوتو ہوت ہے۔
تاویا فی اگر میا اور مورج کی جو جائے ہوتو گئے نہ ایس ، اگر دوشوں ، سانیوں ، جانو دول اور دریا و سندر کی جوٹ ہوتو ہوت ہے۔
چھوٹے بڑے خاہر ہوا میں اثر جائی سے مشرکین کہ بھی کا رہا تھی مقاصد ہی کے لیے تول کی رکی ہو جا کرتے تھے۔
اگر جول کا کارد بارن مونا تو مشرکیوں آیک جماعت نہ بنے ، اان کی تجارت نہ ہوتی ، ان کی سرواد کی ندراتی ، ان کے تقول کا ڈو موانا۔

سیای اور تاجی مقاصد کے ملاوہ فیراندگی پرشش در منیقت نئس کی پرشش ہے۔ فیرانڈ کے پاس دنیق ہے شانسان ، شاکس مشقانون ، ناویٹیر شکر شریعے ہندوست ، وفیرہ شریعام اجازت ہے کہ بریندو تو بیا ہے کرے جو بے ہند کرے جو جا ہے مقید در کھے باندر کے معرف ایسے کا بیے کو بندو انے اور ٹس ۔

اگر پر عقیہ سے اور تھل کی آزادی کی کشش شاہو تی اوقائے جو نے میں کو گی کا فرند ہوتا اسلام میں عقید سے اور قبل کی آزادی کی سرعد ہے تنظیمی تیں۔ غیر اسلام میں الامحداد جیں۔ اسلام میں آخرے و نیاج ارورج باد و مقیدہ ممل پر حودی ہے لیکن دوسرے نے جوں میں اس کے بھس ہے۔

مخرصاف صاف الذکونیں باخالیکن شرک فولاک ہے۔ دوانٹ کوسرف زبانی بات میمل طور پر دو ان سبودوں کے احکامت بالا ہے جنتین اس نے فرد تصنیف کیا ہے ان کا معبود بندے کی تعیق ہے۔ ان کے معبود کی کتاب بھی بندے کی تصنیف ہے۔ اب کفریم یا شرک دانشہ ہوندوت کی بیاد شکلیں جیں۔

رے منافقین۔ تو ان کا الگ کوئی دیودئیں ہے۔ دوسرف کی منوری میں، خواہ نفر سکیکپ میں اخواہ شرک سکوکپ میں منافقین کا اٹک کوئی خدمیتیں ہے، کوئی یا رفی میں ہے، کوئی قیادت تیں ہے۔

ا ب کافر ہو جنرک ہو ، منافق ہو وہ بسب مغاہ پرست وہالی پرست اور اقتدار پرست جیں ، بالفاظ ویکر وہ و نیاپرست جیں۔ اس کے پاس چونکہ کو کُر دھنگریں ، کو کُن تھو فاد بین میں کہ کُن اصول وعقیرہ انجیں وہ نیالات کے جنگل جی جنگ ہے ہ اس آیت میں شرک کی طرف ما میں اندر ہے۔ ورا پر چین کہ ہم ان غیر افضہ ہے میں ہو کہ کہ اندر ہے۔ منیس چینا کئے ۔ اور ان غیر افضہ ہے فرزیں جو ہمیں وکی تصان کیس بینچا کئے۔ اس آیت میں مرتبہ کی طرف بھی خاص اشارہ ہے۔ کیا ہم اسلے پاؤں بھر جا کمی جب کر افشہ ہمیں راہ جاریت پر فائل چاکا اور اس حیران ومرکز وال کم شینہ کی طرح تین جا کمی جے شیطان نے بھی اور اور اور باور اور

النا آیات نے گرزوروہا ہے کہ جامیت اور جندائی قو صرف اللہ کی ہے۔ موکن وہ ہے جوائی کی رہندائی پر میلے بھزاز قائم کرے اور اللہ سے نیادہ سے نیادہ میں ماصل کرنے کی کوشش کرے ان آیات نے گھر قیامت پر زور دیا ہے۔ تیامت کا آیا بھر کی میں عکست اور وا تائی ہے۔ بیچو کہا ہے" وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کو رہنی پیدا کیا ہے " تو اس کے شمن مطالب چیر ۔ (۱) بیکا کات بھی شوق اور تماشے کے لئے تیس مائی گئی ہے کہ جب بھی جا پا کھا تھر جب تی جا ہاتو وکر چینک ریا۔ اس کے مانے اور چھا نے اس کے مانے اور چھا نے اس کے مانے اور چھا سے دانے میں۔ (۲) بيكا كات في اوروائي كي شوى السولول إربنال كي بيداد جادي جاري بي بيال يامل بدني في مكل فيري فاكروفاني ......

(٣) الشدف يكا كات عالى ب- اس الح است عن في بكرا بناوين والدعد اطاحت وبناوت ك الحريز المركر مد

# وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْهُ لِآمِينِهِ أَزَرَاتَتَكُوذُ لَشَّنَامًا أَلِهَةً أُلِنَّ اَرْمَكَ وَقُومَكَ فِي صَالِمُ يَنِينَ

#### . قريمه زيان آييت في هن

یادکروجپ اہمائیم نے اپنے باپ آ زرے کہا تھا۔ کیا تو جو ل کوسم د کا درجہ و بتا ہے؟ ش د کیکا ہوں کے تو اور تیری تو م کمل گرائی شی جا ہے۔

لغابت القرآن آيت نبراء

حمرایی

مَلل

(مُثُمُّ)بت

أضناما

## هن ایسارین

قرآن نے کچلی آیات بھی مترکین مکدکو پر لمری سجھایا۔ کلم ، قبر عقل ، هیوست ، بشادت ، تبدید سادے فریغے آنہ او کچے۔ اب ایک تاریخی شال چیل کا جادی ہے کہ شال مجی مجھی خوب کا م کر جاتی ہے۔ پیچکہ الل حرب مناظرہ کے بہت ولداوہ چھاس کے وہ مناظرہ بیش کیا جارہ ہے کہ گھرے اور کنیدے سب سے بڑے بزرگ سے کھٹے کا کام مرّوع کرنا میں مندایرا چیل ہے۔

مطرت ایرانیم سکوانھات کوتارٹ نے تھو ڈکھی رکھا۔ اِن اوھرادھ منتقر فیریکی واقعات فی جانے ہیں۔ بیڈ قرآن تن ہے جس نے انھا مرام سے تھلی تمام فردی تصیبات میا کی ہیں۔ نصرکہانی کے لئے بیس کی بھیعت اور بیش کے لئے ۔ اور مرف ان بی پیلوڈل کولیا ہے بونسمت اورامٹال کیلیاخروری ہیں۔

عفرت ابراجيم ك واقعات كا اتحاب يول ب كرود ببت ي وفيرون كمودك اللي احد يبودل وعيماني اور

مسلمان مب الناکو بکیسال و جب الاحترام مایئے ہیں ۔ مشرکیوں کم بھی ان کو د جب الاحرام مائے تھے۔شرک کے خناف انہوں نے کس المرح جواد کیا اور کیمی کیمی آز زائش ہے گئے رہے اس کے لئے ان کی زندگی ایک مثال ہے۔

مند رجہ بالا آیت کا برکر کی ہے کوشل یا عہد ویا توسیت کو کی چیز نیمی ورنہ معزے ابرا تیم آ ذر ہے انتقاف دیکرتے ج ان کا باہے محی تھا اور ملک کامعز زمزین آ دی محی ۔ اصل چیز ایمان ہے۔

مید آمنداند کا دین دومروں تک و کہتائے کے ایک خریقہ کی طرف دینسائی مجی کرتی ہے۔ یعنی ابتدا ایسے سوال ہے کرنا جائے جربالا پھاکا ہوگئی شمس معاملہ پر چاپ کرجائے۔ اور ویت کی تبدیک پہنچے جمیا ہیر پھیراورفضول تفتقو سے پر پیز کرے۔

منگی اور تو کی معاطات کے اعدر برخض کا ول دھڑ کیا ہے۔ جیسا کرآ کندہ آبات سے ظاہر ہے، بیکی کے لئے مکست مغروری ہے۔ ایک بری حکمت ہے ہے کہ گل تو کی تھوں، وزمرہ اور نزلک اصاحات کے معاطات کی طرف مشاہدے اور تو ورکگر کی دھوت ای جائے۔ اس طرح وہ مندی جائے کہ ہر جہ ن وج اکا ہواب اسلام کے تی جس نظے ہونے کا دل خود پاکارا کھے کہ لیک ۔ اس تا ہے سے میر بھی معلوم ہوا کہ اگر خاندان کا جزایز دگ غلا دوستے پر جو قواسے خریقے ہے و بن کی دھوت دیا اور واحز امر کے خاندان کا جزایز دگ غلا دوستے پر جو قواسے خریقے ہے و بن کی دھوت دیا اور واحز امر کے خاندان کا جزایز دگ خلا دوستے کی جو قواسے خریقے ہے و بن کی دھوت دیا

ای آبت ہے بیمی معلوم ہوا کہ اسلام کی نگا ویٹی آفر میت کا مقد م کیا ہے؟ اسلام عالکی طب اور اخرے ہے آب چند معلق کی خدارا پی افراد بت برقرار رکامکن ہے کر عامکیر طب اور اخوت کے افراض بوکر۔

مہاں چوھٹرت ایرائیم نے کہاہے" میں ، یک ہول قدادر تیری قوم کھی کمرای شریعتاہے ' ۔ یہ کہر آنہوں نے اپنے آ ہے کا فرانسا در شرکا نہ قومیت سے الگ کر لیا ہ ناکھ کیل طور پر اور دفتی طور پر وہا ی قوم میں پیدا ہوئے تھے ۔ یہ کہر کر نہوں نے دوقو کی نظر پر چڑ کردیا اور متاویا کہ اسلام نس اور وطن گؤیس یا تا ہمرف نظر پر کوبات ہے ۔

## وَكَذَٰلِكَ نُرِئَى إِبْرَاهِيْمَرَ

مَكَكُوْتَ السَّمَاؤِتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِيِّيْنَ ۞ فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ الْيُلُ رَاْ كُوْكُبُّا قَالَ لَمَذَا مَنِّ فَكَمَّا اَ فَلَ قَالَ لَاَ أُحِبُ الْافِلِيْنَ ۞ فَلَمَّا زَا الْقَمَرَ كَانِهُا قَالَ لَمَذَا رَبِيُ \* فَلَمَّا اَ فَلَ قَالَ لَهِنَ لَهُ يَفْدِنِ مَنِ لِكُوْنَنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّمَا لِيْنَ ﴿ فَلَمَّا الْأَالَّشَمْسَ بَالِغَةُ قَالَ هَٰلَا مَنِيْ هَٰذَاۤ ٱکْبُرُ فَلَقَاۤ اَفَلَتْ قَالَ الْقَوْمِ الْنَّ بَسِرَ ثَمَّ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّ وَجَهْتُ وَجَهِى لِلَّذِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَزِيْهُ الْوَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

#### ترديدة يتأثير وعزوع

تفات كفرآن آيت نبرد عادع

نُوئ ہم دکھا کیں گے مَلَّکُونَت نَعَامُ کَانَت اَلْمُوْقِیْن یقین کرنے والے جَنْ مِماکیا را الاسنده یکما گؤگذا ستاره وَجُهُتُ جی نے چیره کرانیا میں نے رخ کرایا فطر اس نے بیا اس نے پیدا کیا

حَنِيفًا مب الكيم في الله عبادت كرية والا

### التحريث: آيت نميري عالا 4

ستارے، ماعداد مورج ان کے باری ہاری آنے اور غروب ہونے کا انداز کوئی انوکھایا نیائیں ہے۔ برخص ہرشب وروز دیکھا ہے۔ حطرے ابرائیم نے کلی بزاروں یا در یکھا ہوگا۔ تحرایک عاص وقت پری نے کھاک کیوں؟

اس کالیک بھاب قواب قدشروس آئے ہے۔ تی تھی دیدیا گیا ہے کہ اند تعالیٰ اے آئیں آسانوں اور ڈیٹن کے گیا نیات وکھائے کا کران کے بیشن دائیمان بھی اضافہ دو اضافہ ہو جائے ۔ برتو فطرت کا دو نرم وکا معمول ہے گئی ایک یا دو ہی تیاہ بن کرآ نے بھی نہوں نے ویکھے والے کے لی بھی آئی کہ کہ بھیا کردے۔ بھی کھک نیٹن کردل جی ایک دن بھی ہے گئر نے سے بھیا ہوئی۔ میں کھٹے جس والے کے لی بھی تھی ہے جو بہنگا کہ کھک بھیا کردید ایونی سے کھکٹ ہوئی ٹورڈ کے دل بھی بھیرول دریانی کو ملے و کھکر بھی اورٹی۔

دومراائم جواب بیرے کہ جب معفرت ایرائیٹر بیرسب دیکھ دے تھے اور کلی الاعلان بول رہے تھے۔اپنے لیے نہیں بلکہ شرک دانوں کو منطقی دلاکل سے قائل کرنے کے لئے۔

ایک اور کلئیک جو طاہر ہوتی ہے وہ یہ کر حضرت ایرا تیم نے تھم اور ذائف کے کب وابعی میں کیمل کیا کرتم اوگ بڑک چھوڑو قوصیو میں آ جاکا ۔ بلکہ حصّ وقد ہر کے ساتھ صرف اپنی مثال جو ٹی کی کہ جہاں تک میر انعلق ہے میں نے ابنا رق کے سودوکراس اللہ واحد کی طرف کرلیا ہے جو تمام مظاہر فوطرت کا خالق اور مالک ہے جس کے تھم پر ستارے جا ندسورج نظامے اور اوسیتے ہیں۔

## وَحَاجَّهُ قُوْمُهُ

قَالَ اَتُحَاجُونَ فِي اللهِ وَقَدْ هَدْنِ وَلَا اَعْافُ مَا اَتُحَاجُونَ فِي اللهِ وَقَدْ هَدْنِ وَلَا اَعْافُ مَا تُشْرِكُونَ فِهَ إِلَا اَنْ يَشَاءُ رَفِيْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِيْ كُلُّ شَيْعًا وَسِعَ رَبِيْ كُلُّ شَيْعًا وَسِعَ رَبِيْ كُلُّ شَيْعًا وَسِعَ رَبِيْ كُلُّ شَيْعًا وَلَمْ اللهُ وَمَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ عَلَيْكُونُ شَيْعًا فَهُ وَاللهِ مَا لَمْ يُنَزِلُ بِهِ عَلَيْكُونُ اللهُ فَي اللهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ عَلَيْكُونُ اللهُ فَا اللهُ مَنْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ وَنَ اللهُ وَلَيْتُ اللهُ مُنْ إِنْ كُنْتُمْ اللهُ ال

#### ترجمه: آیت تمبره ۸۳ ن<sup>۸</sup>۸

س کی قوم اس ہے جھڑنے گی۔ ایرائیٹر نے کہا کیام لوگ بھی ہے اللہ کے بارے ش بھڑنے ہوں والا تک اس نے بھی راہ جارت کی تولئی بھی ہے۔ یس تمہارے بنائے ہوئے معبودوں نے ٹیس ڈرٹ مگر بال برا پر دردگار تی چھے چاہے آور بات ہے۔ جو چھوبی بوت ہے وہ مہم ہی جہرے رہ ہے کے طر (اوراراوے) میں ہے۔ پھر کیام سوچے تھی ہو؟ آخر می تمہارے خودے کھڑے بیس کی کوئی سنداس نے میں اناری ہے بنا و دونوں فریقوں میں ہے کی کوا طبینان تلب کا حق بھی ہے جو گرائم بھی ہو جو رکھتے ہو؟ ہمینان تھیا اورقوان می کو گول کے لئے ہے جوراہ تی پھی رہے گئی ماد مندگی کی رقوائی کی ماد مندگی کی رقوائی بھی اس کی کوئی ماد مندگی کی رقوائی بھی اس کی اور اس کے ساتھ کی رکھ تھی ۔ جاری معبر طریک جو برجم نے ایرائیم کو اس کی قوسے بھی میں شرک کی ماد مندگیں کی رقوائی ہے جو بھی ہو ہے۔

وقفالارم

4 (F) 19

میں ورجات کو بلند کردیتے ہیں ۔ وکی شک خیس کرتمہار ارب بی علم رکھتا ہے اور حکست بھی۔

لقات القرآن آيت نبره ١٢٢٨

حَاجُ بْعُرْوْكِيا

الله فأجونني كياتم محديث بشرت

هلان ای <u>تی محصوبایت دی (یبال کی" مُرکنی)</u>

كَيْفَ أَخَافَ عِي كِين دُردن

لَمُ يُنوَّلُ عادلَ بْسِ كَأَنَّي

مسلطان ديريب

أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ وَوْلِ عِالِمَوْلِ عِلَى سِيَوْلِي؟

اَخقُ زیادوش دارے اَخقُ

الرفع بم بلندرت بن

## تشريخ آيت نمبره ۸۳۲۸

برفظام کی حقیدے پر قائم ہوتا ہے۔ اگر دو مقید و تی بلی جائے تو بول بجدلیا جائے کہ کی خارت کے بنجے نیاد کی بھر سمج ٹی لیا تم روی نظام بھی بہت سے مصوفی معبور تے جن علی سب سے زیادہ ایست فود باد شاد وقت نم و درگا تھی۔ ( ہے یادشاہ کانا م تھی ہے بلکہ فرعون کی طرح کا للب ہے۔ بامعیوں سے کا حقید داگر سما د ہوجائے تو اس کے افتداد کا گل کے گھروئد سے ک طرح زیمی پر آ موتا ہے میرود کو سعبود کے مقدم پر رکھنے سے جزار دوں جزار دوئر یوں والسرون ویڈ توں بے ویتوں اور دوسر سے حقیدہ فروش کا کان اور مادی مفاد دواستہ تھا۔ بگران سے جبچے جالی والتی رواجت پر سے بھوام جوق درجوق سے برگی بڑی کئیر کے فضر نظر ایونسل جنے آ رہے تھے۔ دوس سے کے میس کی اطرح خفائے دیاجی ان حضرے ابرائیم کے مقیدہ تھیے کو برداشت کر فیتے۔ اسلاسترندگی کے جرموز پرائے اوامر وقوائی لے آئے۔ تاہیہ جوہ فٹ کے خرودوں کے اوامر وفوائل سے گزا تاہیہ اگر حضرت ایرا تیم کوئی ایرنا فکر وطلیدہ کے مرآتے جس جی مرف پوچاپاٹ کی رسوبات ہوتھی لیکن اوامر وفوائل شہوت ، جس کی ماری وفیجی اندرون کیسا وہت خاند سے ہوئی آوی ور تین ایقوائی سیاسی وجنگی میانی بھوٹی کی سائل سے نہ ہوتی قوائل فرووکوئی بھار کھڑا انڈمر نے لیکن ووقوالیا وین لے کرآتے تھے جس میں میادی و تدکی کواٹٹ کے لئے واقت کر دینے کی بات تھی جس میں مصمح میں مرجموعے تیمن ہوتے ہاں سے اگر فروووالد لے ایک عرب سے تو کو کار کرتے۔

اً مل م کی تینی اور ده گل ایک و تیم کی تیادت شرا تشف تو کی متولوں ہے گذرتی ہے۔ آیت قبر م ۸ میں مکل متول کاؤگر ہے۔ یہ متول البام و تعلیم دوناک وم اصف متنا افر واور مکال کی متول تھی۔ هترت برا تینمواندا و وقعا کہ تھومت ورسوس کی اپنے مذورے کئے ہے کی تو کی کے خلاف شمشیروستان نے کرا تھی تحربی ہوگا۔ (جوآ تش تفرر دے معالے میں تیج عابدت اوا را اس ک آپ نے فرایا " جو آب میں تھیں مے بوئے مورے ویا سے قبل ڈرت مجھے پرکوئی تکلیف قبل آسکی البت اگر میراور ب جا ہے تو اور بات ہے۔ جو بھی میں اور اس میں جانے میں سے میں رے میں ہے ا

آپ نے اند پھل احماد کیا جنا تھا ہے سکون کھی کا اظہار مس طرح کیا اس میں وقوت اور شخص ہودی شان سے جلوہ گر ہے۔ غربان '' خرش تہزارے کن گھڑے معبودوں سے کول ڈرول ؟۔ جب کہتم اندکی شان میں ٹھڑک کرنے سے ٹیس ڈرتے جس کی تمہارے برس کوئی شدادور کیل ٹیس ہے۔

ایمان جس کی آخری مترثی تقوی ہے صرف اللہ ہی ہے تم المبدئی ایست کر لیتے اور مرف اللہ ہی ہے توف تھائے۔ کانام ہے۔ بنٹ کی امید اور جنم کا توف میسے بیسیا ایمان ترقی کر تاجائے کا مکون تھی بھی ترقی کرتا ہوئے کا وحزے ارائی نے سکون تھی کا واگی آئن شادیا ہے" وظمینان قب ووقوان ہی کے لئے ہے جو راوجن پر ہیں، جنہوں نے ایمان پا ریادور جنہوں نے اسے ایمان میں شرک کی داور جنہیں گی۔

اً ب سفار فی والف کولکارا کی را نتا ہی مواد ایٹریقوں میں کس کواحمیزان تنب کا ذیاد وقی چنچا ہے۔ تبہا رے ول اک بات کا گئی حربم یا سفتے ہیں کدو معرف بھی ایک جی ۔

آ یت نیرده شرختم آیا ہے ہی کر کم بھٹھ نے کا برکرم کے با بھٹے پادشاوٹر میا کہ بہال پرنگائی ہے مواوٹرک ہے ۔ افٹری فائے معترے ایرا بہنشس ایٹر کے تعلق ٹرمایا کہ" بیٹی ہماری معتبوط ولیل جوہم نے اورا بھم کوانکی ٹوم کے مقابلے میں مکھائی تھی۔ ہم جس کے جانبے ہیں درسے بلے کردیے ہیں۔

د کی و نیا تک اس طریقہ کی کا کی سند ہرائی کو ہر کا کے لیے قرآن کری نے اپنے صفی میں ہیں ورج کرونے ہے۔ ووکون سائن کے جواطمینان قب سے سلے ہے۔ جواز دونت کے طاف اند کا پینام کے کر الحق ہے، جوائے والے تعرام سے کا کی اندازہ کرتا ہے اور چگر کی ڈسکھ کی چوٹ کیٹا ہے کہ انواڈش تھیارے بناستہ ہوستا میں دوں سے ٹیس ڈرتا۔ جب تک میرا پرودوکارٹ چاہے اس وقت تک چھر پر کوئی تکلیف ٹیس آ سکتی۔ جو یکھ کی ہوتا ہے وہ پہلے می سے میرے رہ سکے تھم واراوہ میں ہے''

یقیناً و دسکان میں ہے جو پیغامتن سے زیادہ اپنی کا کہ کوئز یار کھتا ہے۔ جو سرف بے طردادر بے قطر ہاتھی وی گیا کرتا ہے۔ کرفٹن مجی خواں رہے شیطان تھی بیزارت ہوں جس کی راہ میں تمردہ ایو جس اور ایزائی میں آتے ، توقر آن پڑھتا ہے اور شالوں ہے کوئی کی تین میں بیٹائے آرتی خی تا اور جہاد ہے فائ کر رہنے کا کوئی اور داستہ ہونا و تا مات وقیراور ان کے بات والے والی والت افتیار کرتے ۔ اپنی جان جو کھوں میں ڈالٹا کیا شرادی تھے۔ گر کھرالنہ کے بال دیتے کیے بائد ہوتے ۔ آگ کی آیا ہے ان جی باتوں کی وف حت کرئی ہیں۔

### ترجمه: آيت فمبر۸۸ نا۸۸

بھرہم نے ابرا بیم کواسحات اور پیغوٹ جیسی اولاء عطاکی اور ان میں ہے ہرا کیے کوراہ

ہاہت دکھائی۔ وہی راہ ہدات جوہم نے ان سے پہلے فوٹ کو دکھائی تھی اور پھراس کی نسل میں سے داؤڈ اور سلیمان اور ایو باور نیسٹ اور موک اور ہارون کو کھائی تھی اور نظر کی ہدائے۔ عظ کی ۔ ای طرح ہم یز مدح نے مرکز ام کرتے والوں کو افعام دیا کرتے ہیں اور زکریا اور کی اور الیاس کو بھی راہ جائے دکھائی ۔ بیسب کے سب (اللہ کے ) پہندیدہ بندوں میں جھے۔ اور راہ جاہے اسائیل اور میٹا اور پزش اور لو کا وکی دکھائی اور ان سب کوہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت بھی ۔ اور (اتباق تھی) ہم نے ان کے باب واراء ان کی اولا ووں اور ان کے جائیوں میں سے بہت موں کو نوز ااور انہیں اپنی خدمت کے لئے جی لیا اور سیدی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔

ریاف کافتل وکرم ہے کہ اپنے بندول میں ہے جس کو جابتا ہے جارت کے داستہ پر جاتا ہے اگر کیس ان اوکوں نے محکم شرک کیا ہوتا اوان کے سارے اعمال ہم باد موکر دوجاتے۔

#### المفاحت القرآل آرونهم ١٨١٨٨

وَهَٰبُنَا بِمُ نِـُمِطا کِیا نَجُوْئُ بِمُ لِمَادِیتِ اِن فَصْلُنَا بِمُ لِـٰرِدالُورُ اِخْبَیْنَا بِمُ نِـٰرِیا ِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِخْبَیْنَا بِمُ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ اِنْرِالِ

### ترن آیت سر۸۸۶۸۸ (AA

حضرت دیرادیم نے اللہ کے بھروے ول کے اطبیعان سے سلم ہوکرشرک کی طاقتوں کے ظاف قد حدہ ہو ہم لے کرجس محنت مقربا ٹی اور سیفٹوٹی کا مظاہرہ کیا تو انڈ تعالی نے دوسرے انھا بات کے علادہ اُٹیک بیٹے ہوں کا جدا ہجہ بناویز سیمال پرجن سرتہ تیٹے ہواں کے نام لئے مجھے ہیں میں ایک حضرت تی تو دعشرت ایرائیم کے جدا مجد نے بیٹے ہوا ہا ہے وادا فیروہ وی بیٹے ہرکا بیٹا (بیٹی) پیٹا (بیٹی) نواسا (فواسی)، جانجا (بھائی )، جیٹیجا (بھیٹی) بھائی (کہن) و ٹیروہ ونا بوی خست ہے بشرطیکہ و شودراہ جارے پریوں ۔ای کے معزمت ابراہیم کی کی کھیمیں کھر کی ہج تھی ہا گئی ہے توادہ میں وی ہوں ، دیسائی ہوں یا مسمال ہول۔ انڈ تھائی نے صاف صاف قرباد یا کہ نام انسان تو اٹک دستھا کر کھی پیٹیروں بھی سے ( نبوڈ پائٹ ) کی نے قرد درا پر مجی شرک کیا ہوتا تو ان کے فیک کا مول کا اجر میامیت ہوجا تا۔اس سے فاہر ہوا کر شرک بڑاد ٹیک کام بھی کرے اسے اجرئیس

أُولِيكَ الَّذِيْنَ اتَيْنَهُمُ الْكِلْبُ وَالْحُكْمُ وَالنَّبُوَةُ ۚ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَ الْفِينَ وَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوّا بِهَا بِكَفِرِيْنَ ۞ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَيِهُدُ مُهُمُ اقْتَدِهُ \* قُسُلُ لَآ الْفَلُكُمُ عَلَيْهِ آجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِى لِلْعَلَمِيْنَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۹۰۱۸۹

اللے مجابان مشرک کے برستا کا موں کی سزااس کو خرور آل کررستا گیا۔

یہ لوگ منے جنہیں اہم نے قاسیانی کیاب اعلم اور نورے وطا کی تھی۔ البڑا (اے بی مکھٹا) اگر میروگ اس بیغ م تن کو مائے سے انگار کر رہے جی قوجہ نے بہت سے ایسے لوگ مقر رکر دیے جیں جوان کا افر ارکر نے والے جی (اے بی مٹھٹے) جن انہا وکا: مہلیا گیا ہے وہی انڈ کی طرف سے جواب وافز تھے۔ تو آپ بھی ان کی روش پر چکٹے آپ کہد جیئے جمل تم سے بیغام پر کانے نے کا کوئی صلامیں ما کمار سے وہ تا جہاں والوں کے لئے عام تھیجت ہے۔

لغات القرآن آمة نبره ١٠٤٨

ز تُحَلَّنَا جم نے بیر دکر دیا بِقَنْدِهٔ قوام کی میر دی کر الإنسنیا بیر موان نیمی کرتا میں نیمیں ، گلآ

أنجؤ اجرت بإلدر معاوضه

 $\overline{7}$ 

بر امع ۱۲

# تشريخ: آيت نمبر ٩٠ ز٨٩ ٩٠

عبار انبؤ تیم اسلام و بزهیس علا کی گاهیم ان عمد کرب بشم اورزوت کا تا اطام عور پرلیا گیاہے سماج بیخی مندقان کا جارت تا استفعالیونا کا کرنسلا بھوٹس علاوت «رقیس بولی رہے روہرے تھم بیٹی اس جارت و ساتھ جا اواس سمج نیم افراد کی سطح ہے کے کہ بیار داقوا کی سطح بھی دور کرنے کی صلاحیت تعییلات میں قوت فیصلہ توہرے ہوت میٹی اند کی طرف سے منصب قاربے تجرک ہے۔

فرمانا کیا کہ سے بی چھٹے اآپ کوگی کتاب قم مرفوت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ آپ کی ان ہی ہے ہریتے ہی چے۔ جنہیں ہم نے قتام جہان و موں پر کشیب آخی گی۔ آگر پر کلار دشرکیوں پیغامتی کوئیں اپنے قو صاف صاف کر رہی ہی کریٹی ق ہے کو گئائی خدمت قبل انگران میں تمہین راووہ سے پر زورتی اپنے کا ذریاد دینا کیا ہوں۔ میں قوقر آن کیروش کرر پایوں۔ جو کئی ہوئی کتاب ہے نئے چھٹی بڑھوکٹ سے اب مسرکا تی جا ہے اپنے اور جس کا تی ترج ہے وہ زرائے۔

آیت ۹۹ آ چائے کے بعد شعرہ کی کریم مختلفان حامات میں جس پردی تیک آگی گی ۔ گذشتہ بیٹے روں کا سے گئی گذش آدم کی جود ان کرتے تھے۔ بیات واقع کے بسیاک کر بعث میں مقالدار میادی و مکالت میں کوئی فرق کیں۔ ہاں میں کی جانب کی ایت 27 آیات میں کئیں کئیں اسے دسینے زمان و مالان کے معالی فرق شرور ہے کمران سے تس بیٹا م پرکوئی از کیس بوجہ

> وَمَا قَدَرُوا اللهُ عَنَّ قَدْرِهَ إِذْ قَالُواْ مَا آفْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَيْ فِينَ شَيْءٌ \* فَلْ مَنَ آفْزَلَ الكِتْبَ الَّذِيْ جَاءَيهِ مُوسَى نُورًا وَ هُدٌى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِئْسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْئِرًا وَعُلِمُ تُمْمَ الْمُ تَعْلَمُواَ الْتُمُولَ الْمَالُونُكُمْ فَلَا اللهُ ثُمُولَ كَيْنَا فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهُذَا لِمَنْ الْمَالُونُ لَمْ مُلْوَكًا مُشَاوِلًا مُصَدِقُ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْتُنْذِرَ أَمَّ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهُ أُولِلْهُ مُنْوَنَ يَهِ وَهُمْ عَلَى صَدَادِيةٍ مَرْعُونَ الْمُؤْونَ بِالْاَخِرَةِ يُوفِيهُ وَلِي مُنُونَ يَهِ وَهُمْ عَلَى صَدَادِيةٍ مَرْعُونَ الْفُونَ ۞ بِالْاَخِرَةِ يُوفُونَ يَهِ وَهُمْ عَلَى اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ اللّهِ مُومُونَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللل

### ترجمه: قريت نبراه ۱۲۴

اور منتمرین نے اللہ کی وہ قدر نہ رپیج الی جو اس کی قدر پیجائے کا حق تھا جب انہوں نے بیاکہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کو کی چیز جائز ل تیس کی ۔

آب ان سے بع چھتے وہ کتاب ہوموئی کے گرائے تھے وہ کن نے ہزار کی تھے۔ جس میں نوگوں کے لئے ٹورجمی تھا ور ہارہ ہی ہے۔ جسے تم نے متفرق اور تل میں رکھ چھوڑ ہے۔ پہلوتو لوگوں کود کھاتے ہوا ور بہت پکچو چھپالیتے ہو۔ وہ کتاب جس نے تعہیں وہ کلم دیا تھا جو رتم جائے تھے تہ تمہارے کا ماداعدادہ نے تھے۔

آپ فرہاد چھے کے بیاک ہا اللہ نے نازل کی ہے۔ اس کی ہاں کو جھوڑ و پہنے تا کہ دواجی ہے۔ دھرمیوں ہے خوق کرتے رہیں۔

یے قرآن کی ایک کتاب ہے ہے ہم نے نازل کی ہے جرین کرد کت وال ہے اوران کتابوں کی خمد میں کرنے والی ہے۔ جوائی ہے پہلے نازل کی گئی ہیں تاکہ آ ب ان اش کہ اور ان بہتی والوں کو جوائی کے دخراف کے دہنے والے میں ڈراوی اور جولوگ ہوت پریشین کائل در کھتے ہیں ووائل کتاب پر کئی بھین کائل دکھتے ہیں۔ کہا لوگ ٹرزوں کی تفاظت کرنے وہ سے ہیں۔

### لغات القرآن أية نبرا ١٢٠٩

مَا فَدُوْوَ الْهِلَ الْفَادِدُونَ حَقَّ فَدُوِهِ جِيباكِ الرَّيِ لَدْرَدُ نَهَ كَالِّ قَا يَشُورُ النَّانَ فَوْاطِيْسُ (فِزطانَ ) - بِرَدَ الدِرتِ عَلَيْتُهُ جَهِينَ كَلَيْلِ مِيا خَوْضٌ المِيالِ مَيا یَلْعَبُونَ دو کھلتے ہیں اُمُّ الْقُرْی بستیوں کی ماں (شمر کھ کرمہ) خُونُ ادرکردی آس باس پُنحافِظُونُ دو تناعت کرتے ہیں

## تشريح: آيت نمبرا ٩٢:٩٢

جیا کہ آج کل بھی بہت ہے مشترقی مؤد مافتہ تھتنین اور عاقلین یہ کہنے ہوئے ٹیں میکنے کہ آر آن فود کی ملکا کی تعنیف ہے (نعوذ باللہ) ای طرح ان دنوں بھی کسی بیود کی نے افسار پالادیا کہ اللہ کی اشر پر اپنا کام جازل ٹیس کرتا۔ دوسرے اخاذ میں بقرآن نود کی تلکا کی تعنیف ہے ہے واللہ کتام ہے شعور کردے ہیں۔ ( ٹم خوز باللہ )

ال كالواب أيت الانكل وإكماب

جس نے بیکہا ای نے تیس پیچا اگر میکا کات اپنے قام ساز وسامان کے ساتھ دیس بی برزین اوراس زیمن پر بر اشرف افغلو قات بیٹی انسان۔ بیسب بیچ پر بھی لئے بھیا کی گئی ہیں۔ اس نے بیس بیچا تاکیاس دین بھی انسان کی فسد در ایاس کیا بین؟ ان فسد دار بیل کو انجام اپنیچ کے لئے اپنی ایک بدایت ناصاد ایک تقییر وقتر آن کرنے والے بیٹی صاحب قرآن اور کی مظیم فرین فریف برزیکیا دو الاز ماجا ہے کا ساور جا ہے کا دی برک صفحت بنائی اور چائی بھی نے انسان کو خلاف اب ک مجھم فرین فریف برزیکیا دو الاز ماجا ہے کا ساور جا ہے کا دی برد اور شینا ورڈی بردان در کردوں بھیکنے کے لیے تیس

جمہ انتہ نے تمام مادی شروریات اکد اک کر کے فراہم کردی ہیں، آخر کیوں وہ وہی ، ومائی اور دومائی طروریات فراہم شکر سے گا۔ جم فیم نے اتا الاجھوٹ بکا اس نے دسرف دور سول کی قریری بگذفود فائن کا کتاب کی محی قریبی کی۔ اس نے اند کی اقد دے کوئیں مانا کروہ اشریان کا کام بازل کر مکم ہے، اس نے فرشنے کوئیں مانا کروہ وہی الی پہنچا مک ہے۔ اس نے ٹی کھنے کوئیں انا کردہ وہی الی وصول کر مک ہے واس نے کار نبوٹ کوئیں مانا کردہ اس کی جلنے کر مشکل ہے۔ اس نے انتہ را اوام انگاز کراس نے جھوٹے کی کو بھیجا اور صور پر فرد تھاتھ پر بیالزام لگایا کروہ اپنی تشخیف کو انشری تعنیف بنا کر چیش کر رہے ہیں (شم فور فرانش کے انسان کے محملے کر آن کا می محملے اور نبی تھاتھ کا محمل سے اور شریع کا می محملے ہے۔ اس آیت میں اس بات کو وہ صفر اسے قراد ویا کیا کہ میرودی ہو کر میرق ات ہیں کہ ان کے نی حضرت موق آپر ایک کتاب قریب نازل ہو گرتھی جو دل کے لئے روٹی تھی اور ہاتھ یاؤں کے لئے رہنمائی۔ فریلا جارہا ہے کہ آج میں مہود ہیں ک چڑواؤں کے پائی قوریت موجود ہے جس کے اوراق وہوں نے الگ الگ کرد کھے ہیں تاکہ ہوام کو مرف وہ اوراق دکھا تکسی جن سے ان کی چڑوائی کا کارو یا رمجودی نہوتا ہو، اور وہ سادے اوراق چھیائیں جوان کے مفاول پروٹی ٹیس کرتے ۔ بہترا رے چڑوا خطا بوشل قوریت کو متعبال کر کیوں رکھے ہوئے ہیں کو تک ہے تھی۔ وہ اس وہ کو کی اور ذریعے آئیں مامل تہیں ہوسک تھا اور جس کی بدوانے وہ عالم اور فاصل سے ہوئے ہیں۔

حضور تلک کو بدایت کی گئی ہے کدان ٹی امرائنل سے بیچے کرتبھارے ٹی حضرت موکا پر توریت اتری کی پائیں۔ وہ ضرور کھی کے کہ بال سے بیچے کہ وہ کار نوب انجام ویٹے تھے پائیں؟ دہ خرد کھیں گے کہ بال سے کر کھنے کدا کی طرح قرآک ہے بوٹھ برناز کی دواجہ حضرت موکا کچ کی تھا در بشرکی ۔ ای طرح میں ٹی کھی جول اور بشرمی۔

حضور پنگ کر بداعت کی گئی ہے کہ بیرجواب دے کرآ ہے بھٹ بین منت اٹھنے ۔ طاہر ہے کہ جوخدی اور بہت وجرم ہیں وہ اپنی انا کی خاطر پکھٹ کیکھود مائے تراثی خوود دکھا کیں گے ۔ فر ملاجا دیا ہے کرآ ہے آئیں اپنا شوقی پورا کرنے و بیٹی ۔ بیریات پکھران تک والوں محدود شرقی۔ آئی بھی مگٹن مومی مامر بکہ ، کے سائنسران اور منگرین افکار ٹیوے پر بلکہ افکار الجیسے پر اپنا ڈائی شوق پورا کر دے ہیں۔ مقربی سائنس افکار کا آم مینی من کردہ گئی ہے۔

محکنشد دفوں پاکتان کے ایک چوٹی کے مائنسدان کا مغمون اخاد یم چیپات کو فرشتہ کوئی پیزئیں ہے۔ بھی فرشتہ کوئیں مانتاجب ان اے بوچھا کیا کہ تبدارے آ ل جہالی ہا ہے روح کون کے کیا قودہ پوٹی کاسائنسدان اس کا جواب زوے سکا۔

حضور تفاقت کو جارت کی تی ہے کہ خی اسرائیل کے لئے ذیور اور بیت اور اقبیل حیں ۔ اب آب اس آر آن کوتمام دیا تھی کے ایسا سے محرفروں کے بی تھید کی کرتا ہے چنانچہ کی کواجازت ٹیس دی جا سکتی کہ جس کرتا ہے کہ خوار ان انسیار کی جا کہ اس کی جا گئی کہ جس کرتا ہے کہ و فراز کے بیان اور جس کو جا پایا تا اور جس کی جا فران کے بیان میں ہوگئی تھی ہوگئی گئی تھی ہوگئی کی میں کہ بیان کی جا کہ بیت کے میان ہوا ہے اس کا جائے اور آر آن ایک میں سلنے کی دو کریاں ہیں۔ اس الاصول اور مہادیات میں کوئی فرق نہیں چرکیا وجہ ہے کہ آوریت کو انا جائے اور آر آن کون میں جائے جس سے جو تھا اس کی ہوگئی جس کے مراسر جاریات ہے ۔ چو تھا اس کیا ساتھ مدمی دی جائے جو در مرک آن کوئی اور جو شیان کریاں کا در جو شیان کی کی مورش در کریا۔

وَمَنَ اَظْلَمُ مِعْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أَوْجَ إِلَى وَلَمُ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَ \* وَمَن قَالَ سَائِزِلُ مِثْلَ مَا آئْزَلَ اللهُ وَلَوْتَرَى إِلْهِ الظّٰلِمُونَ فِي عَمَرْتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَيْكَةُ بَاسِطُوۤ الْيَدِيْهِ مِرْاَحُوهِوَ انْفُسَكُمُ ٱلْيُومَ مُحَدَّ وَنَ عَدَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمُ مَّتُولُونَ عَلَى اللهِ عَيْرَا لْحَقِّ وَكُنْتُمُ مَنْ الْيَتِهِ تَسَتَكَمْ وَنَ الْمَدَى الْمَدِعِ تَسَتَكَمْ وَنَ الْمَا

### ترزره آيت فبراو

اس سے بو مدکر فالم اور کون ہوگا جوانشہ پرجونا بہتان گھڑتا ہے یاد موٹا کرتا ہے کہ مجھ پر وق آئی ہے جب کے اس پر کوئی وقی تازل نہ کی گئی ہویا وہ دعوی کرے کہ بھی جی تازل شدہ وقی کی طرح اپنی تازل شدہ چرز بیش کرسکول گا۔

اے بی بھٹا اکا ٹی اسپ آپ بہ گلم کرنے والے لوگوں کو آپ اس صالت میں ویکھ سے جبکہ دو موت کی تھٹا اکا ٹی اسپ آپ باتھ یا ای بارے ہوں کے اور فرشتے ہاتھ بر حما بر حما کر انہیں اور اس کے توقی جرتم اللہ پر قران کے جوش جرتم اللہ پر تہمت دھوا کرتے ہے۔ اور اس کی آبات کے مقابلے میں بوی رقونت دکھایا کرتے تھے ذات کا عذاب ویاجا تھا۔

لغات الغرآن آمدنبرا

اُوْجِيَ دَّالَکُنُّ سَائِوْلُ بہت جلدا تادوں گا غَمَواتُ الْعَوْتِ (غَمَوْة) \_موت کی تمثیاں باَ سِطُوَا كُولِشِوائِد بَهِ بِلاَ فَوالِمَا اَخُوجُواْ ثَالو تُنجَزَوْنَ تَهِ بِدرسِيَّ جَادَكُ اَلْهُونِ ذَكَ فَسُنَكِيرُونَ تَهَ تَكِيرَ كَرْبِيْ وَقَ

# تشريح آيت نبور ۹۳

کفر جب شدید دو جائے ڈکٹی شکیں اختیار کرسکتا ہے(۱) یہ کہنا کہ اللہ اپنا کام بھر پر نازل نہیں کرنا خواہ وہ کی ہو (۲) یہ دئوی کرنا کہ بھی ہی دوں چکہ دو کی شدہ (۳) یہ دئوی کرنا کہ بھی بھی آران جیسی کناب تصیف کرسکتا ہوں۔ پہلی خم پرق جمعہ ہوئی ۔ دی دوسر کا دوشیری خم آر آن کی ہیا ہے خم داد کردی ہے کہا ہے شدید کا ارتجا وہ کی مودکیں۔ حضور پینگا کے وصال کے وقت جو نے دعیان نہت بڑے و دوشور سے الحد کھڑے دوسے۔ ہرجونا کی بھی دئوی کرنا تھا کہ قرآن جسی کناب بھی بھی چیل کرسکا ہوں۔ سیایہ خطر جمیداند وغیرہ واق حم کے کھارتے۔

وہ عذاب جوانیں موت کے بعد لیے کا دوا پی جگہ پر ہے۔ یہاں پر ذکر اس عذاب کا ہے جوانین سکرات موت کے وقت ہوگا موت کے فرشتے زورا ورز بروتی ہے ان کی روجی قبل کریں کے ڈائٹ ڈائٹ کر کمیں کے کراپ چلواس عظیم عذاب کی طرف جوتم ادائٹلا کر دہاہے۔ تم نے جوافشہ کے مقابلے عمل مرکھی اعتباد کر تھی تھی اس کی بیدی برا دی جا جگی ۔

# وَلَقَدُجِئُتُمُوْنَا

ڡؙٛۯڵۮؽػڡٵڂڵڨ۫ڬڴؙڎٳۊۜڷڡڒۊۊٷڗڴؿؗؗؗؿؗۄٞٵڂٷڷڹٛٛٛٛٛٛٛۼٛڋۅٙڒٳٛٙ ڟۿۅٛڔؙؙۣڵٷۄؘڡٵڒڸؽڡۼڴؙۯۺٛڣۼٵۜڎڴؙڞؙٳڷۮؽڽۯؘٷڞؿؙۄٵۺٞڡؙۯڣؽڴڎ ۺؙۯٷٛ؇ؽؿۮڟٞۼۜڟۼؠؽؽڴؽۅٛڞؾػۼؿڴڣڟٵڴؽؙۺؙٷٞۼڡؙۅٛڽ۞

A GENT

### ترجمه ذآيت فبمرثره

اور ہم کیں گے کہتم جارے پاس ویسے عن اسکیلتی تھا آگے جیسا کہ ہم نے تہمیں بہلی مرتبہ بیدا کیا تھا۔ اور دہ سادا ساز دسامان بھی پیٹے تھوڈ آئے جوہم نے تہمیں دیا تھا۔ اور اکیا بات ہے کہ ) ہم تمبارے ساتھ ان سفارش کرنے والوں کوئیں و پکتے جن کا تہمیں محمنڈ تھا کہ تمبارے کام بنانے بھی (میرے ساتھ) ان کا بھی ساتھا ہے۔ اب شتم ان کے ساتھ نہ وہ تمبارے ساتھ۔ وہ بے یار دید گار چھوڑ کے جن برتم ناز کیا کرتے تھے۔

#### لغات الغرآن آبت قبراء

فرادى الجا تَوْكُتُمُ آمِ الْمِيْدُولَ خَوْلُنَا الْمَهِدُولَ وَرَاآةً يَجِي طُهُورُ (طُهُورٌ (طُهُر) ويُد شُفْعَاتًا (فَاهِمُعُ) سِفارِقُ رُعَمْتُمُ الْمُعَدُمُ الْمَعَادُكِا تَوْعُمُونُ الْمُورُ عَمْدُكِا تَوْعُمُونُ الْمُورُ عِيْدِ

## تنوح: أيت نبره ٩

یہ تیا ست کے مناظر میں سے لیک ہے جب سرکیں اللہ کے سامنے ویش ہوں کے اللہ فریائے گا کہ آئے تم اسکیوں تھا آ سے وہ بالک جس طرح ہم سے تہیں مکی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ نہ آئے تھا ما زرق پر ق لیا ان ہے۔ ندوہ کارٹی موار نے مش شدہ دولت شدہ مؤکمت جن کے ملی اور تے مرتباری کردن اکوئی دہا کرتی تھی۔ اور تم جادی آؤیات پر بھٹ و کر ارکا طوفان افعاد میا کر تے تھے۔ آئے تم خالی اِنھے دو بھر ماتھ مذال تھے۔ حضرت محدر من الفديقة منظر بالإسها أجروه تفقى جمل من الفديك ساتعد ومروس كي بندگي كويتد كيا اس كاحشرا إلى ا بندگي كرف وا ورائك ساتع على ادكام من من منسل بن منظر بيش كل تين كدوو بنتيال جنوب مند الجي بندگي كرافي الن كافحانا جنم به الكن و وستيال جنول منه الجي بندگي مين كرافي ادرا من منسد من ب الناوين اكر يد يكولوك الجي المرف من إداج زيد ال كي بشش كرف منه و دو يعيد معزم يكني كاو و بنيشو بغيرات بياكن كراك و دواس شرك كار الرئيس تيار

إِنَّ اللهُ قَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى أَعُوْرُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرَةُ الْحَيْمِ الْحَيْرِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُعْرَةُ الْمَكْنَ الْمَيْتِ وَمُعْرَةً الْمَكْنَ الْمُعْلِيّةِ وَالْمُواللهُ وَالْمُ مُواللّهُ مَا الْمُعْرَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّه

### ترجمه: آيت فمبرد ٩٨٣٩

بے شکسان وہ ہے جووائے اور شنے کو چھوڈ کر کا لیے ،جو ہے جان سے جاندار اور چاندار سے ب جان کو لکا تا ہے ، بیس رے کام کرنے وا او کا اند ہے چھرتم کیوں بیٹھے جارہے ہوہ وی (میرد وظلمات سے )مسلس میں برص افالے والا ہے۔ اس نے تمہارے آرام کے سے واسے بانی ے۔ ای نے سورج اور چاہدے وہ اس مقرد کردہ ہے۔ ای نقد م کا بنانے اور چاہے وہ ال وہ ی ہے۔ ای نقد م کا بنانے اور چاہ وہ ال وہ ی ہے۔ ای نقد م کا بنانے اور خال اللہ کرتم نہیں اور سے ہوتا سے اللہ کا اور خال اللہ کہ اور کا ایک خال میں است ہا ہے ایک خال موالوں کیلئے ہمنے وضاحت سے اپنی نشانیاں بیان کروئی تیں اور وہ ک ہے جس نے تم سب کو ایک فقص واحد سے پیدا کیا۔ چرتم اول از ترکی اور تم میادی موت کی جگہ کے کروئی ہے۔ یہ فک موت کی جگہ اولوں کے سے ہم نے نشانیاں کموز کی مول کرائی ہیں۔

#### لغات القرآك أيت نبرد ٩٨٣٩

| حيا            | فالق        |
|----------------|-------------|
| تم نے جیموڑ ا  | الُحَبُ     |
| بمم نے دیا     | ألثونى      |
| 137            | آلُحَيُّ    |
| 37/            | آلُمُيْتُ   |
| ي الم          | ألأضاخ      |
| شكوان          | مَـٰكُنَ    |
| المرازو        | نَقُٰدِيۡرٌ |
| (نجم)_حزاره    | النجؤم      |
| میراکرے کی جگہ | المنتفؤذع   |

## تشريخ: آيت نمبره ٩٨١٤

ان آیات بین اور ان کے بعد آئے والی چند آیات بین القد تعالیٰ نے شرک کوسٹانے کے لئے انسان کو بعد دے اور بھیرے کی وقت ولی ہے۔ ووجو نارے قطرت جودان رائے مشتقل عور پر ہوئے رہے ہیں بھو بالسان اُنیس نظر انداز کر جاتا ہے۔ آگرہ کیتا مجل ہے تا صرف خاہرکہ محرمتاثر ہوتا ہے ان کی پہنٹی کرنے لگتا ہے۔ وہیس دیکھنا کہ ان مظاہر نظرت کے پیھیے خالق وہا کیسکون ہے۔؟

عام خور پرجوچیزی پوچی جاتی ہیں وہ جی فق آئی نیا تاست اور کا کات کی چھوٹی بوئی چیز پر بیٹی غذاور چھی، سوری ، جا تدستارے اور پاپ مال اوا دور مرد ہے۔ ہندوستان جی شمی اسورج کھی ، کئوں ، کھل وغیرو بھی خام طور پرج ہے جاتے جند وستان ، چین رقد بھرمور غیر و بھی قیادشاہوں کوسورج کا دیا تا اور دیولی قرائد نہ دیا کمیا ہو بہال تک کہ کہ ترک بی تری سورٹی کا تیمرا مبرد بھا وشنوے جو تاکس اور بیدائش کا تھی دان رکھا ہے سال کے دائد کی اور اوال اول بھی توجہ ہوتی ہے۔ اگر چہندووں میں اور افوال میں آئی میشوں وغیرہ میں موت کا دیوتا ہے کیس مردہ پرتی کا جو ریکارڈ میٹن کے بدھ قد ہب کنوششس خدہ باور و کا ذریب نے قائم کیا ہے وہ وقر جرے تاک ہے شاہد کو گناس کا مقابہ تیس کرسکار

ان آیات پی بتایا می بازد بین کی گرائیل جی تقیر دانی کی کویساندیت ما کرد که زین کو بهاز کر کوئی کالے، مختیوں کو می ڈکراندرے مراکات اور بجار فرقہ کھیتا اور باخ بادے ساتھ ہے کہ انہا کس بر برسول پر وہ داشاند تھا گا کے اشارے کا تھا تا ہے ۔ اس کے تھم سے وہ بیدا ہوتا ہے ، راحت ہے ، جمال اور بھول ہے ان بے تنظیمت بیز وال کا جانے سے قربایا کیا ہے کر تم کھا اس بھول ہے ، بھی ، بھول ، اور درخت کی بچ جا کر دہے ہو جمہیں ڈاس حافت کی عبادت کرتی جا ہے جو ان کے چھے ہے ورود انشرکی ڈاٹ ہے ۔

وی اللہ ہے جو چی تقدرت اور تھٹ سے جاندار مرقی ہے ہے جان انتہا کا لائے مادر ہے جان نئر ہے ہے جاندار مرقی ، پیچنے انسان چرندے پرندے دوندے مینے مواشع مینے ، چینے ، گھرتے نظر آ دہے ہیں ایندائی مترب میں ہے جان نفذہ تھے اور سمندہ جنے جاندار آئیں کے بیدجان نفض ہے آئیں گے زمین پرادر پائی میں ہی اصول کا مرکز ہے کی جاندار نے ہے جان میں طاقت کئیں ہے کہ واداو رپدا کر سداس سلسلہ تاکل کے چیچے مرف ایک اللہ بی کی طاقت اور مکسٹ کا رفر ہے۔

جب ہے دنیا گائم ہوگی ہے اور قائم رہے گی۔ روشی ماندھرا ، دن داست مورج ، چاند اور متادول کا آیک خاص فظام اما وقات ہے اوران کے داستوں میں وہ پارٹری ہے جوڑندگی کومکن بکسر پرور باتی ہے۔ اگر مگی ڈراسایال برابرقرق ہوجائے تو دنیا کا فظام کم جائے ۔ برسارے باکھروش تو ڈیاووٹیس دیے تیں سیسردول اور محروض میں جب کدانسان جنگ ہوتا ہے کہ کوھر جائز اور کوھر نہ بو ک اس وقت پرداستہ ترتے تیں۔ بہرادائلا مفلک کون چلاد باہے ؟

يهال پروونئ ادا الدجرے دن اوروات كا تذكر واليا بيانكيم كن نے بنائي كار مكل كن نے كيا۔ جس طرق كا مرت

لے دن ضروری ہے ای طرح آ رام کیلنے دات خروری ہے۔ بیان کا با کا ندو آ یا اور جا اور کی عدت کے لئے آ تا اور کھے مت سے لئے جاتا کی وریز دارے برا مذکا اور گفتا تا کہ کہ دسمرف زندگی چلے ، بلک کا میکی برنا رہے۔ اور مہ آفد ما گھرآ رام مگی برنا رہے۔ یہ کس کی قدرت دھنے اور جمت ہے ؟۔

کیا بیا نقد کی مکست فیمل ہے کہ ایک ہی ہوڑے اور است است اربوں اور کھر بول انسان براوستا اور وہنے میں ہے۔ جادے میں۔ اور شمن طرح بریائش ان کے انجمہ میں ہے اس طرح موت می اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح اس نے اکساک منتحی کی بیدائش کا وقت اور مقام مقرر کر دکھ ہے ، می طرح اس نے اکسا کہ تنتی کی روزی کا وقت اور مقام میں اور پھرموت کا وقت اور مقام می مقرد کر رکھ ہے۔ اگر تو رک ہے وجود کی انسان بیک کرومز سے جو نے معبود وال کی طرف بہتا ہے۔ کا کی شرکے ہوئی جس کی کشر دکتر ہے کی کو اور دکی انسان بیک کرومز سے جو نے معبود وال کی طرف بہتا ہے۔

## وَهُوَالَّذِينَ ٱنْزَلَ مِنَ

۲<u>۲</u> ۲<u>۲</u>

#### ترزمه: قريت أبر ١٠٤٧ ١٩٤

اور وقیاتو ہے جس نے آسان سے پائی برسایا۔ پھراس سے برحم کے نیا تات اگائے اور برس مجرے کھیت اور باغات بیدا کئے۔ پھران ٹیل سے (خوشے اور) پھل جو ہاہم اور سے حقے ہوئے ہوئے ہیں اور مجودے گا بھے پھلوں کے بھکے ہوئے کچوں والے جو لئے ہوئے ہیں اورا ک سے انگوروں اور ذیجون اور اناروں کے باغات بیدا کئے۔ جن کے پھل باہم ملے جلتے ہی ہیں اور نیم باہم مختلف میں۔

ان درختوں کے پہلوں کو مجران کے پھلنے بھو لئے کی سیفیتوں کو ٹور کی نگا ہوں ہے دیکھو۔ ان بھی ایمان دالوں کے لئے نٹائیاں ہیں۔

اور بدلوگ جنول کواند کاشر یک تغییرات بین حالا نکدانشدی نے آئیس پیدا کیا ہے۔ بدلوگ مارے جہالت کے اس کے لئے بیٹول اور بنیول کا اقسانہ گھڑتے ہیں۔ ووقو اس سے پاک ہے اور ان کی آتام افسان تر اشیول سے بلند و بالا ہے۔ ووقو تمام آسانوں اور زیمن کا پیدا کرنے والا ہے اور جب اس کا جنوزائی ٹیس بھراس کی اولا و کسے ہو کئی ہے؟

و علاق ہے جس نے تمام چزیں بدائی ہیں اور جرچنے کا اسکو عمل علم حاصل ہے۔ بھی الاقتر تبدارا رب ہے۔ اس کے ملاوہ کوئی معووثیس ہے۔ وعلی جرچنے کا خالتی و بالک ہے تم اس کی عبادت کرو۔ اور ورقہ ہاری برضرورت کے بیرا کرنے والا ہے۔

لفات القرآل - آیت نبر۱۰۲:۹۹

نَبَاتُ مريزگ اباتات خَصَا بزج

مُنوَاكِبٌ تهدورتبداكِ بِالكِ لا عاموا

Ti.

النُّحُلُ سمجور طلع متجهار كابعا قِنُوْ انْ غو <u>ش</u> دَائِـُةً تح جحکے ہوئے أغنات (عِنْب) ـ انگور الرُّمَّانُ λti ایک دوسرے سے ملتے جلتے مُشَبَّة ثَمَرُ کھِل۔ متیمہ 4 اکر کا یکنا انہوں نے گفز رکھے ہیں خزقوا (بن)\_بخ بنين بنٽ ٻنٽ (بست)رينيان شبخانة اس کی ذات باک ہے۔ وویے عمیہ ہے بصفون وهمان کرتے ہیں يَدِيُعُ انیا کا لئے وال ریبا کرنے والا زلد بيثا صاجة ووکي ذَلِكُمْ م مین به این این شهر يواكر نے وال خائق

## تشرق آيية نبروه ١٠٢٥

مختف ذاویول سے ان آیات سکے مطالب لئے جاسکتے ہیں گرائیک بات واضح ہے۔ اس بھی ان خاہب کے احتفاد کی تروید ہے جن جی ہیکنکڑوں بلکہ بزاروں بنوس کی وتع الما مرتب کر دی گئی ہے۔ کو گی بارش کا دیرنا ہے کو گی در ان کا امکو گی جنگ بھی چینتے کا اکو گی اولاد حط کرنے کا امکو گی دوشکی کا امکو کی باٹ کا امکو گی صحت و غیرہ کا کہنا ہے ہے کہ انشری آ سان کا کھی خاتی ہے بارش کا کھی دنیا تا ہے کہ تھی مہم میں اوکا بھی اور برینز کا۔

ا مند تعالی نے برقع فیمبر کھندا نے واس طرف دائوت دی ہے کہ صرف بادش برسانے عمل تن بینے وں کی ضرورت ہے۔ بلاءات اور جماب بنانے اور اٹھانے کے لئے سمندر کی ، سورن کی ، بواؤں کی ، تھنا داں کی چمر بادل بنانے کی طاقتوں کی ، پائی کے قطرے بکڑے دیکھے کی طاقتوں کی ، بھر قطرے فطرے برسانے کی ، چمر نیچ ٹی کی، دریاؤں کی کرانجیں والبی سمندر عمی پینی ویا جائے۔ اور بھریے فیصلہ کر کبس بارش بونی ہے تحقی بونی ہے اور کیمبی بونی ہے۔

ایک چکل کو دیکھنے۔ فائے ہیں جن تک اے کئی مغزلوں سے گزر پڑتا ہے۔ ہر ہر مغزل پر اس کی جُر کہ ہی کسنے کی ہے۔ ایک قل کی ایک تائی پائی ایک قل کری ایک ایک مردی کر مجل تھند ۔ کو لی انگر د کو ان بھر ان کو لی اجر اور بھرایک می در دہ ہے کے قادول کو دیکھنے تو دکھ بھنف مغزا مختلف اوز ان مختلف وبقا ہر مب یکسال۔ استے خم شم کے پھیل واسے مزے استے ریک استے کھی اور کیمیا ول قائم ہے۔

خضب فویق کرشرک کرنے والوں نے اپنی بیائے ہوئے اصاب میں محکمہ جات ہی تشہیم کرنے پری ہم جس کیا بلکہ آھے ہو حکر سے شنے افسانے ٹراشے ۔ دنیوں نے امندکی ڈاٹ میں مجی ہوئی ہے تھا سینے سے پڑھیم انشان الدرشی دیکھیں توسمجولیا بیسب جنوں کا کرتیہ ہے ۔ چانچ جنوں کومکی امندکی ڈاٹ اور مغان اور الوہیت میں حصد دے ڈالار بھی اللہ این سب واپسات و فروفات سے پاکسے ۔

وی رسیدالعالمین ہے۔ وی فاشریکسالہ۔ وی برایک کی خرورت پوری کرنا رہاہے اور پوری کرنا رہے گا۔ چنا نجے معبود بورے کافی مرضای کو ہے۔

ڵٲڎ۫ڔػڎٳڬ؋ڝٙٵڒٛٷۿٷؽۮڔڬ ٵٛػڹڞٵڒٛٷۿؘۅؘڶڵڟؚؽڡؙڶڬٛۼؚؽۯ۞ۊٙۮۼٲؿػؙڎۻػٳٛۯؿڹڗؾڲ۬۬ٷ ڡٛڡٞؽؘٲڹڞڒٷڶڟڽ؋ٷڡٞڽٛۼڡؽٷڡڵؽۿٷڡٵؘٲڬٵۼڵؽڞؙؙۮڔڽڂڣؽڟٟ۞

### رٌجِمهِ: أيت فجرط واجهموا

نگایں اس کو پانیس سکتیں محروہ نگاہول کو پالیتا ہے۔ وہ باریک سے باریک شے کودیکی آ ہے اور ذرہ فردی کی تجرر کھی ہے۔

ا سے لوگو انتہا دے ہائی تمہا دے دب کی طرف سے دیکھنے اور ہو چھنے کی نشانیاں آسمنگی ہے ۔ جس نے ان نشاند ک کو دیکھ اور ہوجھا تو اپنے جی فاکرے کے لئے۔ اور جو اندھار ہا تو وسد داری اس برے (سے بی چھٹے اکبد شیجے ) کہ جس تم برکوئی تکراں ٹیس ہوں۔

لغات الغرآن آيت نمبر١٠٠٢ ١٠٠٢

لأتُلْوِکُ نیں ہاکن

ألأبضار تكمس

يُدُوكُ ووإنيتاب

بَصَائِرٌ (بَصِيْرَة) لِثَانِال

غيمي جواندهاين كيا

خَفِيْظٌ مُحْران بِتَهِمان بِهِ كُم بِحَالَ كَرِجُ وامَا

## تشريخ: آيت نُبر٣٠١١٥٧١

تناسرنگلوق کی نگامیں ٹی کر مقام خورہ جین اورد در بین ٹل کر مجی اگر کوشش کریں جب بھی وہ تطرفینی آسکا۔ ''ا۔ برتر اذکان وقیاس وخیل و دہم''۔ تمام آنکھوں کی بھوتی طاقتوں ہے بھی وہ اتنا تھیم ہے، یا بتنا مخل ہے میا اتنا غیر سرنی ہے بیا اتنا غیر محموس ہے، یا انتخار دیکہ نے دور ہے میا اتنا بلند ہے یا اتنا ممین ہے کہ اس کو تکھیں ہائیں شئیں۔ آنکھیں صرف مرتب یا بیال یا ایک خاص کیفیت گی اش وکر پانکتی جی اوروہ بھی ایک خاص فاصفہ پر۔ ند بہت زیا دو قریب شاہدت زیادہ وورا وروہ ان سب حد بندیوں ہے در ہے تکا در ہے ہے۔ میہاں پر لفظا' اوراک ' بھی آتا ہے۔ بھی تھٹی ایکو لیز ہی شرفائیں ہے الک بھولین بھی شرط ہے کہ یہ کیا ہے کسی حالت عمل ہے اس کے نتھے کیا جیں۔ ووا کیک ہی کیا جس ہے ہو ہ وہا ئے بھو پر ندیجا خواہ بڑار مجمول تھی۔ نگا جی جمزیک کشین اقراس قول نہیں کشیراً مرف میں انہیں مکتبی چھک اس کا جمزیک اور کھی ایک جگھر ابروا نے جاتا ہو انہیں ، ووجہ ورٹیس ر اور جب بصارت اس کے آھے بار فرص تی ہے تو اور ک ، اس کور کھی اور تا کھوں کی طاقت ہے کہیں ایکس ہے۔

ب منگ تیامت کے دن مفاقع آئے کا موصوف من کا کیک نفیف درخیاس دفت می سردی کلوان سائی اگل ایس ال کر اس کا سرایا نمین و کیکستین داس کے همال وجوان کا اس طائیس کرستین رمرف ایک جوان کار اورایش دهنر سامول ایک می جل ش ب بیش موکز کریز سے ہے ۔ آخر مند شراوک بے بیوش روہوں کے چوکر انہیں آئی طاقت مطاک جائے گے۔

ٹی کرکم کا کھٹا نے قرندا ہے کہا گرہ ٹیا جہان کے مارے انسان اور جناست اور ٹرشنے اور ٹیٹھا ان جب سے بیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوئے دیش گے۔ وہ مب کے مسیش کراکیٹ مف می کھڑے ہو جا کی قومسیٹل کرگھی اس کی قالت کا اور طال بی نگاہول نے کئی کر کئے (روابت ابر مید شردی)

خاتی کی ذات ومغات نامحدود ہیں۔گلوقات کی جنادت اسپیرے احواس اورقوت اوراک مب محدود ہیں ۔ جملا محدود میں مامحدود کیوں کرنامک ہے۔

ترم عقدا ، معا دارسوفیا کا متفد عقید در ہا ہے کہ اس فی زندگی جس فتی قبائی کی ذات کا مشاہد دواد راک ناکملی ہے۔ جسید هشرت موکی مجم اللہ کو جو اب ما کرتا تھے تیں ، کیوسک تا کیم جم جسول کی کیا جون ہے۔ رسول کر کھ منطقہ کو معرف کے موقع ہے جو زیارت فعیاب ہوئی اس کا تعلق اس دیو ہے مدتھا۔ اور اماراؤ اس فرکراس بات کا فیصد جس کرسکتا کرتا ہے ہے اللہ سکافی کاکس حدکلہ مشاہد دفر بنیا۔

اس آبت سے معلوم ہوتا ہے کہا تھا ہیں اگر کوئیں پائٹیل اس کا تعلق مرف ای دنیا سے ہے۔ کیونکہ فواقر آن ایک چگہ کہتا ہے آئیا مت کے دن بہت سے چیر سے زونا ڈوہشاش ہٹا تھی ہوں کے اورا پنے رہ کی طرف وکیور ہے ہوئے گیا۔" یہ بنارت مرف الی ای ان کے لئے ہے۔ کیونکہ قرآن ایک چگہ کہتا ہے "کفاران دن اپنے رہ کی زیارت سے حروم میں میں "

مومنوں کے ہے افغانوال کی زیارے مرمر محترین میں ہوگی اور جند بھٹی کروہاں بھی۔ بلی جندے کے لئے ساوی افغان سے بردھ کراشاندل کی زیارت ہوگی۔

صحیمستم ٹس معزب میںب کی روایت ہے دیول کر یہ نظافہ نے فریابا جب ایلی ایمان جنت میں وافل ہو ہا کیں گے ق

الند تعالی این سند فرائے کا کر برقعیس حمیس جنت میں آل جگل میں ان سند انداء دیکھ چاہیے قربنا اکریم وہ کی دیدیں سیادگی مرض کریں کے یا اللہ آپ نے میس دوز نے سے مجان دلی، جنت میں داخل فرانیا اس سے زیادہ ہم دوکیا چاہ تکے میں ساس وقت تؤب درمیان سے انداد یا جائے کا درمب کو نتر قر کی زیارت نسیس ہوگی داد بیغت جنت کی تمام دوسر کی فتون سے بڑھ کر ہوگی ''

منج بنادی می اک حدیث بے کے متنور بانور ملکھا کیک دات جا تدنی میں اپنے می بگرام کے ساتھ تشریف دیکھے بھے۔ آپ نے جائد کی طرف تھر کی اور فر بار تم اپنے دہب کو ای طرف تعلق انتھوں سے دیکھوئے جس طرف اس وقت اس جاند کو کے دہب ہو۔'' حضرت این عمرت این عمرتی اگ رواعت ترقدی اور سنداجھ میں ہے کہ نشانعائی جن اوگوں کو جنت میں شامی ورجہ عطافر بات کا ان کو جرش مثل میں بادائی اعیب موگاں

مختفرید کدائر، دنیاش اخذ کا نقاد از ممکن ہے۔ آخرے شن کھی اٹنائق بکونظر آئے گا جننی اجازے ہوگی۔ بعدارے اور قوت اور ک ودنول اجازے ک حدے کیک قد مرق کے زبور حکس کی۔

وَكَذَٰلِكَ نُصَرِقُ الْأَيْتِ وَ لِيَقُوْلُواْ دَرُسْتَ وَ لِنُهُتِينَهُ لِقَوْمٍ يَعَلَّمُونَ ®اِتَّىغُمَا أُوْتِى اِنْيَكَ مِنْ تَنِكَ لاَ اللهُ الْاهُونَ وَاغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ®وَلَوْ شَاءَاللهُ مَا اَشْرُلُوا وَمَاجَعَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۞

## ترجمه: آيت نمبرده واترعه وا

ہم ای طرح دلائل کو مختف پہلووں ہے بیان کرتے ہیں۔ کہ جائل ویا دان نوگ کئے گئیں کہ آپ نے دوئلی ویا دان نوگ کئے گئیں کہ آپ نے بیا گئیں کہ آپ کے بیائی کا دوائش مندای سے روثنی ویام کریں۔
(اے نی مختلف آپ کے باس کی ادماعت کرتے رہیں جودئی آپ کے دب کی طرف جا ہے گئی مغرف آپ کی طرف وصیان منابع ہے۔ اس کے سواکوئی معبورتین ہے اور شرک کرنے والوں کی طرف وصیان منابع ہے۔ اور شرک کرنے والوں کی طرف وصیان منابع ہے۔ اور شرک کرنے والوں کی اور شرک ہے۔ دیا والوں کی اور شرک ہے۔ دیا تو ہے۔ اور شرک ہے۔ دیا والوں کی دیا ہے۔ دیا

فغاشه القرآن أيت نبره والاوا

فَرَسْتُ تَوَےْ(کیے) پڑھائ

## تشريح: آيت نبر١٠٤٥٠

محمد اوبینتات سے مقدور ہے کہ اوکن شانے وا الار محمات والا ہے۔ اگر کوئی ایسے تو چرکس نے دومرے وگوں کوروکا ہے کہ اولئی جاکرشن الار میکھیں۔ شانے اور سکونے کا شید یک یاوہ نیبود ایاں پڑیا مجا مگر وہ جدائی مرکھے۔ پھر مجن حضور مقطع کی زوان میادک ہے وقی کا مضرفہ کا کم رہا اور ای آئ بان شان ہے۔ اس کے جدر ضور تقطع کہ پرونٹریف نے محقوار وہاں بھی وقی کا سعد قائم رہا اور ای ابتدام ہے۔ اس طراح اس شید کی بنیاد می شدوی کم بینیس ضد پرائی رہنا تھا وہ پھر مجی میر ہے دوہو ہے۔

ان آن کھردائوں اور مقل دائوں نے دیکھا نہ مجھ کر پر دوبرات کا مزمان ہے مید دوفیہ اور شاہد و کی ہاتی ہیں جنہیں۔ آن کل اُن کل اُن اُنا افر مقراط اِنٹر اُن کر مکا مادر کیسا کی تھن کی زبان ہے۔ وجس نے دعویٰ اُوت سے پہلے مجی اس اُنٹر نہ کو تھ ۔ ایرانسی و بلیغ کلام جس میں قیاست تک آئے دائے جس و بھڑ کو ہار پر بھٹے کیا آب کی آب کی جوٹی سے جوٹی معرمت جیسہ کلام نے آئیں ۔ اورانس دور ، ایٹنٹی کے ماتھے کرتم ایسا ہڑکز ہڑکز نئد کرمکو شہد اور دائتی و دائیا نہ کر تھے کرتم ہیا ہرکز ہڑکز نئد کرمکو شہد اور دائتی و دائیا نہ کر تھے کرتم ہو ہائیس میں ملام نے آئیں ۔ اورانس دور ، اپٹیٹن کے ماتھے کرتم ایسا ہڑکز ہڑکز نئد کرمکو شہد اور دائتی و دائیا نہ کرتے ہوگر

قرآن كا فطب ب أي مقلة كى طرف وللنا بيكرة ب منظ ورة ب فلك ك وف والداب طور يروق الي ك

بیروی کرتے وہیں۔ آپ پیکٹی تو جد کا پیغام سنا ہے وہیں۔ بہاں تک کرموئن جوئے والے موئن ہوجا کیں کے اور کافروشرک رہنے والے کافروشٹرک ہی وہیں گے۔ آپ پیکٹ تو تھن ایک پینام ہر ہیں۔ آپ وارو تہ بنا کر مسعالیس کردیئے گئے ہیں کہ زیراتی سب کوموئن بناتے بھریں۔ اور کے انجال کا صاب آپ تھائے ہے ٹیم لیے جاسٹاگا۔

ان آیات نش بیرگزانها گیا ہے کہ اے آیا تھٹے کراٹ ہے ہی تو کو ٹی طور پرسپ کو موکن بناہ بنا۔ ندرمول کی خرورت ہوگی ت قرآن کی ۔ ند تیامت کی نہ ٹی موامل ک رز بنت کی دیمتم کی سائٹ میں بیکا نگی تمل ہوتا جس طرح جانوروں سے ساتھ ہوتا ہے۔ گارگلب، وی کہا تھاں کسی طرح ہوتا درائیم سائل خرورت کیا ہائی۔ گھرکون رسائٹ براہان لائا بیٹسالا ۔ گھرکون قرمیر کو گھڑتا اور کون کمرائی کو ساگر سب کو کرنیکون کے تھے بیدائی مشخصہ موکن بناہ برجاتا ہو گھرائی سازے تلف وائتمام کی تعلیف کیون مول کا جائی۔

> وَلَا تَمُتُواالَّذِيْنَ يَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُنُوا اللهَ عَدْوَا بِعَيْرِعِلْمِ ْكَذَٰلِكَ نَيْنَا لِكُلِّ ٱمَّةٍ عَمَلَهُ مُرَسَّمَّ اللهَ عَدْوَا بِعَيْرِعِلْمِ ْكَذَٰلِكَ نَيْنَا لِكُلِّ ٱمَّةٍ عَمَلَهُ مُرَسَّمَّ اللَّهِ مِمْ مَرْجِعُهُ مُو فَيُنَبِّعُهُ مُ بِمِا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

### رّ جمد: آیت نمبر ۱۰۹

اور (اے ایمان والوا) ان کوگائی ندروجنیس بیلوگ انقد کے موابکارتے ہیں۔ ایسا نداہو کہ مارے جہالت کے بیلوگ جوابالانڈ کی شان میں مدے گذر کر ہے اولی کرنے لگ جا کیں۔ دیکھو اس طرح ہم نے برفرتے کے اشال کوان کی نگاہوں میں فوگ نیابان ویا ہے۔ پھر ان سب کواہیے رہے کے بائی وائیں بہنچناہے رشب وان کو بتارے کہ جو بھی وہ کے وہ کے تھے۔

لغات القرآن أيت فبر١٠٠٧٠٠

تم گالیال نه دو کسی کویرانه کبو

لا تَسْبُوا

غدُوٌ ہے ادنی دوشی زَیْنًا ہم نے خوبصورت مادیا

# تشرَّئ: آيت مُبر١٠٨

اس آ بھنا کی شان زول ہیا ہے کہ شرکین مکہ کے سرداروں کا ایک وقدا ہو اس کے پائی اس اقت کائج دیسا رو بھتر مرگ پر تھے دھنوں چھنٹا گل تھر لیک رسٹا ۔ وفعہ نے اوطانب سے کہا ہوآ پ کے کچنے دور سے دو رکز پرا کہتے ہیں ۔ انگی سمجھائے۔ ورزیمان کوادران کئی کو گئی۔ شرکاروں مداسعا آ سکونہ نے جس جوائی ایمان کے کیس گے۔

اد طالب نے مجھاء کہ منتج اٹم کیوں توں پر تقید کرتے ہو۔ کیوں ای قبم کی دشمی مول کیتے نہ می وگر تسمیل والت اور وارث منت دینے کوئیار بیرے

آپ نے ہو کچھ بھواپ ٹی قربایا ان کا دھش ہے کہ میر اگرے : الداد اند تھر دسول اندے اگر پیروک میرے ایک یا تھ برسورٹ اور دومرے ہاتھ برجا ندر کھوڑی جب کئی شربال کھرے بازگیاں کو نگا۔

وفد چرکے اور انہی چاکیا۔ یک سی تی تعدایہ انہی تھی ورکس تھا کہ موخول اور شرکوں کے درمیان بھیلوں کا جادل شروت جو بیا ا۔ ان افت میآ بت نازل ہوئی۔ حضور تھاتھ کی جندی تیز انٹرافٹ سنڈو یہ امپیڈٹین ہے کرزبان پرکائی لاتے بیوٹ سے پہلے بھی آپ تھاتھ نے کمکی کائیٹیں دی۔ بار بیاضہ و عام سلمانوں سندہ ۔ ان سے آیت کا درائے بی کی فرف ٹیس ہے بلکسام مسلمانوں کی طرف ہے۔

ال آیت ہے چنداصونی مسائل لکل کے جی مثلاً

(۱) کالی درتقبہ میں کیا کمرق ہے۔گولی میاف ہے، ہوتی انتقام روشنی آخرے وقعے وکی بدوات ہے۔او ہے تیز شرائے کی مرجہ ہے آگے ہے۔ اس کا مقدد ال کا خذراکا نہ ہے اوران یہ

النجي تفيد تقييت کوش کرتی ہے اس کر تقييد کی جي مدين مقروبين الدائن کا مقصر تھے ہي ادرا ملاق ہے۔ اس کے الفاظ اپنے تنے دوئے میں النفید شاق کے تحق کن جند شرورت کے تعظ ہے ، افوا بالند من النبیغ الرقام میں نفتے رقیم کا کی می تنظیرے حقیقت والندے۔ (۲) آگر کوئی کام اپنی ذات میں مصرف جائز بلکرکی درد بھی محمود میں ہے کم اس کے کرنے سے مترافضے کا مثال ہے تو ویکھنا یہ ہے کہ اس کام کے کرنے سے زیادہ جمائی ادر کم برائی ہے یا زیادہ برائی اور کم جمائی ۔ آگر زیادہ برائی اور کم بھل ٹی کا امثال ہے تو اس کام کوچھوڑ ویٹا چاہیے بیان وقت چھوڑ ویٹا چاہتے ۔ فیٹے سعد ٹی نے کہا ہے " دروغ مصلحت آ میز ہاڑ رائی فتشا گھڑ الیخی مصلحت کے تحت کی بات کوچھیا ٹیاز مرکز بنا بھر ہے اس ہے کھنے ماست گھٹاری سے بوخش افعاد ہے۔

(۳) کیکن اگر مسئلہ ہے شعائر اسلام کا لیعنی ایٹ درمول، عمادت اقر آن، حدیث فقد، تادیخ الیکیم ادر تبذیب رقوفرائش میر حال انبی مودیئے جا کمیں محے اور اسلام کے لئے تیلنے کمی ہوگی سیاست بھی ہوگی۔ کئین مثل و قدیر کا فقاصا ہے کہ فقد کم سے کم اسٹھے۔ سانے بھی مرے اور اٹا کی بھی سلامت دہے اور مخالف کو کا لیاں و سے کرول ک مجز اس شاکان جائے۔

مُتنے وَ و عمرف وَ فَ کام چھوڑا جاسک ہے جوشعا تراسلام میں سے نیس سے یاج فی شرورے ٹیس ہے ۔ شعارُ اسلام کی عظمت کرنے سے الرح فی اور گل ٹیس کا جائے گا۔ عظمت کرنے سے الرح بائز ہے گا جائے گا۔ جو الرح ہے گا جائے گا۔ بقول پر تنظیم کار اسے کا جائے گا ہے گا گا

دمول کرے منکافی نے ایکسٹرندیمی ارکزام کا طب کر کے ٹریا کرکو کی فخش اسے بال پاپ کوگائی ندو ہے۔ سمی ابٹے نے میں ابیا کون سے جواسے بال پاپ کوگائی و سے کا 'آپ منگافی نے ٹرویا کرکی اور کے بال پاپ کوگائی دینا کو پالسے بی بال پاپ کوگائی و بالے کیوں کدود چھاپ بھی تھیا رے دال پاپ کوگائی و سے گا۔

رمول کرم چھٹے نے کیسر شداراہ کیا کہ بیت انڈیٹریف کا زمرتوائی بنیاداددنقش پراٹھوا کی بود مفرت ایرائیم علیہ السام نے میموز انقار کیجن آب چھٹے نے بیاداد وزکر کردیا کرفساد کا خطرہ تھا۔

اہوطالب کے واقد بھی حضور ٹی کریم مخلف نے جو بیٹر ایا کہ اگر بیانگری قبال و ماہتاب بھی بیٹی کرد ہی تو بھی گلہ۔ تو حید درسانت نہیں جھوزوں کا (منٹی حسب مزورت ہوں پر نقید کرتا وہوں کا) قبائی کانتمان شعارُ اسلام سے ہے۔ بیا ک شکافاک فرض تھی تھا۔ بھی مقام ہے بینے قوئی کا واشتقال کا ادر تو کل بلاندکا۔ بعض غراب اورفرقول کوعادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ پٹیمراسلام پینٹا کہ یا ان سے محابہ کرا مجاوفواو کو اورا کہتے ہیں۔اگر ہم ان کوافیام وشنیم سے بات سمجھ سکی تو کیا کہنا ۔لیکن اگر نہ کرسکی تو جونہان کے بزرگوں کو برانہ کمیں۔ان کے افال ان سے ساتھ۔اخہ نے فرمایا ہے کہ ہر جماعت کو س کے اعمال حسین اورتیس نظراً تے ہیں۔یمٹن ہے ان کو دشنا مطرازی مجمی گئی ہو۔ ہمرہال سب کوانڈ کے ہاں اسپتا سپتے حساب وکل ہے گئے واپس جانے ہے۔

> وَٱقْتُمُواْ بِاللَّهِ بَعْدَايَمَانِهِ مُركِينَ جَآءَتُهُ مُ أَيَدٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِعَا قُلْ إنَّمَا الَّالِيتُ عِنْدَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُوْ ٱلْكَاۤ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۞ وَنُعَلِّبُ آفِيدَ نَهُمُ وَابْصَارَهُمْ كَمَالُمْ يُؤْمِنُوا بهَ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَّ نَذَدُهُ مُرْفِ طُفْيَانِهِ مُرَيَعُمَهُ وْنَ ﴿ وَلَوْ انْنَا نَزُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِّيكَةُ وَكُلِّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرُنَا عَلِيْهِمْ رُكُنَ ثَنَّي ۗ قُبُلُامًا كَانُوالِيُؤُمِنُوٓ إِلاَّ اَنْ يَتَسَاءُ اللهُ وَلِكِنَّ ٱلْكُرُهُمْ يَجْمَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ إِنَّ جَعَلُنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِي يُوجِيْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُيْخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا \* وَلَوْشَاءٌ رَبُّكَ مَا فَعَكُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يُفْتُرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى إلَيْهِ الْمِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَحِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوامَا هُمُرِقُقَتَرِفُونَ ۞

### ترجمه أأيت ثميره والأموا

بالوگ اللہ کی بری بری استیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور میرو دھیں دکھنے جائے وہ ہم ضرورا ممان لے آئیس کے ۔ (اے آئی مُنٹھ !) آپ کہد جسے کہ شانی اور میرون آواللہ کے باس ہیں۔ اور (اے ایمان والو!) تہ ہیں کیا ترہے کہ جب وو نشائی آ جائے گی تب بھی بیٹوگ ایمان خیس لائمیں گے۔ ہم ای طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر ویں گے جس طرح کیلی مرتبہ نشانیوں کے باوجودوہ ایمان نیس لائے تھے۔ اور ہم ان کوان کی سرکٹی بھی بیٹننے کے لئے چھوڑے رکھیں ہے۔

اگر ہم ان پر فرضتے اتارہ ہیں اور مرد ہے ان ہے باتی کرنے لیس اور تمام مردول کو گئی زند کر کے ان کے مناہ اور کہ اس بھی ہوگئے۔ ہر گزایات ان نے والے گئی ہیں۔ سوائے اس کے کہ انشاق چاہے آور بات ہے۔ ان شی برقی تعداد ناوانوں کی ہے۔ اور اس طرح ہم نے شرارت پندانیانوں اور مرکش بنول کو ہر تی کا وشن متایا ہے جو وہ قریب دینے کے لئے ایک رومرے کو بناؤ کی ہاتی سکھاتے ہیں۔ اور اگر (اے ٹی تھٹے ان) آپ کا پرورد گار چاہتا تو ہوگئی اور اور ہم کام ند کرتے۔ اس لئے آپ ان کو اور اکی افتر او پر دائر ہوں کو ان کے حال پر چھوڑ و بھٹے اور اور ہم نے این کو اس لئے چھوڑ رکھا ہے تا کہ دو لوگ جو آخرت پر ایمان تی مدکرتے و وال عرفر برب آپ سرائشوں میں گیر جی جس جس ہیں وہ آئ

#### لغات القرآن أيت نبره ١١٣٥١٠

انہوں نے مسم کوا کی أقسموا زيردست فشمين رمنبوط فشميس جَهُذَ أَيُعَان ترنبين بجهة مَا يُشْعِرُ كُمُ نُقُلُثُ ہم پلیٹ دیں کے أفنذة (فُوْادُ) ـ ول أزل مَرْةِ ببليامرتنه ووسر مروال الل الووبيك وبها ال يغمهون يا تعمل كيس \_كلام كيا تكلم

اَلَانَسُلُ النّانَ وَاخُوافِّ الْمَارِدِيْرِ ـ الأَوْلِ غُوُوْلُ الْمُؤِلِدِ غُوْوُلُ الْمُؤْلِدِ النَّاسِطُوفُ الْمَالِدُوالِدُولِدِينَ المِرْطُوفُ المَّالِدِوالِ وَيَعْدَارِ اللَّهِ النَّامُوفُولُولُ المُالِدُولِينَ وَيَعْدَارِ اللَّهِ

# تشريخ: آيت نمبرو ١٩٣٥٠

کیچی آیت میں اُ کر قاکر کا دو شرکتیں کے بور ان کے باوجوان ان ادائے اب واکر ہے کہ انہوں نے اپنی سیاد تم میری میں ایک نیارہ ہے بدا ہے لیکن طفر مطافظ ہے سے انجوائٹ کا مطالبہ کرد ہے تیں بدایک عظامہ میر گئی تھا '' کو معد ''کومو نے کا بدائی میں آج مرشور دامیان نے آئی کی گئے مائی پرانہوں نے بوئی تاکہ کی تعالی کہ کہ آئی کی جناب رسالت ما ہے مشخصا و ان کے کرام کی مجلی فوائش تھی کہ یا مجھورہ تما ہو ہے کا کر کم اور کو کی کا بات کا داستال است نہ آ ہے تکا تا در کم تو اف نے دائے کے کرام ہے جو انگل روسی کے کرناز ل وو کے د

اُن اُون سَنْطَ وَتُعَظَّ بِالدِنَّامِ مَلْ قَلْ بِرِيقَيْتُ وَلَ يُحَوِي كَلَ نَ اَوْ يَامِطَ اِبِرَجْمَ كَا فَتَ الْحَدَّ الْمُونَّ وَلَا اللّهِ وَالْحَدِي كَلَ نَ اَوْ يَعْلَمُ وَاللّهِ مَا لَا لَكُونَ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الشقة في كاليادثر وكدتم سنة التي حرج بجيرة شركت بيند أنداق الادم بخش جنول كوبر في كاوشمي بالإسباء وأنابي ش الكيد ودمر ساكة وحوسكا ورأ ربب كي عاد في وتشم مكمات جور به وماكرة ب كارب جابث تويية تسايد كام نذكرت.

اس آرے کا مطاب بید ہے کہ (ایس ٹی مُنطَحُ ا) ہارتو ہے کہ مان ٹیک ہے۔ بڑے جان جھول کا کام ہے۔ س بھی موقیعہ

ا العان الكن ، قربانى بحت ، خلوص تبلغى عشل و قد بير ، تقدت وقيادت ، مير واحتفامت ، ديد ووقال ركام وورت ہے۔ بيغام في كو ساكر آھے بند عنا ہے۔ جس كے نتيج على ووست كم اور دشمن زياد و اول كے اور اشمن كلى دو بن كے إلى شل ملك و مال ، تقومت ، فون ، ذيل اور بهائي خاند مهم يقوم ہے كہ ہے كہ تو كيك كا وار جن به دشاہول ، امير ول ، وزيول ، ساہوكا دول ، تا ترون ، خوشا مريول ، ذوانون ، اكار نائم عنا مقال اور نور تور شول پر بزائم اور مب كے مب اكب كاف بناكر كالف على الكو كار سے بول كے اور آپ خانج كی اس تو كا كول بائے كى برئىكى كوشش كريں گے ، آپ كوادر آپ كے ساتھوں كوشيا كھن جن والس كے اس تقليم كاف سے كول اور كا

قگرافٹہ چاہتا تو تکویک خور پر ان تمام و تممان اسلام کو پیدائش معاصب ایران بنادیۃ یا آپ مقطفے کے لئے زم چارہ بنادیۃ کدا حرآ پ مقطفے نے دو چار ججڑے وصلاتے دو چار جملیٹیں کیں، جنت اور جہم کی زبانی تصویر تھینچی اور دوفوق ورفوج آپ کے باتھ پر ایران نے آئیں گے۔اور آپ مقطفے بلدی گئے نہ پھٹری اور دنگ بھی چوکھا آئے کام پانی کے قلویش پر پر امراح ہونے والی موجا کرنے کے۔

مگریہ از کی مسلمت ٹیل ہے۔ بہال برابرائیم کوئرود ہے، برموی کوٹر کوئ سے، برمشی کو برورے وودو آگھ کرنے تی پڑتے میں۔ آپ نیکٹ کی کالف میں بھی بہت بھارتی جھا کو ابور ہاہے ۔ اس کی مسلمت ٹیمن ہے کہ موامر بجز و پر بھو ووکھا کر کافرول کو ام کردیا جائے - بجو ول کی: بی ایمیہ ہے کہوں تن کی ایک حدے اور وو مدکور وکل

اب بینام تن کے وائل کو و کھ کر جو گئل فن و مدالت کی بات انتاہے وہ انے ورزاہے کے جتم میں تعالیٰ دیے۔

### ترزمه: آيت فمهم التاعلا

آپ کہد بینے کر کیا بین اللہ کے سوائسی اور کو فیعلہ کرنے والا بنالوں؟ جب کہ چرک تفصیل ہے آ سیل کما ہے اس نے آم لوگوں کی طرف نازل کی ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے (آپ بینچائے ہے پہلے ) کما ہے دل ہے وہ جانتے ہیں کہ بیٹر آن برق ہے اور آپ بیٹا کے دب می کی طرف ہے نازل کیا گیا ہے ۔ لبار اآپ بیٹھائٹ کرنے والوں جماسے نہوں۔ آپ بیٹائو کس کیا کا اس میال اور اللہ فی محملانا ہے تو فی آخر سرکی گیا ہو سرکی گیا ہے۔ کہائے

آب من کا کام ہا گا اور انعاف کے لانا سے قام آخرے۔ کو گی اس کے گام میں دویدل کرنے والائیں ہے۔ وی سب کچھ سنے والا اور سب کچھ بات والا ہے۔

اور (اے نی چھٹا) اگر آپ نے ال بہت سارے لوگوں کی بات ان کی جو دنیا ش بھٹے ہیں تو وہ آپ چھٹا کو اند کے رائے ہے ہوئا ویں گے۔ وہ اس طرف چلتے ہیں جدھران کا وائم وگمان اورا نداز ولے جائے اور وہ شک وقیائی جی باتھ پاؤٹل ادر ہے ہیں۔

یے شک آپ ﷺ کارب خوب جانتا ہے کہ گون اس کی داوے بہک گیا ہے۔اورودخوب جانتا ہے کون داوجوایت پر ہے۔

#### لغات القرآن أمة نبر ١١٤٢ العا

## تشريخ قيت نبير ماا تا ١١

چنداننظوں می قرآن کے برائ موے کے بہترین ولاگ ہے دریا کو دے میں بند کر دیا ہے تھیتیں آگی ہیں ،خوف مزا

مجي اوروعده 2 امجي<sub>ا</sub>\_

مجھی آبات ہیں اندانوائی نے مشرکین مکہ کے متدبائے مجوات مطا کرنے سے انکاد کردیا کدو دائیان لانے والے کی ا چی خواد کی بھی مجروائیس دکھا و پایا ہے۔

ا گرمند ما نگا مجنز ما نمیں و تھا ویا جائے اور پھر می وہ ایمان تدالا کی تو افذ کا عذاب فرراً نمیں گھیر لے گا۔ اس لئے رصناللعائمین منگانے نے آئیں ان می گھزات علی فورو گھر کی وقوت وی جو دکھائے جا بھے ہیں۔ ان عین ایک تلیم عجو ویتر آن ان می ہے۔ میان قرق ن چاک کے معرف کرکہ الی جگورہ اور نے پر جودناک میں اور ہردیکل دل تک منتیجے والی ہے مشر کمیک مال صالح ہو۔ میران قرق ن چاک کے معرف کرکہ الی جائے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میرون کر جودناک میں اور ہردیکل دل تھے ہوئے ہوئے ہوئے ا

() کیو کتاب الله کی ہے۔ جس کا تجوت وہ للکارہ جواس نے عرب وقتم کے قام الل تعدا میں اور الل بلاقت کود سے کر راتی و نیا تک کے لئے چین بنادیا ہے کہ ہے کوئی جواس کی چھوٹی سورے جیسا کلام چیش کر سکے۔ اور پھر یہ مجی للکارہ یا کہ تم ایسا ہم ٹرفیش کر سکو کے اور اور انجی بھی کوئی اس لفار کا جواب شدے سکار

ادر پھر یہ کتاب ایک ان بھن کی زبان سے گل ہے میں نے شعرف یہ آیات دنیا کو ساگیں بلکہ ڈیمیں اللہ کے تھم سے استخطا مختلف مودنوں میں تھیم ور میں کو ڈی میں برودیا اور کتاب کی عمل میں چیش کیا جاکہ تفاوت بھنچم، جنیش اور حمل میں کام آ سے۔ اور قیامت تک باتی در ہے اور تری از در ہے۔

(۲) میرکماب مفعل ہے۔ بیخی تمام شروری یا تھی درج ٹیں۔ کو آگھٹی ٹیس مجھزئی۔ بیقیم و ہدایت ہے۔ ندمرف موجورہ نسل ادر موجورہ الل عرب کے لئے بکہ موجورہ اور آئیدہ تمام مکان وندان اور نسلوں کے لئے۔ اگر انسانی تصنیف ہوتی تو آیک یاد دعمالک آیک یاد کیسلوں کے مسائل ہے آگئیس برمتی باور دو مجی تشدیوتی۔

(٣) حفرت داؤؤ وحفرت موتی اور حفرت نیس کی پر جو کمانی سیکٹروں یا بنواروں سال پہلے نازل کی گئی تھی ان بھی آنے داسے قرآن اورآنے والے بی تک کی گزرہے۔ نی چیٹے اورقرآن اور فرون میں ۔ چنا نی چیٹے اہل کر ب بیرو، ای پیکٹے اورقرآن کے متشار سے بیرا۔ بیدالگ بات ہے کہ ان کے بیٹواؤں نے قوافوش کے تست توریت ، زبوراورا قبیل کے دومف میں چھیائے جیسائی میں آخری کی چھٹے اورآخری کراپ کی بیٹین کوئی موجود ہے۔

قرآن توکی آنے دامے صاحب کتاب ہی کیا ہوئی گوگی تھیں گرتا بلکہ فواحشور تھے کو خاتم المٹین قرار دیتا ہے۔ اس کے بعدوی اور نوے کا سندارتی میں تک کے لیے بذکر دیا گریا ہے۔

(٣) یہ کتاب شعرف آخری ہے بلکہ کال بھی ہے۔ آر یا ہے " آپ بھٹا کے درب کا کام چیائی اور انعیاف کے لواظ سے خاط است کے لواظ سے معرف آخری ہے بلکہ کال اور انعیاف کے لواظ سے حدوہ بھی ہماری آغراف دورا تھا۔ میں اندیا ہوں کے جان اور برے افحال پر وجمیر جہنم ورج ہیں۔ دومرا مصدوہ ہے جس شی انسانیت کی قلاح و بہود کے لئے اور انواز ہو آئی ہے جس شی انسانیت کی قلاح و بہود کے لئے اور اواز ہو آئی کے جس شی انسانیت کی قلاح و بہود کے لئے اور انتخاب الاصول بیان کے مجمع جس میں دوم مقتمی بیان کی ہیں۔ مدفاہ عداللہ صدق کا احتمام بیان کی ہیں۔ مراق ہو کی ہو ہو گئی ہے جس اور کی جم کے شاک کی کوئی میں اور کی جم کے شاک کی کوئی ہے اور میں بیان کی ہی ہے۔ اور کی جم کے شاک کی کوئی ہے جس میں اور کی جم کے شاک کی کوئی ہے۔ اور کی جم کے شاک کی کوئی ہے۔ اور کی جم کے شاک کی کوئی ہے۔ اور کی جم کے شاک کی گئی ہے۔ اور کی جم کے شاک کی کوئی ہے دئیا دی مدل والعداف سے بھی ہے۔ موقع کی اور موقع کی الدی مدل والعداف سے بھی ہے۔ موقع کی اور موقع کی الدی مدل والعداف سے بھی ہے۔ موقع کی اور موقع کی الدی مدل والعداف سے بھی ہے۔ موقع کی اور موقع کی اور موقع کی اور موقع کی اور موقع کی الدی موقع کی ہو کہ کوئی کوئی الدی الدی کوئی ہے۔ اور کوئی الدی مدل والعداف سے بھی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کی ہو کوئی کی مدل والعداف سے بھی ہو کہ کوئی ہو کی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کی ہو کہ کوئی ہو کی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کی ہے کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کی ہو کوئی ہو کوئی

تیامت کے دن سے بھی ہے۔ عدل کے ایک مٹی اور بھی جس میٹی احقاق ل متناسب اقواز ن یفس اٹ کی توحق ق انشاور حقوق احیاد کے حصق مٹنی مجموعت اور آماد کی کئی جے ہے اور میٹی کی ہے۔ اور مٹنی پابندی نائم میرونی چاہیئے آئی ہی بابندی نامر کی گئی ہے۔

اس آیت سے یکی ظاہرے کرتر من دونوں مقامت مدتی اور حل جن کان واکل اور حرف آخرے ۔ اور جب یہ

حف آخر ہو آئ کے تی بیدیں کو آن رائی دنیا تک کے لئے آیا ہے۔ برقوم برطک ادر برنس کے لئے۔ ادر آ بات ۱۱۵ کا

لفظا تحسقا کہ جمع انگاہے۔ کی کی وضاحت میں میڈر باؤ عمیا ہے کے گوئی انشائے کام عمل روبا بدل کرنے والاقیمی اور وی سب محمد عند انسان مسلم میں میں میں میں میں میں میں میں انسان کی اور ان بھر فلط مطلط میں میں شہر

کو بینے والا ادر سب مجموع اپنے والا ہے۔ دوسرے واقع بین الشہ کے قدم جس کو ٹی بال پرا پر مجمع فلطی کی طاق کا شائز کیس ہے اس میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں کو ٹی بال پرا پر مجمع فلطی کی شائز کیس ہے

تیسرے بیاکہ انسانا کام ہے مش ہے۔ کوئی جوڑ ہوند ماوت کھٹاؤ ہو صاؤ کیک لیدے لئے یرد انسٹ ٹیس کرسکا کسی محلوق میں مادنٹ ٹیس کراس کی ہمت می کر سکے۔ اس کی حوظت کا ذربے دی تعالی نے خود سے دکھا ہے۔ چرچے بیاکہ ریکا ام ک جگ اکس سے جس میں کسی کی یاز یاد آل کا امکان مرسے سے سی ٹیس۔

قَكُلُوْامِثَا فَكُرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالنِهِ مُؤْمِنِيْنَ ۞
وَمَالَكُمُ الْآتَا كُلُوَامِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ
لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْآمَا اضْطُوبُ ثُمْ النَّهُ قَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ
لَكُمُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْآمَا اضْطُوبُ ثُمْ النَّهُ قَلَيْهُ وَانَّ كَتِيْرًا
لَيُصِلُونَ بِاهْمُ اللهِ مُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ اللهُ عَتَلَاهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

## ترجمه: أيت نمير ١٦٤٣

أكرتم لوك انشك آيات برايمان وكمة جوقواس فتيدس بعطاؤ جس برانشكا ماميا مياب

اورجس ذیحہ پرانڈ کا نام ایل ہے ہاں کے تعابے میں جمہیں کیا عذر سے حالا نکہ اللہ نے کھول کر تناویا سے کساس نے تم پر کیا کہا جمام کردیا ہے۔ سواستے اس کے کرتم ان کے تعابہ نے کے لئے جمورہ وجاؤ۔ اور بہت سازے اوک جو کم مقتل نہیں رکھتے تحقق نفسانی خواہشات کے بیٹھیے خود محق بہت رہے ہیں اور جمہیں بھی افریب وے رہے ہیں۔ تمہارار ہان مدے باشکا وہ میں اور کو خوب جا متا ہے۔ اس کے خاہری کم ناہ اور باطنی کمناہ سے بچتے رہو۔ وہ لوگ جو کمناہ پر کمناہ سیسٹ رہے ہیں جلد اس است کراتہ تو اسانی موالیا کس کے۔

اورای جالور سے مست کھاؤجس پرانشکا نام ندلیا گیا ہو۔ ایب کرنافش (عافر مانی) ہے۔ بے شک شیا طین (جن وانس) اپنے ہم ساز اور ہمرا اوگوں کے دلوں عمل شکوک وشہات ڈالنے رہے ہیں تاکہ وہ تم سے ضنول بھٹیں کرتے پھر ہیں۔ اور اگرتم ان کے فریب عمل آگئے تو تم بھی سٹرک بن جاؤگے۔

#### لغات الغرآن آیت نبر IntilA

اَلاَّ اَكُوْلُوا يَهُمْ كِولَ مِنْ مُعَالِدٌ؟ اَلْهُ اللَّهِ اللَّهِ الشَّكَامُ اللَّهِ الشَّكَامُ اللَّهِ الشَّكَامُ اللَّهِ الشَّكَامُ اللَّهِ الشَّكَامُ المَّارِيَّ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# تشر<sup>س</sup>ی آیت نبر ۱۲۱۲ ا

حفرت عبدالنظ بن عباس كى روايت ب كروب كے جبا كاسكم كے خلاف بوركانے كے الے علاسة ميدوجس حم ك

سوالات سکھایا کرتے تھے ان بھی آبکہ سوال میکی تھا کہ و وواہ پہلیا بات ہے جس جانور کو ابتد مارو سے واقو حرام ہوجائے اور مس مانور کوائیان از گاگر و سے وبطال ہوجائے۔

بعض محاب كرام في في كريم في كريم من كي مراحظ بيشر وض كيا جس ربية بإن الزل او كن .

ان آیات میں انتہ تعالیٰ نے شف شف شہر کرتے ہوئے فرالیا ہے کدان اوگوں کی باقراں کا توش نہ نیجے بوطم و محل نیس ر کھتے مجھ نفسانی فرادشات کے پیچے فودجی جبک رہے ہیں اورائل ایمان کوجی بہکانے کی کوشش کردہے ہیں آپ کارب ان معر سے بنا محد والوں کوفوب جانا ہے۔

یے بوہومنوں سے قربایا ہے کہ تم فلہ ہری گناداد دیاغتی گنا دونوں سے بیچنے کی گوشش کروتو اس سے سخی ہے ہی کہ اس خم کے جھکنڈوں بھری تا کر کئیں تم خودی مرتد نا دونا تا این تقوس تھے کو تھرون نہ کر لینا۔ فربایا ہے کہ ان وی تھی می انس کا چھکنڈ ایک ہے کہ ان لوگوں کے دلوں بھی جو موٹن میں چھے این یاموٹن سفے والے ہیں اس سے ڈالیس اور تھکوک وشہر نے پیدا کر بی تا کہ دو آئیس جھٹ بھی کھڑان کی داوکو ان کر دیں۔

سخت تھیں کے ساتھ فرالم ہے کہ جوامل ای ن ان شرکوں کے دام فریب عمل آگھے ان کا تُحر مشرکوں ای میں 80۔ بات ساف صاف ہے۔ جو تھم فرآز آن وحدیث (وثن علی اوئ فنی) عمل آھیا وہ اگل ہے وورواجب انتھیل ہے، 9س کی اط حت جت ہے، عدم اطاف چہتم ہے۔ طال وحر م گوشت کا تھم اس سے جمیلے سودہ کا کدوشن تھی آ چکا ہے۔ 9س کے اور سائلہ پر حس کے تھوڈے طالب اشفرار علی جو چوٹ وی گئی ہے اس کا فرکر می سودہ انکدوشن آ چکا ہے۔ 9س کے بعد کی کوائن استلہ پر حس کے تھوڈے دوزانے کی فواز ت نیمن ہے۔ ان ان بیتین کا لی کا م ہے فواہ کی کی تھوشن آتے یا شاآتے ۔ بال اگر بیتین کا لی سے ساتھ

حرام ہیں وو پہ فودشال ہے جوزئ کے لغیر تھی کیا ہو یا ہم کے ذرائع پر اندکانام زلیا کیا ہو ( مینی مسئون کھات نہ ا پڑھے کے ہوں )ون کا تعلق حضرت ابراہم اور حضرت معملیٰ کے واقعہ آبائی ہے۔ ہسٹون کھات کے ذریعہ واقع کرنے کے اللہ انڈے سو بدوکرہ ہے کہ ووائٹ کی داوس اپنی اور اپنے اللہ وہم آب کی جان چڑار کے ہے جمی درائی نہ کرے کا اور جانو رکی قربانی بالورٹ کی ہے۔ بغیر موجو ہوگئے اگر ہے امام ابوسنیقہ اور ابلورٹ کی ہے۔ مسئونہ کھات کا جان ہو جھ کرنے پڑھنا کو ایا یہ عاجہ و شروعہ ہے کمی و دیجہ طلال ہے۔ اگر جان ہو جھ کرچھوڑ انہ مشرق کی کرد کی اگر مسئونہ کھات (اہم انشد الرض اکرتے ) یا ہو آگر ہم ہونے کمی و دیجہ طلال ہے۔ اگر جان ہو جھ کرچھوڑ دیا جائے تو مزام ہے۔ ( کرد ہے کہ وائم کی ان انسان ہو )

اسلام فاہرا در عن دونوں پرز وردیتا ہے معرف فاہر پر مرف علی ادونوں فلوالیت بہال انسانی آ تھیں باطرن کوئٹن۔ : کیکٹی جیراقہ فاہر کا فی ہے۔ باطن کا سعائدا شد جانت بھال آر بالی پرفاج آگا سام ستونہ پڑھٹا کا فی ہے۔

# ٱوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَآخَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ ثُورًا يَّمَّيْنَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّتَلُهُ فِي الظَّلُمٰتِ لَيْسَ مِغَارِجٍ مِنْهَا كَذٰلِكَ ثُيِّنَ لِلْكُفِرِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

### ترجمه: آيت نمبرا ال

بھلا دوخلس جومردہ تھا، بھرہم نے اسے زندگی عطا کی ادراسے وہ روٹنی عطا کی جس کی یدوئٹ وہ ہوگوں کے درمیان (زندگی کی) راہی ہطے کرتا ہے ۔کیس وہ اس شخص کے برزبر ہوسکتا ہے جو اند جیروں میں بھنگ رہا ہے اور کسی طرح و ہاں ہے نکل ند سکتا ہو۔ اس طرح کافروں کی تکاہ میں ان کے فام فوشمانا درئے گئے ہیں۔

لغدت القرآن آيت نبراا

آخیننا ہمئے ندہ کرد<sub>ہ</sub> نِمْجِی چاہے

# تشرع: آیت نمبروا

قرآن کر چرکاندگر کھا ہے؟

ا آنیان اور ہر چیز فلایات اختیاریات انتہا کا ہے۔ جہا تاہدہ بربادات و آبیات ، بنادات و تحرکات کی زندگی کا تعمل نس ای و تیاست ہے ۔ ان کا مقدم زندگی جو کا کو سیا تھا ہے ۔

ا نسان کی زائدگی اور مقصد زندگی کاتفتن و نیا ہے بھی ہے اور آخرے سے بھی ہے ۔اس کے پاس ووز تدکیاں جی اسالانی زندگی بھتی ہے۔الانا فی زندگی اس کا چھی۔

المدان جب تک اینافریشد زندگی او کرد با به جمی کآهنتی سراسراس دنیاست سنه دوزند و ب ورند و مرد و انسان جب

تھسا بنا فریضند زندگی او تکرمیاہ ہے ( جس کاتعن اس ویا کے فرد ہوآ فرت ہے ہے) دہ فرد دہے ووز مرد دروہ او کوگ جومرف ای وی کے لئے بھاک دوز عمل سکے ہوئے ہیں دواسلام کی تطریش مردہ جس بلکدان ہے بھی جاڑے مردہ آؤ کوئی تقدن ٹیس کینج سکتا کیکن بے مردہ دل فرد بھی میکھ مورے جی اور دومروں کو بھی میکا دے ہیں۔

ار ملوج ایا کے سائنس کیا جاتا ہے اس کی علی ہوئی کہاں تک ہے۔ کہا نسان ذی علی حیوان ہے۔ معنیٰ ہے تو وہ حیان می لیکن اس کے پر سائیہ علی مجی ہے۔ اسلام اس ذی علی حیوان کو افوانا ہے اور بلندتر این طابقۃ اخد فی الارش کا درجہ مطا کرتا ہے اور اس کی موجود و دعم کی کھمنی آئے کندوز ندگی ہے جوڑ و یہ ہے کرداگر و اینا فرائس حمی انجام و بنا ہے قوجند بھی ورز جنم میں جائے گا۔

سیانسان اپن مفتل سے میوانیت قا کا کام لے گا اگر اس کے پائی وہ خاص روکنی ند ہوش کا تا مالیان ہے۔ اس آیت علی ایمان کو دو گل سے اور سیدایا نی کو ایم جرے سے خیم کیا گیا ہے۔ تمام انسان کی مذکبی طرح کی روٹنی سیکھاری ہیں اور وڈئی سے بغیر کوئی مجھ قدم نیس افعائشکہ افرا آخرت کے کام کے لئے بھی بھی ایک خاص روٹنی کی خرورت ہے۔ دور اور اور قد قالی نے جس طرح صورح چاند کئی اور آگے کا انتظام کر دیا ہے ای طرح وق مجی اور وق تنی کا مجی انتظام کردیا ہے۔ اور جس طرح ووسورج چاند کا محافظ ہے ای طرح در قرابطی اور وی تنی کی وقتی دیا تھ ہے۔

''نایک وہ تھی جو پہلے مروہ مین کا فرق اللہ نے اے وائوں عالم کے لئے زند و کردیا میں اے حاقہ الامن میں لے آیا اور اس نے اس کو درائیاں حطا کر دیا جس کی مدوسے وولوگوں کے درمیان فرزندگی کی را ایس سے کر رہا ہے۔ وہمراہ وقیقی جو گھپ اندھیروں میں تا مکسائو کیاں مذوبا ہے اس کی حوالیت اے کفرسے ہاہم نظام کیاں وہی اور اس کے اعمال کوفیش فرا جا کرچش کر رہی ہے۔ بھولید و طرح کے انسان کس طرح میں نام بروکٹے ہیں۔ بھوا جا اور اندھا ہرا اور بھے ہیں '''

تھا تے سے صرف ج اٹ والای ہ کہ دہمیں اٹھا تا بھک جی ن تک اس کی دوئی جاتی ہے برخش فائدہ اٹھا تا ہے ای طرح سومن کے اندان سے برخش فائد دا تھا تا ہے۔ اب رہے وہ یہ تھیسب جو نفر کے اندجیر سے بھی فائد کو ٹیزن ، در ہے ہیں اور اس بھی مست بیں آوائی کی وجہ یہ سے کہ شیطان ان کے اس اُن آئیش فوٹر ٹرین کا کردکھار باہدے اور و فود مقتمد کی کے بھر جی بیٹا ہیں۔

> وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ ٱلْإِيرَمُجْرِمِيْهَا لِيَعْكُرُوا فِيْهَا ۗ وَمَا يَمْكُرُونَ الْآدِياَ نَفْسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞

### Tree Editors

ادرای طرح ہم نے برلہتی میں محرموں کے کرتا دھرتا بنا دیے ہیں کہ دہاں کر وقر یہ کا جال چیلا نے دہیں۔دہانے کر وقریب کے جال می فودی چنس رہے ہیں کھران کو ذرا جُرٹیں۔

لغات الغرآن أيت فمرس

قُوْمَةً بِسِنِّى شِرِ اکْلِوْ بیس مُجُومِیُ (مُجَومِینَ)۔جِم کرتے والے مَا يَمْ کُووُنَ ووٹرارت مِين کرتے

# المؤرث يت أو ١٠٢

بیآ ہے۔ لیک بہت بری هیت وقت کی کردی ہے۔ برقرد معاعت اور تھم کا کان ہے ای طرح بر معاصت ایک رہنما کی عمل ہے۔ برق عمل ہے۔ جوام قواص کے بیچے چلے جی ہر بر میز کمری ای راست پہلی ہے جواس کی قطاد کی سب ہے آ کے دانے نے مقرور کردی ہے۔ مطالم خواہ منگل جہلاتے کا ابو یا جد کی چسلانے کا داصول کی ہے۔ اکیا، چنا بھا ڈیٹس پھوڈ سکا۔ باطل منظم ہے۔ وہ اس کرکو پھیاں کیا ہے۔ اب اگری منظم نیمو قباطل کو ککسٹ ٹیس دے سکا۔ اس کے تواسلام کے وہ لم بردار فوب مجولیں جومرف انوادی کی میاد توں شرفرق جن کیکن اجما کی مواق میاد توں منطق میں جھیم اور جہادے دور بھا منے جی ۔ بنت اللہ کے دامول ٹیس دار بھا منے جی ۔ بنت اللہ کے دامول ٹیس دار بھا منے جی ۔

ادريسب بي كريم مثكة ك فين مجت كالتجدف.

ہر کی کی کا للست میں افراد جیس المنے ہیں ایک ہمامتیں آئی ہیں جوائے اپنے مرعنوں کے وقعت کام کردی تھیں۔ مغود پنٹنے کے ماتھ بھی بھی ہوا۔ اور ہراس مختل کے ماتھ ہوگا جواسلام کا کام کرنے کے لئے میدان کمل میں آئے گا۔

## وإذاجكآء تمهتم

ايَةً قَالُوَالَنَ نُوْمِنَ حَتَّى نُوُقِي مِثْلَ مَا اُوْلِيَ رُسُلُ اللهِ اَ اَللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسْلَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَاللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ۞

#### قرجمه: آيت نُمِيرٌ الله

جنب ان کے باس داری کوئی آیت آئی ہے تو سکتے ہیں کداس دفت تک ندما نمیں گے جب تک بھی کی ووچیز ندوی جائے جواللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ بھتر جانتا ہے کہا پی چنام رک کا کام کس سے کے اور کس طرح کے۔

وہ وقت وو ٹرمیں ہے جنب یہ بحر مین اپنے کرتو توں کے یا عث اللہ کے حضور خت ذکت اور خت عذاب ہے دو جار ہوں گے۔

نقات القرآك أعدنهما

حَقَى نُوْنَىٰ جبتك (جمير) نده ياجات حَيْثُ يَجْعَلُ بصح وه وَالنّاب - جميح وه ما تاب رِسْلُفَهٔ ابْنَابِهَام صِفْلاً وَلت ـــرموالُ

104)

## فقرق: أيت بمرااا

معزے قادہ کے مقول ہے کہ مؤفزوں کے مردار اوائیل نے ایک بارکہا کہ مؤفروں نے کی کریم فاقٹ کے مقاف کی جب تک جارت کے مقاف کا درہم کی فوٹ مقاف کا درہم کی فوٹ کے مارک کے ایک کا درہم کے مقاف کا درہم کا درہم کے مقاف کا درہم کے مقاف کا درہم کا درہم کے مقاف کا درہم کے مقاف کا درہم کا درہم کے مقاف کا درہم کا درہم کا درہم کے مقاف کا درہم کا درہ

ا لیا۔ دومِلیکھنے ہادہ جمل نے کہ ہم اے اللہ کا کام ٹیمن بائیں کے جب تی فرشتہ جادے ہاں شآ ہے اور تھید تی شہ کردے کہ بیانشہ تانا کا کام ہے۔

جوگ میں الشاق کی نے قربالا کرنی کا انتہاب الشاقی کرتا ہے۔ وواٹ علیم ہے اور سیم ہے۔ بیکو کی وفیا وی عبد انہیں ہ کرور خواست دینے سے ل جائے یا علیدہ وریاضت کرنے سائل جائے ہیں کا قرم اِ فیمید کوئز سے بیٹنے کے کے کئی ویا جاتا۔ اس انتخاب کے چیچے وقی میں کی مصلحت ہوگئے ہے۔ بیر عمد دکھی اور کہیں تیس ہے۔

میں حال معفرت میں معنق میکٹ کے ساتھ می تھا۔ دنیا ہی آخر نیسے آور کی اور دنیا سے جانے کے در میال ناتم ام کرآ پ کی انگ شان دی اگر چہ بوت چاہیں سال کی ممرش فی گی ۔

قَمَنْ يُرِدِاللهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ \* وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَانَمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِكَ مُسْتَقِيمًا \* قَدْ فَصَلْنَا الاليتِ لِقَوْمٍ يَدَدَّكُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلْمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُمْ رَبِعَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

### ترجمه ذأيت نميرنداا تايلاا

بھرجس کواللہ جائے۔ بخشاج بہت ہاس کے ول کواسنام کے لئے تھوں دیتا ہے۔ اور محصر اوکر تا ہے جات کے دل کو تک کر دیتا ہے اور ایسا جکڑتا ہے کو یاو و آسمان کی خرف ز پردُتی تھنچا چلا جارہا ہے۔ اسی طرح اللہ محمد کی کے مقراب میں ان سب کو ڈالیا ہے جوامیان ضمیری لائے ۔

آپ کے دب کی طرف سے بیاستھ من کارات ہے۔ ہم نے اس کے نگانات راہ کوان لوگوں کے لئے داختے کردیا ہے جوٹور کرتے ہیں سان بی کے سے اپنے رب کے پاس ملائتی کا گھر ہے۔ اور دوان کے ایس کی میں ان کا مددگارہے۔

### لغات القرآن آيت نبره الاداا

يُردِ اللَّهُ الله جابتاب دہ کھولتا ہے يشرخ الن كالبينية الركاول ضلره یہ کہ و دال کو مراہ کرا ہے انْ تُصَلُّهُ بعنجاءوا محوماً کہ۔جھے کہ ر ده کانما (اونجالَ بر) لا منتاب نفغذ گندگی په غذاب الرجيش سلامتي كأمكمر ذار السلم

### تشريح: آيت فبر١٢٥ تاعا

سلام کے لئے انٹراح مدد ہو جاتا بھٹی پیدنگل جاتا مرامر قریقی ای سے جہ بیامی نہیں ہے تہیں۔ معارت موٹ نے اسپٹر سے وہ فرمانی تھی ۔ اب رہ بیرا میدنگوں وے حضور آن کریا تھے کو طوافعت خاص کیا گیا۔ کیا ہم نے آپ کے بیٹے کوکول نہیں دیا ہے ۔

حضرے عبداندان مسحوث روایت ہے کہ جب بیا بت بازل ہوگاۃ مما ہکراش نے صفور تلفظ ہے انشراع صدر کی ۔ تغییر دویافت کی۔ آپ نظف نے اورکھ فرمایا اس کا خلاصدیہ ہے کہ بیا کیسک ڈٹن ہے شداند تفاقی دل کل فال دیا ہے (بیدد تُن ایمان کی ہے ) دموس کوفرد مخود کی سے میت برحتی جاتی ہے اور باطل سے نفرت میں برکراش نے بوچھان کی کیج ن کیا ہے افرایا موکن فافی مذتول سے محمود تاہے اوراد فافی اند تول سے لئے بیٹم اور بہتا ہے۔ وہ موسکی نیادی موس سے پہلے کو نے لکنے معرود استقم محارجہ منام طور پرمید ما داستہ کیا گیا ہے چن وہ داستہ جس مکس کس منزل بھی ہیں وہاں شاہی کہ اس کرھر جاؤں۔ ایک طرف نورا نے افی مینی شرح صدو ہے جوخووی را ہی مجی ہے اور دہنما مجی۔ اور دومری طرف نشاجت راہ جی ۔ کویاجر منزل برآ سے کی منزل خود مؤد دوانتے ہوتی واقع ہے۔ جی بکارج ہے۔ اوھر آ ڈے جی بیال دول ۔

کین آگ بہتر ترجہ ہے۔ استقامت کا داستہ اسلام کا داستہ بنا سے خاد زارہ ان ادراز داکتوں سے گذرتا ہے۔ یہاں قد مقدم بر مالات لتنف شکلیں دھار کر آھے ہیں کہیں دھوسے کیوں فریب ہے۔ کہیں خوف

بيشهادت مجدالغت على لدم وكهذاب

لوك آمان كصف بين مسلمان بونا

یمال وق با آل دھرے جو امت اور استفامت ہے سیلے ہو۔ بہک نہ جائے ، بھٹل نہ جائے ، گرز جائے رٹوٹ نہ جائے ، طاقت کے بہاڑے گرائے رہے کے سٹر کی چوڈا کے ۔ آگ کے سندر کس بے خطر کو دیا سے اور موست کی آگھوں میں آگھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ جات ہو۔ استفامت ، مضبوقی اداوہ ، ہت ، شہومت ، قیادت ، تم بیر محنت ، گلن ، اور کس حشکا ہے اور دکاوٹوں کے باوجو وانیا پر جہارات ہوئے رقی میٹی قدی ، فوٹی دفاری سان کے بخریدرا و شخص ہوگئی۔ اور تھ قدم قدم کی بیٹھنا ہے تو بسکہ کے ان الشریعی اور سرد کھا دیکئے جس میں آپ کی خورت قدم چوٹی ہے۔ وہ مقا کرد اندان وہ غیر مزائر ل اعل مفافر اسے جوان دادلافوت کی طرف لے جائم کی جس برآپ کی طرف سے ساتی ہے۔

صرا المستنقع خنوک وشیهات کاراسترنیس ہے۔ شرح صورے تصافعتی بیٹین کا ل کے بین آدر جب پر کیفیت پیدا ہوگی توراستہ محل صاف خلرائے کا اورول محل ہے دعزے آگی نم وروش کو دیزے گا۔

# وَيُؤْمَرُ بِيُحَشِّرُهُمُ رُ

جَمِيْعًا الْمُعَشَرَا لَجِنْ قَدِاسْتَكُا أَرْتُمُرْقِنَ الْإِنْ وَقَالَ الْمُلِيَّكُمُ مِنْ الْإِنْ وَقَالَ الْمُلْتَكُمُ مُتَعَمَّ بَعْضَنَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا الْمُلْتَكُمُ بَعْضَنَا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا الْمُلْتُكُمُ مُلِيئِنَ السَّمَّتَعَ بَعْضَنَا بِمَعْنَى الْمُلْتِكُمُ مُلِيئِنَ الْمُلْتَا اللَّهُ وَكُذُلِكَ فَيُعَلَّمُ مُلْتُوا يَكُمِ مُلْتُولُكُ مُلْتُلِكُمُ اللَّمِ اللَّهُ مِنَا بِمَا كَانُوا يَكْمِ مُؤْنَ أَنَّ لِمُعْتَمَرًا لَحِينَ وَالْإِنْ النَّمْ يَأْتِ حَمَّمُ رُمُلُ مِنَا فَي الْمُلْتِلُمُ مِنَا لَمُ مَا كَانُوا يَكْمِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّمُ مَا اللَّهُ مَا الْمُلْتِلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَنَا وَعَلَيْمُ وَمَنْ الْمُلْتِلُ وَمِنْ الْمُعْتَمَرُ الْحِينَ وَالْإِنْ اللَّهُ مَا أَنْوا يَكُمْ مِنَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُعِلَى اللْمُنْ الْمُعْمِلْمُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُل

يَقُطِئُونَ عَلَيْكُمُ الْمِنِي وَيُنْذِرُوْ تَكُمُ لِقَاءٌ يَوْمِكُمُ الْحَيْوةُ الْحَيْوةُ الْحَيْوةُ الْحَيْوةُ الذَّنْيَا وَتَهِمُ الْحَيْوةُ الذَّنْيَا وَتَهِمُ الْحَيْوةُ الذَّنْيَا وَتَهِمُ الْحَيْوةُ الذَّنْيَا وَتَهِمُ الْحَيْقِ الْفُيهِمِ الْهُمُ كَانُونَ الْحَيْدِينَ ﴿ الذَّنْيَا وَتَهِمُ الْحَيْنَ ﴿ الْفُيهِمِ الْمُؤْتُونَ وَهُولَكُمُ الْفُلْمَ الْمُؤْتُ وَمُا رَبُكُ خَلِونَ وَ وَلِكُونَ وَرَجْكُ مِتَاعَمِلُونُ وَمَا رَبُكَ خَلْفُونَ ﴿ وَلِكُونَ عَمَّا لَيَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكُونَ عَمَّا لَيَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكُونَ عَمَّا لَيَعْمَلُونَ ﴿ وَلِكُونَ عَمَّا لَهُ مَا لَوْنَ عَمَا لَهُ وَلَا اللّهُ مَا لَوْنَ الْحَالَةُ الْمُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### ترجهه: آیت نمبر۱۲۸ تا ۳۴

اور دوون جب كرافقہ قائی مشر بحل ان سب كوجع كرے گا (اور جن سے فرائے گا"

اسے قوم جنات التم نے تو تو گول ہیں ہے ہيں ہول کوا جا تا گئی بنا نہا تھا۔ اورائی وقت ان تولی ہیں

دو جوان كے ساتھ كام شن شر يك و ہے تھے بكار ہيں گے كدائے ہائے تھا۔ اورائی وقت ان تولی ہو تولی ہیں

قوموں نے ایک دوم کے گوف ہا استعمال كيا ہے بہاں تک كرائے ہائے تا استمر دوت ہو تا گئے ہو تولی ہے ہیں ہو آپ نے اللہ والم ہے گوئی ہے ہو استعمال كيا ہے بہاں تک كرائے ہو تولی اللہ علی استعمال ہو تھا۔ اور ہمائی طرح (جن والس ہے کا موادی ہو ہو تا ہو ہو تھا۔ استمرال ہو ہو تولی ہو اور ہو تولی ہو ہو تھا۔ اور ہمائی طرح (جن والس ہے کہا تھا ہو ہے ہو تھی۔ آپ کا ہم ورد گا دھی ہو تھا۔ اور ہمائی طرح اس ہو تھی ہو تھا۔ وہو تھی ہو تھا۔ اور ہمائی طرح کر ہو تولی ہو تھی ہو تھا۔ اور ہمائی طرح کر ہو تولی ہو تھی ہو تھا۔ وہو تھی تولی ہو تھی ہو تھا۔ اور ہو تھی تولی ہو تھی ہو تھا۔ اور ہو تھی تولی ہو تھی ہو تھا۔ وہو تھی تولی ہو تھی تھی تولی ہو تھی تولی ہو تھی تولی ہو تھی تھی تولی ہو تھی تھی تولی ہو تھی تولی ہو تھی تھی تھی تھی تولی ہو تولی ہو تولی ہو تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تولی ہو تھی تولی ہو تولی تھی تولی ہو تولی ہو تھی تھی تولی ہو تولی ہو تھی تولی ہو تولی ہو تولی ہو تولی ہو تولی تولی ہو تولی تولی ہو تول

#### لغات القرآن أيت نبر١٣٢١٣٨

المرجزعين المركون تقفف استگرته اتم نے بہت کھی حاصل کرہما استعته تقع الخدمار فاكده الخماما تلفنا توية مقررتما قلا اغلت خفاى 180 بممروست بنايتے ہیں ززز اکناتمبارے مام نبیل آئے آثه نا تكه بقصون مان *کرتے* ہیں ووۋرائے ٹی ملاقات بالمنا دعوكے شرزال دیا بسنیول کو ہا!ک کرنے والہ تَفْتِکُ الْقُرِي اس کے رہنے والے أفلف

# تشرِّنُ: أيت نُمِر ١٣٢٤ تا ١٣٢

ان آیات بیں از وقت کی حفوظی کی تئی ہے جب میدان مشریص قوم عن اور قسائس میں ہے سارے گذاگا دائیک طرف مع جوں کے انفرقد کی قوم میں کے گئا وگا دور کو کہ کا کرتم نے قوق قوم انسان کی کیٹر تھواؤہ ہے اشاروں پر مجایات ا کے ان کے گئا اور کا ویال بھی قبیارے می سرب مافلہ تھائی کا پیٹر ان بھی انداز میں ایکس کے کے کہا گیا ہے جوقوم جن میں سے تعاور جس نے انسانوں کے جم فقر مجنوں میں کہا اور بہکائے میں بر انزیاں کر داروا کیا ہے۔ اس آبیت سے بیدائرا و وہائے کہ انجس نے پہلا وار اپنے انہ فوم جنوں میں کہا اور ان میں میں جہائے ہیں کہائے کہ وہمیں بدل ملکے تبنے بکھ انسانوں کی تحروب سے انجس دور کراینا کام کر تکتے تھے۔ ورائ طرح شیا جین آئی کی کھیے ٹار کرتے تھے۔ ان دوقوں اقسام کے خاصول کا سب سے بوا جشمنڈ ایر تھرک و داوگوں کے داول میں دوسے والے تھے جب کرتر آن کی آخری مورہ میں قرکر ہے۔ یہ دوسے بالاق طاآ الے جات تعدر بمل بالارتفقر بجرزفة رفتازياد ممرا ارياليدار

، دومرے شیا طین انس میں ہونا کے دورہ میسی میں ندکور ہے۔ اے بی آ دم اکیا بھرے جمہیں کھیوے ٹیں کر ای تھی کے۔ شیطان کی میرہ کی حدثرتا سے شک و جمہار انھا ، دادگر سے ۔

جواب میں وہ ان ابغاظ میں اسپیڈ تھیوروں کا اعتراف کریں گئے گیا ہے جارے پرورڈ کورا جم اوٹوں بٹی شیاطین جن اورشیاطین المی نے کید اوم رے کوٹوب سندی کیا ہے۔

يدة غاج ب كربهكات و المفاول من بتقددات الساول ولوب كرواكيا الكن الي طونها أس من كس طول شياطين جن كوستان أبياءً

جواب نیز کی گھوٹ آ کہ ہے کہ نیا گیاں وطران کے کوائل اور اس ب جواگر کے جی آئید کی ہر روہ رہ نے بھٹے دو آئید وہ چونکر آئے جی وہ بھی کے بنائے بھائے کے میں انسان کا وٹل ہے۔ وہ سرے وہ جونکٹرٹس آئے وہی کے بدائے بھائے ہیں۔ انسانوں کا وٹل ٹیس وہ کہ کا براور نوٹیر دو تول کیک وہ سرے ہا آئا اوالے جی کوائی وہینا گئے جائے کی جیسا کہ موروز الزال میں ارشاد قریق کیا ہے۔ اور جیسا کہ سوری جیس میں اگر کے ایشاں کی زیا آئی کو بقرار کے جم کے توام صفاء کو اولے کی توساو ہے۔ وہی کا دوروسی بھی انسی وہیں کہ سوری جیس میں آئر ہے ایشاں کی زیا آئی کو بقرار کے جم کے توام صفاء کو اولے کی توساو

تحریثن بیسرف آقرار جرم کریں کے بلکہ اپنی قرائ کی دامدانسی وریٹی اور بھاگی بیان کریں گے کہ تم دینا کی مشرق سے ورزیقو ان پر بچو مکھ بھے دہم نے فیٹن اینامپ کا کھورکھا تھا۔

 وَرَبُكَ الْغَنِىُ ذُوالرَّحْمَةِ اللَّهُ وَرَبُكَ الْغَنِیُ ذُوالرَّحْمَةِ اللَّهُ الْفَرِیُ الْفَرِیُ ذُوالرَّحْمَةِ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

#### ترجعه: آيت فبر۱۳۳۳ (۱۳۵

ادر آپ کا بردردگار بے نیاز بھی سے اور رقم و کرم والا بھی۔ اگر وہ جائے تو تم لوگوں کو بھا دے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جائشین ابنادے۔ جس طرح تمہاری موجودہ نسل کو پہلے نسل کے بعدائم یو عمیا ہے۔ تم سے جس (انصاف کے دن) کا دعدہ کیا عمیا ہے۔ اس کا آ ناتیجی ہے۔ اور تم انشاکو عابز نہیں کر تکتے۔

(اے بی چکٹا) آپ کہد ہیجئا ہے میری تو مائٹم اپنے طور پر کام کرتے رہوں ہیں بھی اپنے طور پر کام کرتار ہوں گار جد ان جمہیں پردلگ جائے گا کہ کس کوآ خرت کا مگر مایا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ فالموں کو کی فلاح دکامیا کی حصل نہوگی۔

الغات انقرآن آیت نبر۱۳۵۲۱۳

اَلْغَنِیُ ہے نیاز۔ ہے پرواہ ینسَعَخْلِفُ وہ قائم مقام بنادیتا ہے

لْمُزِيَّة اولاد تُوَعَلُوْنَ وعده كَ كَ يَن مُكَانَيَكُمُ الْمِيُكِمُ عَلِقَيْةً اتْعام

### آخر من أيت نبر Tharing

افذرحت والا بینی کی کومزادین شمی است و فی اطفیتین آن است توافعام واکرام دیے میں اطف آج باس کی رصت کا قناضا بچی ہے۔ تمہدری فوقی ہے فوقی ہے۔ تمہاری تطیف سند ، فوقی ہے کیا تم اس کے بنائے ہو یہ تیسی مواج جس جمم و جان کو اتی محبول ہے حالات کیا اور تی تحبیر ان اور شعفوں ہے کر کی مختلف منزلوں ہے گذار اسکیا وواسے دوزئے می ڈال کر فوقی جو مکن ہے؟ محرمزاد دو کھی دھت کا ایک حصرے کھائی کے بغیرانصاف کھائی مکن ہے۔

فر میا جارہا ہے کہا سے لاکو کہ چو ہائی دورات جمت دافقہ اراس نے دسے دکھا ہے، اس پرمت چولو فروری یا جراحت ، بیزی سے بری بھتی اور بیزی سے بزی قوم میں صفود نیاسے ایس میا بہت ہوگئی کہائی کا ام دفتان بھی تیس ملک وہ میک خالی دوسری استیوں سے اور دوسری قوموں سے ان کی جگہ لے فیار کو تھی پیوائش اور موت کے نظام کوکٹس دیکھنے کرتم بارے آ فاط بعداد آتے کہاں بیں کے دوستے ساتی تم ہو ۔ ای طرح کل کوئی اور بوگا ہے

فر ما با" جان د کھوکہ کھا لموں کوبھی فلا رہ حاصل نہ ہوگی"۔

قرآن پاک کی اصطلاح میں خالم مرف وہیں جو کی اور چالم کرے۔ طالم وہ می ہے جوابیز آپ پڑھا کرتا ہے ، جو سخر وشرک اور فیق و ٹیو وکرے اپنے آپ کو دوزغ کا مشتق بنا دے۔ جو کو گی اپنے آپ پڑھا کرتا ہے وہ لیپیٹ بھی بہت سرے دوسرے وکوں کومی نے لیتا ہے۔

ظائ دنیا دی گھنے میں ہے اورافر دی مجی ۔ وفر دی تو نیر رائعی پر دوفیب علی ہے۔ کیمن اکتر و کیکھنے میں تا ہے کہ طالم اپنے کیفر کر دارکو ای زندگی میں تھن جاتا ہے۔ مذاب البی کی ایک تم ونیا بھی ہے کہ دولت وفعت محت واقد اور کی تر یا د ل اور وہ حرجہ کتا ہوں میں فرق بر کی بیاز دول میں ترحمی۔ مجا کریم چیکٹ نے قربابی اس کے لئے قیامت سے دن قلم ہونت اند جرائے گا'' (مثلی علیہ ) اوس بن شرخیل کی دوایت ہے مفود چیکٹ نے قربابی '' جونس کی فالم کا ساتھ دے کراس کوفرت پہنچاہے گائے تکھ کرکہ دو کالم ہے اُو دواسلام ہے خارج ہوگیا''

آپ بیگانی ق کی آیک فولی مدیث ہے جس کا مطلب ہے کہ مکالم کی نیکیا رستظیموں بھی یاف دی جا کیں گا اگر اس کی نیکیوں کا ذخیرہ تم ہوگیا تو مطلوموں کی برائیاں اس کے مر پر حروی جا کیں گی۔ پھراسے چنم میں چینک دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودگی روایت ہے حضور تلکائے نے قربالا کر پچھی کسی گالم کے لام میں اس کی مدد کرتا ہے تہ مجی مجی اللہ تعالی اس مدوکر نے والے کو خلافم کے اور مسلط کر دیا ہے تا کہ خالم کو بہال مجی مزال جائے۔

ادرناري بكرجديد تاري اس يركواه ب-

وَجَعَلُوْالِلهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَ الْالْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلهِ بِزَغْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآيِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَلَايَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَاكَانَ لِلْهِ فَهُنَوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآيِهِمَ السَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿

### المناس المستحددة

اور برلوگ اللہ کے لئے ایک حصر خودائ کی چدا کی ہوئی تھیتیوں اور مویشیوں میں سے مقرر کرتے ہیں۔ بھرانے دہتر اور بہ ہمارے بنا ہے مقرر کرتے ہیں۔ پھرانے دہتر اللہ بیا ہے ہوئے سیدودوں کا حصر ہے دہتر اللہ کا ہے دہتر کہ کہا ہما ہمارے اللہ کا ہے۔ دہ الوگ کیسا ہما میں کہا ہمارے ہیں۔ اللہ کے ہمار کے ہمارے اللہ کیسا ہمارے ہیں۔ اللہ کیسا ہمارے ہما

#### الغات القرآن سيخبرا الاستنبرا الا

فَرَا اَسَاتَ يُعِينَانِا الفخارات كيميتى الانفام مولينًا الهينية صد

يَحَكُمُونَ وولِهِذَ رَا يَهِمُ

نہیں ہونیات مبیل ہونیات

# لَّرُّنَّ أَيت بُبر ١٣٧

الأنصار

مشرکین توب بھتی اور بائی کی پیدا اداور موجیوں میں ہے ہرس لی چند جھے انگ کر لیتے۔ ایک حسرا بنے کہ بلا استعال کے لئے۔ ایک حسر بت فائد کے بچاریوں اور تعبانوں کے لئے۔ ایک حساف کے لئے جو قر با اور ساکین برقرین کرتے جھوں کی تعلیم کے بعد می وہ انڈ کے صح میں ہے تھوٹا تھوٹا انگا فو گا کہ تاہ ہے بروسینے با بچاریوں کے بھے میں ما ویا کرتے تھے ریخز اگر کی وقت انقال ہے انڈ کے لئے تھی کے بو سے حسوں میں سے کوئی حسر سے بارٹوں کے بھے میں لی جا ت تواں کو ای طرح طر رینے وہ سے ادوائن کے لئے بیجوز وجویل کے فدائول آنے بیان نے جسوں میں ہے اگر کوئی حسر کم بوجائے کا تو کھوٹر فریش براہے گا۔

فرمایا جارہ باہم کہ سارے کا سر راجق اللہ کا ہے۔ کوئی شریک ٹیس پیشیم کا بق ای کو پینچاہے۔ شارع وہی۔ ہے۔ گھر روفتر مردکان وغیرو کے لئے جو وفت اور فوج کا حصہ ہے۔ وہ ای کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے کئی کوفو دی شادر تی بن جائے کی اجازے تین ہے۔ اور لفف ہے کہ انہوں نے مجودان باطل تغیرا رکھے ہیں اور ان کے نام پر بچار نوال اور پرویتوں کو نذرو نیاز دے وہ ہے ہیں۔ اس کے بعد جو دوشم وئی سے تحوز وہیت فیرات ہوئی جگر تے ہیں۔ دوکوئی شکن ہے۔ وَكَذَٰ إِلَىٰ زَيِّنَ لِكَثِيْرِ مِنَ الْمُثَمِّرِ كِينَ قَسُلُ أَوْلَا وَهِمْ ۺؙڗڲؙٳٷٛۿؙۼڔڸۯۯۮۅٛۿؙ؞۫ڔۊڔٳڽڵؠۺۊٳۼڵؽۿۼڔۮؾڬۿڂۥ وَلَوْ شَاءُ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُونَ ۞ وَقَالُوا هٰذِمَ انْعَامُ وَحَرْثُ جِعْرٌ ۗ لَا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَنْ لتنكآء يزغيهه تروانعالا حريمت ظهؤرها والقالا لَا يَذَكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْرَرَاءُ عَلَيْهِ سَيَعُهَ يَعِمُ بِمَا كَانُوْا يَغُتُرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْنِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِر خَالِصَةً لِذَكُوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰۤ ارْوَاجِنَا ۗ وَإِنْ يَكُنُ مُمْيَنَةُ لَهُمُ رَفِيْهِ شُرَكَاءٌ مُسَيَّعِينِهُمْ وَصَعْمَهُمُ وَانْدُحَكِيْمُ عَلِيْمُ وَ قَدْ خَسِرَالَذِينَ قَتَلُوا الْوَلادَهُ مُ سَفَهُا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَنَ تَهُمُ اللهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللَّهُ تَدُضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهُتَدِيْنَ ﴿

### ترجمه: آبيت تم ١٣٥٤ تا ١٨٠٠

اورای طرح بہت ہے۔ شرکین کے خیال یس ان کے معبودوں نے ان کی اولاو کے قمّل کو ان کی نظروں میں ) بہت خوبصورت مار کھائے تا کہ وہ ان کو بریاد کر ویں اور وین کوان پر مشتبہ کرویں۔ اگر اللہ جا بتا تو وہ ایسا تہ کرتے ۔اے نی تفظہ آپ ان کواور جو پھے بیا طابا تمی بنا رہے ہیں نظرانماز کردیجے۔

**(**)

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیرہ ویش اور پیکٹی ممنوع ہیں۔ ان کوکوئی ندکھائے کر جس کو ہما پیل مرتق سے جا ہیں۔ پھر پھر جا نورول کی ہیٹے پر چرھنے کومنوع قرار دیے ہیں اور پھر جانور ہیں جن پر فرخ کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ۔ بیرسب پھر ڈھونگ ہے اور اللہ انہیں الن بہتان طراز بول کی مزادے کا جو وہ بہتان با ندھتے ہیں۔

اوروہ کیتے ہیں کہ ان (مخصوص) جانوروں کے بیٹ میں بڑد بچہ ہے ورقو مرف ہمارے مردول کے لیے تخصوص ہے لیکن اس کا کھانا ہماری مورقوں پر ترام ہے بھر جو بچے مردہ بیدا ہوتو اس کے کھانے میں مردعورت شرکت کرسکتے ہیں۔اللہ آئیس ان باقوں پر سزادے کا جوانہوں نے کھڑ رکھی ہیں۔ وہمرف مکست والای ٹیٹن ہے بکہ سب بچہ جانے ہوجھے والا بھی ہے۔

ہے شک وہ دخم آور نا دان لوگ جنیوں نے اپنی اولا دکوئل کیا اور انقد پر بہتان ہائد ہ عراس کے دیے ہوئے رز آن کو (جس پر بی چاہا) حرام تضمرا دیا۔ وہ خت نقصان اٹھانے والے جیں وہ کمرائی بھی ج سے ہوئے تیں۔ وہ چرگز ہوایت یانے وافول بھی سے ندہوں گے۔

#### لفات القرآن آیت نبر ۱۳۰۲ ۱۳۰

لِنُوْفُوْ تَاكَدُوهِ إِذِكَرِي يَنْلَبِشُوْا تَاكَدُوهِ الْكِدُوسِ عَنْ الْمُدْكُرُويَ جينو" منوع ہے الانبلغنم تیمن کھاتا خونت حرام کروی گئ بغلون (بنطن ) ۔ بیت غالصة نالس مجن

لِذْكُوْدِنَا عاريروول كَ لِنْ بِ

مُنخوَّمُ ﴿ ﴿ الْمِرْوَاكِمِ الْمِلَا اَزُوَاجِنَا الاَلْكِينِ (بِرَحَام ہِے)۔ مُنْفَقًا مردار وَصُغِهِمُ الناكِيا تَعْمانانا سُغُهَا ےوَقَلْ سَاوِلُ

## تشريق أيت أبر ١٣٠٤]

ا نسانوں شی جو جاناک عقد ہے وہ بلائنت امیر اورا ہی تھے کے لئے چنڈت، پر دہت، باددی، تجاور وہ ستان دار اور تکمیدار من جاتا ہے۔ وہ بول کو مسلم وں کو آروں کو اور طوق کو مقد کو کار گئی آھٹی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اور یہ جائل نا دائن عمام اس کا شکار ہنے ہیں۔ ان کو شکار بنانے کے لئے تکلم کھا یا چشدہ میں دائی باقلی کھڑے جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے افسانے تراشے جاتے ہیں ان کے نام پر کما ہی تھی جاتی ہیں یا تحریف کی جاتی ہیں، ان کے نام پر قاعدے اور قوا کمیں ہنتے ہیں، طائل وترام ہے کے جاتے ہیں دند و تیاز کے حادث مستنق کیکس باکہ ہوتے ہیں، فیرو وغیرہ۔

چہ نچران خوصا خد معبودوں کے اجازہ دارول نے مرب کے جالی احق شرکین کو جواصول وا کمن دیے تھے ان جی ہے چند ہے:

(۱) جیسا کہ اس سے مکیا آئی نہ ٹس گر رہنا ہے۔ کمیت اور مولگی کی پیداور ش سے الڈ کا اور مؤں کا حسب مرخی حد دکانا ۔ آ ہمتر آ ہمتر تلف ہوائے ہے اللہ کے حصہ ش سے کاٹ کاٹ کرجوں بھی بچار ہوں کے حصہ ش اسا فہ کر ر۔ (۲) واقا دہائے کوئے حوثی تھے تورای لئے بیٹیوں کوئیر خوارگی بھی جی آئی کردیا۔ بھوٹی تھوٹی او کیوں کواس خطرے کے وش نظر تی کردیا کہ بوک بھوکر کیس آ دادگی کرنے نہ لگ جا کیں۔ یا کرنی وٹس ٹیمیلی کوئن شروع مجون کرنے لے جائے۔ (۳) میٹر ادار بیٹیوں او کھوں جی بھی اور کے نہ لگ کو دینا کہ بوٹ یہ دیے تھے کوئن کے دوسے کا موسال کا دورای

(٣) ۔ بیٹر ب ادر بیٹیوں کو گئین ہی ش اس کے قتل کر دینا کہ بدے ہوئے تک کون پالے ہو سے گا۔ کون اپنی دوئی شرب ان کو شریک کرے گا۔ کون ان کا علیان کا کچڑے د فیرہ کے چکر ش پڑے گا (آج کل طرب ش بیدیام ڈین اور مام دواج ہے۔ چنا نچے اوالد میں آئل کر دی جائی ہیں۔ یا مؤک پر چھیک دی جائی ہیں۔ یا چھم خاندا کر جا اور جد و تھرہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ لاران اولادوں کی کھیپ ورکھیپ تیاد ہوگئی ہے جن والدین اور کھر کا پیٹریں ۔ آ وادگی وار قانونیت اور برائم میں ان تل لاوارٹ جوافوں کا پائھ زیادہ ہے۔ اب تو توکری کی درخواست میں یادیسے می کسے بال باپ کا نام وشان ہے چھا خلاف تہذیب ہوگیا ہے۔ ضرورت بڑی تو ایس کا فرخی ہم تھینے کہ کیا کہا جو برموس میں بدل رہتا ہے )۔

(۴) کمیدگی بیداداد کو تصوص کرنا۔ دو کہتے تھے کہ اس کمیت کی پیدا دار ہار کی ابدات کے بغیر کو کی تیس کھا سکک۔ اس جانو دکا گزشت مرف مرد کھا سکتے ہیں درائی کا دور عامر ف مرد لی سکتے ہیں۔ اگر ذری کے دقت اس کے بیدے نے تدرور ص تو اے مرف مرد علی کھا بھتے ہیں۔ اگر مردو بجہ فظیر تو مرتبی بھی کھا بھتی ہیں۔ اس جانور پر انڈ کا م ٹیس ایا جائے گا۔ ندوو ص نکالتے دقت ، ندموار مرتبی کھا بھا تا ہے۔ ندوی کرنے کے دقت سال جانور پر کی تی تھی سکتا ہے کہ دُری ہائیں اوسیلہ دور مام جارتم کے جو فردول کی تشخیم کو مواد سے تھا جائ تھ اور بیت فائد کی خدمت کے لئے دیک ووٹ تھے۔

(۵) بچین وکل کر کے معبوروں پر جینٹ جڑھانا۔

ان آئیات میں بتایا گیا ہے کہ اگر چرکن اوا دوستر کیں عبادت اور ٹیک کام مجدرہے ہیں کیکن دوخیقت یہ فائم افی ، اخلاقی وقتی ہو کا اور ہر طرب کی خود کئی ہے۔ الل عرب کوار سے کل کرتے ہے لیکن جدید اٹل مغرب ہر تھ کنوول سے آل کرتے ہیں۔ گڑھتے دیک عظیم کے دوران فرانس میں آباد کی اتی گھٹ کی کرفرنی اور دوسر سے شعبوں کے لئے مردان کارٹیس ملتے تھے مجبورہ حکومت نے انعام واکرام کے ذریعے محدوق کو اواد دیدا کرنے اور پروٹن کرنے کی ترفیب دو میں وال کی اوران سلسلہ کے مرارے افرا جات حکومت نے اپنے ذریعے محدوق کی کو ایت نام میں بروٹن تج بہ دوائس کی وجہ بکراتی کو مندونا مہا ہوں کا کال پڑھیا۔ اور جری اوران کی ایس کال کو دورز کر سکا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ اصل چیز ہیا کی اوران کا اوران سے دیم اور داکس فیس

ان آیات بھی بینجی قرابا ہے کسان بجاریوں ما ہوں میں دول اور ایارہ واروں نے اسپ کھانے کا آنے کے لئے جو اس آن آیات بھی بینجی قرابا اور شیطائی ماوے کیا۔ برشل اس تھی مصل و زن کیا ہے اور شیطائی ماوے کیا۔ برشل تھی مصل و زن کیا ہے اور شیطائی ماوے کیا۔ برشل تحریف در تروی ہے۔ میں اس تھی مسل کے بیش کردہ دین کا وہ حدید بکا ڈا سب کر ایف کے بیش کردہ دین کا وہ حدید بکا ڈا سب کر انڈ کی بنا ہے۔ جب آئیں ہے مصل ہے بھی بہان لئے کہ اور اس کے برصا حب تھی بہان لئے اس کے اور دو اور بالی ہوا ہے۔ کے دور دی اور بالی ہوا ہے۔ کے دور دو اور بالی ہوا ہے۔

قودہ لوگ جو ان نے بی تھیکہ داروں کے دام فریب بھی آگئے ،جوافڈ کے دینے بوٹ وزق بھی سے الی بن کا فق مارتے سب جو طال کرترا م اور دام کو طال من الی تھی ان عرب جوافدا دھی کے دریے تو کرتی کرت دہے ، اور سے مدر منطانت سے گزھے مگر کر بڑے ہی رحقیقت بسب کہ شہول نے اسے نفس کو استعدار الیا ہے کہ مادہ بارے کی کی تنقیق ہیں سکتا م میس سکتی۔

# وَهُوَالَّذِينَّ اَنْشَا

كُنْتٍ مَعْرُوشْتِ وَعَيْرَمَعُرُوشْتٍ وَالنَّضْلَ وَالزَّمْعُ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِةٍ كُلُوا مِن ثَمْرِهَ إِذَا الثَّمَرَ وَالتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسُوفُوا إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسُوفُونَ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَصَادِهِ مِنَ الْاَنْعَامِرَ حَمُولَةً وَقَوْمُ اللهُ مَنْ الْاَنْعَامِرَ حَمُولَةً وَقَوْمُ اللهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ وَلَا تَشْرِفُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدُونَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### ترزيدا أيت نم ١٣١٣ ١٢٢

(اللہ) دی ہے جس نے طرح طرح کے باخ پیدا کئے۔ دو بھی جو کیا نوں پر پڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو کیا نوں پر ٹیمل کے صائے جاتے۔ اور کشتان اور کھیٹیال جن سے انواع واقسام کی غذا کمیں حاصل ہوتی ہیں اور ڈیون اور ایارا کیک دوسرے سے طفع جلتے بھی اور بھرا لگ: نگ بھی ان کے کھل کھاؤ جب وہ ٹیمل دینے آئیس۔ اوران کے (شرمی) حقوق اوا کرو جب آئیس کا ٹو محرفضول بڑتی ندکرو۔ بے جائز ج کرنے والوں کواللہ پسٹر ٹیمس کرتا۔

اورای نے موٹی بنائے وہ می جو ہو جھاور سواری اتھانے کے کام آتے ہیں ( اور وہ می جن کو گڑھا نے میں ( اور وہ می جن کو گوشت کھانے بیں وہ اور دہ میں دیا ہے۔ جن کو گوشت کھانے بیل دیا ہے۔ اس میں دیا ہے۔ اس می

لغات القرآن آیت نبر ۱۳۳۵،۱۳

مَعْرُوْنَتُ او ثِيْحِ مِن عَاتِ وَوَ

135 أتنخل ç4 المؤزع كيل أنحأ الأعان ÆΙ فتشابها مشار۔ایک دومرے سے ملتے ہفتے ودفيل نے آیا أفغز خفيه 360 کی کیمتی کے کھل خضاذ مدے نہ پوخور نفور اخر جی نہ کرو لأتُسْمِ فُوا وه بیندنین کرتا لأبحث فغنول فرچی کرنے والے المشربين جس جانور پر ہوجولا داجة تاہے خنزلة ز مین سے <u>لگا جموٹے قد کے</u> جانور أخر (خُطُوات)\_لَدُم ر م حطو اث

# تشريخ: آيت نبراااه ١٥٢

اس سے پہنے ذکر تھا کہ کس طرح حرب کے کفار وحرکین نے ایادی وگیل، دورہ موسی گیا اور تمام نفرا کیا سے کے تعلق اپنے کے حرام وطال کے اصول عار کے بھی اکر مردول اور بت خانے والوں کو زیادہ سے زیادہ حساسلے اور وہا ہو رہ وار ب جشے دمیں بھے جاہیں جنا اس اور جسے ہیں جم کو زیر بیاناکل شدیں۔

ان آیت می زوراس بات پر ب که ملک الله کا پیداداراور پیدائش ای کی ب دس لئے تحریحی وی کا میلی کا بشرایت ای کی نافذ بوگی معالی و حرام کا قرار دامی کا ب راس کے علاو اشکروا سان کا تفاضا می کی ب

یہاں انشاقہ تی نے احسان شامی انگرہ جہارت ، بھیرت انک خوادگا چی بندگی کی طرف پکارا ہے کہ آ و سواز شاکرواور مقابلہ کرہ رتمہار سے بھونے سعبودوں نے تمہاری کوئ تی ضامت کی ہے جن کے چوکیدارا ورپیر دوا تمہیں احتی بنا بنائے سب پکھ لوث دے بیل آ و کھوز دام چاکدافد فیمبارے لئے کی بھوس کیا ہے۔

سیکتی و بیانا ن جس سے تمہاری جان نتی ہے۔ اس کی کتی تشہیں ہیں ، کتے عزے ہیں۔ کتی شکیس ہیں ، کتے عزے ہیں۔ کتی شکیس ہیں ، کتے خواس ہیں ، کتے عزے ہیں اور کلتان کی بیٹیلی ویشی جو کانوں پر ہے ہے والے یان ہی حالے والے ، پرتمارے باخ دور الے ، پرتمارے باخ دور کار بال ۔ وہ کیل جو ساز میں یا رنگ بی یا عزب میں یا خواص بی بائم مشابہ بیسے اور وہ کیل جو ان میں یا میں بائم مشابہ بیسے اور وہ کیل جو ایک بیلی ہیں ، بیٹیلی دور کتی ہیں ہوگاری کی برخی ہیں ہو ایک بیلی ہیں ، بیٹیلی ہیں ، بیٹیلی ہیں ، بیٹیلی ہیں ، بیٹیلی ہیں بیٹیلی ہیں ہوگاری ہی برخی بیٹیلی ہیں بیٹیلی ہیں بیٹیلی ہیں ہوگاری کی بیٹیلی ہیں بیٹیلی ہیں ہوگاری ہوگاری ہوگاری ہوگاری ہوگاری ہوگاری ہیں ہوگاری ہوگاری

ا کی طرح آئ نے کئے تم کے جافور میائے۔او شیج بھی اور بیچ بھی اجنہیں تم یا دیرواری فذالباس فرق اور نہ جانے گئے دوسرے استعالی بھی لاتے ہو۔ ہر ملک کی آب و ہواہ اور ضرور یات نہ کی کے لئے خاص موز وی جانور۔ پالتو بھی اورو نشی بھی۔ا نیٹا میکر سانسے کے زیراور کر بھے کے دوجہ سے بچھے بیار جان کا مان جھی موج ہے۔

یہاں اس کے بیٹ ادان کنت احمانات میں صرف نظے میکل میزیان ، کوشت اورود دھ می غزاوی کا ذکر ہے۔ جنیس بر کفارہ شرکین نظافت م کر کے کمی کوریشنی کی ڈکار ہی بخش رہے ہیں اور کسی کویاس دو ٹی کے لئے می بھوکوں مارد ہے ہیں۔ عال اس کا ماصان اس کا مکام تم و اس مانی کے ہو کرر ہے ہو۔

اس کا تھم ہے کہ کھا کا اور کھا کا کیکن پر ہا دند کرو ۔ فر ایا کہ افل کئی۔ اہلی آفر ایت اہلی خرورت کو کھا کا کھا نے اور کھنانے اقبا کے نئے بیرچزیں بنائی کی جیں۔ جس وال کیسی کا ٹو ، جس وان مجل آفر وہ خیرات کر وہز کو قاادا کرواور حقواد کواس کا حق وہ میامر کھر اوا وہ بھا کا الحس کہنے میں اہلی آفر وہت بھی، افٹی کھر بھی ، مروفورت ، آگا افلام بھی آفر اپنی ندکرو۔ کھا کہ بیانشد کی تعقیق جی ۔ شرک کھراور شیطان والوں کے چکر بھی مست آگا۔

یہاں اوق حقہ میں مصادہ اسے بہت سے مغرین نے جن عی ادا کہ جائے اور دام ام حرین خیل چیل چیل ہیں۔ سکن کے چین کر زمرف الل جن اور الل مفرورت کورز جائے زعین کی ذکو قادر عشر کی اداکی جائے۔ ذکو قادر عشر کتا ہے ، اس معالے عمل ہے آ بہت خاص کی ہے۔ بیسودے کی ہے اور مکریش تغییلات سے کرنے کی خرورت دیتھی۔ پہنسیلات مرنی زیم کی عمل سے کی گئ جی اے بیر حال ذناول کو تیاد کرنے کے لئے بیات اردا بھی اسے کردیا کہا ہے۔ تَعْنِينَةَ ٱلْوَاحِ مِن الطَّأْنِ الثَّنَيْنِ وَمِن الْمَعْزِ الْنَكِينِ فَعُن الْمَعْزِ الْنَكِينِ فَعُن الْمَعْزِ الْنَكِينِ فَلْ إَللَّا لَكُن مَكَ عَلَيْهِ الْمُاللَّةُ مَكَ عَلَيْهِ الْمَاللَّةُ مَكَ عَلَيْهِ الْمَاللَّةُ مُلْكِ الْمُنْ الْمُعْزِل الْمُنْكِينِ الْمَاللَّةُ مُلْكِينٍ الْمُنافِق عَلَيْهِ الْمُن الْمُنْكِينِ فَى الْمَعْزِل الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن اللَّهُ اللَّهُ الْمُن الْمُن اللَّهُ اللْمُعْلِلْمُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ ا

### ترجرا آيت نبر۱۳۳ تا ۱۳۳

ای نے پیدا کئے آٹھٹر زمادہ۔ بھیٹر مل سے دونرا درمادہ اور بکری مل سے دونراور مادہ۔ (اے ٹی چکٹے !)لان سے او چھٹے انٹر نے ان کے نرترام کئے تین یادد ٹوس مادہ کو سیادہ میٹے جو بھیٹر ان ادر بھریوں کے پیٹ بل بول؟! گرتم سے بعوقر ذرا سند کا کریتا دو۔

اورائ نے پیدا کے اونٹ بٹن سے دو ورگائے بٹن سے دو۔ پوچھے اللہ سفان کے زول کوٹرام کیاہے باان کے دونول، دوکو بیادو بچے جوافق اورگائے کے پیٹ بٹن بول؟ کیاتم حاضر تھے جب اللہ نے بیٹھم دیاتھ؟

بھرائی سے زیادہ طَالم کون ہوگا جواللہ پر بھوٹی تہت نگائے ہو کہ بلاعلم ( بلاعظل ، بلا حَمَّقِیْنَ ) لوگوں کو کمراہ کرتا چھرے یہ میشاندانیہ ایسے طالموں کوراہ راست میں دکھا تا۔

الغامت الترآن آبت نبر۱۳۳۲ ۱۳۳۲

21

نبئة

أزواج جز ک ألخان بميز إفين تجري ألنفؤ \$ الدُّكَريُن كمادوفر الخنتلك لايائے۔ گائے۔ (زمم) يجدون أزخام يكه شاؤ تبتولى إلايل أونث أليقر 2.6 اس نتمهیں دمیت کی تھم دیا وَضْحُهُ

### morning to the

مشرکوں کی طرف بیان کا رق ہے۔ لرمایا کیا کر پر جوج نے او شیح جانو روں اور یہ جانو روں کے یاوے میں خورسا فتہ
اصول اور قانون بنائے ہیں کہ کی کا فزاراء کر دیا ہے کہ کا اور جزام کر دیا ہے ، کی سکے پیٹ کے بنے کے تعلق سے کر لیا ہے کہ اگر
زعرہ فکل قرووں کے لئے جائز اور جوزوں کے لئے تعلی اگر مورہ فکل قوم رجودت دونوں کے لئے جائز سرمادے خرافات آ نے کہاں سے گزیائے ہیں۔ کیا تھا دسے پاس اس کی مند ہے۔ اگر مند کئی ہے قرق تیسیان تھا ہم اقراب میں جھوٹے ہو۔
کیا اللہ نے تھم دیا ہے؟ کیا قرآن ہیں ہے؟ حدے میں ہے جنیں ۔ قر محرکیاتم وہاں بر موجود تھے۔ جب اللہ یہ تعلق درجا تھا؟ میں ہوئی تہدت اللہ برجا باتھ ؟ باتو ہ جادر جواللہ برجموثی تہدت اللہ برجا باتھ ؟ باتو ہ جادر جواللہ برجموثی تہدت اللہ برجا ہوئی میں تھا کرے گاروں ا

# قُلْ لَا آمَجِدُ فِي مَاۤ ٱوۡتِىۤ إِلَىٰٓ

ص اجمه المحرَّمُ اعلى طاعِم كَيْطُعُمُهُ إِلَّا أَنْ يُكُونُ مَيْتَةً أَوْ دُمَّامَّسُفُوْمًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْفِيْقًا أَهِلَّ لِعَيْرِاللّٰهِ رِبِهٖ فَمَنِ اضْعُطَرَ غَيْرَبَاعَ ۚ وَ لَا عَمَادٍ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ ﴿

#### ترجه : آیت نمبره ۱۳۵

اے نی چینہ ان سے کہ دیکیے کہ جو وق جم مرنازل ہوئی ہاں میں تو کی کھانے والے رکوئی چیز تر مرئیں کی گئی ہے تمرم دار بہتہ ہوا خون سور کا گوشت کہ جو بالگل ڈیا ک ہے وہ جانور جو اللہ کے سوانسی اور کے نام پر ذرح کیا گیا ہو کہ وفستی ہے۔ البتہ اگر کوئی خص ججود کی گ حالت میں کھالے در قواس کا دانوہ تافر بائی کا ہونہ دو صد ضرورت سے ہو معنے کی وکشش کرتا ہوتو بے فت آ ہے کام دردگار ہوا منظرت کرنے والما اور جست کرنے والا ہے۔

#### لغات القرآك آية نبردا

الأجهد المراقب المراق

# حَوْنُ آيت نهروه (

بیاسلام کا حسان ہے جس نے حرام اشیاء کی فہرست دے دکیا اور بقیدتی م فیتوں کو ہرمردوزن کے لئے طاق کرویا۔ اور و فہرست مجی مختبرتر بن ہے۔ اور پرحرام کی قبید مجی انسان کی چئی اور جس اگی تھا عنت کے لئے ہے۔

يهال برفرام كالمرست عن جادا شيادينا لك كل جير ..

16/1

(٢) فون جوجم سے إبر كل ميا يو إ تكلنه والا بور

(٣) سوركا كوشت، في كاير في الوراس كى برويز كيونكده وتنام كا تنام ما ياك بهاور نبس مين بـ

(4) الشيك مواكم اوركمنام يدفع كيابرا جانوب

ذکو ہ دئی ہتی ہو۔ و بھر و کی طرح ان خاص اسلاکی افذ ہے ادر اسلاکی طریقہ ہے۔ فیر اسلام بھی جا تور مارے اور کائے جائے ہیں جیکن ان تعمیل کے جائے۔ دوسرے بیکہ جانور کے ملکی پر چھری چلاتے وقت فیر سلم اللہ کا عرفیمیں لیتے۔ اللہ کا نام ملاکی کھاے سنونہ پڑھتا تھا ہری شہادت ہے کہائی وُن کے بیچے وہ جذبے آریا فی ہے جوسٹ اہرا ہی کا تقاضے۔ وُن ککرنے والدا کر مسلمان کی جواد وقعد اُن کھائے نہ بڑھے تو کوشت جمام ہے۔

قرآن جی طال جرام پر بحث تین اور متابات بنی آئی ہے۔ سورہ بقرہ آئے ہے نبر اسان سی معمون وارد ہوا ہے۔ سورہ اندہ آیت اعمی بی عمون ہے کر ذراد صاحت ہے۔ سورہ گل آیت 10 ایس بھی بچی بات دہرائی گئی ہے۔ وق کل ہے مکا جاریخ نیں جرام بیں لیکن وقی تھی سے درسول ملک نے بعض وہ مرے جانوروں کو کھی تن فرایا ہے یاان پر کراہیت طاہر کی ہے۔ جن پر کراہیت طاہر کی وہ حرام کے قریب جی ۔ فقف آئر نہ قا ہب نے اس مسئلہ پراپی اجتمادی دائے دی ہے اور مسئلہ کی زیادہ ہے ذیاد وہ ضاحت کی جم بے دکوشش کی ہے۔

> وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْاحَرَّمْنَا كُلُّ ذِى ظُفَرْوَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُحُوْمَهُمَا اِلْامَاحَمَلَتْ ظُهُوُرُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْمَا اخْسَلُطُ

# بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَنَيَنْهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۗ وَاِنَّا لَصْدِقُونَ ۞ قَانُ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ تَئِكُمُرُذُوْرَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُسرَدُّ كَانُ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ تَئِكُمُرُذُوْرَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُسرَدُّ

#### ترجمه: آيت نمبرا مما تايهما

اورائل بیوو پر ہم نے نافن والے مارے و فور ترام کردیے تھے۔اور گائے اور کا کے اور کرے کی چے لی کی مواسے اس چر نی کے جوان کی چٹے وال کی آئٹوں سے یا فری سے گی روجائے۔ یہمزاہم نے ان کی بقاوت پر دکی گی ۔اور جم بیٹنس تج ہولئے والے تیں، اب اگروو آپ ٹاٹھ کو مجتلا کی تو کہد دینے تھی تر ارس کی رحمت و تھے ہے۔ کمرس کا عذاب گروگ والی سے نئے والائیس ہے۔

#### لغات القرآن آية نبر١٤٤١ ١٩٤٢

| والحاج تفور              | دَىٰ ظُغُرِ     |
|--------------------------|-----------------|
| <i>چ</i> يال             | شخوم            |
| افحائے                   | خمك             |
| (خوية) ـ انتزيال         | الكعوان         |
| <b>ل</b> کیا             | اختلط           |
| ہٰری                     | غظم             |
| جمني بدارويا             | جزينا           |
| ان کی عفر ہائی کی دہدے   | بنغيهم          |
| رحمت والما               | تؤزخنة          |
| ومعست والاله متحائش والا | ۋا <b>بىغ</b> ة |

الإكاعذاب بالأثين جاسكا

لاير دُبَائتُهُ

# تشريخ: آيت نبر ١٣٧٦ ٢١٥٥

جمن کافروں ورشرکوں نے دی بھی وہی گئی مند کے بغیر بند نندا کیں اسپتا اوپر توام کر لی تیمیں ان کالعیمت ہے کہ: یہ جو بچھ تم نے قود کا وکران ( بیٹی حلال کوفرام کر بیٹھے یہ اس کے برکٹس) پانٹی ایڈ کا عذاب ہے رقم نے ج قرآن وحد بے نے بغوات کی ہے اور آپ اپنے شرائر کی کے بیادی کی مزاہے۔انٹ کی مزاکی کانف تسمیس جی را لیک بیار کم ہے ابنی کیکوفریس چمین سے اور تم می اسپتے آپ عالی کی گزام کر تھو۔

سورون ارڈیٹ ۱۴۹ھی آیا ہے تکی اسراؤنٹل کے جواقم کی منام اتم نے بہت تی وہ پاک چیز کیا ان پر ترا مرکز دیں جو پہنے این کے لئے علی تھی ۔

ترام کا تعم آلرقر آن یا حدیث کے ذریعے آئے قریمت ہے۔ کیکن اُمرکی اور ذریعے سے آئے اور لوگ خود تو دائے۔ شوش نے کوفت وں کاورواز واپ آ ہے پر بغر کر لیمن قریباد ر پرومز اے الی ہے۔

بيران بنا إجار بالبيئة كه يهود برجي بنديان في شمل وهان كي بغروت كرسز أحى -

اً مُنْ فَرَهِ يَا ہُمَ كَامَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِنْ فَي عَدَوقُ مَنْ عَاوِلَا أَنْ فَارِمْتِ اللَّهِ وَمِينَا اَلا عَدِيةُ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَرْمَهُمْ فَيْ عَدُوقُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ال اَلا عَدِيجُ وَمِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ الْم

> سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا كَوْشَاءُ اللهُ مَا اَشْرَكُنَا وَلاَ اَبَالَوْنَا وَلا حَرَّمُنَا مِنْ شَيْءُ كَذَٰلِكَ كُذِّبِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَثْى ذَاقُوا بَالْسَنَا \* قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُغْرِجُوْهُ لَنَا \* إِنْ تَقْبِعُونَ وَلَا الظَّنَ وَإِنْ اَنْتُمْ إِلَا تَغْرُصُونَ ۞ قُلْ فَيِلْمِ الْحُجَّةُ

الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْشَاءُ لِهَا لَكُمُ الجُمَعِيْنَ ۞ قُلْ هَلُوَشَهَا كُلَّمُ أَجْمَعِيْنَ ۞ قُلْ هَلُوَشَهَا كُلَّمُ أَجْمَعِيْنَ ۞ قُلْ هَلُو شَهِدُ وَا الَّذِيْنَ يَشْهَدُ وَنَ آنَ اللهَ حَرَّمَ لِهَا ۚ قَالَ اللهِ يُنَ شَهِدُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل فِلْ يَشِينًا وَالْمَذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَجْرَةِ وَهُمْ رِبِرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ بِالنِينَا وَالْمَذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَجْرَةِ وَهُمْ رِبَرَتِهِمْ يَعْدِلُونَ۞

#### المناز أر<u>سالية الأمرية</u> 193

(جموت موت بحث اور کو تنی کے لئے ) میٹر کین خرود کئل کے کرا گرانشر تعافی جاہتاتہ ہم اور دارے باب دادام می شرک نہ کرتے اور نہ ہم کی طال کوجرام شہر الیت ۔ ( فرمایا کہ ) ان سے مہائی نمل نے مجمی ای طرح جو فرمیانے کھڑے تھے بہاں تک کراتمیوں نے داراعذاب چکھا۔ (اے نی چھٹے) دراان سے میچھتے کہا تمہارے باس دائق کو کی علم ہے شعیم قرش کر کو؟

(اے تی بھٹا!) کردیتے کہ آخروس ہے جری منطق تو اللہ جن کے وی کردی ہے۔
ہوگ اگراللہ جابتا تو تم سب کوراہ ہا ہے پر لے آتار آپ کردی ہے۔
آئی جا سی بات کی گوائی ویں کہ اللہ نے ان چیز دن کوش مغیرانے ہے۔ لبذا اگر کچھوٹ اسک بات
کہنے لگ جا میں جب بھی آپ ان کا اختبار شکر میں۔ اور شان کوگوں کی خواہشا ہے تھیں کے بیچھے
جیس جنوں نے ہماری آیات کو جمالا یا۔ جو آخرے برائیان جیس الاتے۔ جنوں نے برددگار کے
برام اسے معیود عاد کے بیں۔

لفاشالقرآن آيدنبريهاناها

انہوں نے چکے لیا

عد کو پینی بولی بات جس ش کل فنک ند بو

ذَاقُوًا اَلْمُعَدُّ الْكِلِغَةُ لَمْتُ الأَوْ نَجَلُونَ دومِارِكُرَكَ مِينٍ ـ (تُرْكَ كُرُكَ مِينٍ )

# تشريخ: أيت فمبر ١٥٠٣١٨٠

جرطرف ہے مجبور ہوکر اپنے تق میں ہروکیلی کا دارند ہا کر دیجر گئی شد اور ہت وحری پر اگر کر دیے شرکین بحث کا ' فرق حریبا متعال کر ہیں گے۔ کہ ہم اور ہورے آ باؤنو دارجو مکھ کر دہ ہیں یا کر چکے ہیں، وہر وفقار کے تحف ہے۔ بھی اندگی ہرش ہیں ہے۔ وی اگر چاہتا تو ہم ویٹرک کرتے ویڑا ہم کھائے۔ اس کے افرام ہم پرٹیس کا تب تقدیر پر ہے۔ کی کر نم چکٹا کو ففاب کرتے ہوئے فرویا ہے ان ہے کہ ویٹھے کراس کا جانب ہیے کہ کم واجو ان مطالت اور جائے کے درمیان کی ایک واقع انتخاب کرتا مہرزے اختیار پرچوا ویا گی ہے۔ بیدجر کا گئیں واختیار کا مواللہ ہے۔ تمہیں پوری آ ڈوائی دی گئی ہے کہ کرک و کنز کی طرف جائیا اسلام ایران کی طرف تم چور کو ہزا دیتے ہو۔ کوئ اگر وہ کے کرصاحب ہیں مجبور تھا۔ چوری کری تو یہ بی تقریش کھی تھا۔ میں چوری نے کرتا تو اور کما کرتا کہ کا تھی ایک جوری کی میں بھی کے درخان اور امران کے اختیار میں۔ ہے۔

قربایا اس کی مقط آپ کیروجے کرروا بہاؤے جو آسے پہلے مہارے مشرک باپ وادمی کرتے رہے۔ لیکن ک بہانے سے ان کی کرون عذاب سے فدی کی۔ اور تہ وی کرون کی ال بھانے مذاب سے فدی سکنگ کے کہونیے ہے شک اگر احد چاہذا تو کوئی کافر منافق مشرک گزوگار نہ ہوہ سب فرشنوں کی خرج نسیان مصیرین سے وسطے احضائے صاف وشقاف ہوتے مگر انڈ کی پر مثیرت رقع سے فرگ جروانقور اپنی فیکر ہے مجم مسلحت الی نے اس کی ایک صد مقر رکزوی ہے۔ اس کے آگ وائی اختیاد وفیصلہ کا مقام آتا ہے اور ترسے ماری کا حدب ہوگا ہوتم ہرے وائی اختیاد او فیصلہ کے اعراب ہے۔

ا ہے ٹی شکاہ آ آ پ کیروجیے کیا تمہارے یا ل کوئی ہم متبلت ہے ؟ یادیش وجت ہے؟ یا کوئی کو ا ہے۔ آ پ کی لگا، کے جواب میں ان مشرکین سے بعیدتین کہ چند جموئے کو ادھن بات ہذت کے سنے کھڑے کرویں ۔ اگر کوئی آ خاد میست اورازشی انگل می آ ہے تو آ پ ان کے رصب میں ندآ کیں۔ اس؛ حنائی اور جمون پراسم ارتحش اس سنے موکا کروہ آ پ کوا ٹی اخرف ڈھلکا ٹیس۔ یہ لکا دادر یہ جمعت اس کے ہے کہ بات جاری ہوجائے اورشاچکوئی متعانی ہینیت نکل آ ہے۔

قُلْ تَعَالَوْا أَشُلُ مَاحَزَهِ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُ الَّا تُشْرِكُوْا يِهِ مَنَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۗ وَ لَا تَقْتُلُوٓا ٱۉڵۯڴؙڡٝۯۺ۠ٳڡٞڵٳؿٙ ٮٛڂڽؙٮٚڗۯؙۊٞڴۼڗڔٳؾٵۿؠٷڮٳؾؿ۫ؽۄٳ الفَوَاحِشَ مَاظَهُرَوِمُهَا وَمَابُطُنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا الْحَقُّ ذَٰلِكُمْ وَضَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَلاَتَقُرُ وُامَالَ الْيَتِيْرِ إِلَّا بِالْتِيْ هِي اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّةُ وَأَوْفُوا الْكُيْلُ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا الَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُوْلِيْ وَيِعَهُدِ اللَّهِ ٱوْفُوَّا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَٰ كُمْرِيهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۞ وَآنَ هٰذَاصِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاشِّيعُوهُ ۚ وَلاَئَتَّبِعُواالنُّبُلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ ذٰلِكُمْ وَصَٰ كُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَعُونَ ﴿

### ترجمه: آسيعة براهان الها

(اے کی ﷺ) ان سے کرد یجے آؤٹس منافاں کے تبارے دب نے تم پر کن جیزوں کو حرام (پاطانی) کیا ہے

- (1) گىلىندە دُە
- (۲) والدين كيسا توهن سلوك كرو\_

- (۳) مفلس کے ڈرے اپنی اولا دولق مذکر و ہم تھیں بھی رز ق پیٹھاتے ہیں۔ انہیں بھی بیٹھا کس کے۔
  - (م) فراحش ادرب حياتي كياس محي شجار خواه كابري بول يايشيده
- (a) جس كاخون كر الله في حرام قرر ديا ب ال كول من كروبال مرحق كروبال مرحق كروبال مرحق كروبال
- (۲) اس کا جہیں تاکیدی عظم دیا ہے تاکہ تم مجمواد دیتم کے مال کے قریب میں مت جاؤ۔ باس محرا ہے طریقے سے جونیک درایمان داری کا داستہ ہو۔ یہاں تک کیدہ اپنے می تمیزکو تاتی جائے (ایعنی بالغ موجائے)۔
- (2) اورکائے اور آاز و (ماہی قال) کوانساف ہے سید مارکوں ایم کمی انسان کواس کی طاقت سے بڑھ کرانکے فیجر وستے ۔
  - (A) اور جب بات كيوتوانعهاف كاكبورخوا ووفخض رشته دار بكا كيول ندوو.
  - (٩) اورانف كن دو على مركوبوراكروسالقب ياكيدل الكامات مهي دين عين كم وهيان دو
- (۱۰) سیاہے جارا دیتایا ہوا سید ها راسته بنی پر چھوا در دومرے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ جمہیں انفہ کے راستہ سے دور بعثکا ویں گے۔ بیدین وہ تاکید کی احکامات جو الفدے جمہیں دیتے ہیں تاکہ تم الفہ کا تقوی ما ممل کرسکو۔

### الغات القرآن آيت نبراده ۱۵۳۲۰۰

نُورُوْق

إيافية

ن کوچمی

ہم رزق رہے ہیں

تم قريب ندجادً لأنفربزا (فَاجِنَةُ) \_ بِ مِيْلُ كِكَام ألفواجش فلابر بجدفلا بربوا طُهُوَ يَطَنَ وه جوچمها بواب وضنكم ووحمليل وميت كرتاب ببترينا فريقه حَتَّى يُتُلغَ جب تک نہ کا جائے ا بي طاقت كو (بالغ ند موجائے) أشذه أوقوا يورا كرو ألكيل باپ تول ألموان انعاف کے ماتی بالقسط ہم ذِ مدداری نیس ڈالے لا نُكْلِف جوار کی طاقت ہو وسعها اغدلوا عدل وانصاف كرو اكرجيهو وَلُوْ كُانَ مثثة وار فاقربني ألشيل (منينل) دراسته يجروه حداكروب كا أنفرق

# تشريح أيت فمراه اعتادا

تین آیات میں در احداث میان فرائے تھے ہیں جو کی اسادی کی بنیاد میں۔ (1) تحکم ہے کسی کو اس کا شر کیک ندینا ؤ:

دات بى ترك بىب كدكى كواند كابنا ، ينى إيوى محول بات مقات بى ترك بدب كدكى كوعالم النيب ، انبياه

(۲)والدین کے ساتھ احسان کاسلوک کرو:

والدین بعنی بان باپ منصے باسو تیے موسی یا کافر ہول خمتی طور پر باپ اور اس کے قتام رشنہ دار دالدین شرمسر اور ساس شامل جیں۔ منکے باسو نیچے حمنی طور پر سسز در سام کے قیام رفیتے دار یوی بھی مسر اور ساس کی رشنہ دار ہے۔ اور اس کے سنتے بھی بخواد پہلے طویز سے جول ۔

: حسان مینی من سے زیادہ دیا ۔ معیار یہی اور مقدار یہ سے بخش نے بخشائش بغیر دانوی کی امید ہر کیے ہوئے۔

معیمین میں معزت عبداندین مسعود کی روایت ہے۔ انہوں نے معنور کانگھ نے پوچھا سب نے انقل عمل کوف ہے ۔ فرمایا تماز وقت پر پوھنا۔ نگر پوچھاس کے بعد کون سر عمل انقتل ہے ۔ فرمایا والدین کے ساتھ اچھ سلوک کریا۔ مجر پوچھا اس کے بعد کون سرائمل انقل ہے۔ فرمایا بجادتی میل انقد۔

سی مسلم میں حضرت اور بریا فی روایت ہے کہا کیے الن رسول اللہ تیکٹے نے تحق مرتبہ فرمایا کہ ذیکی ہوگی۔ ذیکن ہوگیا۔ ذیکن اور کیا ہے یہ برام آئے ہو چھا کون ڈیکن ہوگا۔ قالو محض جس نے اپنے کان نے بہارات کے بوصل نے اور جائز مرقی روز ہے نہ کرکے وہ سرے دو تھی جس نے ال باب کی خدمت ندکی جسرے وہ جس نے اپنے کام ای سنا پڑھا نے کا اور دو افر بغیہ مزیز ہو۔ (سو) اپنی او لا دکو تفلسی کے ڈرسے کی مذر ہو ہے ہم تحمیمیں بھی رز ق و سے بیس اور ال کو بھی و میں گے: سردہ نی امرائیل میں اواد کا دکر مقدم فر بالے بم ان کو بھی رز ق و سے بیس کھی ہوتی ہوں کی در ق بین المور در تاہد میں کورز ق اور کور بھی کورز ق

یمین حق والدین کے بعداواد دے حقوق پر ڈورو یا گیا ہے۔ قبل اول دیکا دوشمبیں بین قبل جسائی جیسا کہ جاہئے۔ عمل عرب کیا کرتے تھے قبل اتن کینی غلاا درغیرا سالی تعلیم و تربیت و بنایا ترورہ مجموز دینا جیسا کہ آج کی دم مورز ہے تشریرات

يس قوابش كاخاص كرداري

# (4) بحيائي اور بيتري كقريب بهي نه پينكو بخواه ظاهر بويا پوشيده:

اَّر پرخُواش ہے عاص مروہ کی ہوکاری دوران سے کا اے فرقیب آئو بھی ہیں نگن اُس خذش وہ قام کا دش آس ہیں۔ این کے اقراعہ دوروز دیک اور کسل در کس جیگیا ہیں۔ گاہ کرنے ہے اوری چیز ہی روکی ہیں انتہاکا طوف در بھڑ کو کس کا طوف انتہ کی را ہے گرام سے کس و کی رہ ہے ہیں در ہے وگ آو وہ کس و کی ہے ہیں ہم اُنٹی رکھ رہے ہیں۔ دوجہ نہیں انشانا طوف کمی روک ہے واکوں کا خف روک و جائے روکوں کے فوف کٹر بھت ہیں جیا گیا گیا ہے رہ طور مدیرے ہے کہ حیاصف ایمان ہے ، ویا تعصرت کے تعدلی تعمیل اور وہ بھارے۔

یا تونی تو سب کھوٹوٹ گیا۔ مغرب سفار کاوٹ کھاکر میا گیا ہے اوار کو سب سے پینداز طاویا ہے۔ پہنا تھا اب شاب مغرب کھا عام ہے۔ خارق وسلم میں حغرت نیز زیازی سین کی روزیت ہے حضور خانج نے قریبا کہ میا کا صفت سے قانہ واق فالدو ہے۔ لیکن میانی معلقوں کامر خشرہ ہے۔ اس میں ویادی وورانیوں کے قریب بھی نہ پیننگرفار یہاں ہے میانی ویر قریب قریب کھی بین کا محمد ناکست نو وظاہر اتواج کے واقع نواونز و کسافوادوں۔

( ۵ ) اور برعان والله نے واجب الاحتر المختبر الاسے کی وہلاک یا ناحق قتل نہ کیاجائے۔

ہ انسانی جان تا مل تکلیم واحز امرے اس قدر کرائیگ تھی کا تھی کرتا ہے۔ ان کے مان کا تھی کرنا ہے۔ اس نے آخر برحل شد وزری کرنا ہوں میں مصالک ہے۔

'' حق کے ساتھ کی ایسی وقتی جم کی اجازت قرائن وست نے بطور مزاد سے بیکے تعمود نے ہے ہے۔ قرائن نے حقابتی بوخص واجب لقتی ہے وہ ('') قرائن ہے اور اس کو سال کی جدائے کے تعمینی جنتین وراغت کیا بر قاضا ہے اور نے کے جدا بھور مزابلاک کرنے کا تقمود سے دیر در اور وشعین فرایو سے بائک کیا ہے ۔ ( \* ) این کا سے قیام کی فوخت جمیز تھی راغ سے ور جس سے بلکت تعمید کا فلم بیشی ور ( ۴ ) اسلام کا اسکومت کا ایسی کی کھٹی کرنے ، وار باسر می جداد تیل سے برائی جینا ہے نے

معدنات کے مطابق وقطن کھی داہب لکٹل ہے، ہو (۳) مثاوی شدہ دونے کے باد جودز ہائر ہے( میں ور جم کیا ہے ہے کا) (۵) مرتد دوجائے در در عبت سکمین ہے فرون کر ہے۔

نا فلي تشريفوام ہے خواد ملم کا دوخوارہ مي کار

ات ہا کا کھیستوں کے بعد قرآن کے قرب ہے ''( انداور سمال مٹلٹا کی طرف نے ) یاتا کیدی ان کا اے بین تاکر تھ مثل قیم سے کا مور

(٢) يتيم كه مال كرقريب بھي مت جاؤ مگر بہترين طريقے ہے۔ يبال تک كدوه من

# بلوغ كوچھ جائے:

سورہ نسا مکی دوسری آیت بھی ہے ' قیموں کے ہالی ان کو واکن کردہ یا چھے ہالی کو برے بال سے نہ بدلوادران کے بال اسپنے ہال کے ساتھ طاکر شکھا جاکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے''۔

ای سورہ کی چھٹی آیت شی ہے (اے سریرستو!) خبردار مدانصاف ہے بن مدکراس خوف ہے ال کے بال ا جلدی جلدی شکھا جا کہ کہ وہ بن ہے اوکری کا مطالبہ کریں گے۔ ان مالیہ شن معزے ابو ہریرہ کی دوایت ہے کے حضور کی کریم تھٹا نے فر بایا احسالمانوں کے محرول شی سب ہے بہتر کھروہ ہے جس شی کوئی بیٹیم ہواوراس کے ساتھا جھاسلوک کیا ہا تا ہو۔ اور مسلمانوں کا بدترین کھروہ ہے جس شی کوئی بیٹیم ہواوراس کے ساتھ ہراسلوک کیا جاتا ہو۔ ا

(٤) اور ماپ تول مين بورا بوراانصاف كرو

ہم بڑھی ہر قدمداری کا انتاق ہر جور کھتے ہیں جھناوہ اختا کے حربے وفروضت زندگی کا کاروبار ہے کسی شم کی بدنگی اور ہے ایرانی وموکا اوضام منوع ہے۔ حضرت شعیب کی قوم ای جس جمع واصل ہوئی۔

سورودش بش ذکورے الای نے آسان کو کھیلہ کھیلہ او نجا کیا اور قانون قائم کیا۔ یہ نچرفانوں ہے کم کرنے میں کی پیشی زیرو راور مائیڈ کی مش دولوں پڑے مانعاف کے ساتھ ہرا بررکور اور مائیدا قول کوٹر اب مذکرورا''

یہ آ مان زیمن اور مارافقام کا کنات قانون آوازن وصل پر قائم ہے۔ چنانچ کارو پر زندگی ہیں کو آخر آل اپنے تی سے زیود لینے کی نا جائز کوشش شرکرے۔ آزاد وہ پڑنے اور وزن ٹھیکٹ ٹیک دیکھے۔ ڈیٹری نہ بارک جائے۔ مرف تج رت میں می ٹیم جگہ دنیا کے برسوالے مفدے میں بکڑ عمر ہے۔ ٹی کر کم تھاتھ نے ایک موقع پرایک چینے والے کو کہا" تو اداور جھکا ہوا تو او "\* جب کی کا حق آپ کے ذرعہ ونا تو آپ تی سے زیادہ اداکر کا پدائر مات تے سے معرب جائز کی دوایت ہے معمود تھاتھ

بہت ناہ میں میں میں ہے۔ اس میں میں میں میں میں ہوئیں گئی ہے کہ استعمال میں میں میں ہوئی ہوئیں ہوئیں۔ نے کر بابا '' استراقاتی اس محفوم پر رحمت کرے جو بیچنے کے وقت بھی زم ہوکہ جن سے زیادہ و سے اور فرید نے کے وقت بھی زم ہوکہ حق سے زود نہ لے بلکہ کچھ معمول کی بھی ہوؤ راہنی ہوجائے۔''

ر کہ ) اور جب بات کم دونو انصاف کی کہوخواہ اس کی زدتم ہارے قرابت دار بر کمیول شہر بڑتی ہو۔ موان میں مقدمہ میں سیامت میں ، دم تفقیر میں سعالمہ کرتے دہت درشتہ کرتے دہت ، چیا درخر بدتے ہوئے ، سربراہ خانمان یا سربراہ سفات کے فرائض ادا کرتے ہوئے ، ودتی میں ، دشنی میں میٹی جنگ میں ، دختر میں ، دکان میں سوک بر بمخفل میں ، جو جن کے ساتھ اجنمی کے ساتھ مدی بات زبان سے نکالی جائے جس کے می کی اور ساتھ ، دختی کایا براکرام کانائی تقسمان میں ہوئے ۔ جو جن کے ساتھ بشر دانسروں میں جو جائے ، خواجم ارائیائی تقسمان ہوجائے ، جمورت نہ بولور فیبست نہ کرد سمائی نہرو ساتھ کی گئی میٹر بر جنا مغروری ہے ، اس سے بہت ذراہ میں دارہ کے اس کے بادر سیائی کم برے سورہ انکور میں آ ہے تا یں افرانے ہے۔ ''دیکھوایک گروونے جوتمہارے لئے سجوح ام کا داستہ بذکر دیا ہے توان پر تمہار خصرتمہیں ا تناکرم نشکروے کوش مجھان کے مقابد عمرہ : رواز یاد جاں کرنے تکو۔

ابودا وُدا ودائن عليه عِمَ حضور عَلَيْهُ كَافَوْلَ تَقَلَ سِيدِ" حِمونَى كُواتَلَ مُرْكَ سَكِير وبرسية"

(۹)اور جوع ہداللہ ہے یا تدھاہے اسے بورا کروں

تم نے" الست بریم کے جواب میں" بھیا" کہا ہے۔

تم نے ''اشہبان لاالہلاالذ' کہا ہے لیتی ہی مرف مقدی کھتم یافوں کا خوا وائی داستا ہی میری جان بھی چکی جائے۔ تم نے ''اشہران محد مول الف'' کہا ہے۔ لیتنی میں رسالت محدی پر اینان مکم جول اورا فقد کے ای موفر ایش کووی طرح عوالہ واقع کے بھر مل ' مترے محد مول التر فقط نے تباہا ہے۔

تم نے" ایک تعبدوا اِکستھیں" کیا ہے۔ یعنی عمر اپنی تمام خدوست مقام امیر بہرا اورقام خوف انشادوم وف انساب وابستہ رکھول مجد

تم سے میدان کچ بیں کہاہے ''اہم لیک'' بیٹی اے ایڈ ایس قرم سے طاقی سے کٹ کرتیری طومت بیں ہ خر ہوگیا ہوں ۔اب چھم مرکارہو۔

تم میچوش مایندے عبد کرتے رہتے ہو۔ اذان عن انداز علی روز وشن درکو ہیں۔ تج علی آفر بالی میں مشاری بیاہ عمل المصطور تے عمل۔

ہے جوقم اللہ کے بندول سے جھ کرتے ہو ہی بھی اللہ کی سے جھ ہے کا ل کدوائی تو تکبیان ہے۔

سورہ بقرہ آیت کا بش قربالیا ہے ''فائش وہ ہے جوالا کے قبد کوسٹورہ یا تھ وسلے کے بعد فوق وریت ہیں۔ اللہ نے ہے۔ جوڑے کا حکم دیا ہے اس کو کاسٹے میں اور ذشن میں فساد بریا کرنے گھڑت ہیں۔'' حقیقت میں بیاڈک تھان اللہ نے والے جیں'ا اللہ کے قبد سے مراواس کا دامنتقل فرمان ہے جس کی دوسے قام کو جا آسانی صوف اس کی بندگ واصاعت اور پسٹس کرنے پر ماصور ہے۔ یہ فواج محتمام اوکام کواسٹے واکن میں تکھنے ہوئے ہے۔ یہاں اس فوی حکم کے بعد فرمایا ہے۔ یہ مارے اوکام کا کہدی جی بین اگر کیا ورکھے۔

(۱۰) بیددین محمد می نیخ میراسیدهاراسته به این راه پر چلو، دوسری را بهول پرمت چلو که ده تههیس الله کی راه سے دور بھڑکا دیں گی۔

یہ دسوان تھم قرآن و صدیت کا خلاصہ ہے جو اپنے اندرسب بکو سمینے ہوئے ہے۔ بیرسورہ فاتنو کے قرق نصف کا امارہ ہے۔ اس کے بعد فر مایار مینا کرنے واقعام تنہیں اللہ نے واپنے جہرہا تا کرتم اس کی قریت اور عمیت حاصل کرسکور ان زیرہ مکا نات کے بیان کرنے بھی تیزین بکرنے فلاوسٹ فرایو ہے جونا کیونی تھم کے منٹی رکھا ہے۔

ثُمَّ انَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ آحْسَنَ وَتَفْصِيُلًا لِكُلِّ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مُنْكُونَ وَكُمْتُ لَكُلُهُمْ بِلِقَالِ مَنْ المَمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ : وَهٰذَاكِتُكُ ٱثْرُلْنَهُ مُلْرَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنْ تَعُونُ لُوَّا إِنَّمَا ٓ أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَىٰ كَا إِفْتَيْنَ مِنْ قَبْلِينًا وَإِنْ كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِهِ مُ لَعْفِلِينَ ﴿ ٱوْتَقُولُواْ لَوْاكَا ٱنْيِزِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنّا ۖ آخذى مِنْهُمْ \* فَعَدُ جَاءُ كُوْرِيْنَةً مِنْ دَيْكُوْوَهُ دَى وَرَحْمَةٌ عَمَنْ أَطْلُمُ مِمَّنَ كَذَّبَ بِأَيْتِ اللهِ وَصَدَفَ عَنْهَا استَعْرِي الَّذِيْنَ يَصْدِفُونَ عَنْ أَيْتِنَا سُوْءًا لَعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ @ عَنْ يَنْظُرُونَ وَلَا أَنْ تَأْتِيْهُمُ الْمَلَّيْكَةُ أَوْيَأِيْنَ زَبُّكَ أَوَالْ بَعْضُ إيْتِ رَيِّكَ يُوْمَرِيَأْقَ بَعْضُ آيْتِ رَبِّكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمُرْتَكُنُ أَمَلَتْ مِنْ قَبْلُ ٱوْكَسَبْتُ فِي الْهُمَالِهَ الْحَيْرُا أَقُل انْتَظِرُوْالِانَامُنْتَظِرُوْنَ<sup>©</sup>

#### الزين آيت <sup>أو م</sup> 120 ع

چرہم نے مزی کو وہ کاب مطاکی جواجھے لوگوں کے لئے پھیل قست تھی جس بٹس ہر ضروری بات کی تفصیل تھی، جوان لوگوں کے لئے ہوا بہت اور حست تھی جنہیں اسپنے رب سے روا برو ہونے کا لیٹین فعالے ای طرح ہم نے موجودہ خبر ویرکت والی کماب نازل کی ہے لہذا اس پر گل

كرو- پربيز كاريخة كيتم پردهت كاجائـ

اُسِی آئیں کی کی کہ سکتے کہ کرنٹ تو ہم ہے پہلے کے دوفرقوں کے لئے اتاری کی تھی اور ہمیں کی فیرند تھی کدو اکیا پڑھتے پڑھوئے تھے۔ یا یہ کئے لگ جاؤگ کرہم پر کاب اتر تی قوہم ان سے زود دھیں تھی کرتے ۔ لوائے تمہا ہے یا می تمہرے دیا کی طرف سے یہ کتاب دیلی دوٹن ہوا یہ اور دھت میں کرآئی ہے ساب اس سے زیادہ (ایے حقی ٹیس) فالم اور کون ہوگا جوالتہ کی آئی ہے کہ جھمائے اور ان سے کھڑئے ہم ان کومراوی کے جو تاری آیات سے کھڑائے ہیں۔ اس سے منہ وادر نے اور کمتر آئے ہم ان کومراوی کے جو تاری آیات سے کھڑائے ہیں۔ اس سے منہ

(اب ایمان لائے کی راہ میں کورن می رکاوٹ ہے؟) کیا بیادگ راہ دکھور ہے ہیں کہ ان کے سامنے فرشنے آ کھڑے ہول یا خود تمہار رہ آ جائے یا چر تمہارے دب کی چند کمی ہوئی نشانیاں تمواز ہوجا کیں۔ یادر کھوڑجی ون فرشنا نفر آ جائے گا یا غیب کی نئے میں سامنے آ جا کیں گی ایکر جو پہنے سے ایمان ندایا تھا ہی جس نے ایمان کے دعوے کی تقد یق اعمان فجر سے فیس کی تھی ۔ اس کا چلنز کی کام نہ آئے گا۔

( السي في الله السائل كيد الله كل كوك كي وقت كالقاركون م كل القدركروب إلي

لغات القرآل أمة نبره ١٥٨ المدا

تفاها كان طَابَقَتْنِ (طَاكِمَة) دويَمَاعَتِين دوَثَرَ عَ طَابُفَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ طَابُقُونًا أَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيْ

# تشري آيت نمبر ١٥٨ تا ١٥٨

فر ان النما کارٹا المرافزب کنادوشرکین کی طرف ہے۔ فرمایا کہ شہیں جو بہاندہ موشائے میں شکٹا کا دوروواز واتلاش کرنے اور کی تدکی طرح جوٹ نکلنے کی ۔ ویت ہے ۔ توکسن فاتا تم ے ہم زکرتے ، کیو ریٹ اور کھن تو ہود ہوں اور میں اور کے ناز ان کی تھیں۔ اس کیا تجروہ کیا ہو ہے ہو جاتے ہے۔ ام تو گنام الی سے سیام ہرورے مال کے ہم بیاشمور میں جمہیں جو جدوز ہو کی جوٹے والاے کرنے کی جارت ہے ام یو د تھاتم بہ کہتے ۔ اگر نام اوگوں کے کے کام ان از تاق ہم تعریف وکٹی اور عشریت کھنی کے جو وکا دوں سے مجلی جوٹر کھنی تھرکرے۔ میں میں میں اللہ موجد کے مراز میں ہوئے۔

لواب بیکا مراقبی (قرآن پاک) تم می توگوں کے درمیان از لی دو با جد تمید دی ای زبان می اتم می جی سے ایک مخض سکار پر الب قرقام تکس بربانوں کے دینے بادرہ مرکف اب قمید دے پائی کوئی جسٹ میکی دی شیعتر قرصت کے دن ویش کرسکور قرآن برکول والی کرب ہے دہمی کی دلینس دوئن ہیں۔ (اتمام محت میں مائم است میں ) اس کی بیروی کردادر تو گی کی دربر قارفتو

جس طرح نی امرائیل کو کتاب مقدی دی گئی تھی تا کہ وکٹ اپنے دب کے مائٹ ویٹی پرانیان لا کی۔ ای هرح میر کتاب مقدار آم کودل جاری ہے۔ کدمب کے مائٹ اپنی ویٹی پر زیمان ، کا بیٹین کالی کر فاکسانی مت آئے گی آمہیں اپنے دب کے مائٹ صاب و کتاب کے لئے حاضر ہوڈی ہے اور جز اور مین ہی ہے یا سے انکار کرنے والوار رواوی ہے کتر انے والوا تمہارے مائٹ اب دونوں را ہیں کھل ہوئی ہیں۔ مطاحدی کھی کہ تو وقر آن پڑھ کے جھو یا در مثاہر و کی بھی۔ کدان کی زندگیوں کو دیکھو جوانےان مائر بالکل بلٹ کئے ہیں۔

کیاتم بیاصرار کردہ ہوکہ فیب کی فتا تیاں تہدارے سائٹ آ جا گیں۔ یا کوئی فرشتہ یا خود می تعانی تھیاری نظروں کے سائٹ : سودوہ مداراتو سیار جب سوٹ آئٹ کی فیب کی نشان ان مجی سائٹ آ جا کس کی فرشتہ می آم وجوہ ہوگا اور تم قیاست کے دن میں نعال کوئٹی و کیا ہ کے میکر جب سوٹ کا فرشتہ ظر آ جائٹ کا قو ہزار چینج کی روب بائی و کہ ایم ایجاں سائٹ اور ا ایک ایمان کی تعمد بی اور ان فرجے کے کو فرشیں کرتے جائے وقت کا انتظار کروں وقت خود میں اس کا فیصلہ کروں کے۔

> إنَّ الَّذِيْنَ فَرَقُوْ ادِيْنَهُمْ وَكَا نُوْاشِيَعُا لَسْتَ مِنْهُمْ فَى شَّى الْمُنَا اَمُرُهُمْ إلى اللهِ ثُمَّ يُنْتِبُهُمْ بِمَا كَالُوَا يَفْعَلُوْنَ ۞ مَنْ جَآءً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ اَمْثَالِهَا ۚ وَمُنْ جَامَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْلَى الْآمِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞

#### 2 جرية مت فجرة ها 140 ت

(اے نی ملکہ!) جمن اوگوں نے اپنے دین کوئر نے فرقے کرڈ الداور کردودر کردوری گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق ٹیمل ران کا معاضات ہے جالے ہے ۔ وی بنا و سے کا الدان کوجو بکھ دہ کیا کرتے تھے۔ جوالفہ کے مضور ایک شکل کے کرؤ کیا تو دس کنا : جرپائے گا۔ اور جوالیک برائی لے کر آٹے گاہ دائی کی مزام ایر بن یا ہے گا۔ اور کن برکوئی خلم نہ ہوگا۔

لغات الغرآن آيت نبر١٩٠١،١١٠

فَرْقُوا جِنهوں نَـَفْرِ قَـ بِنادِ ہِے اَمْوُهُمُ ان کامعالم خَشُونَمْثال و*ن کے برابر* 

## تشريخ آيت نمبرودا ١٢٠٢

" وین کوکڑے کوئے کردیا " تفوقہ ای کا نام ہے۔ تفرقہ اورا فقطاف میں فرق ہے۔ تفرقہ بنیادی بوبٹی معقبدوں اور اسمان کی اسمان کی درستان کے بیٹی معقبدوں اور اسمان کی درستان کی درستان

جس آغرقہ کی میبال نے مت کی گئی ہے وہ مدم تعرص اور عدم طم وہمیرت کی بنا پرکو کی تختی اپنی فردی و اسیاری لیڈرٹپ ک لیے تئی اختر اس کر دے۔ عقیدت میں کمی کرے کی ہی معانی کی شان میں ہے اوٹی کر سے جیسا کہ بہو ہوں نے کیے۔ یہ مقیدت میں مبالغہ کرے کی کوافقہ کا بیٹریا وہ رہنا اسے جیسا کہ جیسا کرنے میں اور اس نے کہا کہ میں تھی کی کا درجہ تی مادے و شرک قو جیدیا شرک بوت کرے معنا کہ میں اورام وقیا سات اور او بی فقسفہ کا کر جائے طرازی کر سے بہورسائنے تو انہیں واق بنا ہے۔ ایم کو غیراہم کردے اور فیراہم کو جم اس طرت جدت بھارے۔

برصغير باك وبندش خصوصاً ع ٨١٥ م بعداى هم ك چند فاط قرية الجرب بين يا الكريزول كي طرف ب

اجمارے ملے ہیں جن ہیں سب کا کوشش لینے کی رہی ہے کہ معزے جر تھا کی شان نیوت کو گھٹا یا جائے طاوٹ ، دعت یا جدت کے زیورادرا بھر بردوں کی خاطر دین اسلام میں ہے جہاد کی اہمیت کو بھیے باز کر کی اور چیز کی اہمیت بوھا دی جائے سلمانوں کو جہادے دوروکا کر کی اور چیز ممی ماری عمر پیشماریا جائے۔ اسٹی مجھی خوش رہے اگر بر بھی بیزارندہ وا۔

یمال پر بی پیچنا ہے خطاب کر کے فریا ہے کہ تمہیں ان لوگوں سے کو کی واسٹ تیس دکھنا ہے جنہوں نے اپنے دین کو قرز چوز کر فریقے فریقے کر ڈالا۔ ان الغاظ میں چھان بتائی گئی ہے کہ کون سا فرقہ بھی ہے اور کون سا تغذہ میں فرقوں سے رسول چھنا کو واسٹریش دکھا بدو فرقے ہیں جنہوں نے رسول چھنا سے واسٹریش دکھا۔ ان کی شان کو گھنا کر یاج ماکر سلم فول کی تہو کی اور طرف سوز دی۔ مدیدے اور جہاد کی تبت گھنا دی۔ جے حشرت کو چھنا است تھے۔ وہ کو ارکند کر دی جس کی زود شمتان اسلام پر پالی تھی۔

تم میں ہے جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلافات دیکھیں گے۔ اس لیے تم میر کی سنت اور خلف نے راشدین کی سنت کومفیونلی ہے پکڑواورائ کے مطابق برگام میں تمل کرد۔ نے نے طریقوں سے پہلے رہو کیول کدوین میں بدا کی بدل برگام تی جزیومت ہے اور ہر برجات کرائ ہے۔''

ا یک صدیت عمل ارشاد فر مایا کرجوشش عاعت کے ایک بالشت جمرجدا ہوگیا اس نے اسلام کا قدادہ اپنی گرون سے تکال پھیچکا۔ (رواہ ایودا کرمہ احمد)

اس لے سلمانوں پر فرض ہے کہ برکام بھی آر آن وجدیدے اوراس کے بعدا جمارہ صحابیا ور بس کے بعدا جماری است پر میںے ۔جدت اور بدست والوں سے منبجے۔

آ مے مل کرتر آن نے قربالا جوافہ کے حضورایک نکی لے کرآ ہے گا تووی کتا جریائے گا۔ دجوایک برائی کے کر آ ہے گاوہ اس کی سزابرا پر پائے گا اور کی برکوئی ظلم نہ ہوگا۔

ا کیا۔ مدیث قدی میں بروایت مطرت ایوؤر گروشارے۔

'' جو تھیں ایک نیکی کرتا ہے اس کورٹی نیکیوں کا فراب شاہدا ور (سمکن ہے ) اس سے گلی ڈیا وہ اور جو تھی آیک گمانا کرتا ہے قوائن کو مزاصر ف ایک می گناہ کے برابر سلے گی یا جس اس کو معاف کردوں کا ۔ اور جو قعی استے گانا کو سے جرے ہاس آ کہ سازی ذبین مجر جائے اور مشخرت کا طالب جو قریش اتنی می منفرت ہے اس کے ساتھ معالمہ کرد ان کا ۔ اور جو تھی میری ایک بالشٹ قریب ہوتا ہے جی ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں ۔ اور جو تھی ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے جی اس کی طرف دونوں ہاتھوں کے چھیا انک بڑھا تا ہوں اور جو تھی جری طرف چھی کرتا تا ہے جس اس کی طرف دو کر کا تھا جو ان

دهری احادیث سے معظم ہوا کرنگی کی جزا سات سوکنا تک ہے۔ یہاں پدالفاظ قابل فور این" جوشعی القد کے صفور ایک می کے لئے کرآ ہے گا۔۔۔۔۔'' تقمیر بوجیط میں ہے کہ نگی کرنے کے بعد اس نگی کو موت تک باتی رکھنا بھی مفروری ہے۔ نگی کو بدی باطل کر منتی ہے۔ قرآن میں ہے'' تم اپنے صد قات کو اصال جن کریا ہے اینچا کرضائے مذکروا '' بہت سے اعمال تکیاں دیا مینی ضائع بوجانی این منتفاظم بغیرے وغیرہ کفراور شرک قرصا واللہ تمام زندگی کی کمالی کو باطل اور سینا ترکز دیتے این ۔

ای المرح توبید معدقد ، جادر مبارک راتوں کی عبادت وغیرہ سے کن مغیرہ دخل جاتے ہیں اورنا سرا شال کی سلیٹ معاف ہو جاتی ہے۔

یے کہ کر کر کی برکوئی علم نہ ہوگا ، انشاقعائی نے بیٹین دہائی کی ہے کد گنا وکا رکوم نے اس کی کمائی کا معاومت لے کا۔ چرگز اس سے دیا دوئیں۔

# قُلۡإِنَّيٰۡؽَ

ۿۮڛؽ۬ۯڹؖٚٳڵڝؚۯٳڟۣڞؙؾۘۼؿؠۄ۠ۮ۪ڹێٵۊؽڡٵۏڵڎٙٳڹڒۿؽڡٚ ڂؽؽڡۜٵٷڡٵػٲڹڝۯٳڟڞؾۼؽڽ۞ڷڵ؈ڝۘڎؽٵٚٷڝؙۮٷ ۼؽٳؾۊڡؘڡٛٵؽٛۺۏڔؾ۪ٲۼڵڝؽڹ۞ڒۺڕؽڬڶڎ۠ۏۑۮ۬ڸػٲڡؚۯػ ۅٵٮٵۊؙڷٵڶڞؙڵڝؽڹ۞ٷٚڶٵۼؽڒٳۺۅٲۼؿۯڋٷڒڎۜٞٷڒۯڰٷڒۺٛٷ ٷڵٵڴڛٮڰؙڴؙڹڡؙڛٳڒؖڰٵؽؘۿٵٷڵٳڗٙۯٷٳڒۯڎۧؖٷۯۯڴٷؽڰؙڒۺڰ ۘۯڒ۪ڴؙۺٮڰڴؙؙٮؙڡؙڛٳڒڰٵؽؘۿٵٷڵٳڗٙۯٷٳڒۯڎۧؖٷۯۯڴٷؽڰؙڒڸڵ

### ترجدة أيت ثبراااتا ١٩٠٤

لغات القرآك آيت نبر ( ١٩٢١٧

دِینَا فِینَا مَعْیُوطُو کَتَمُورِیَا مُعْیُوطُو کَتَمُورِیَا مُعْیَایَ مِیرِکَاآدِیاِلَ مُعْیَایَ مِیرِکَاآدِیاْلَ مُعْیَایَ مِیرِکَامُوتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکَامُوتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُامِتِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُونِ مِیرِکُمُ مِیرِکُمُ مِیرِکُمُونِ مِیرِکِمُ مِیرِکُمُ مِی

#### شرن: آیت نیمراه: ۱۹۴۶ شرن: آیت نیمراه: ۱۹۳۶

روٹرک پر بھٹ کرتے ہوئے انڈنونائی پیندھوں حیکنوں پر مورۃ الانت کوموٹر تر ہی بیرانہ بیل فتح فربار ہے ہیں۔ آیت ۱۹۸۸ میں کہا ہے( اے نی قتک ) صاف صاف بکارویٹے کرتہ لوگ مجی وقت (موت) کا انتظار کرور ہم مجی انظار کردے ہیں۔ بہال مُرک کے خلاف چند ماکل و کم کے ہیں اور پر جمعت تو سے دید لیکی رسول ﷺ کی زبانی ہیں۔ دموی

یں، جت ہیں۔ میل کیل م

۔ معراط منتم کی طرف رہنمائی مجھے میرے دب کی طرف ۔۔ (بذر بدوق) می ہے۔ تیاں مگان اوہم اور ڈائی پریٹائی ا تہا کا جدا کی اندمی تقدید انوام شات نفس ماری یاس کی مقاد در مورد نامہ وقیر و کے تحت میں نے بیدا مندا تھی رئیس کیا ہے۔ ووسر کی وکمیل :

یدوئی تھے میرے دب نے میسی ہے جو تا موکا کا اند کا الک ورایستا ہے ، بو نیب وحضور تمام حقیقان اور تی مسلمتوں کا آگا ہے۔ لفظال دب اے اشار وسٹاکر وہ سٹی برق مونی ہے سر پرسٹ ہے ، رفتی و میٹن ہے ۔ جو رکھ کے ہے اپنے لے تیس جگہ سرام میر کی بھری کے لئے کہ ہے۔

تىئىرى دىيل

بیم باستقم ہے۔ دین قیم ہے۔ مات ایا اتم ہے۔ اس کے مقابلہ جم اے شرکہ انتہاری پیندیدہ چیز کیا ہے؟ چھنی ولیل: پچھنی ولیل:

ال دین اسلام کا عزت او ایج کی به ند یا کی کرم واصل به رئیوں نے فوب موٹ کھرکرا سے اعتباد کیا تھا اور کھرتی کن دھی سے ہر چود طرف سے کنٹ کراہ دیت کرای کے جو رہے تھے۔

ویکت قبر برخیری و بن صرف و بن اسلام بقد کین حفرت اروائهم کان خاص طور براس نے لیو گویے کہ دشانے آئیں قام و غابرا امت کانائی مطالبات کا بیود و غد دکی مسئول بشرکین عرب ابعاد مائیں عمومت جمیں مقدا اور محتم میں آئیں کے مشود کا سند میں برائے کہ ام بروائے سے بیلانا ایرائی کا بالا سے بیسٹر کت ہے و دخرافی کی لائے سے الفاکا فرق ہے )۔ بیا مجھو میں ولیل :

حفرت ہرا تینٹر برگزشرک نہ نے مکدوہ خانص سعم ور کابد تھے۔ ان کنڈ اٹ میں بہت نے فیرانٹ کی پہشش ہوتی مقی مثلہ بادشادہ آگ ، ہاپ بہتا مور دی ، جاند استارے معنوت ایرانس نے بادش وادر باپ سے افتال ف کی راقعی میں کو ے بیٹے کی تم و کی چٹی کی مورش جاند شار و ل کی فی اوران اس طرح شرک کی جرنز مجتمع کھانا کی سے وارکیا۔

حضرت براجع کا ام اس کے محل پام یا ہے کہ کوئیوں نے اسپتہ بیغے حضرت استعمال کے ساتھ فیڈ کھی او بارہ تخیر کی جس کا ٹی آئ تک بود ہے۔ وہ تی جس تک قرائی اللہ کے اس پر آج کلہ مؤٹی اور دی ہے۔ تاریخ کواہ ہے کہ مشرکان کہ بھود ہوں اور اُصاد ٹی کے تعاون سے خانہ کھیدا اور کی اور منامک ٹی کے گھراں بیٹے ہوئے تھے۔ ان سے کہا بیار ہاہے کہ آم کم می تی سے گھراں اور جسب کہ کھیکا بنانے والا اور کی قرائے کرنے والا میر کرمشرک نہ تھا۔ معفرت دراہیم کانام اس کے بھی لیا مجیا ہے کہ ان کے بعد ہنتے دیٹیر سے جی دوان ہی کی نسل ہے آئے ہیں۔ اس کے معفرت موکن اور معفرت میسنی کے بائے والوں ہے کہا کہا ہے کہم ممس طرح ان کے جدامجد معفرت ایرائیم (جوخود مجی پیٹیمراعظم تھے ) کے نفاف شرک وافقز رکز کے ہور دو فرک جس کے خلاف تا مزدگی انہوں نے جہاد کیا۔

ا کرچہ دین اسلام کا تی رف ان آیات بٹل پہنے ہو چکا ہے ( سراط تنتقم۔ دین قم۔ طت ایرا تیم ) نیکن ا ہے آ سے مزید تھر کی تھیر چیش کی جاری ہے۔ اسلام ایسیے مسلم ہے کیا مطالبہ کرتا ہے۔

فلُ : ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کوئی سازش نیں ہے۔ یکوئی داخل کے ایک مانوں استان اللہ میں ایک مانوں استان اللہ ہیں ہے۔ نیس ہے۔ یکوئی دیرز بمن سلونو کیکٹیس ہے۔ یکوئی دیرز بمن سلونو کیکٹیس ہے۔ یکوئی دانوں داستان اللہ ہم کیس ہے۔

إنى : .... معالم ملكتوك تبيل ب معد في صدفور بالعدو ي يقاتم دواتم ب-

صَلاَ فِي السلامِ عَلَى الماري تمازيري تمازيري كالم ذا لَي ادرادهَ في عبادتي باس رادامتها من عن بين ... مُشْرِي السلام الله على المام الذي مالي ادرد ومرى قربانيان الشرك لي بين مشك سرادة في كابرطن

مناسک مج مشہور نفظ ہے۔

وَمَسْعَيْهَا يَ وَمَمَالِينَ مَدَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الك

لِلْهِ رَبِّ الْمُعَلَّمِينَ ۔۔۔۔ سرۃ پاخاص اللہ کے لئے ہے جورب انعالین ہے۔ سلم کا قلب ہو، دہاغ ہوہ ہم ہوگی کو اللہ کی موضی کے خلاف جرکے کرے کی اجازے جیس ہے۔

وَبِدَالِكَ أُمِوْتُ ..... يَحِمَا لَ فَتَمْ وَأَلَهِ بِ مِنْ أَوْلَيْنَ مِول مِنْمَ كَالْمِانِدِ مِل .

وَأَنَّهُ أَوَّلُ المُسْتِلِينَ : .....مب عيهاملم سب عيدامون أيابونا ع.

و ومثال قائمَرَ ، ہے۔ دوا ٹی بیلنج کا مِلا کھری زند وجوت ہوتا ہے۔ وہطوفا نول کے مختل میڈان ہوتا ہے۔

اسمام کاسط لیدمرف بیٹیں ہے کہ بم ایمان کا آم اور کہا جائے اور دیک خفیہ شریک بن جاؤ گے۔ بلکہ یہ ہے کو آم یک کے آئے آئے چلو۔ آباد سے کرو۔ ہرخطرے میں چیش چیش اور اپنی صلاحیق کو اگل ترین سطح پر ما واد فظام اسمانی کو آگے بوصا ک کی اسکانی سے مین سیکھوں

ا گرحفور ﷺ اول السمسلمین النہ بنتے تو آئ پٹر کیا ہم کنداورا پ تک رہ پنجی ۔ حفرت ابوسوی اشعریؒ نے کہا ہے بیرادل چاہتا ہے ہرمسلمان الرہ اعدی وار باریز حاکر سے اور ان کا وظیفہ زندگی منا ہے۔ کافران کے خرف فرمان کارٹ ہے کہ بہت جدتم سب کوفیر بی جانہ ہے اور ویاں سے دو صاب بھی داونتیں۔ بیٹم بادی زبان درازی اور کی جمٹنیس چلیگ ۔ اسل مانا کیاست الاک اللہ بھی واصیعہ باس تم بنایتا مشرار کھیلو تھے۔

> ۉۿۅؙڷڵؽ۬ؽ ڿۜڡؘڵػؙڎڿؘڵؠۣڣٲڵڒڔؙۻۣٷۯڡٞۼؠۼڞؘػؙٷٚؿۜۼڞۣۮؽڂ۪ؾڵؚؽڹؙڷٷڴؙ ڣۣٛ۫ڡؘٲٵۺٚػؙؗٛؗؿڒٳڹۜۯؽۜڮٛڛڔؽۼٵڵڽڣٙٵۑ؋ؖۏٳٮٛڎؙڵۼؙڡؙؙۅۧڒٞڿؽڴ۞۫

## ترجمه أأيت فمبر١٦٥

ودی ہے جس نے جہیں زیمن پراپنا طیفہ ہویا ہے۔ اور تم بٹس سے بعض کو جن سے مقابلہ عمل بلنداد ہے دیے تاکہ وہ آمیس اس میں آ زیائے جورس نے جمیس ویا ہے ۔ بے شک تمہاراد ب سرا تیں ویزئیس کا تا در ہے شک دوسواف کرنے وازائمی ہے اور دست کرنے والائمی ۔

لغات القرآن آيت نبر١١٥

حليف (حليفة) رنائب رقائم مقام وُحِنْقُ يَهِتَ رَجَّمَ مَنْ وَالْ

146

# شَرْنُ: آيت نِهره ١٦

معند شرق بات عن بالمامي به على دوج كياب؟ - دواج معملم بس كون كون سے ظاہر كا وبالمني سفات و حمق الله ب- اور كون؟

بیدآخری آمیدهای" کیون" کی جوژن ہے۔ ان مقات کی خرورت اس کے جنا کرتم خلیدہ اللّٰہ فی ادارش کی نسبداد کی اللّٰہ سُورِ تاکویتم دینا کی چیز میں نمائند الّٰمی مجمد ریت سکونا کرتم اس کی سرانسان کی طرف ہے سوالی اور دعت سامس کر سُور جومام کی زندگی ہے۔

شرک اور خزاف دونوں کا جع ہونا کائی ہے۔ سورہ اضام جو سراسر تر دیدشرک کیا سورہ ہے اپنی تمام بھٹ کا خاتسا می سب سے بیزی دلس پر کرتی ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اور خلافت کیا ہے؛ استعمالی البر سے بچاخواہ وہ بت ہو، افسانہ وہ انسی مال بے حرص ہے وہ ہو تھ م پر تی وہ کہتے ہوتی ہا ہو باشرک بھی پیش کرتم خود تھے تھے افسار خود فریب ہو جاؤے تھے اس تعلب ونکا بھی درعالکی ہیں نیمل بیدا ہوگی جاس و باشن اللہ کی فرائسکر کی کھیل کاشر طب

ال مختمرة بت يمن جارهيتين فيش فريال كل بين -

(1) قدام انسان زین پرادند تعانی کے طلیعہ این سرموہ بقر واقا یت مام میں ہے تھی زیمن پر ایناہ عب مقرد کرچکا ہولی آ۔ پہنے نائب معنزے آوج نئے بال کے جدوان کی اولا دورادلاء پہنا نے این خلافت توسلم مناہے۔ غیرسلم تیں ایات۔

(۱) ان خلافت کے فرائنس انجام ہے کے لئے انقاقعا کی نے اپنی وشیاء پر انسان کو استعمال کی آتراد کی بخش ہے۔ مسلم امازت کوامازت جھتا ہے بیٹیرسلم شیانت کردہے۔

(۳) ان طاق على مراتب كافر ق مجى الندى نے دكھ ہے ۔ يوٹی امير ہے كوئی غرب ايوٹی حاكم ہے كوئی تكوم او آیا ہا ہے كوئی جنار

(۳) النفسة التي جزول پراتهان كواهنيارات يخف جي قرص كے ۱۱ مخان كے لئے رقق وباطل كي مجتش بري كون كئے جرياتي هن ہے كون طوفان كے لمن نجول كامنة بلدكر وباہ ہا اور كون چارى بيس چمپا دوا سائل ہے روم گرا كا تقاتمات و كچەر باہد كون طاقس ورياب هن وقت اور صفاحيت كی انائت طراقع كرد باہد التحان كا اتحان كی بنياد مها فرت ميش فيمول يخ جائم گے۔ فرمایا ہے ان احتمال کے نتیجہ میں ویڈیک ہے۔ مرد سے کی قیاست قبری سے مثروں جو ہائی ہے۔ ویسے کی قیاستہ خواہ ہزاروں یالا کھوں سال دور ہو بھی جب مرد سے فیٹیاز ندگی ٹائی میں وشیس کے قوائیس ایسا معلم موکا بیسے وہ انہی ہوئے تھے اور پھر دم بھد بیدار و کے بیزیا۔

اورائی کے بیجی منٹی ہیں کہانتہ تھائی کو صاب ہے ہاتی کرتے ہوئے ویٹیبیں نگھ گی۔ پر صاب تی خیادوں پر ہوگا۔ انساف معائی رحت سزا پائے دائول کے ساتھ دائھا تھے سرا سرائھا ف جزا اپنے دائوں کے

ساتورها في اوربعدا زال رحت رود هيقت سوافي رحت كي ابتداب-

ایک ایم تشریق نظر دینا جاہیے ۔ الفرنعانی نے جو میں و نیاشی طیفہ ما کر میجا ہا تی ہے شارا ما نول پر نسرہ ت دیے ایس عظر دیا ہے ۔ مثل دگ ہے۔ دنیا کا نقام حیات کی البا کر دیا ہے کہ ہمان تقرفات سے فائد و مفاسکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہمیں موسند سے گار قبروسے گار قباست و سے گار ہر سب کیماس کی رحمانیت کا فلمور ہے۔ اس بھی کافر وسطم رجم وجوان ، جاندار اور ہے جان سب کیمان شریک بڑر ۔ اسپنا ہے بارا مانت اور مقصد ذکر کی کی حدیک۔

نگین جب تیاست میں پیٹم آبادرہ وزقی کا فیصلہ یو جائے گائے اہل جنت کے ساتھ اللہ کی رشمیت شائل ہوگی ۔ رحمانیت کا تعلق کیل اور فائی زنم کی ہے ہے۔

رحمیت کا تعلق دومری اور لا فائی زندگ سے ہے۔ دھا نیت کا تعلق سب سے با فرق ہے۔ رجمیت کا تعلق مرف اللہ انھان سے جہ جکہ ان کا نمان فائیں تا ہت ہوجائے گا۔ دھانیت کا فیصل آئیں ہے۔ دھمیت کا فیصل آئیں سے جہاں کا فیصل مرف مومنوں کے مراقب مومنوں کے اور میں مرف مومنوں کے مرف مومنوں کے میں اور میں مومنوں کے لیے تعلق کی سے دو تر اور میں مفغرت ہوگی تب جہاں گئیں آئیں ہوگی ہے۔ دھوجا ''کا تعذا آبا ہے و معرف جنت جم مومنوں کے لیے تعلق ہے۔ رہاں تھی خابرے کہ جب مفغرت ہوگی تب رہیں ہوگی ہے۔

و اخر دعوانا ان الحمدية رب العالمين الذينية الذين الذينية الذين الدين العالمين پاره نمبر ۸ تا۹ •ولواننا •قالالهلا

> سورة نمبرك الرَّعَرَاف

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

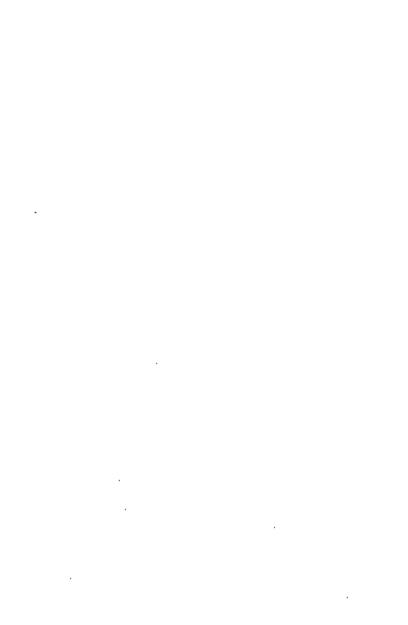

# م تقارف سورة الدفراف الم

# بسب برانله الزَّمُّوْالزَّوْسِيمِ

اعراف (عرف کی جع) او نے پیاڑا ورٹیوں کواعراف کیا جاتا ہے۔ ائن مورة می احراف والوری و کرے باس لیے ان مورة کا : م اعراف رکھا گیاہے۔ عقم کن نے لکھ سے کہ جنت ، ورجینم کے درمیان الک میدان میں پچھوا اسے او تجے میاڑ ، غطے اور دانیار من می دوگر جہاں بر کھڑے ہوئے والوں کوشتی اور دوزقی دونوں صاف میاف ا نفرز ئىں مے۔

سروتر 7 th. 24 . اما ت 205 الله تؤوكل يسر 3387 18535 زوف بكرو مقاميزول

ان آبات میں امراف والے ان لوگوں کو کہا تم ہے جن کے ایکے ور برے انبال وزن یں برابر ہوئے ۔ ان کو جنت اور جنم جی داخل کرنے سے پیپلے اس میوان جی کھڑا کیا ہو بیگا ان مورة على قواليدور وسط الرحم | جهان او نج بهاز الديمية بول كم

انب جنتون اورجبنيون كافيعند بوجائكات المراف والوار كافيعند كياها مُناكَّاتِ وَتَعِ ب ہے کہاند تھائی افجی رصت اور کرم ہے ان اعراف والوں کو جنت بھی وائش فریاد اس کے۔

قرآن كريم كرزول كالبيادي مقصديا بكرودلوك جووتي فالدون كريجي يزكر دین کریجا تیور کوب نوف دهمزو 🌡 آ ٹرے کی کئرے خاتمی ہوجائے ہیں ان کوقو حید درسالت کی تنظمت کی خرف اداکران میں تر پھیا ابر مسئان کا فرق علی اُ گذا قرت پیوا کی جائے۔ ای ہے میرت وضیحت کے لیے گذشتہ انہا ، کرا میہم اسل م اور ان کی احتوں کی زندگی کوچٹر کیا گیا ہے؟ کرنوگ مجرعہ حاصل کریں اور ٹبی ہے۔

أتخرت يزودوا كالبيد

د اس اطاعت ومحیت ہے واب ہے ہوکردین ور نیا کی تمام تنظمتیں حاصل کرسکیں ۔

سورہ اعراف کی زندگی کے آخری دور میں مازل ہو کی ہے۔ اس لیے تو حید دور رات اس مورہ کامرکز تی معتمون ہے۔ اس مورة كيا مكن اي آيت بل في كريم ﷺ وخفاب كرتے ہوئے فرم و كيے كه السد في ﷺ (آپ الله كاپيفام بے فوف وخطر موکر اللہ کے اندال تک پہنچاہے کوئی سے باشدے مآب ابنافرش تعمی اداکرتے رہے اس معاملہ تعرباآب اپنے ال میں کوئی تکی

کے جوانشد وزے را درا کوشی محمق

اور نیک می کرنے ابلول کو جنت کی

فوش خبری سنائے دالا جوال ۔

تی<u> مت کرا آے گ</u> اور کاعمور کے محسومی ترکیجے۔انٹرا آپ کا نافظ ونگیبان ہے۔ بوسعادت مندلوگ قیں وہ آ ہے کہ بات خرود المذكوب فربلاكات كالكافئة أأب الشن مح ليكن جنبول نے خدو منا داور بهت دحری كا طریقه ایناد كھا ہے وہ آب كی بات نيس كماد يَجِكُ مِن قِوا فِي جِانَ كَ تَطْحِ اور أَسْفِي مِنْ \_ فتنبان كاما تكفيس بوز بمواية اس

- مُرْشة انبياء كراميليم السام كإذ كرفر بايا كميا كه انبول نے اند كابيفام برفض تك. بكنج يا

رکنا ( من برقر ح کرما زار مید ایمن کے مقددش ایمان از کے کی معادت می دو آ کے بنا دکر کی کے داکن سے دابستاہ کئے يمان کھے کوئی تکلیف ویکھی میں آ الیکن پر بخت اور پرتھیں آوگ اس تھے ہے وہم رہے ۔ ا

مرف بفرے طاب سے والے ا<sup>ول</sup> ایسے اوک وسے زمانے میں بکھ گی رہے ہول چکن آنجان کی زندگی فٹٹ ل جرمت ہے۔ أفريا الحما كدكوة فخص مدند مح كدووج يكوكرما بياس كالخال وخدك بالمخوط فيم جها!

بھروہ تمام اعمال کھوٹا جن بیان اعمال کوٹوا مائے گا۔ جس کے بیسے اعمال ورتجے اس ہے

ویہ آل سعامنہ کیا جائے ۔ جن کی بھیاں اور براکیاں برابر ہول کی ان کے معالمہ کو کھرد بردوک کر یا آخران کو بھی جنت کی ایری راحتول ہے ہمکناد کرویا جائے گار ان می لوگول کواسحاب الاعراف فرمایہ ممیاہے۔

## خ خوبؤالادلي

# بِسُدِ واللُّوالزُّغُرُ النَّفِينَ مِ

المفض ٥ كِتْكُ أَنْزِلَ اللّهَكَ فَالَاكِيُّنُ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَيهِ وَذَكْرى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الْمُؤْمِنَانَ ﴿ اللّهُ وَالْمَا أَثْرِلَ الكَكْفَرَقِنَ وَتَعْرَقِنَ قَرْيَةٍ الْمُلْكُلْمَا فَجَارَهَا بِأَشْنَا بَيَاتًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَتَعْرَقِنَ قَرْيَةٍ الْمُلْكُلْمَا فَجَارَهَا بِأَشْنَا بَيَاتًا الْمُمْرَقَالِ لُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعْوْ الْمُمْرَادُ جَاءَهُ مُوتَالُسُنَا الْآلَا

## تردمه أأيت فم ازه

اور ہم نے روالوں وات اور وو پیر کو آ رام کے دقت اوا تک کٹی می بستیوں کو مقراب کے قربید منا ہ ویر باد کرکے رکھ دیا اور جب اعادا عذاب کانچا (قود اقرار جرم کرتے ہوئے کہنے کئے ) کر بے شک ہم می ظلم اور ذیاوتی کرنے والے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نمراناه

3.3 خيرل عجلي حزج لا تنبغرا لا تنبغرا تخميم وكمانه كرو اتر: ڪيموا مل قوله فَذَكُوٰ وَٰ نَ فَذَكُوٰ وَٰ نَ تم دهمیان دیتے ہو ستتزشمني نحر زائك طاراعزاب پ نیات دامت فائلون دويع كوموتے والے

## الشرع: أبت بمراة ٥

قرآن تیکیم کی ترجب کے فائلہ سے سورہ اعراف ساق میں ہوئی مورے ہے جائیں سے یہ دسے بچھ کی عرصہ بہلے کم کرمہ میں نازلی اوقی تھی اس مورڈ کے مشایلین کا خاص روٹے کم کرمہ کے ان مشرکین اور کاندر کی طرف ہے جنہوں نے تی وصد افت ک آ واز کو دہانے کے نے تھی ایم کی امتیا کر دی تھی جب ہم مورۃ الانعام اور مورۃ الاعراف کے مضامین کا مطابعہ کی آب سے کارخ موتا ہے کہ بیدو تو ان مورشی انجرت نے بندے میکھ قل عرصے پہلے ایک کے جدا کیک زنر بوقی میں کیونکہ دونوں کی آبادے کارخ مرتمر سے مشرکین اور کہ درگی طرف ہے۔ سورۃ المانعام می آفر حید اور انتہ موجود تیں۔ مرتمر سول الفریقیقے کے بینام رمالت اور ڈپ کی شوان کے سمنتی ارش دان موجود تیں۔

حقیقت پر ہے کیٹو حیدور سالت ہی ووجع ٹیا ہے جس کوانند کے بندوں کیک پہنچائے کے لئے انبیاء کرام عیمم انسل ساور ان کے جال شروں نے اپنا سب کہی تربان کرویا اور اس پیلام کو پڑتھائے جس انہوں نے حالات کی اقوم کے افراد کی اور حکومت وسلفت اور اس کی طاقت کی مروائیوں کی۔

خاتم ادنياء معترت محدمصفني متكفف بمحل جب اس بينام في وصدات كوكم مرست رسنية والول بمربه بينيات كي جربود

جدو دوری کی و بیشا میں کفار وشرکین نے اس کا سید حقیقت می کونظر اعماز کردیا اور بات ذاتی او اپندیال کے کی حد تک می دوری کی جس جب اس کار محالیہ کرا تھے سنے اوگوں کے دائیں میں کھر کرنا شروع کردیا تو کفار کمداو دشرکین نے آپ چکا کی اور نے آپ چکافٹ کے جال شار محالیہ کرا ہم کا لفت کے سالنے ساتھ طرح طرح کی زیاد تیاں اور ظلم وہتم کے بھاڑ تو انے شروح کردیے کی کرا کم چکافٹ اور آپ کے جال شار محالیہ کرا ہم نے استعمال اور مروض کا بیکر من کر بھر ظلم وہتم کو شدہ بھیٹائی ہے بروا شدت کیا اور کھا کے مقابے شرح اس کا بھاڑ من کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں فیک کی کر ان کی عزم وہوت سے سامنے بھاڑ کی دریت کا فیمر کے مقابے شرح اس میں کہا بھاڑ من کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں فیک کی کر ان کی عزم مورت سے سامنے بھاڑ کی دریت کا فیمر میں جانے جی جس میں گئی مورا کی ان میں میں کردہ جاتا ہے۔ یودنت کی بھی تھر بہت مازک ہوتا ہے۔ بھی دو وقت تھا جب سود قالاع دف باز کار مورک میں میں کردہ جاتا ہے۔ یودنت کی بھی تھر کہا کہ اور بھری تھ منا ہے کہا ہے تھی تھا میں سامن میں دل کا تھے جو جانا بھرا افسا اور دھمکوں ہے منا تر ہو جانا کی فعل کو اور بھری تھ منا ہے کہاں آپ ہے جو طرح کی انسانی سیارت کے کہا تھو کی مورک اس سے انسان وہ کی ایودی تھینے جو آپ کی طرف از ل کیا مجازے آپ سے بینے مورٹ کے بھر خوات وہ کو کے انسانی

155)

كالوبكران كراحت وآرامه وربال ودولت كي بدسق ان كاكام شآسكاك -

ان بائي آيات عديد بنيادي بالني معلوم بوكي-

ا) سیان کے بینام کا بین ہے اس کو بیری ریاف وامانت سے اللہ کے بندوں تک بینچا دیا جا کا اس واست میں فوف کرنے وارد کا کا کے خوف سے اس بارے کی خرورت ٹیس ہے کیونکہ بینام کن الکو پہنچا کا بیووہ کا ٹول جمرارات ہے جہاں جرائے وازا قدم فرقی خرور ہوتا ہے اس واست میں جرالات کرنے والے کی خاصف اور دھمکیاں دینے والوں کی دھمکیوں سے سے میز زمزکر آ کے برصا ہے بیدا درات ہے جہاں میش کو قرش خرود کی ہے وطرک کو وہ نایز جسے ۔

فَلَنَسْتُكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْتُكَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَالِمِيْنَ ۞ وَ الْوَزْنُ يَوْمَهِذِ إِلْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَارِيْنَهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَطَّتْ مَوَارِيْنَهُ فَأُولَاكِ الَّذِيْنَ حَسِرُ وَا انْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِالْيِتِنَا يُطْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَنْكُونِ الْارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَالِينَ قَلْيُلا مَا أَنْكُرُونَ ۞

ř

### ترجمه: آيت نبرا ٦٠١

پھرہم ان سے خرور ہو چیس کے جن کے پاس (ہم نے اپنے) رسول بیسے تھے اور ہم ان رسولوں سے بھی موال کریں گے ۔ پھرہم ان کوائے علم سے سب بھی تاویر کے اور ہم ان سے بے خیرتو زرجے ۔۔ (اعمال کا) تو انوائی ون برخی ہے جن لوگوں کے واقعال) وزن بھاری ہوں گے وقال لڑک کا میاب ہوئے والے ایس اور جن لوگوں کے وزن بیٹلے ہوں کے روو اپنے آپ کو تقصائ جی جن بڑھا اور ہم نے قام تمہارے لئے اس جس معان زندگی بیاویا۔ کیکن تم بہت کم شمہیں زمین پڑھکا نا دیاور ہم نے قام تمہارے لئے اس جس معان زندگی بیاویا۔ کیکن تم بہت کم

## نفات القرآن آيد قبر١٠٤٠

بم مردر پودیس کے فَسُعَلُنُ ہم ضرور بٹائس کے نقفن غائب رينے واسك عآنيس بحاري بوئ أقلت (مَوْزُونْ) بِدرَانِ بِتَوْلِ مَوَ ارْيُنُ مکنے ہوئے خفث غيسروا ونهول نيفسان الخاما نگ الم نے تعکانا دیا (مَعِينَدَة) \_زندگی گذارنے کامایان مَعَايِشُ

# تشرق أيت نبراه

سورة الدعراف كي آيت فيرا تاه عن الله تعالى في بهت كي بستيول اورشهروالورية كا ذكر كياب عن ك براء وعال

ار پر کروار بین کی وید متاطقت بختوں میں مختف عذاب آئے آئی قومش بھی بدل دی گئی مکین پھر پر سائے گئے ، بہت کی بسیوں کوان پر امٹ رہا گیا۔ فرز نے سیال بیا جار بیل اور آفون میں بٹنا کیا گیا دو کئی پر خانم و جار برتشرا فوس کوسلط کرویا گیا۔ ہو وو عذاب تھے اوان پر انگی بدا تھا کیوں کے میں اس و تباہی آئے گئی آفرے میں اس کے قوم وی کا کیا انج مورد کا اس کے مطلق قرآوی کی عجمت کی آیات اور اواد دیت میں و کرفر مایا گیا ہے ۔ قریت نیسر ۱۳۶ - اسی ششر کے دوانا ک دن کے میں تھا لئے اگر ا افعال کا حساب وکٹ بربر کا اور انجا مراسم جمالسلام اور ان کی مورد سے موالات کر کے کے میں تھا لئے و کیا گیا ہے جب انتہاں

سب سے میلیانیا کرامتھم السام کی امنوں سے ہے بھاج سے گاکہ ڈاڈاڈ یاتھا۔ سے پائی ادارے پیٹھرہ کے ''انہوں نے بیائی کا بغام جمیں پکٹیا یا کابین والول کو ہزند کی بشارت اور نفر کی روش پر چینے والوں کوچنم کی آگ سے ڈرایا تھا ؟ کیا انہوں نے توجیہ درمالت برایمان بارنے ورکس صالح کیا وقوے وقائقی جسم انہوں نے تھرکشاوے کے اربعہ انسکی و کیٹ اور عمود بہت قائم کرنے کی تعقیق کی تھی؟ بی طرق کے بہت ہے جال ہے کئے جاش کے واس جگہ امتوں کا جوائے ڈنٹل ٹیس کیا کہالیس قرآن کریم میں شعد مقابات براند تعالٰ نے ان استوں کے والی کے جوابات کو تنسیل سے بیان کیاہے ۔ان میں آچھوتو لوگ وو -ہ دن کے جواتی فطا کوں ایفوملوں اور تم ومثرک کافر او کرنیں ہے لیکن والوگ ٹن کود نیامیں بھی جھوٹ پولنے کی جات ہوگی وہ انبي وكر معتصم السلام كے مند بر فكاركرتے ہوئے كہدا ہى گئر تمين آوكو في ذرائے والد يضحت كرنے والا كني آيا تھا۔ وائلہ القدم قتائب كدير جموعه يول دے جن تكر اس عدالت شربالفدف كا قفاضا ورا كرنے كے لئے من تو لو شان اتبياء كرام ہے بوچیں کے کیٹم اپنے گوادیے کرا وکرتم نے بیتا متن ان لوگوں تک پہنچاہت یا ٹیں ؟انبیا دَراجَ اپنی گوائ کے ہے است محری کو فیڈن کریں گے کہ بابنارے گولو بیں۔مگرین کا دانھیں سکے کدا ہے انڈورڈ ہورے میٹ بعد شن آئے ہیں ان کو کہا معلوم المدهال آب مَنْهُ كل من سند بيجيل سُرُ كرفهين به بانت كل سَدْ بَالْهِدَ آبِ مَنْهُ كَلِي أَنْ مَا يَكُومُ مَنْ کرے کیں گے کہا ہے بیٹائٹا نے جمیل بڑیا۔ ال اقت کی کریم مٹلٹا ارش افر ایکن کے کہا ہے امتدا ہے سے کام کے ذریعہ ش الن كوتها كرن سب الميا أكرام في بغام في كويري ويات والمائت سندا في التوساكوي كالدجب في اكرم ينطخ بيارش الرمائي عَ لَا لَقُولُونَ إِنَّ مُرْفَ مِنَا عَلَانَ وَكَا كُرِيمَ النِيرَ رَسُونَ عَلَقَ بِمُوادِينَ لِي لِتغليل عديث شريف شرب اورمور وَبقرونَ وَيت مير جمي خضواس هيقت کي نئانه مُر فر اکي کن ہے)۔

پھرائی مند بعدا نور مکرام ہے ہم چھاہے کا کرچائیس کی طرف ہے پرطرے کے فعرات کے باوج و کیا تھے نے نیاز قرش اواکیا اور انڈ کا بیغام ان تک پرنچاہا ؟ کیا تم نے مشرکین کے سر سے قوجید فائنس کا بیغام بیش کی طاقا کیا تھ نے پیغام بی کا کی مکر تموید جنگ کہ نے کے لئے تک تھے تھا تھی کہ مرتبط تھا کم وجا اوکی ملکی تھی تھیں؟ ۔ انھے درا مرافر کریں کے انکی ہم نے اس جی لی Œ

کے بیٹا م وہنچانے بھی کوئی کوئائی گئیں گئا۔ اے نشرآ پ ہرفیب کے جانے والے بین ۔ ای طوح الل کو ویٹرک ہے بھی سوال اموا کہ آخر تبارے پاکی مدالا دہت وہرک کی کو دلیم تھی ؟ تم کوں بھائے بھررے تھے؟ آخرتم کیوں بھائے بنا تے رہے؟ افعاتی ایک ایسان ہے تھی ہو جہ جانے تھا کہ کوئی تھے اپنے ایمان کو برطرح کی طاوت سے تعنو فد کھ تھا؟ کیا تم نے ان افعاتی کا جائب شکر اوا کرکے دیا تھ جو بم نے تعمیل مطاکی تھیں۔ قربایا جائے کا کہ بم نے تعمیل تھیکا او یا تھا، وسائل زندگی اور ان مشت نعمت سے فواز القائم کوئی شکر کانس نہ انسان کرتا ہے ہوتے چائی کو۔

میج مسلم میں معرب جایز ہے دوایت ہے کہ فاتم الاغیاء معرب فی مستقل کا تھٹا نے جو الوواج کے موقع پر قیام حاضر محالیکرا شرے بوچھا کہ جب قیامت کے دن تمت میرے بارے بھی بوچھاجے کا کہ بھی نے اندکا پیغام تہمیں پانچادیا تھا نمیں جو تم تمیا جواب دو گے؟ سادے محالیٹ ایک زبان ہوکر کوش کیا کہ جم کئی گئیں گے کہ آپ نے اندکا پیغام تم مراک جم نک پر ٹیچا ہے دورہ شدی نمانت کا بھی اود کردیا ہے اور آپ نے است کے ساتھ فیرنی تکا کا معاملے فرایا ہیں کر آپ مکانی نے فرایا آے اللہ قو کو اور بنا۔

سنداحر میں ہے کہ آپ نے حاضرین سے بیٹھی ٹر آنے کہم میں سے جو مشرین وہ براہے بیغامان تک پہنچ ویں جو موجو نیس میں (سخی ان وگول تک جوائل مختل میں تیں یا جو بھر سے جو نسانی بعد شل و بیاش آئی کے ک

الن آنا يات كاخوا مدادورومنا حت بيب:-

ا) مستمر وشرك مين بيتما لوكول ساور المباء كرا عليهم العلام ساعدل والعداف كالقاضر بوراكرت جوب

سوالات کے باکس کے جس عمل کفارکو ذات کا مند و بھٹا پڑھے گا در انجیا مرام اور ٹیک صالح اس مرخ روہ کو توات اور فلاح پاکس کے بھٹن اس کے اوجود کی افٹر کو زوہ ور ماکا تلم ہے اس کا تلم ہر چزیر کا قاب ہے اس کی نگا ہوں ہے بھٹر تکی چھپا ہوائیں ہے وہ کس شہادت اور کوائی کا تک تھیں ہے لیکن جس طرح الشرائے اپنے فسل وکرم ہے و ٹیا عمل و ہیں ہے۔ دی سے ای طرح وہ آخرت عمر بھی جس ہولئو کوائے مشائل کا جرابع داموقع مطافر یا کمی ہے۔

ا عمال کا توالا جانا برخل ہے لیکن ان ا قبال کو کس طرح تواد جائے گا کس، چیز پر تواد جائے گا اس کی دھنا دے موجہ دقیس ہے ہوارے ماہنے تولینے کا جوآلہ یا ذریعہ ہوگا ہم انسانی محاور رہے مطابق بات مجھانے کے لئے ای طرح مجھانے ک کوشش کریں مے بیسے صدیوں بیلے کی چز کوتر لنے اور نامینے کے پانے ہوئے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے بات کو مجمانے کے لے ان بی پیزوں کا سبدولیادد بات کو بھیادیا۔ آج کے دور میں تو بادل، مواد برف موہ جاتدی ور چیزوں کو لڑلئے کے است بیائے نکل آئے ہیں جن کا تصور چندسوسال میلے کرنا مجی نامکس تھا اور آئے والے دور بی نجائے تو لئے سے کون کو نسے ذریعے فکل آ کس ہے۔ بہرمال احق، مال اور سنتھ میں می بیز کوؤ لینے کا جومی بیزیں نکل آ کس ہم بات کا بی طرح سجھا کی ہے کیونکہ جمہ نیز مانے ہو آب ہے اس کو مثال بنا کر بات کو مجما کا جاتا ہے۔ مقعد ہے بات کا مجما نا شالوں ہے کو اُن قرق آنوں برنا ۔ اس کے ہم بی کہر کتے ہیں کہ اندکی عدالت میں انسانوں کے اعمال کس طرح قوقے جا کیں تھے۔ اس کے بیانے کیا ہوں گے۔ اس کے چیجے بڑنے سے بہترے کہ ہما تنا بھولین تو کائی ہے کہ بہرحال انسانوں کے دون دارا عمال بی ان کانجات کا سب بیس مے۔ تی کریم ﷺ کا بیارشاد بھی سامنے آیا کہ آپنے جہ الوداع کے موقع برتمام محایہ کرام کو کوا و عایا اور محالیہ نے احتراف دا قرار کی سعادت مامسل کیا۔ ای میں آپ کا بیار شاد کہ جماس وقت موجود جیں وہ میرا پینام ان اوگول تک پہنچادیں جواس وقت موجودتين بين ان سيمراه والوك مجيء تقرجوان وقت جود الوداع كيموقع يرموجودتين بقوادره الوك مجي إن جو آف والخانسون سنعلق ركعت بين تارزة محواه ب كرسحاب كروام في آب كرائ تعم كي همل ندراك بي كي إيك البراد بلك الك الك اداكوة في والى تعلول تك بتنياف ك في الناسب بكوتريان كرديا اورقرة ن كريم اور احاديث رمول عظية كويورى

الى بيغا مؤآف والخواطون تك مئتها كرات ورون كرمائ مرخ دودونكي ...
ال موقع رقم أنهم أبوت كاستارى بهت واشخ طريقه برمائ أبها بالب الدود ويركداً به فكالله في يريس فرمايا كرادكوا بو كريس كور بابول . (الووبالله) مير ب بعدا يك اورائي آئة عظ جواس كي وشاحت كرب كابلك آب في وين اسلام بهجائ كي تمام وفر مداري امت كرتم م فراد بروال ب رقم آن كريم اورا ما ويشاك بات بركواه إلى كري اكرم معزت في اصلى تنظيم الشافة كرة فرى في اورة فرى مول بين - آب كه بعد حرف في بوت كادفون كياب و وجوال ب

دیانت دامانت سے صدیال گذرنے کے باوجود ہم تک پہنچاہ یا ہے۔ انڈ کرے کرہم محمی ان حضرات کے تعلق قدم پر مطلع ہوئے

وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ تُعْرَصَةُ وَلَكُمْ تُعْرَفُونَا الْمَلْبِكَةِ
الْجُدُوا الْاَمَةُ فَدَحَدُوَ الْآلِالِيْنَ لَوْ يَكُنْ مِنَ الشَّجِونِينَ ﴿
قَالَ مَامَنَعُكَ الْآتَجُدَاوَ آمَرَتُكَ قَالَ آنَا خَيْرُمِنَهُ حَلَقَتَنِ
عِنْ نَا إِنَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِبْنِ ﴿ قَالَ فَافْمِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ اللّهُ مِنْ نَا إِنَّ خَلَقْتُنَى ﴿ قَالَ فَالْمَا عَلَيْوَنُ اللّهُ عَلَيْتُونُ اللّهُ عَلَيْتُونُ وَقَالَ الْقَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ ﴿ قَالَ فَيَمَا آفُونُونَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّه

## قرجها أيبته فمرااتا ا

اور یقینا ہم نے تعمیس بیدا کیا، پھر ہم نے تمہادی صورت وشکل بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم آ دم کو تجدہ کرو۔ پھر موائے اپنیس کے سب نے تجدہ کیا وہ تجدہ کرنے والوں شراشال نہ ہوا۔ انڈ نے بع چھا کہ جب میں نے بچے تجدہ کرنے کا تقم ویا تھا، بچھا اس سے ممر چیز نے دوک ویا؟ الجس نے کہامیں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے بچھے آگ سے پیدا کہا ہے اور اس کو (آ والم کو) مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فر بایا کرتو یہاں سے الز جا (دور ہوجا) تجھے اس کا تن حاصل جیں ہے کہ تو اس جگہر اور فرور دکھائے۔ باہر نکل جا۔ جینک تو ذکیل اور بہت ہستیوں میں سے ہے۔ شیطان نے کہا بھھ قیامت تک مہات وے دی جائے۔ اللہ نے فر مایا قومہت پانے و لول شرے ہے۔ شیطان نے کہا جس طرح تو نے بھے گراہ کیا ہے (شرقتم کھا تا ہوں کہ) میں ان کو بیکا نے کے لئے ہرسید سے دائے ہی تیموں گا بھر ہیں ان کو گھروں گا ان کے آئے ہے اور ان کے بچھے سے ان کے دائیں نے اور ایکے پائیں ہے دور تو ان میں سے اکٹر کو شکراوا کرنے والائیں پائے گا۔ اللہ نے فرای کر تو بیاں سے فیکل وفوار او کر تکل بالدان ہیں سے بولوگ تیرے بیجھے چنیں کے تھے جیست شن ان سب سے جہم کو تھروں گا۔

### لغات القرآن آيت فمبرا المدا

جمهاني منائي ضؤونا الم محده کرد أمسجك وال الملكسكي شطان ألأ فشجد الدكرتوسية عدونيين كما ہیں نے تعمر دیا تھا أفراث ال خيو يكران والمجتمعين <u>تو نے مجھے پیراکر</u> خلفتني ٦٠ ",ú طين وفبط یہ کیویزانی کرے یہ تکبر کرے ان تنکیر أعرج توتكل وا (ضاغرٌ)\_ؤليل\_رسوافي وال ألضغرين تو مجھے مہلت رے ہے أنظرتي

وہ انعائے جا کس مے بيئر. يَيْفُونَ مهنت دست عمجے المنظرين ا تونے <u>جھے گر</u>او کیا اغو يتني يتريض وربينجون كا أقفلن يتريخ ورآؤل كا اثيق ينن أندي مامنے غلف یکے . اَيْمَانَ واآتحاجانب بالتحن هانب شمانل الونتين بإئے كا لأثجذ وليل كماحما مَلُعُومًا (دُغوٌ) بِإِنَّالِةِ كُمَا بِهِ دُودِ مُلَحُورًا يتريج دوز وكا أملكن

## تشريخ: أية نبة نمبراا تأ١٨

بر وقعنی جوتر آن کر مرکافوروٹر کے ساتھ مطالہ کرتا ہے اس حقیقت سے اٹکارٹیس کر مکما کرانڈ شائی نے قر آن کر مرکا شرکتی مکی واقعہ کو فلے کیس اول ہے بلکہ عمرت وضعت کے ہر پیلوکواس طرح اوجا کر کر کے قائن کیا ہے کہ وہ مکا دو شرکتین کے لئے الیا آئے تنیہ من کیا ہے جس عمران کی اپنی شکل وصورت صاف جھکٹی نظر آئی ہے آ دم ملیز السلام اور شیطان کے متعلق ان آبات می جربت وضعیت کا بھی پینونولیاں ہے۔

قرآن کریم میں معزے آوم علیہ السلام کی عظمت شیطان کی تافر کائی اور دھنے کی کی رصت کا فرکر معدد مقامات پر کیا گیا ہے اور جرحکہ ایک ٹی مثان سے جمرت ڈھیمت کے نئے نئے پہلو دی کوچڑ فرما ایسے۔

ا) ایک طرف آ دمند السل مدان کی دریت کی تحقیق ادران سکادر معنوت مواسکے بعضت بیس قیام کا دُکر آرا یا گها ہے۔

†) دوسری طرف شیطان کے فرور تکیرو) چی ذات کی جوائی کا محمد شدہ بہت وحرق اور نا فرائدل کا ذکر کیا گیا ہے۔ س کائس کے برطلاف اللہ تعالی کی رحمت ومقورت جلم دخل ، برواشت اور مہلت پر مہلت و بینے کی شان بیان کی گئی ہے جس ہے اس کی وحمت کا شرکا اظہار ہوتا ہے۔

''اے ہمارے پروردگاریم نے واقعی اپنے اور بہت کلم وزیادتی کی ہے آگر آ پ نے بھیں معاف نہ کیا تو ہم کھیں کے ز رہیں گے''۔

دومرے کودے دی جاتی ہے۔ اگر بیکن ٹیس ہے تو چربید کون کا حقل کی بات ہے کہ آم علیہ السلام کی خطی کوافد اپنے بیٹے ک قرمید دو کررہے ہیں۔ فرمایا کہ بات مرف آتی ہے کہ پی خطع کرتا ہے جب وہ اس پر شرعندہ ہو کہ اللہ سے معافی ، مخکاہے قاصلاس کو معاف کردیتا ہے۔ نے کرمے ﷺ نے مجی متعددہ عادیدے میں اس بات کودائن فرمایا ہے اور بتایا ہے کرجب الشکا کو کی بندہ مناوائی سے کو کی خطع کی دیشتا ہے اور مجرودہ اس بریت دھری اور خد کا اعداد احتیاز جس کرتا تو الفداس کو معاف فرماد بتا ہے

نی کرم میکاف فرما کراندگود و می بهت بهت می کواه می جناب و تا بی کنان کر کی میکن فراسی و این فی می کا دساس اور می به اور این این کواه می به اور این می اور این می می اور این اور این

خلاصہ بہت کرحشرت آدم وہوا ہے ایک افوش ہوئی، انہوں نے سائی انگ کی، الشدنے سواف کرویا۔ ان آیات بھی اس طرف بھی اشارہ میں ہے کہ جب الشدنے بات کی بچ دی طرح وضاحت کردی۔ اب اس بات پر جم کر اس کوعقیر دینالیما کہ خود بالشحشرت میں کمایل المسلام اللہ کے بیلے جس بے جی ایک شعدادہ ہن حری ہے جماللہ کوخت نالیمندے۔

7) دوسری طرف الیمن ہے جواس گوان علی جاتا گا کہ آو مطید انسان ہے مطابق کے مطابق کی دو برطری یا دھمت ہے کوشک اس کے دجود کو گا کے کام مرکندی اور و تی ہے بد کوئی عمل مار کی کام مرکندی اور و تی ہے بد کوئی عمل مار کی کام مرکندی اور و تی ہے بد کوئی عمل مار کی کام مرکندی اور و تی ہے بد کوئی عمل مار کی کام مرکندی کا اس نے انسان کی مطلبت کا امران کی مطلبت کا امران کی مطلبت کا موام کی اس نے تو بیش کی اس کے الفت کے مرکن کا اختیار کیا اس ان الفت کے مرکن کی مار کی اس کے الفت کے مرکن کا امران کی مسلبت کی جوابی کو اس کی دور کا کی سام کی مسلبت کو اس کو اس کو اس کی مطابق کی مسلبت کو اس کو اس کو المران کی کام کی جائے کی کام کی اس کے الفت کے مرکن کے مرکن کی کام کی مرکن کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کام کی کام کی کام کی کام کی کام کی کام ک

# وَالْحَادُمُ السَّكُنَّ الْمُسْتَوْزَقِهُكَ

الْمَنَةَ فَكُلَامِنَ حَيْثُ شِنْتُمَا وَلا تَقْرَيَا هٰذِوالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظُّولِمِ أِن ﴿ فَوَسُوسَ لَهُ مَا الشَّيْطُانِ لِلَّهِ بِي لَهُمَا مَا أَنِّي عَنْهُمَامِنْ سَوْلِيهِمَاوَقَالَ مَا ظَلْمُمَا رُبُّكُمَاعَنْ لَمَذِو الشَّهَرَةِ إِلَّا انَ تَكُونَامَلَكُينَ اوَتُكُونَامِنَ الْخَلِدِيْنَ ۞ وَقَامَمُهُمَا إِنَّ لَكُمَّا لَمِنَ النَّصِحِيِّنَ ﴿ فَدَلْمُمَا بِغُرُو يَوْفَلَنَا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوَاتُهُمَّا وَطَيْعَا يَخْصِلُن عَلِيُهِمَاوِنُ وَلَقِ الْجَنَّةِ وَكَالَا بُمَا رَقِهُمَّا ٱلْرُ ٱڡ۫ؿؙؙۿٳۼؿؾؚڷڴؙؠٳۺؙۼڔۛۊٷٳڰڷٛڷڴؽٵٙڔڮٞ۩ڰؿڟڹڴڴٳۼڎڰ۠ۼؙؠؿڰ كَالْانِتُنَاظَلَمَنَا ٱنْفُسَنَا ۚ وَإِنْ لَعَ تَلْفِرْلِنَا وَتَرْجَمُنَا لَكُلُونَنَّ مِنَ الْحَيْمِيْنَ @قَالَ اهْبِطُوَّا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَكُوُّ وَلَكُمُّ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَتَاعٌ إلى حِيْرِه قَالَ فِهَا تَقْيَوْنَ وَفِهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُغْرَجُونَ ﴿

## ترجمه زآيت فمبروا تاها

اوراے آ دمتم اور تباری بیوی اس بنت میں رہو جہاں سے تم واوں چاہوکہ واوراس درخت کے قریب ست جانا ورشتم دولوں گناہ گاروں میں سے ہوجاؤ کے ریجر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تا کہ شرم گاہیں جوالیک دوسر سے سے چمپائی گئی تھیں وہ ان کے سائے کول دے۔ اور شیطان کے لگا کہتمبارے دب نے اس دوخت کے قریب جانے ہاں اسٹے کول دے۔ اور شیطان کے لگا کہتمبارے دب نے اس دوخت کے قریب جانے ہاں اسٹے تھے گئے گئے تاہم کا بھٹرے کیا ہے کہ کئیں تم دوفوں کے کہتری تم دوفوں کا بھٹا جائے دالا ہوں اس طرح اس نے دمو کے سے ان دوفوں کو ماکن کرلیا۔ اور ان دوفوں نے اس دوفوں کا بھٹل چکے لیا۔ ان دوفوں کی شرع گا ہیں ایک دوسرے کے سام دان کے جواب سے چھیائے دوسرے کے سام دان دوفوں سے جھیائے دوسرے کے سام دان دوفوں کے جواب سے جھیائے اور دان دوفوں کے بروروگار نے لگا رکھا کیا جس نے جمہیں اس دوفوں سے جھیائے اور کہا کیا جل اور ان دوفوں کے بروروگار نے لگا رکھا کیا جل اور ان کے اور دوفوں ہے۔

ان دونوں نے کہا، اے ہمادے دب ہم نے اپنی جانوں پڑھم کیا ہے۔ اگر آپ نے ہمیں معاف ند کیا اور ہم وکرم زکیا تو ہمیں معاف ند کیا اور ہم وکرم زکیا تو ہم شدید نقصان اخذ نے والے وہ جا کئے کہ کا اللہ نے اللہ جا اور کیا ہم شدید نقصان اخترارے کئے زمین میں ٹھنکا تا ہے اور ایک مقرور دہ تک سامان زندگی سوجود ہے۔ فرمایا کرتم ای بھی زمیرہ و کے وادر اس سے ماک بھی تم مروکے اور اس سے ماک بھی ہے۔ اس سے ماک ہوگئے ہے۔

### الغاست القرآك أيست نبروه الاهتا

تو آباد دوجا لوسكونت اعتباركر أنكار تم د دلول کماؤ νĠ جيسے قم جا دو عشق شفتها لأنقرنا تم دونول قريب شهجانا ألشيعاة ورفيت خبال ڈالا یہ وسوسیڈالا وشوش تا كەدە كھول دے لبندي بميايا كيا ۇرى شركا إن - (بن كاده تعديس كوچميان وإب) شؤاة مانهكما تم دوټول کونتع نبیس کیا تھا ملكين ووفرشخ ال نے تھم کھا کی أقاضن وَلْ مائل كيار جمكايا دونول نے میکھا ذافا ظاہر ہوگئ ئڌٿ دونوں جوڑنے گلے 4-2 . تادیی اس نے یکارا كماجن بيغ تمرونول كومع نبير وكماتها ألهُ آنهُكُمُا ہم نے زیادتی کی تظلم کیا ظلفنا لَمْ تَغْفِرُ تؤني معاف زكرا

## آشريُّ: آيت نُمبروا ٢٥٥

12.3

ان آیات عهد با تک مناعظ آلی مین:-

أمكان

اور مقصد الركت وركت ذالے كے لئے يول كي ضرورت إلى إلى اور معرب حوالى بيدا كيا كيا يہ جو يا كل شروق تا ہے كہ شيفان في بيلے معرب موالو بيغاني بحرانيوں نے معرب آوم كو بركا يا بسرا مرجوب ہے۔ يا بيٹ مورت كو ذيك و دواكر نے كے لئے بنائ كئ ہے۔ ہندہ اور جانى و جو ال وَل بش مورت كو الل كرنے كى كن محرب كہا تياں ہيں ہو مست محل ابنا واكن ال قتم بيسرو يا كہا تيوں ہے نہ بجارياں كی احمال کے سين تيس بدكار و باركو چھانے كا آليكا د بنا يا بواج بر موف و بن المسلام مى و و اين ہے۔ من في مورت كو برت كارى محقق مقام اور مرجد عطاكر كمان كے ديا موان كو بنانے اور متوارسے كى و مدوارك بروك ہے اسلام نے مورت كو برا واركى و روت يا تيم محفل نيس بلك تيم خال براس برخاندان كى تى موز و مدوارك وال دى ہے۔ بي مورت كا

۲) ۔ ان آیات نئی دوسری بات میں ٹائن کی ہے کہ انسان کی جُرگومہ سے پیدائیش جوا( جیسا کہ دارون کا دم کل ہے ) مِکْسَلَمَا من نیا پرخلاف النی کی تلقیم الشان زید داری ادا کرنے کے نئے کلیل کیا گیا ہے جوتمام برعمل دوائش بشعور دیمیز اور علم جنز رہے سے مالا بالی تھا۔

۳) ۔ چھٹی بات ہے ہے کہ شیعان بھٹار خیرخوادا کے بھیل ش آتا ہے اور نیٹن دانا ہے کہ اٹھی آٹھا ما کھٹھ جوں، شرکتھاما بھا چاہوں اس ش میری کوئی واٹی فرض فیس ہے "وغیرہ وغیرہ ایسے شیعانوں اور انسانوں سے دیجے کی بہت شود سے ہے۔

۵) بیا کچری بات بیدے کہ شیھان کا کام بزیا ٹ اٹھا ہے اور اسیدوں کے کھنوٹوں سے کیستے پر بجود کرتہ ہے۔ ان آیات جی ٹور کرنے سے بجی نتائج ماسٹے آتے ہیں کہ شیھان اور بس کی ڈریستہ بھیٹر فیوادین کردین وابر ان پر ڈاکرڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

حعرت؟ ومعنيدالسام جوسب سے پہلے انسان بیل اوراعذ کے سب سے پہلے : عب اورطیف بیل ال وشیط ان الناقل حربوں سے فلنست دینا جاہتا تھا کیکن اعتراض نے اس کوان کی خاصت کے مخبار پر معاف فراد یا بدور حقیقت شیطان کی سب سے کیلی محکست تھی لیکن شیطان دوسرے لوگول کو بیکائے میں کامیاب ہوگیا جنہوں نے آوم علیہ السلام کو محتاجگار تصورکرے (تعوذبات ) جبئی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹابنادیا اور ان کو بیٹین والدیا کیا کہ وہ تمام انسانوں کے محتاجوں کو لے کر (تعوذبات ) بھائی کے حد محت

قر آن کریم اور احادیث می شعرف ای واقد کی تر دید کی گئی ہے بلک الل ایمان کو بنادیا کیا ہے کہ حضرت مینی علید السلام اللہ کے نی اوراس کے بندے ہیں اور آئ می ووقا حانول پر ندہ موجود ہیں جو قیامت کے قریب دوبارہ دیا می الشریف لاکیں گے۔

# ينيق أدَرَقَدَ انْزَلْنَا صَلَيْكُولِيَاتُنَا يُولِيْ سَوَاتِكُوُ وَيِثِيثًا وَلِمَاسُ النَّقُولِيَ وَلِكَ حَيْرُوفَلِكُيْنِ ايْتِ اللهِ لَمَلَهُمُ يَذَكَّرُونَ ۞ لِيَهِنَ ادْمَرُلايَفْتِمَنَّ كُمُ النَّيْطُنُ كَمَا لَحْنَ آبُويُكُمُ وَقِنَ الْحُنَةِ يَهْزِعُ عَنْهُمَ الْبَاسَهُمَا لِيُرْيَهُمَا سَوْاتِهِمَا "إِنَّهُ يَلِائِكُمُ هُوَوَقَيْبِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرُوفَكُمُ وَلَانَ يَهُمَا سَوْاتِهِمَا "إِنَّهُ يَلِائِكُمُ هُوَوَقَيْبِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرُوفَكُمُ وَلَا اللَّهِ الْفَائِمُ الْفَلْ

## قرامها أيت لبرا الإيما

ا ہے آ دم کی اولاد ہم نے تہارے او پرلیاس اورآ رائش کے پڑے نازل کے تاکہ وہ
تہارے قائل شرم حسول کوؤ ھانپ سیس ۔ اورتہارے ۔ لئے یا عرف زینت ہول ۔ تقو کی کا لیاس
سب سے بہتر ہے۔ میافٹہ کی نشانیوں ش سے ہے تاکہ وہ تحویکر کر ہیں۔ ۔ ے آ و تم کا اولاد انتہیں
شیطان ای طرح شرب کا وے جس طرح اس نے تمہارے ال باب ( حضرت آ و تم وحوا ) کو بہا کا کر
جنت سے لکواد یا تھا اور ان کا لیاس اتر واد یا تھا۔ تاکہ ان وونوں کی شرم کا جی ایک دومرے کے
ماستے محلوادے ۔ وہ شیطان اوراس کا گروائشیس اسکی جگہے ۔ ویکتے جی جہال سے تم ان کوئیس
د کی سکتے ۔ ہم نے ان شیطانوں کو ایسے لوگوں کا ساتھی اور دئی بیاد ہے جو ایمان بیس لا تے۔

### لغات القرآن تهية بر٢٠ تاء

اَتُوْكَا اِمَارِ رِيْسُنَ (پِهُولِ کَهِ بِ)۔ زيب وزينت كامرامان لاَيْفُيْسَنَ بِرَّارَند بِهَائِ بِا کَ يَنْرِغُ ووگينجا ہے۔ ارْواتا ہے يَرَى ثُمْنُ ووگينجا ہے۔ ارْواتا ہے يُرَى ثُمْنُ ووگين کُمَا ہے لاَتُووْنَ مُنْهُلِ وَکِيْسَةِ بُو

# حُرِينَ أَرِيتُ لِمُ 2411

کن شرق آیات جی ہم پڑھ کے بین کر معنزت آ اہم اور صفرت تواہدت بین مجی الباس کی شرورت و کھتے تھے، وہان سے بدائت میں مورت کا بدلیاس ان کے جسموں سے از کیا اور وہ جند کے جوں سے اپنا جم فر صابح نے گئے۔ اس سے بدائت بالکن واضح طور سے سامنے آئی ہے کہ جہاں اپنے جم کے اتلی شرح صول کو ایک ووسرے سے جہانا انسانی فطرت شن شائل بر وہورت کے بھر وہورت کے جم پر باس کا موجا بھی آیے گا تری بات ہے۔ اور آ وہوا میاں بوری ہونے کے باوجود تھے ہیں کا مطابع وہورت کا مشاہر وہورت کے باوجود تھے ہیں کا مطابع وہور ہورت کے بطر مردور وہورت کے بھر موسال کا انتخاب کے انتخاب انسان موسرت اور گئی اور دن سال تھے ابتدائی انسان موسرت نہیں بدر دوران اور گئی بر اور ان کی امتران کی امتران کی مساورت کی موسرت میں مادر اور تھا گئی ہوتا ہے کہ انتخاب کو امتران کی موسرت میں مادر اور تھا گئی کھر انسان موسرت اور کی موسرت میں موسرت کے موسرت کی موسرت

اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادار سواردادی حضرت آدم وہوا کی پیٹاک الناخاضوں کو ہودا کرتی ہے۔ ادر کون شدہ معارف کے جودا کرتی معلوم ہوتا ہے کہ ادار سود کہ اور پہلے تھا می جو طاخت و نوست کا تاریخ سر پرد کا کر دیا تھا۔ تقریف لا سے کہ معلوم المسان میں اور پہلے تھا میں جو طاخت و نوست کا تاریخ سر پرد کا کر دیا تھا۔ تقریف الا اس کہ دو محمل السان سے انہوں ، مبذب بھرم وہا کے ویکر معاصب تقوی اور فرسداریوں کا بارگزال لیکر آ سے جدعزت آدم کے باتر باتا عدم شریعت کی سے باتا ہا تا ہو تا ہو تھا۔ میں انہوں میں ہے گار شرم وہ یا کے ساتھ اور حدنا استعال کرتا ہی ہے۔ بیا تا تا ہو تا مودی سے بیا تا تا ہو تا مودی کے بیار نامی مرددی سے بیا تا تا ہو تا مودی کے بیار نامی میں ہے بیان نامی میں ہے بیار نامی بیاردی کے بیار نامی ہے۔ بیا تا تا ہو تا مودی کے بیار نامی میں ہے بیار نامی ہے بیار نامی میں ہے بیار نامی ہے بیار نامی ہے بیار نامی ہوئیا تھا۔

لباس کے تمن بوے مقاصد بیان کے میں بیں (۱) متر بوتی (۲) موم سے تفاعت (۲) خاہری زیب وزیات ۔ دین اسلام خاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی زورہ بتاہے اور وہ ہے وہی واطنائی نفسیاتی جذب ۔ لیخی تقوتی پر بیر کاری دنوف آئی۔ معلوم ہوا کہ اہم ہم کے ساتھ ساتھ لبائی روح بھی ضروری ہے کو کلدا ندر کی دوح شیطان کے قیضے ہوتی ہے تھی اور جد بید سے جد بدلبائ کی بیکا ہے۔

لیامی تقویٰ:- بولیاس شریعت سکتام ته ضول کو پیدا کرنے والا ہو ہمس علی تا بری نفاست ، مبغانی اور ستم الیٰ ہواور نفاست باطنی می سوجود اور برخضیت باہر ہو۔ وی تخصیت بلکداس سے زیادہ بھڑ خصیت س کے اندر بور اس میں بیٹے رش جو بقش اگر بی شہر دفخر و فرود شہر ، کی کر تجا دکھانے کا جذب شہور نداؤ سرا فورٹوں کا لیاس پہنے والے ہوں اور شعور تم سرووں کا جید لیاس پہنے والی ہوں۔

یونی فارم بعنی سرکاری نباس سالیا موکن بھی جا عت کو دسری جاهت اور افراد ہے، کی فون کو دسری فوج ہے۔
مین زوجین کروے ہا تی تمام مہذب اور غیر میذب مرمائی جی بدا عت کو دسری جماعت اور افراد ہے، کی فون کو دسری فوج ہے
لہاں ہے یووٹین اور امر کی اپنے طرز کا لباس زیب ٹن کرتے ہیں لیس اسلام کی سرکاری وردی جغرافی ہا ہوا در کم وروائ اور چینے کے اور ورد ہے بہانا اور چینے کے اور ورد ہے بہانا اور چینے کے وہ دور ہے بہانا اور چینے کے اور چینے کے اور چینے کے اور ورد ہے بہانا ہونا جا ہے کہ وہ دور ہے بہانا اور چینے کہ اور چینے کی اور چینے کی اور چینے کہ اور چینے کہ اور چینے کہ اور چینے کی اور چینے کے اور چینے کے اور چینے کی جینے کی اور چینے کی اور چینے کی اور چینے کی اور چینے کی جینے کی اور چینے کی اور پینے کی جینے کی اور پینے کی اور چینے کی جینے کی اور چینے کی اور چینے کی اور چینے کی اور چینے کی اور پینے کی جینے کی اور پینے کی کر چینے کی اور پینے کی کر پینے کی کر چینے کی اور پینے کی اور پینے کی کر پینے کی کر پینے کی کر پینے کر پینے کر پینے کی کر پینے کر

آ پ نے فرایا" جو تھن نالیاس پہننے کے بعد ہانے لہاں کو تاہل اور سکینول برصد قد کرد ہے قودہ بی حیات وصوت کے برحال بیل الشرک بنادش آعمی (این کیٹر من صنداحہ)

والويث كنة ولاينا نظرة بينا كاله

آپ چیک نے قرار اور الدهنوت فادوق اعظم اسلم کو چاہیے کا زالو سی پہنے کے بعد یہ عابیہ ہے: اس ذات پاک کا مشکر ہے جس نے مجھے ہائی دیا جس کے ذریعہ شی اسپینسٹر کو چھے کر ڈینٹ عام کس کرسا ہوں۔ خاکی اور بریکن دور جہات شہالو ہول کی خاص چرچی اس سلسلہ ش مردوں ہے گے ان کی عورتی تھے ہائی کے کودہ اپنے بتوں کی خوشنو دل کا ذریعہ تھے تے خاص طور پر تج کے موقع پراس کا عام مظاہرہ ای طرح کیا جہانا تھا جس طرح آج میں بورپ کی موسائی بیش کر کس اور دیگر مواقع پر تراب کہا ہا و خاب کا طوقائی مظاہرہ کیا ہے تا ہے ۔۔ شیطان کا طرح ہے پہلے مہال آخر تی پروتا ہے ' فیکار' کی شرعو جیا تھے گئی تھے۔ یہاں تک کے گردہ اہائی پیشا تھی ہے قرائی کا 'جربر و دو'' تم ہوکررہ جانا ہے۔ جس کے لئے تی کرکم کا مختلف کے ارشاو فرمانے کہ' قیامت کے قریب حورتی ایسا لیا کی چیش کی کراہاں بیش کرکھی وہاسے

الفاتعائی نے قرآن کریم عمرائی کے حضرت آدم دھوا کی مثال دے کرفر ادیا ہے کہ شیطان انسان کا از لی دشن ہے دہ جشہ ہے جائی اور نظے بین کے داستے ہے ایمان اور اعمال صالح ہوڑا کہ ذات ہے۔ ان آیات عمی اللہ نے نیائر کو اچھاٹ تو ہے ایک نشانی قرار دیا ہے مینی برزنسان کا بائس اس کی بنیاد کی ذہنیت کا اظہارا در چینا بھڑی اشتہ رہے کہ وہ کہاں تک مقر کار کھتا ہے۔ اور کہاں اس کے قدم عدد دسے با برگل رہے ہیں۔

لها تراعي فكن ويوركي ويتخاان كيجسمول يركينه كولها تربيركا ليجن إيها جست ووجؤك وادكرجس بحرجهم كابرعشوانسانوركو

ان آبات شرائی ہے بھی ہوشیار کردیا گیا ہے کہ شیطان ادرائی فاریات تمباری نظروں سے چشدہ ہیں کیئن آبان کی خطرہ اس ک نظروں سے چشیدہ آئٹ ہوں شیاطین مادی جم کمیں دھنتے ہیں بند غیر مرکی ہیں ہوا کی طرح آلیک فاص جم رکھتے ہیں جوانسان بیا تھے انوائی گاگرفت سے ہابر ہیں۔ اسکے بیانمی متی ہیں کہ وارشوراور نام شور کے نماز پرنو یا تعلیم کرتے ہیں وہور مثل، اور یک فائدہ کا لائے اندجراء مزا، موقع فائٹ رادوز تکٹے کا دروز غیرا شیطان کے فائل عرب ہیں۔

معیلی اور طعن الک جمک ایک توامنی کے لفظ ہیں۔ ایلیس اور شیطان دونوں نفظ سے بطراحتمال ہوتے ہیں ٹیکن قرآن کریم میں ایلیس عام طور پر اس کے لئے تھموس ہے کہ وہ فرد جس نے توا اور آوام کو یہ کیہ کر مجدو کرنے سے انکار کردیو تو انترائے تھے آگے ہے جو بے اور اسے ٹی ہے "

اورشيطان كالفظام كمل اورالم يقدمل كوظا بركرنا ب

یبنال "شیاطین اتر با کردائش کردیا ہے کہ بیلنگر ہردفت ملیکر نے کے لئے اپنے داؤ گھات میں چھیا ہوا بنا کام کردیا ہے ادراس کے شکار دی لوگ ہیں جوابیان اورکس صالح سیرخردم ہیں ایمان اور کمرائی کالیک ساتھ تی جونا عال ہے۔

# وَإِذَا فَعَكُوا فَاحِشَةً

قَالُوَاوَجَدُنَاعَلَهُ آابَاءَنَاوَاللهُ اَمْرَنَاهِمَا قُلُ إِنَّ اللهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَضَلَةِ التَّوُلُونَ عَلَى اللهِ مَالاَتَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ اَمْرَمَا إِنَّ بِالْفِسْطِ وَآقِيمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَكُلُ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ كَغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ كَمَا بَدَاكُوْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَاةُ \* إِنَّهُمُ التَّحَدُوا الشَّيْطِيْنَ وَفَرِيْقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الضَّلَاةُ \* إِنَّهُمُ التَّحَدُوا الشَّيْطِيْنَ اوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ النَّهُ مُرَّهُمْ تَدُونَ ﴿ وَالْعَمْرُهُ التَّعْمُ اللهُ مُ

## رُجه: آیت بُر ۲۰۶۳

وولوگ جب جما کوئی ہے جین کا کام کرتے ہیں تو کہد دیتے ہیں کہ ہمنے اپنے باپ دادوں کو سی پر بابہ ہو دہمیں اس کا تھم اللہ نے دیا ہے۔ پ کبد دیتھ کہ اللہ کی کو سید میانی کا تھم کیس دیا۔ کیا تم اللہ پر (ووجوٹی باتمی ) لگاتے دوجس کوئم جائے کیں۔ آپ کہد دیتھ کہ میرے پرود دکار نے تو تھے صواط سنتی کا تھم دیا ہے۔ اس نے تھم دیا ہے کہ تم برنمازے وقت اپنا مدسید ھارکھواور دین کو خالص اللہ کے لئے رکھ کرای کو پلاور جس نے تہمیں جس طرح کہلی مرتبہ بہدا کیا ہے دوالی طرح تعمین دوبارہ بیدو کر بھا۔

ائید براعت جایت پر ہاد رائید کرد وود ہے جس پر کمران مقرد ہوگئ ہے۔ آگی جد سے ہے کہ انہوں نے انڈروچھوڑ کرشیفانوں کو اپنا ماتھی ہو لیا ہے اور (ووا پیچ گمان میں ) کھتے ہیا ہیں کردو ہوا ہے ہی ہے۔

### لغات القرآن أعة نبر٢٠٤٣

خَاجِتُهُ بِي حِيلُ الْ كَالَمُ الْمَا الْمُونَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ كَالَمُ اللهُ ال

## آثرِنَ أيت بُر Fogra

ان آیات بھی العد تھائی نے کفار مکساکی الن کن گھزت دسمول اور تھے ہوکر مباوت کرنے کی فعنول رسمول میگرفت کی ہے جن کو بنہوں نے غروب کا دیگ و سے دیا تھا۔

- ان کاریر خیال تف کرج کی گیز وں بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان کو بائ کر بہت انشا کا طواف کرنا گناہ ہے تر بیش کے ملا وہ مدارے گنار پر ہدی ہو کو طواف کرتے تھے۔ ان کی ای رہم کا ایک حصر بیٹ کی تھ کو گر گر گئی کے واگ ہے کہو دقت کے لئے دیا ہو ان کو برا تھے تھے۔
- ۴) ۔ جب الن سے یہ بی جہاجا تا تھا کرتم انشے گھریٹن تنگے ہوکر مواف کیوں کرتے ہو؟ جواب ہے دسیتے تھے کہ اوارے دوے اور باپ دادا ایمیائ کرتے تھے تن کو (نعوذ باللہ ) اللہ نے ایمیا کرنے کا تھم دیا تھا۔
  - ٣) معلان كي دوان اور بعد يس بررم برست لوگ يون كوچوسخ اوران كوايا حاجت روا يحق تقه

ان قویت میں اللہ تعالی نے ان کوائی کا جواب برویا ہے ک

') سیبان کا دموق مرا مرجموت اور من گفرت ہے۔ القدائیے بندوں کو ہے دیا گی میٹری اور بے تیر آن کا گھڑیں۔ ویٹا لیک پیشام پر تین اندیان کے باب ووا کوائی شیطان نے مکما کی جس نے الغد کی تافر اتی کا مہدکیا ہوا ہے۔

۴) ۔ دمرل بات بیٹر مان کئی ہے کہ اللہ نے بیان کے کا مول کانیں مکداس مواہ مستقم پر چلنے کا حکم دیا ہے جس پرچل کر نسان دین وون کی کام ایوں سے بھکنار ہوسکا ہے۔

۳) سیمری بات بیفر بال کی ہے کہ تبدارار ٹی بتو ان کی طرف میں بلداند کے گھر شما افدی کی طرف ہوہ ہو ہے ہے۔ اوراس کے گھر شمال ہو ہوں ہے ہے۔ اوراس کے گھر شمال ہی برمشکل کے سے ای کو بکارا چاہتے ہوئی شمال کی اس کے گھر شمال ہو اوراس شمال فیرانڈ کو بال میں انسانوں کی ساری حفظ سے فوافیر ہو اور تیاست تک تھے۔ انسانوں کی سام میں حقوم ہو اور ایس کے ایسان کی سام کی میں ہو گھر ہو گھر ہو گھر ہے۔ انسانوں کو عام طور ہم کھرونے جارہا ہے کہ وہ برحال میں اندائو بکاری ورای سے برمشکل کا علی انہیں وہ جس نے تمام انسانوں کو عام طور ہم کھرونے کے بعد می ہودی وہ زروزی کی دستان کے بعد کا میں اندائوں کو عام طور ہم کا میں انسانوں کی دستان کے بعد می ہودی وہ زروزی کی دستان کے بعد کا میں انسانوں کو عام طور ہم کا میں کہ بالدیں کے بعد کی دستان کی بعد کی بالدی کے بعد کی بالدی کے بعد کا میں کہ بالدی کی بالدی کے بعد کی بالدی کی با

۴) یعظی بات بینر مائل ہے کوتم ہی ہے ایک برماحت (صحابہ کا واللہ نے داوید ایت نعیب فرمادی ہے گئی۔ تمری میں سے بہت سے اوگ وہ کی ہیں بوتھی اپنی ضعہ بہت وحرق اور جہائے کی دوید سے کم ایک کا دارل میں پھٹی کررہ گئے ہیں۔ اور انہوں نے شیطان کو اپنا سب کھو مان لیا ہے اس کے تم پر چلتے ہیں اور گرائی کے باوجود وہ اپنے آ ہے کوال دام ہا بہت کر تھے۔ ہیں جمان کی بہت بڑی جول ہے۔ ورمیقیت دام ہوارے پر وہ ہیں جنوں نے دائی معلیٰ مشکلہ کو تمام کراند کے برحم کی طاحت کو اپنا دین دائیں امالیا ہے اور وہ برحائی میں ایشاد دائی کے مول مکافئہ تن کی اطاعت وقرمان برادری کرتے ہیں۔ لِبَنِيَ أَنْ مَحُدُ فَالْمِيْنَكُمُ عِنْدَكُلِ مَسْعِدٍ وَكُلُوْ اوَالْمُرَبُوْا وَلَا

ثَسْرِهُ وَا لِنَهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ قُلْمَنْ حَرَمُ لِلْاِيْنَ اللهِ الَّتِيَ

الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيْمَةِ كَلْمُنْ مُنْكِلِيْنَ الْمُوْلِيْنَ الْمُولِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ

### تردمه: آیت نبرا ۲۴۶۳

اے اولا و آ وقم اجرفیاز کے وقت اپنالیائی بھی لئے کروٹ کھ کو بھواور صدیے آ کے نہ ہو حو بے فک اللہ مدے ہو جے والوں کو پسند ٹیل کرتا ۔۔۔۔ آپ بچکٹ کہ و جیجے کہ اللہ کی اس زیب وزینت اور پاکیزہ چیز دل کو کس نے حرام کردیا بھے اس نے اسپے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ بیرسپ فعتیں اس نے ونیا کی زندگی بیں اہل ایمان کے لئے بنائی جیںاور آ خرے میں خاص ان بی کے واسطے بنائی گئی جیں۔۔ کرتے ہیں جو ملے دکتے دالے ہیں۔

آپ بڑی ہور ہے ایم سے دیا ہیں۔ دب نے تو کھلی ہولی اور چھری ہوئی برطرح کی ہے جائوں کو حرام قرادیا ہے۔ ای طرح ہر کناہ کو ، نافق بغادت کوادرافڈ کے ساتھ ان چیز دن کے شریک کرنے کو جن کی ان کے پاس کوئی دیل کیس ہے اور افڈ پر ایک یا تیس کہنے کو ترام قراد دیا ہے جس کو وہ جانے تبیس۔ ہر قوم کے لئے ایک وقت مقررہے۔ جب وہ وقت آ بناتا ہے تو بھرود ایک کھڑی چھے ہوں شیس مے اور ندا سے بڑھیکس مے۔

### القامت القرآك - آيت تبر١٣٠٣

کُوا إضريوا ی نغنول فرچی نیکرو س لأتشرقوا ہمتنعیل سے میان کرتے ہیں نفضل بےحیائی ویے شری کے کام ألفو احش جران میں ہے تھلی ہوئی جن ظهرمنه جومجين بولي بين جومجين بولي بين زبارتي فيحر والمارا لُمْ يُنزَلُ وليل بيهند سلطان مقرروقت يموت أجأ چھے ندہرٹ عمس مح البیھے ندہرٹ عمس مح لأيشناج ووق الكسكزي ... داغلا

## تشربُ: آیت نبر ۲۴۲۳

لأَ يُسْتَقُلِمُوْ نَ

ان آبات عن جو بنوادي إخمه ارشاد فر افي كي بير.

ہیں سرن آگے نہ بڑھ عیش مے

ا) مبادت اور ذیب در عند، عبادت اور ایجا کها تا بینا ... ان کا اجاع ... بید دین اسلام کی تعلیمات کا فیش ب ... بده دمین دبنده بارس داور کنیوشس غایب ش در بانب قرار بهانیت ب به بیسائیت اور میوویت ش عبادت کم اور کهانا دینا شراب و کباب اورشیاب و میش و مشرت زیاده ب میسیم کمس و درایش کی تقریبات ساعانه و کها جاسکا ہے۔

بیددین اسلام بی ہے جوعام ذخرگ میں تنظیر ہے کوئٹ کرتا ہے، کروآ نود سراور کندے جم کاشد بیری الف ہے جو خواہ تو او قاقہ دوگ مینارشکل، کزوری اور طاش جدددی کو چی ج تی مجتنا ہے جو نہانے دحونے مفالی سخرائی، اور ملیقہ مندی، خوشبو مصاف نونی یا خماسہ صاف جوتے ، پخن سکے ہوئے ، واڑھی تنگھی کی ہوئی ہم تجھ ساف ورنہ یا ملیقہ ہوگ آ تھے، کان ، اور ہاتھ ویرصاف بکسطا ہرویا کیزمہ ان چیزوں پرانخاز درویہ ہے کہ وہ محق مجاوت کا اڈ کی حصہ ہیں

یے سرکوں دیپاڑوں جنگوں اور ساملوں اور سزادوں پر نگ وعز تک میٹے فیلے یہ بودان بدتیاتی ہے کار بحر وعلی اور مست ملک فقیرود دینی ہے میں ہے میں کہ موستے ہوئے بہتوائی ہے آیت سے قدرتیا کی اور جو کی ہفتے ہیں۔ یہ برکز برکز اسلام کے نمائندے کی جی اسلام کے نمائندے تو وہ لوگ ہیں جو میں ظاہراو دسن پالمن کو مازم وطروع بنائے ہوئے ہیں۔ جنگی خصیت جی ان کشش اور جذبیت ہے کہ دوروز دو کیک سے لوگ کروجہ وہوکر آتے ہیں اوران کے اروکر وجو رہیج ہیں جن سے وہ کی تھی۔ کا کام لیج ہیں۔

الشرقانی نے قربا کی گھاڑ ہو اکر صدے آگے۔ برحوا کی کدھ سے آگے ہوئے والوں کو اند پر تیزین کرتا ۔ اس سے معنوم ہوتا ہے کہ اسلام ہو اور ان اور تا اسب کا وین ہے کی یا ذیاد کی دولوں نا پہند ہو دیں ۔ اگر چدھ سے آگے نہ یہ مصنوع ہوتا ہے اور اسلام ہوتا ہے اور اسلام کی بازیار کی حدید ہے آگے نہ بھی کہانے ہیز اور خیار کی اور اسلام کی بازیار کی اور اسلام کی جائے کہ جہوا ہو جہم ہی بالانت اور ان اسلام کی جہوا ہو جہم ہی اور ان کا خیال مراق کا مقال ہو اور اسلام کی جائے کہ جہوا ہو جہم ہی بالانت اور ان کی کھوٹینیں اور در کھانے پینے ورفیش والائرے میں اس قدر سست ہو جائے کہ عم وقول جی سے خطات اور سنی شروع ہو ہو ہے۔ درفیل کی جہوا ہی احتمال ہے ۔

قرآن کریم نے جہ ل کیوی کوناچند یدہ قراردیا ہے دہی فضول قربی اور اڈ ڈاٹاڈ کا کی مجی مخت خامت کی ہے۔قرآن کر کم عمل ایسے کو کول کاس شیفان کا بھائی قرار دیا کیا ہے جو انڈ کا افریان ہے۔

حضرت عمر فارون ٹے فر مایا ہے کہ ذیارہ کھائے ہیئے سے بچو اس ہے جسم محدا ہو جاتا ہے بیار یاں آتی ہیں۔ عمل میں مستی بیدا ہو جاتی ہے۔ ا سراف اورنسول ٹر بی مرف کھانے ہیں۔ وڑھے اور سان میش وکٹرے می شرکیس بکنے ذرک کے ہری ڈیر ہے۔ آئ کر کم مطاقات اس بات کو مجما اسراف میں دھل کیا ہے کہ 'جب بھی کی چیز کو بی جائے اس کو ہر عال میں جو اکیا جائے' تغییر دون المعافی اور کھیر مطبی میں ایک واقعہ وریٹ ہے کہ:

خیفہ ہادون دشید کے ذائد میں بغداہ میں ایک نعرائی تھیں رہتا تھا دائی ہے ایک مالی میں حمین میں داقدی ہے اور اس کے طور پہا کہ تباہداری کتاب آن آن مجید میں ایک نعرائی کئی ہائے ہیں آئی ہے۔ انہوں سے جواب یا کرائی کا کرائی ہے مدائ ہے نہ وہ ایم انہوں کا اس کے طور پر ہماری کتاب آن ان بھی میں ہے۔ انہوں کے مدائی ہے کہ انہوں کے نام المدائی کا محل کے ایک انہوں کے انہوں کے نام مدید ہے۔ انہوں کے جواب ہی کہ در انہوں کے بھی اس کے طور پر تھی کروئی کھٹے کے تین ارش دائے تھی کے جمال ما مدید ہے۔ (ا) معدد یہ در ان ارش دینے در انہوں کے بعد ان ایک ہور کے کہا کہ انہوں کے بعد انہوں کے بھی انہوں کے بعد انہوں ک

۔ قرآن ورد ہے نے جو مقال دور م کی پائد ایاں فادی بڑر ان کا فائل آمکن اٹسان کی صحیفہ ہے گئی ہے اور عزان ہے۔ بات حرام چڑ ان کیا کہنا کو ٹارائیز مست و سادی ہے جڑے بڑوں کا مقال آراد و سابا ہے۔

آ کے گال کرفر ایا کیا کہ ۔ اے ٹی ہی گائی آ ب ان ہے نے چھے کرنا مید ان بات کی جن بین ان الانسے عالی قرار دیا ہے ان کو کی نے قرام کردیا ہے۔ آخراللہ تعالیٰ نے ان چیز ان کو سپنے بعدوں ای کے لئے بھایا ہے ۔ اور جب انفسانے کی چیز کو مطال قرار دے دیا ہے قواب کی کو اس بات کا کی تھیں کچھا کر دوان کورام قرار دے دیے۔

سٹر کیں اور خارکا پر محمد تک بھو اندے تجوب بھاسے بین ای لئے قواری کی مار کی بیٹر کی حارب قدموں کے لیچ ہیں ادومسغمان اس سے موام ہیں۔ قرآ آن کرنے کی آگی آیت بھوائی کا جواب واکیا ہے۔

خردا کہ دنے کہ دنیا کہ ہوئیاں دنیادالوں کو دائنز میں اور بادسب ٹی رہی ہیں اس کی جدیدے کہ انتہ نے وہی رزائیت اور حمانیت سے بھی دلیسی سطری دوئی ہے کئیں گیامت میں فیصلہ و نے کے بعد یہ پیزیں اٹر روز کی کوشل مکیس کی اس کی قسمت میں تو جنم کی آئی اور تجزو تو مودکا روزیا کی اور آخریت کی تمام عمیر میرف اور سرف افی ایمان کے لئے تصوص موقی

۱۹۵۰ - او پر ۱۳۶۶م کاسول کی جونبرست دی گئی ہے ان جی صرف کیسے ان انظا آخم اسٹن گناد - اپنی لیسٹ جی جوالا اور گناه کی چڑکور کتا ہے۔ اس میں ہے جی کی مقاوت انٹرک تہت سے شائی ہیں ، جنبیقت کی نگادے ویکھ جائے تو یہ بات کی جس آئی ہے کہ جوالد کا مرفواہ ووجونا ہو بابودائس کا فقط آغذ کرنے اگراہ آئے۔

بڑے سے بڑا جرم بڑگ سے بڑگ تھی گردی ہے تو ٹی عادت اضطاعہ اور سے بواظلم افتر انسان سے کی ابتدادی ۔ ایک کا آنا کی انتقاع حقیر آرین تخط ہے مادروہ نظامیاہ ہے ( مماناء ) ۔ ایک فائم ہے جو کاور درخت میں جانے کی ملاجی رکھا ب- اور بابندائي انقط مياه مشهور به اوالشعور شرائع ليآب

1) آخر ٹی ایڈرٹی انڈرٹی کے فیرد اوکیے ہے کہا ہے الل کد جمل طاقت اوردونت کے مجرو سے بہتم از کررہے ہواور وحیث بن کرگڑ و پر گناہ کے جارہے ہووہ دولت اور طاقت چند دوزہ ہے۔ ایک فاص وقت میمن تک کے لئے ہے، اور جب وہ میمن وقت آجائے گا تھ کیر ایک کورٹی محی موجہ وہ ہندے کیں لیاض کی ۔ یہ صوفی برفرد کے ساتھ محی ہے اور جو کہ ماتھ کی۔

### ينتقانعرلقا

يَارِيَكُنْدُرُسُلُ وَنَكُوْ يَفْصُونَ عَلَيْكُوْ الْتِي فَمَنِ الْغَيْ وَاصْلَحَ فَلَا تَوْفَقُ عَلَيْهِ وَوَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالْفِيْنَ كَذَبُوْ الِلْقِتَا وَ اسْتَكُنْ رُواعَنْهَا أُولَيْكَ اصْلَبُ النَّالِهُمُ فِيهَا لَحْلِدُونَ ﴿ فَمَنُ اخْلَكُمُ مِثْنِ افْتُرَى عَلَى اللهِ كَذَبُ اوَكَذَّ بِالْمِيْدِ الْفَالِمُ مَنْ اللهِ كَذَبُ الْوَكَذَّ الله يَنَا لُهُمْ رَصِيْبُهُمْ وَمِنَ الْكِيْفِ مَنْ أَلْمُ اللهِ كَذَبُ الْوَكَذَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَذَبُ الْوَكِنَ مِنْ اللهِ اللهِ كَذَبُ اللهِ عَلَى اللهِ كَذَبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو قَالَ ادُعُلُوا فِي أَمْمِ وَدُخَلَتْ مِن قَبُلِكُوْنِ الْجِينِ وَالْولْسِ في النّالِ كُلُمَا دُخَلَتُ أَمَّةً لَكِنتُ اخْتَهَا احْفَى إِذَا الْأَلَّولَ فِيهَا جَمِيْعًا قَالْتَ اخْرَاهُمْ لِلْوَلِلْهُمْ رَبَّنَا الْمُؤْكِرَ وَالْمَالُونَا فَالْهِمْ عَدَانًا ضِعُفَا قِنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعْتُ وَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ أَوْلُهُمُ لِلْحُرْبُهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتُ أَوْلُهُمُ لِلْحُرْبُهُمُ وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَ الْمِنْ فَضَلٍ وَكُونُ فَقُوا الْعَدَابُ بِمَا كُنْتُمْ كُلُومُونَ ۞

### تزدروا أيتاني والاجه

(پیات شروی شمن علی بنادی کی تھی کہ )اے اوالا و آ و آبجب ہمارے رسول ہوتم میں جل

ہوں گئی ارے ہور کے تھی اور کو آ میں لے کر آئیں گاری اور اور آ و آ اور جو اور جو لوگ جاری اور خوالی اور خوال ہوتم میں کے اور جو لوگ جاری آ تین لے کر آئیں گاری ہوں گے۔ اور جو لوگ جاری آ تین کو جھٹا تیں گے اور جو لوگ جاری آ تین کو جھٹا تیں گے اور جو لوگ جاری ہے جھٹا تیں گے اور مرش کریں گے وہ دوؤن والے ہوں گے جس میں وہ بھی اور آئی تقدیم کو کا اور خوالی اور خوالی ایسی کو آئی تین کو جھٹا اور ایسی تقدیم کو کا ایک تعلیم اور کو ایسی تو کر اور خوالی کی آ تین کو جہاں تیں آ سے لوگ (ایلی تھر کے کہاں تیں آ سے وہ کی گئی گئی کہ دو اس کے کہاں تیں آ سے وہ کہیں گئی کہ دو اس کے کہوں کی طرح وہ کی اس کے کہوں کے کہوں کے کہوں کے کہوں کو اور انسانوں کی طرح وہ کی طرح وہ کی سے اور ایسی کو کہوں کو اور انسانوں کی طرح وہ کی کہوں ہو گئی گئی ہوں کی طرح وہ کی اور کو تین کو کہوں کے کہوں کی طرح وہ کی طرح وہ کی کہوں کی طرح وہ کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی گئی ہوں کی طرح وہ کی کہوں کے دی کہوں کو کہوں کی گئی ہوں کی طرح وہ کو کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کی کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کو کہوں کی کھوں کو کہوں کو کہو

دوسری جناعت ہے کے کہ تمہیں ہمارے اور کون می بوائی حاصل ہے (جس برتم فو کرر ہے ہو) تم اپنے کے ہوئے افرال کا مذاب چھو جو ترکزتے تھے۔

الغات القرآن - آيت نبره ۲۹۲۳

باتنگ المنتج كارت كا بال نميت موت ویں محمد جان نکامیں محم يتوقون تم يکار ئے ہو تذعون الم من فائب او شفار مم او مح ضلواعنا ووگواوين مڪ شهفوا المتنب بنياعتين أفو ا گزرگی ( گزرنش) خلت

تہادے ہاں آئیں

افت کی۔(افت کریں مکے) أفنت أحت ائے ساتھی کو مل جائيں مج الخزكوا

روگن ضغف يزالَ فضل

تكسيؤن اتم کماتے ہو

# تشريح: آيت نمبره ۱۳۳۳

کفرواد مشرکین کا محام کے کے لئے ان آیات ایس جور بری مفتقوں کومیش کیا جار ہے ان حقیقوں کا معلق اس دیے کی ا تع کی ہے بھی ہے اوراس کے بعد آئے واق آخرے کی زندگی ہے بھی ہے۔ جی لوگوں نے وی دوحاتی کیفیات کوا ہے اندرجی تک کرو کھا انہوں نے نیوں اور رمولوں کی تعلیم کوفون کر بیا اور تولاک و نیا کی فطلت اور دیا گی اور مولوں کی تعلیم کوفون کر بیا اور تولاک و نیا کی فللت اور دیا کی طلب میں وضعہ ہے انہوں نے انہا می تعلیمات کو خاتی محسوب کی اور مولوں کے سامنے بیٹی کی اور دیا کہ موادت ہے کہ ان موسول میں مولوں کے اور مولی تھر بیٹ اور مولوں کے اور مولی تھر بیٹ اور کھروٹ میں دکھو یا گیا ہے اور مولوں کے تو فریا کہ کہ انہوں کی اور دیا کہ انہوں کے اور مولی تھر بیٹ اور مولوں کے تو فریا کہ کہ انہوں کے اور مولوں کے تو فریا کہ انہوں کی اور دیول ان بیٹ کر ایک انہوں کے اور مولوں کے تو فریا کہ کہ انہوں کو دیا تا فری کی اور دیول بیڈ کر ایک ایک شریعت عطافر مائی جو اس کے بیٹ بروہ کی اور دیول کے انہوں کی اور دیول کے بعد اب درمال دونوں کو دیا تا فری کی اور دیول کے بیٹ کر ایک ایک شریعت عطافر مائی جو ا

تحص جونوت کا دعوی کرے گا رہ زمبرف جوتا ہے بکسہ واور اس کے دینے والے کئی انشرکی ابدی است کے متحق میں۔اب شتر کوئی تعلی میروز کی کئی ہوگا مذکوئی وقی کا سلسد ہوگا اور آپ کی است کے بعد شاکوئی اور است ہوگی میں نبوت ، کتاب اور میں است

قيامت تحدر ب كأر

اور وہ ستیان آئے جب کا راہ و شرکین کے مرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت موت کے فریخے اس سے پوچیں گے بنا کا وہ بت اور وہ ستیان آئے جہ کہاں چی جم اور شہری برای طور میں آئے گئے گئے کہ وہ معبودہ آئے جہ موثوثیں ایس و جم سے نہائے کہاں گم کے لئے کیول میس آئے کا کہا راہ و شرکین بری صرت ہے گئی کے کہ وہ معبودہ آئی جو بورشی ایس و جم سے نہائے کہاں گم یوکر دو گئے ہیں۔ انجیل آئے اس بات کا بہری طرح اصاب بول کر واقعی او شدید منظی بہتے اور وہ شرکی نہ معبود کا رماز اورشکل مشابات رہے تھے وہ آئے ان سے مم او بیکے جی سال طرح والے کئر بہ خودی کو احتی جا کی گے۔ اختیال کی طرف سے تھم دیاجائے کا کہاں سے کو جنم عمل جو بیک جی سے اس طرح کی کا داورشر کین سے بریسانیم ام کو تھے جا کی گے۔ اندائی کی گرف سے تھم دیاجائے کا کہاں اس کو جنم عمل جو بیک جی سے اس طرح کی کا داورشر کین سے بریسانیم اس کے ایک گئے جا کیں گے۔

۳) جب ایک نسل کے لوگ جہم میں جموعی دیتے جا کی گئے وہ چیچ کی گرکیں گے کہ ام تواپہ باب وادالار پررگوں کے اندھے مقد ہے دہے۔ ہم نے بت پر تی اور ترک کے کام ان سے تھے ہوت سے پہلے تھوں اپنے کتا ہوں کا قدر از اپنی کچیل نس اورائے ہوں کوٹر رویں گاور ووائٹ ہے انہاں نے ایمی میدھے رائے پر چلے کے بجائے گرائل کے دائے پر چلا یا۔ اگر موں کا سب بیٹھا کہ اہم سے پہلے جولوگ تھے انہاں نے ایمی میدھے رائے پر چلے کے بجائے گرائل کے دائے پر چلا یا۔ بے شک ہم جم میں میں میکن وہ ہم سے بڑے جم میں جو بڑا دول کو بہت اور ہم کے بادیور ایمیں کم ای کا اور تفر وشرک سے شد

ي على اليام كون كودو كنا عداب ديا جائد

پہلے وافی تس سے لوگ جا ہے۔ ہیں آریا وکریں مے کہ اگر ہم نے تھیں غاورات پر نگایات قرقم کیوں آگ مے ہم نے اپنی مختل کو استعمال کی سے مامل نہ کا ہم ہم نے اس سے دار جا ایت کوں حاصل نہ کا ہم ہم استعمال کیوں نہ کا ہم ہم کے ہم نے اگر تھیں جائے تھی قوامین سے حدائے والی تسلول کو بہا نے تھی کو لی سے مہدائے والی تسلول کو بہا نے تھی کو لی سے مہدائے جائے تھی کو گئی ہے۔ کم مرز نا فعار کی آئی۔ کم مرز نا فعار کی آئی۔ کم مرز نا فعار کی آئی۔

الله تعاقمان دونوں سے درمیان فیصله قرما کی م*ے گری*م دونوں ہی ا*س جرم بھی برابر سے شر*کے ہو ۔ ۔۔تم دونوں کو کیسال عذاب وزیا ہے گا۔

الاستندين أي كريم وقت المراقات المراقعة على المواقعة المراقعة الم

اس سے معلوم ہوا کہ انسان جو مکی کام کرتا ہے وہ اس بات پرضر در فورکر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہا ہی ہے کوئی الی خط مرز د ہور ہی ہوجس سے دومروں کے صراغہ منتقم ہے مسطحتے کا اندایشہ ہو۔

مثال کے طور پر مؤمن کو لے لیج ۔ وشوت کیا والا اور دینے والا دونول اس جرم میں برابر کے شریک جی گئی۔ ووائم یا قبل ہوا ہے اضافی ہونی اور کا تم ہوئی۔ برجرم سیس تک شیس رہتا بلک اس کے اثر اس بہت دور تک میٹینے ہیں سٹا یہ سیکھ انساف اور تن کا سوال ختم ہوا ۔ اب بدا کا ان فرا انہیں قبل جرام خودی و غیر و سی تحقی اور تو ی دواز سے کھتے ہیں سٹا میں سیکھ ۔ بدا تظامی شروع ہوجائے گی اور ان سب کے ہڑات آنے والی اسٹول تک تنج کر جی ہے جس سے بدا تھا کی تھاتی جاتے ہے ۔ بدا تھالی شروع ہوجائے گی اور ان سب کے ہڑات آنے والی اسٹول تک تنج کر جی کے جس سے بدا تھا کی تھاتی جاتے ہے تا گیا اور آنے والی شنون کو بر بھرائے کے طور پر لے گی ۔ اب قرش چینے ایک خوس نے وشوب کھاس ورواز سے کو کھوانا تو اس بھیرلیا در محوست کے انظابات ہے ایمانوں، چوروں خاکواں اور داھیوں کے حالے کردیے کے کیا واٹس تنظامات کو اعتیاد کرنے کے بڑم میں انتہ کے بان مکڑی نہ جائے گی مختلف ہیں ہے کہ دار ایر اٹھا ہواقدم اس کا کانٹ میں اپنیا اڑات مرتب کرنا چاہا جاتا ہے۔

# إنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

بِالْيِتِنَا وَاسْتَكُبُرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ اَبُوَابِ السَّمَا وَلَا يَنْهُ لَكُمُ لَهُمُ اَبُوَابِ السَّمَا وَلَا يَنْهُ لَكُ لَكُ الْمُعْلَقِ الْجُمَلُ فِي سَخِر الْجَيَاطِ وَكَذَلِكَ فَيْرِى الْمُجْرِعِيْنَ ﴿ لَهُمُ مِّنْ جَمَنَهُ وَهَادُّوْمِنَ فَوْقِهِمْ غُوَاتِنْ فَيْرِى الْمُجْرِعِيْنَ ﴿ لَهُمُ مِّنَ جَمَنَهُ وَهَادُّوْمِنَ فَوْقِهِمْ غُواتِنْ فَيْرِى الْمُعْلِقِ ا

#### أتريثها أيستانم والاتاتا

ب شک جنہوں نے ماری آندل کو جلایا اور ان کے مقالبے بی تکورکیا وال کے لئے اس وقت تک نہ تو جند کے دروازے کولے ہوئیں گئے اور نہ وہ جند بی وافل کئے ہوئیں گے۔ جب تک اونٹ مول کے ناکے سے نہ گذر جائے اور ہم بھرموں کو ایک می مزادیا کرتے ہیں۔ ان کے لئے جنم (کی ڈگ) کا بچھوا ہوگا اور (وی آگ ان کا)اوڑھٹا ہوگا اور آ کا لیوں کوائ خرج کا ہدارو اگر نے ہیں۔اوروہ لوگ جوابیان لئے? ئے اورانہوں نے کل صالح کٹے انہم کی ہاس کی ہمت وظافت سے زیادہ ہو جوابیل ڈالنے ایسے لوگ جنٹ والے ہیں اور وہ اس ہیں بھٹرو ہیں گے۔

اور جو یکھیان کے دلول میں نیار اور کدورت ہوگی اس کونکال کر (ایکی جنتوں میں واقعل کریں میں کہتی کے بنچ سے نہریں جاری ہوگئی ۔۔۔۔اورو کیس کے کہتام تعریفی انڈے کے چین میں نے ممیل را م برایت عطائی ۔ اگروہ ممین راوب ایت شدکھ تا تو ہم بدایت نہ پائے۔واقعی عارے رب کے جورمول آئے تھے وہ تی لے کرآئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ ریہ جنسے جس کتم وارث مائے مجھے ہوئی تبرارے افوال کے بدلے می جمہیں وی گئے ہے۔

#### الغات القرآن آبت تبر۲۲،۰۰۰

تحویز ہائیں جا لأنفتح ۔ ''سیان کے درواز ہے أبُواَتُ السُّمَاءِ وافل نەپون كے الأيتاخلون جب تك داقل نداو بائ خثى نيخ ألجفل أوثت موئی کے تاکے میں فيق مُسَمُّ الْمِحِيَّاطِ . رام کی جگد پیچونا اوڑھنے کی جیز عواث ہم نے تھینج لیار ہم تھینج لیس مے تؤغنا كينه بغض غل أوازوي (حائے کی) تُوْدُوْ1 جس کے تم مالک بنائے مجھے أؤرثكموها

# تشريخ البية نبرو ٢٣ ٢٥

ابوادة ومنساني داين خيدا ورمسندا الديس في مرم خطة كارشاؤه كل كيا كياب جس كاخلاصه بيا كد

ایک مبارخ موسی بندے کی موت کا جب وقت آتا ہے قو حضرت عزادائل کے ساتھ مسین وجیل فریخے اس کے ہیں۔ آتے ہیں جنت کا کفن اور فوشیوال کے ساتھ ہوتا ہے حضرت عزادائل کئے ہیں کو اسٹ میں مشحقہ بابرنگل برقواللہ سے فرق رہا اور اللہ تھ سے خوش رہا تلی اللہ کی جنت کی طرف سو دروح فوقی فوقی بابرنگلی آتی ہے فوشے نہایت عزات واحرّ ام سے اس روح کو آسان کی طرف کے کریرواؤ کر جستے ہیں۔

اس کے افراز جی ساتوں آسان کے درواز سے کول دیئے جاتے ہیں بہاں تک کہ دوروح عرق الی تک پہنچائی جاتی ہے۔ اخذ تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے ہیں کہ جاواس کی روز اور اس کے اعمال کو گئیس میں پہنچاد دیگر دوروں موت و تعریم کے ساتھ دولیس اس کی تجریش پہنچاوی جاتی ہے سامی کو جنٹ کالباس بیٹایا جاتا ہے جنٹ کی ایک کورکی اس کی تجریش کھول دی جاتی ہے اس کے تکے اعمان حسین صورت جم اس کی مقالت کرتے ہیں۔

اس کے دیفاف بیب کافرہ شرک اور سرکس مرے لگا ہے اوبہت ی فوٹاک شکل کے فرشتہ آتے ہیں ہر مک الموت اس کی دوع بہت تکیف سے محقی محتی کر باہر قالے ہیں۔ اس شہا آئی شن بدیو ہوئی ہے کہ ایک مردار جانور ہیں مجا آتی ہوئیس اور کی جرفرشتہ اس کی دوع ہے کہ آتا مانوں کی طرف میلٹے ہیں۔ سب سے پہلے وردان نے کو کو لئے کے لئے کہا جاتا ہے قواس کے کے دروازہ نہیں کھوا جاتا ہے تھی بدتا ہے کہ اس کی دوع اور اعمال کو ''محقین'' میں پہنچاد دیکر اس کی دوس کو چک کر اس کے واس معلوم ہی جرائے بہنچاد جاتا ہے فرشتہ اس سے موالات کرتے ہیں تو وہ صرب والموس کا انتہاد کرتے ہوئے کے کا کہ بھے تیس معلوم ہی اسکو جنہ کالوں بہن دیا جاتا ہے اس کے اُس بور نے کی جرائی کھر کی کوکول دیا جاتا ہے۔ تیر تک کردی جاتی ہم سب کواس پر سانجام سے تفوظ قربائے آئیں ہائی بات کوتر آن کریم میں ہمرشن کی سزاقر اردیا کیا ہے لینی جند اوراس کی راحت سے حروق آئیت بمبراس بیں ظالموں کی سزا کی طرف اشارہ سے بیٹی بقر اب جہنم کی طرف آئیت نمبراس میں اللہ تعالی نے ایک دائیش مطاکی جانجی گیا جن میں وہ میں وہوں اور موسی تورق کیلیے فریلا کرائیان اور کمل صالح رکھے والوں کو جند کی ایک دائیش مطاکی جانجی گیا جن میں وہ میں وہوں ہے۔

اس آ سے بھی اور آن کر ہم کی دومری بہت کی آیات بھی انھان فیر شروط ہے گئی ایمان کمی بڑ دی آئیں ہوتا بھیڈگل معنا ہے۔ اس بھی اللہ براور اس کی وصدائیت برگی ایمان شائی ہوتا ہے۔ رسول دور اس کی رسالت برگی برآر آن پر بھی ، قام رسولوں اور ان کی کمایوں برجمی حیات بھی الموت برجمی ، حشر وخر اور جنت رہنم برجمی۔ تقدیر بھی۔ ان قام بڑروں برگی ایمان او م خروری ہے۔ بیٹیں کمانشرکی اور دسول بھی کی چھ با تھی مان لیس اور ان برخل کر لیا اور چھ با تھی شام ندیس دورا بی مرشی ہے کہ انسان مرات بھا ہے۔

ا ثمال صالح: - درهیقت کوئی عمل صالح این وقت تک عمل صالح نیمی به جب تک ای کے بیچے قرآن کریم اور سنت رسول اللہ تک کی سند موجد دشاہو۔ ہروہ عمل آئل صالح ہے جورسول اللہ تکافلے کے تقش قدم پر چک کرکیا جائے۔ آرصنور تکافیا کا تعش قدم شاہ قو چرصحابہ کرام کی ہودی میں چورے جذب اور خلوص سنا کس کیا جد ساتھ ہم کس سائے کہا ہے جمع کس سائے کسی عمل یا چند تصوص افغال کر لینے کا اعمیش ہے بلکہ برگل میں الشائل کے رسول تک اور محابہ کرام کی اور فیا و ما کرمرانجام و باعمل صالح ہے۔

فر الما كه" بهم كمى كواس كى بعث وطاقت سے زياد المسدادي تكي وسية "قرآن كريم عن اس كوئي مشامات پر بيان كيا كميا ہے اس سے مراد بيد ہے كہ انسان جهاں بعث وطاقت سے چياتو وں كوئلى رائى مادرہ ہے ۔ بروبر بر عمر ان كرتا ہے وہيں اس عمر بشرى كنرود بال بمى جي قرار الى كرد مين انسان كى ان كرد ديوں كا بورى طرح انداز وہ ہے اى لئے جو بمى اوكامات وسية كے جي ان عمر بشرى كرود بون كا برمايورو خيال ركھا كيا ہے۔

فرمایا کہ افل جنت کے ول کی کو درغی اور تبغی دور کر دی جا کی گی " مراویہ ہے کہ فیک او گوں کے دلوں علی کی مجی اختلافات اور تبخش بیدا ہو جاتی ہیں گئن جب وہ جنت علی دبائس کے جا کمی مجل قوان کے دلوں سے کدور توں اختلافات اور رفیش کو در کر دیاجاتے گا۔

سیج بھاری شریف میں دوایت ہے کہ تو تھی جب لیا مراط ہے گذر کر جنسہ کی طرف چکس کے قوجندے میں داعلے ہے۔ پہلے آئیش ایک مقام پر دیک لیا جائے گا تا کہ اگر کوئی تھم وزیاوتی یا تی تکنی گئی ہو یا کیندو صدو فیرہ کس کے خلاف سرز دہوا ہوتو ہ آئی میں اپنے دل صاف کرلیں۔

یشد میں بھن محرود اللہ کا صاب ان مانیں ہے۔ اس کا شکر اوا کریں ہے اس کی جمد مثا کریں ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف

سے ایک ندا آ سے کی کہ یہ جنت جمہیں عادض اور دقتی طور پڑھی وی گئی ہے۔ یہ جنت تمہارے نیک امحال کے جدلے میں ستعق الحالات کے طور پردیدی کئی ہے اب تم کارشر بہشراس جنت میں دو کے۔

> وَنَا ذَى اَصْفُ الْجَنْكَةِ ٱصَّفْتِ النَّاوِآنُ قَلْ وَبَعَلْمَا مَا وَعَدَدًا التناحقا فهل وجدنتم فاوعد الكنوعة فالوافعة فالأدا مُؤُذِّنٌ بَيْنَهُمْ إِنْ لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ مُكُونَ عَنْسَبِينِي اللَّهِ وَيَنْجُونَهَا عِوجًا وَهُمَّرِ بِالْأَفِعَةِ كَفِرُونَ 🤡 وَيَيْنَهُمُ مَا رِجِابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُالْأَيْسِيمْ لُمُ وَنَادَوُا اصْمِلْتِ الْجِنَةِ الْنُسَلِّعُ عَلَيْهُ لِلْمُ الْمُعَلِّدُ وَيُدْخِلُونَا وَهُوْيَتُطْمُعُونَ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحُبِ النَّالِ قَالْوَا مَ بِّنَا لَا جَيْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ۞وَكَالْمَى أَصْلُ الْأَعْلَ فِي يَكَالُّا يَّغِرِهُوْنَهُمْ يِسِيْمِهُ هُرُقَالُوَامَا الْغُنِي عَنْكُوْجَمْعُكُمُ وَمَا كُنْتُمُ تَسْتَلْبِرُونَ 9 لَمُؤَلِّذَ الَّذِيْنَ اقْسَمْتُمُ لِايَنَالْهُمُ اللَّهِ بَرَحْمَةٍ \* ٱنْحُلُواالْجَنَةُ لَاحُونَّ عَلَيْكُمُ وَلَآ ٱنْتُمْ تَحْزَنُونَ®

### الزنامية آيت فيرجع وجهر

جنت والع جنم والول كو يكاركر كيل كركريم سے جارے رب تے جو ويده كيا تعادہ ہم نے حاصل كرايا - كيائم نے بھى وہ سب چھ برخى پاليا جس كا تبدادے رب نے تم سے دعدہ كيا تعا؟ وو ( صرت زوہ بوكر ) كميل كے " إل" .... ، جراس كے بعدا كيد يكار نے والا يكاد كر كيے كا كرة ت ان فالمول پر انتہ کی افت ہے جنہوں نے لوگوں کو انڈ کے داستے ہے روکا تھا اور جن کا کام اس

(وین) جس فیز ہو تلاش کرتا اور قرت کا اٹکار کرنا تھا۔ اس کے بعد ان دولوں کے درمیان ایک

پردہ حاکی ہوجائے گا ۔۔۔ بلندی پر بکولوگ ہوں کے دو ہرا کیے کوائی کی اٹٹائی سے پچھان کی گے

اور جنت والوں سے بکار کر گئی گے کرتم پر سلائتی ہو۔۔۔۔۔ بینند بول والے جنت علی قرابھی داخل کے

اور جنت والوں سے بکار کر گئی گے کرتم پر سلائتی ہو۔۔۔۔ بینند بول والے جنت علی قالی جنم والوں کی

مرف بھری کی تو کسی سے کرائے دہارے درب ہیس فالم قوم کے ساتھ شائل نہ کھی گا ۔۔۔ اور مرب ان کی نگا ہیں جنم والوں کی

مرف بھری کی تو کسی سے کوان کی نشانیوں سے بھیان کر کبی سے کہ آج ہے کو درج جس تہاری

مراف والے کچھ کو گوں کو ان کی نشانیوں سے بھیان کر کبی سے کہ آج ہے ورد جس ہیں تہاری

بھا عت اور دہ تہار انگر جو تم کیا کرتے تھے کو بھی کا مرت یا راور کیا جنے وال لوگوں کو) کچھ بھی ہیں کہ منت جس سے (ان لوگوں کو) کچھی نہ

وے گا (آج ان کے لئے کہا گیا ہے کہ ) تم جنت میں داخل ہوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی ہوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی دوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی ہوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی ہوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی ہوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی ہوجا اور جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم رائی ہوجا ورد جہاں تم پر نہ کوئی خوف ہوگا ورد تم بھی دور تم بھی دور کے ۔۔۔

#### لغات القرآن آيت فبرجوج

وجذنا بم نے بالیا وعلنا ہم ہے وعدہ کیا تھا خق تج\_سجا وجلتم تم نے پایا يق بال يكارف والاراعلان كرف والا وورو کتے جس نظاؤن وہ تلاش کرتے ہیں يتغون میزحایمن-جی عزج وخاث 01

آلاعُرَاف لیلے رہوئے یَطَنعُون وہ امیدر کھتے ہیں صُرِفَت کیجِیردی گئے۔ (پھیردی جا کس گی) کو تَنجَعَلْنا توشہ ہتا ہیں یغرِفُون وہ پیچان لیں کے مینینا پیٹانیاں۔ شانیاں

# تشرتكنا يسانم ومهروه

ان آیات می تین جامن کا ذکرفر) یا گیا ہے(۱) الی جنت (۱) الی جنم (۱۷) جنت اور جنم کے درمیان کی او لیے مقام پر جنت میں جائے کی تمنا کئے ہوئے۔

ان آیات جمہا مکدے کفارا ورسٹر کین کے واوں جمہ زیادہ اٹر ذاننے کے لئے قیاست کے دن جو کھے ہوگا اس سے ایک حصد کی تصویر کئی گئے ہے۔ چکنا نئے سے زیادہ تا جمہر مکتابے خواہ تصور کیا آگھ ہے ہو۔

الل جنت خوتی ہے ہے قرار ہوکر پکارانجس کے کہم لوگوں سے اللہ اور استکار مول ہیگائی نے جواد مدے تھے وہ اس نے چورے کرد کھ سے ''۔ وہ جنم والوں سے نوچین کے کہ اللہ نے قسیس کمی جنم کے برے انجام ہے آگا و کرکے وعدہ کیا تھا '' کیا و اسب پکی تمہدارے مالی ہوکر دیا ''ووسرت وانسوں کے ساتھ کیمیں کے کہدیونک وہی ہوا جیسا کہا کہا تھ اعلان کیا جائے گا کہ بکی وہ لوگ جی جو دور وی کو مراہ کشتم ہے ووکا کرتے تھے۔ بجی وہ لوگ جی جو دین اسلام پراعتراض کی مخبائش علاش کیا کرتے بنے تا کہ ٹودوکو کی فریب وے کر فکتے رہیں اور و مرول کو کی بہکا کیں۔ بکی وہ لوگ نے جو حیات بعد الحوت کے سکر نے سانساف کا قناصا ہے کہ آج ایسے لوگوں کو جنم کی آگ شین جو بک و یا جائے۔ چنانچ ایسا کی کیاجائے گا دو جنت اور جنم والوں کے درمیان ایک بروز ال ویا جائے گا۔

کیولوگ ووم می ہوں گے جو بہت اور جہنم کے درمیان او نے نیلوں پر جمع ہوں کے اور جنت کے امیر دارہ وں کے ان بق لوگول کو اسحاب الاعم اف کہا جاتا ہے۔ بیاسحاب الاعم اف وہ ہول کے جن کی تیکیاں اور برائیاں پر ایرہوں کی وہ اٹل جنت کو پیچان کر ان کوسلام کریں کے اور ان پر سلامتی جیجیں کے دو مری طرف وہ اللہ جنم کود کیو کر چلاا تھیں سکے اور ب افعالیس سے فریاد کریں کے کروے جارے رہ جس ان خاکموں عرب ٹالی نفر بائے گا۔

دوز خ شی چند بڑے ہوئے گولی، محراقوں اور والت مندول کو کیکر وہ کیں گئے کر آئی تم اللہ کے سامنے خالی ہا تھ کوڑے دو وہ تمہاری فوجس تمہارے ٹرائے بتہاری تو ہیں، بندو تقی تمہارے درہا دی اور خر شامدی لوگ کیاں ہیں جن برتم ناذ کرتے اور محبر کیا کرتے تھے اس کے برخلاف وہ لوگ جن کوتم ہم تل ماوان اور نقیر وہ کمل کھتے تھے وہ بنت کے کتے باند مقام تک کتی تھے ہیں اور تم جوز خ بھی بھل بھل کر مرنے اور مرکز کیلئے کہنم کا ایند عن بناہ ہے تھے ہو۔

آ خرے میں بنتی در درنی ایک مدمر ہے کو پھیس کے اور دونوں گروہ آئیں میں کا ام محکی کرشش کے اس کے لئے قرآ ان کرنم میں بہت کی آ انتہاز ل کی گئی میں جو اس جائی پر شزور کو اور س ساز ریکہ تین مالوں کی مزید ہفا دے چیش خدمت ہے۔

- ا) سورا میافات میں دوآ وہیں کا ذکر کیا گیاہے جود نیا کی زندگی شیں ایک دومرے کے دوست تھا کی ان شی سے ایک ٹیک اعمال کی جوفت جنب کا اور دومر اہرے اعمال کی جیرے جنم کا ستی بن جائے گا۔ دوآ فرت میں ایک دومرے کو چکھیں کے ادریا تھی کرس کے۔
- قرآن کرم کی بیش آیات نے خابر ب کرآخرت کا سلام 'سمام چیم" ہے جب کرونیا کا ''السام خیم''
  ہے ۔ السلام کے مینی بیری و بیادور آخرت کی سلام تی اس کے دیا میں ' السلام خیم' ' کہا جائے گا گئیں آخرت میں جائے کے جدونیا
  کی سلام کی کا حوال ٹم ہوجائے گالاس لئے وہاں ' سلام خیم' ' کہا جائے گا۔ فرعتے جب الل جنت کا وشتیال کریں ہے ہ '' سلام خیم''
  کمیں ہے۔

٣) معرف مذیقدان مسودگی دوایت بے کہ جب منود اکم میں کا بھا کیا کہ الل اعراف کون اوگ بین تو آ ب نے فر دایا بید دادگ بین کی بردئیال اور نکیال برا یہ وں کی سب کا فیعذ ہوجائے کے بعد ان کا فیعلہ ہوگا ، بالآخران کی منفرت کردی جائے گی اور دو بنت میں داخل کردیتے جا کی اے۔ ટુ

وَكَادَى اَعْمُ النَّا إِلْحَمْ الْجُنَّةِ اَنَ اَفِيْضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءَ اَوْمَمَا لَا لَمْ مَنْ الْمَاءَ الْوَمْ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### الزجب: آيت ثمروه ٣٥٥٥

اور ووزق والے جنت والول کو بکار کرائتیا کر ہیں گے کہ جو پائی اور وزق تمہیں اللہ نے ویا ہے اس جس سے بچھ بمیں بھی دیدہ ۔ وہ جواب دیں گئے کہ ان چیز وں کو اللہ نے کا فرول پر حرام کردیا ہے۔ دو کا فریخیوں نے اپنے وین کو کھیل تما شاہار کھا تھا اور جن کو دیا کی زعر گ نے وجو کے جس فرال رکھا تھا اللہ فریائے گا کہ آئ کے دن ہم نے آئیں ای طرح بھلا دیا ہے جس طرح انہوں نے آئے کے دن کو بھار کھا تھا اور جاری آغول کا انکار کیا کرتے تھے ۔ جالا انکریم نے ان کے پاس ایک انسی کمان بھی تھی جس بھی تھام معلومات اور تعیدات دکیا تھے جس جو اور انہاں لانے والوں کے انتہاں کی کمان جہار وہ انہا مراست ہے وہ اور کی گئر ہو کئا ہے دی تھے اور انہا م کے مواسکی چیز کا ے عافل ہے چیٹے تھے وہ کیں گئے کہ ہورے پال ہادے دب کے دمول بڑے کے آگا کے تھے۔ کیا اب میں سفادش کرنے والے نیس کے جو جاری سفادش کردیں باکسی طرح جمیں دینا میں دوبارہ بھی دیاجا ہے تاکہ اب تک جو بھی ہم نے کیا ہے اس کوچھوڈ کرہم و مری طرح کا قال کردگھا کیں جانب دیاجا نے گا کرٹیں (اب جو بھی کر بھی موکر چھے )انہوں نے اپنے آپ کوہائی میں ڈال لیا دوجہ بھی بہتے انہوں نے آزائی دکھ تھے دوان نے کم بوٹھے ہیں۔

### كفات القريمان جهة نمبره ٥٣٤٥

أنضوا بباؤ بإلى ألفاء حرام کرو . پهروک د ما ... وهوكے تين زائي ديا غرث بم نے بھلادیا .. نبسی وها تكاركرتين يجحدون ہم نے تفصیل بنادی فصفا انجام و پھيرنا تَاوِيَلٌ (شفيع)-مفارثي فيعآة جملوثائے جائیں ازد يمكام كرين ك نغنل

# تشريح: آيت نمبره ٥٢٢٥

جس طرح بہت و اول نے جہم و اول ہے کام کیا تھا۔ ای طرح اب جہم والے اٹل بہت سے اپنی شوید بیاش اور قرباد ہے اول بھوک کا موارد سے کرچہ اکر میں کھیک اٹھی ہے۔ کے مکد بہت بہتم ، قیامت کے دین اور انٹر کے انساف کو اجہت تیں وسیقہ نے وہ دنیا کے در آن افقد اور اور کی جس ای طرح الجھے ہوئے ہے کہ ان کے بیٹے وی اور انگی جا کیاں کھیل کو سے زیادہ اجہتے ہیں دکھی تھیں۔ اس سورہ کی ہے آبات بہت بہتم آبامت اور کفار کی ہے کہ کی ایک شعور کے ایک جسے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مشروقکر سے باکل بہت بہتا ہے۔ ہماڑ کھڑا جا کہ ہے۔ ہماڑ کھڑا جا جا ہے۔ ہماڑ کھڑا جا کہ ہم ہماڑ کی جا ہماڑ ہوئے ہیں۔ اگر ہم مشروقکر سے بالکل ایس میں اور گئے ہیں۔ اور ہم ہماڑ کہ ہماڑ کہ ہماڑ کہ ہماڑ کہ ہماڑ کے بعد ہماڑ انجا ہم ہم ہماڑ کہ ہماڑ کہ

كفاره رب اورة ج كفار عام ميك ماستفاد شقال كي تحن ثين نشائيال البي بوري روتني سيرما توجلو وكرجين

ا کاللہ تقانی کی آخری کاب ہے کاللہ کے آخری کی تلفظ کی قول اور کملی دھرگی ۔ ۳) توفیر اسلام کے جاں شارسی باکر اخ ''اورد مگرمونیش کی زئر گئی ن ۔

دین اسلام سے مصرف قامن وگریش طوفان پر پاکیا جکسادق ادمیای و نیاش بھی تاریخی اتھا بات پر پاکھ بیر۔ اس سے زیاد وسیائش کا محاور بدنسیائوں وکا تواب نسز سے انسانچھ اور شکل کرے۔

وین اساستان طم کامقام برفیادی ہے۔ آر آئی وی کا پہلا لانڈ افسر اہ ب سب و بہک" کی شرط میں تھا بال کیا گیا ہے۔ مود کا آئی کے بعد آر آن مجیدا کا لک المسجنب اسے شروع ہوتاہے ۔ ۔ پیلے انسان اور پہلے کی عفرت آرم ملیہ السام ونیا میں تقریف مائے قرتمام اسام کے علوم سے میں اور مزین ہو کر تقریف لائے۔ ای کام کے سرمنے آمام فرقعے این کے سرمنے تھی ار ڈالے بر مجدود ہوگئے۔

ان آیات ہیں اند تھائی کے ضروری علم کی تفصیل موجود ہے۔ یام وہ ہے جو کس کی دائیں آ سان کرتا ہے۔ یاس ف معفوہ ت کا آیک و عرفین ہے۔ اس ان کم کا کیک مقصد ہے ایک تھیں سمت ہے۔ آیک جمع می دہنمائی ہے۔ یہ درمرف ہا ایت ہے بلکہ رست بھی ہے۔ ۔ جو اس ہدا ہے گا وہ آئی میں جل کا وہ رست میں جسٹ گا اور جو اس بارے کر چھوڈ کر جہالت کی اند جر بول میں انجک جانے گا وہ جہنم کا اینڈ میں بن جائے گا۔ اس بر گئی تو بہت بڑی بات ہے اس آر آن کر کم کی تو وہ یہ کی روساز ہے۔ اس اووائی تی ترب ایک افتحاب ہے فروساز ہے اندا عت سازے میں تک نظروال کو میسم فی آئی کا اس بھٹر ہے۔ قیام اصول و فول کا خیادی چھرے تر آن تشکم تھوٹی میں جیز گا ری اور جنت كامات ب زندگى كے بعد موت كااو موت كے بعد زندگى كرا و تني ب-

یهان بدایت اور دست ، کے الفاظ سے آیک اور بات ظاہر دوتی ہے در حقیقت جا بت اور دست ایک شلسل کا نام ہے جس طرح سورج کالفتاء باز دکا آنا ، واکا چانا ، بازش کا کر سنا اور قبل کی پر ایو دانا ور حیقا و غیرہ جس طرح سو چیز بی آئی ساتھ اور ایک بی دانا اور حیقا و غیرہ جس طرح سو چیز بی آئی ساتھ اور ایک بی دانا ہو گئی ہے دانا کی سلسل بازش کی مشرود سے براسلے جس آنا مسلسل بازش میں میں میں میں میں اور ایک مسلسل بازش میں میں میں میں میں دونا و بائی وقت کی کروہے کا اس میں میں میں دونا و بائی وقت کی کروہے کا اور میں میں میں میں میں میں اور بائی وقت کی کروہے کا ایک ایک بائیل کا میں روز اور بائی وقت کی کروہے کا ایک بائیل کا وجس مسلسل بازل ہوتی دیں ۔

س کاب النی و کرت فیل ہے جس کولیک باریادہ بار پڑھ کر مذب کا جس کر مجد میں آ جا کیں گی بکساس کوسلسل پڑھ تاہے۔ پڑھ تا پڑھنا اور پڑھتے مجلے جانا کے ہریاد نیاطف کی جائے اور نگار حمت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔

آيت فبراه كاخلاصهيب ك

جوش الله تعالى كاكتب سے مدسول الله تلك كي فول اور كل زعرك سے اور سحاب كرام كى تاريخى زندگى سے دو تى ماسل خدك دو دو مفقت جہنم كی طرف بولى تو كى سے دو زر با ہے۔ اس كى آئىسيس اس وقت تعليل كى جب جہم كا عذاب اس كے سامنے آ كو ابوكا اس وقت دو اوك بچے كے لئے طرح طرح طرح ہے جو جو باري كے سفادشين وحوال بي كے دويا جي دايا مي جائے كيمش كريں كے دبيائے كوئن كے دو امريكي تقرون سے اپنے جوئے ميمودوں كوتا اُس كريں كے كران كو جرطرف سے جائے كامايي بوكى ... ، كوكر بيم كل كرتے كادفت تقاده كو تركيا ... ، اب ان كواسے برے انجام سے دو جاد بودا بار سے كا

الله تعالى بمين بر الوكول كي دامول يرجلنا المحفوظ فرائع " أعن"

إِنَّ رَيَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُؤِتِ وَ الْارْضَ فِي سِتَنَةِ اَيَّامِ ثُمَّةَ اسْتَوْى عَلَى الْعَرَّشُ يُغْفِي الْكِلَ النَّهَارَيَّطُلُكُ وَحِثْنَهُا كَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَاللَّجُوْمُ مُسَخَّرُتٍ بِالْمَرِمُ الْالدُّ الْخَلُقُ وَالْمَمُ "تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمُ فَيْنَ الْمُعَلَّوْنَ رَيَّكُمْ تَعْمُرُعًا وَمُحْفَيَةً وَإِنْهُ لَايُوبُ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمُ لِيْنَ اللَّهُ مَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ مَنْ الْعَلَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

## ترجمه: آیت کمبر ۱۵۵۵۵

تمبارادب تو وہ ہے جم نے آسانوں اور ذین کو چھون میں بیدا کیا بھروہ دیجت عرش پرجلوہ گر ہوا۔ وہ دائت کوون ہر ڈھانپ ویتا ہے بھروہ دن رات کے پیچھے چلاآتا ہے اور بیجا ند مور ٹ اور مثارے سب سکے تھم کے تالیح ہی سنوا کہ ہر چیز کو بیوا کر جااور ما کم ہرفائی کی شان ہے۔ وہ اشہ جو رب العالمین ہے بردی برکتوں والا ہے ۔ ۔ تم اپنے پروردگا کو گز کڑا کراور چینچے چیکے بھارہ ہے شک دہ حدے بردھ جانے والوں کو پشتریش کرتا۔

#### لغات القرآن آبت نبره ٥٥٤٥٥

| فات العران أبت بم | آيت بر۴۰٥ه          |
|-------------------|---------------------|
| والأرا في         | جهدل                |
| شفوى              | برابروا             |
| لغزدق             | تخت                 |
| فطى               | مجماجا تاب          |
| طَبُه             | وواس کے چھیے آتا ہے |
| بيات ً            | (ath)               |
| للجؤم             | ستارے               |
| شغرت              | ಚರಣ                 |
| أخوه              | اس کے تھم کے        |
| الخلق             | ويداكرنا            |
| لأنز              | تحكم ترنا           |
| 114               | Ks                  |

تُضرُّعُا

عا2 کا(<u>ہے</u>)

چکے چکے حدے گزرجانے والے

ألمعتدين

### شريخ: آيت نبره ۵: ۵۵

وَإِنَّ يُوماً عِندُرِيِّكَ كَالَفِ سَنَّةٍ مِمَّا تُعَلُّونَ

اور بشک آپ کورب کے ہاں ایک دن آیک بڑا درمال کے برابر بھائی حمال کے برابر بھائی حمال سے جس کو تم افتیار کے ہوئے ہو۔

ہجر حال کو کی ان بھی ہو یہاں دب العالمین نے اس اسول کی طرف اشارہ تربانے کے بیتھام کا ناست خود تو و بہا گا۔ وجود

ہی تیں آبا ایک اس کے بچھامتہ کی تقدرت کا ہاتھ سینہ جس نے اس کو بنا العدوہ اس کا دست تقدرت اس بھر کا کا ناست کے نظام کو چاار ہا ہے۔

اس تا ہے جس میں انہوں نے بیس میں و ایل اسٹ کی مالیات کے مالیات کے اللہ نے اس میں انہوں نے بیشور قائم کر لیا ہے کہ اللہ نے چواد نے بیشور قائم کر لیا ہے کہ اللہ نے تو اس میں بنایا گرای کے جود

دہ اللہ تھک کر آ رام کرنے تیس جنا کم یا بلکہ اس نے اپنی شان کے مطابق ساتھ یں دن حرش پر مستوی ہوکر فظام کا ناست کا انتظام

مغیالیا۔اب ای کی قد رہ بیت جاری دماری ہے۔

ان آیات میں پہلے قوز مین و آسمان کی گھنٹر کا ذکر فرمانو ہے۔ مجرارشاد ہے کہ وہوا وات ہے جس کے سامنے انسان کو جسک کر برآن ای ہے ۔ گھنا چاہئے ۔ دی کا قسفہ کیا ہے اس کو لما حظافر مائے۔ جیرہ کرتا ہے۔ اس سے مکی آبات میں کھا حظ کہا دوگا کہا اسام نے ایٹر کے اسعودا ابوسے کا پیشورٹین ویا کہ دو انسانی بڑگا موں سے انگ تھنگ بیض بواکو کی دیج ہے یا ان نے ایک برتباکا کات کی خود کا رشین میں بی لی جرکرائی وجھوز دیاہے اور اب دودور سے بینیا کا ان دکھ رہاہے بلکہ زین اسام میں انساکا تھوں ہے کہ دوہ برآن کا کات کے نظام میں تشرف کرتا ہے وہ ایک بیک کلوق کے درق اور طرور بات زمرگ کوفر ہم کرتا ہے وہ ان کی معبتوں میں ان کی بھارکوسٹنے وہ زعد کی کے ایک ایک مرسطے برقد م بقد مان کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندوا تھے بھاروش ٹیرر رق بھارشتہ ہوں ہی تم تے دور نہی ہوں بہ کہتماری رگ ماں بھی کی قریر بھی ہے بھنا کہ می تھرے تھے وہ ان ہے۔

¥ (20 ×

وعامغزهمادت ہے (ترفری عن انس بن اکٹ) دعامین عبارت ہے (عن تعمان بن بشیر)

جاللت تبين الكالشان ب الراض بوجاتا ب (من الي برية - تدى)

وعا میرحال کا کھ ومند ہے ان بلائیں کے معالیطے بیل بھی جو نازل ہوچکی ہیں اور ان کے لئے بھی جوابھی ناز ل ٹیس بوکس ۔ انشائے بندوئر خرود جان نگا کردو ترشای )

الشاستان اميد كسرتهدها كم ما فكاكروكرود آول كرسته ( زخل)

وَلا تَقْسِلُوا فِي الْرَضِ بَعْدُ اِضْلَامِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَعَمًا الْنَرَهُتَ اللّهِ وَلِينَهُ مِن الْمُحْسِنِفُن ﴿ وَهُو الّذِي يُرْسِلُ الرّبِيحَ اللّهِ وَلِينَ مِن المُحْسِنِفُن ﴿ وَهُو الّذِي يُرْسِلُ الرّبِيحَ الْمُثَنَّ الْمَاكَةُ وَلَكْتُ مَعَابًا أَيْقًا الْا الشّمَارُتِ المَدَى رَحْمَتِهِ حَتَى الْمَاكَةُ وَلَكُمْرَجُنَا بِمِن كُلّ الشّمَاءُ وَلَكُمْرَجُنَا بِمِن كُلّ الشّمَاءُ وَلَكُمْرَجُنَا بِمِن كُلّ الشّمَاءُ وَلَا المُحَمِّدُ الْمُكَمِّلُ الْمُعَلِّمُ المُحَمِّلُ الْمُحْرَبُ الْمُلْكِدُ الطّلِيدُ المُحْرَبُ الْمُكَمَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

#### ترجمه: آيت نبر ۵۸۲۵۱

اصلاح کے بعد زمین میں فیاد نہ چاؤ۔ اپنے اللہ کو اس نے ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارہ ۔ بے فک اللہ کی رحمت ٹیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ وہ اللہ جو اپنی رحمت کے آئے آئے آئے فی فی فیرکی سے جری ہوئی ہوا کی تیجنا ہے۔ یہاں بحک کہ جب وہ جوا کمی بھاری بادلوں کو اعما کر ل تی جس فیرانم مان بادلوں کو کسی خشک زخین کی طرف با تک و سے جیں۔ بھر تم اس پائی کو برساتے جیں بھران سے طرح طرح کھرات کو نکاکے جی اس کے تھم سے اچھا بھل و تی ہے۔ دن ) مرودل کو نکالیم کے۔ شاند کرتم مجھورا تھی زمین اپنے رب سے تھم سے اچھا بھل و تی ہے ور وہ زندین جو خراب ہے اس میں ہے سورے بقش (گھاس بھوس کے) یکھ کئی ٹیس نکلڈ ۔۔۔اس طرق ایم ایک آ بات کوطرح حرج سے بیان کرتے ہیں۔ ، ان اوگول کے لئے جو قدر کرتے والے ہیں۔

> لغات انقرآن تبت نجر۲۵۲۸۰ لأتقيقوا ترفیاد نیک الدرمي**ت ..** در کل إضلاعُ فمفا ميد ووجھجاہے يتزميل ا (ريغ ) په بواکن ألزيخ الفيالا كمي\_(افلا للْ) أقلت شحاب بارل ئقال ً بودى جم اس کو م کف دیتے ہیں سفناه نلد منت مردوشير كُلُّ التَّعْرَاتِ بيرخر دح كيجل جم نكالتي مين تغريج نَذْكُرُونَ تم رهيان دية بو ألجلة الطيب یا کیزوشهر۔مہارک مرزعن ارز بزورای کا بزو خرسيا وكنده ء بمل چز <sub>- ن</sub>اتس چز

(2C2

ووشكر مرتي بين

بشكرون

## تشربازاً بية نبر٥٦ ٥٨٥

دوآ بات پہنے اللہ قبل نے ان اُحتوں کا ذکر فرایا ہے جن کا تعلق آسان اور باعد کی سے بیٹی وان وات کا بدانا ، سورٹ میاند ، حادث سے اب ان آیات میں سائنٹول کا ذکر ہے جن کا تعلق زئین سے ہاور جن سے انسان کی غیرا اور دیگر خرور بات یود کی دی تیر بیٹی اند نا بیٹس، بیول وغیر وجر کھرات آیات شرافر بایا کیا ہے وہ یہ ہے کہ:

یہ قوان آبات کا خابریٰ پہلو ہے جس کے متی روش ٹیں کین ان آبات میں ایک باطنی پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے سان آبات کے بعد پنجیروں کے واقعات کو لیعت وہرت کے متے تیش کیا جارہا ہے۔ اور کیمت کی زمین جوار کرنے کے کے میشل دنگئی ہے۔

آ مے خطبروں کے داقدت آتے ہیں۔ بیش بدی کے طور پر یہ کھ لیما چاہتے کرقر آن کریم نے ان خطبروں کی زندگی کے صرف ان بیٹوئل کوا ہا گرکی ہے جس کا تعلق جہ داور تبلغ دین ہے ہے۔ ان کے چائی ہے معالمات سے بحث ٹیس کی ہے میس کی میغیر کے معالق فیٹین معلوم کروان کی تکل وصورت کمی کا آئی ہوئی ہے کہا او کہے تعلقات تھے کش کراتے تھے اور کئی م تھے ۔ اس سے معلم ہوتا ہے کمانٹ ان کی اصفی زندگی اس کا دومتھ دویات ہے جس کے لئے دو کردوا بھی جمیع کیا ہے۔

### ترجداة يتشأبروه تاسما

مگر ان لوگول نے فوج کو جمالایا ، چرام نے ایک کٹی کے ذریعائن کو ادراس پرایمان ان نے والوں کو نبات عطاکی ادران سب کو قرق کرد نے جو اماری آیات کو جندایا کرتے تھے۔ یقیناً وو قوم اعراق وہ کا کھی۔

#### لغات القرآن آن نبرو ١٣٢٥

| مروار                        | المناذ |
|------------------------------|--------|
| البيته بهم تخيعه وتيجعته بين | لرک    |
| همرابى                       | ضلنة   |
| يس ڪئيا ۽ جون                | أبلغ   |
| نفيحت كرتابون                | أنضخ   |
| تم نے تعجب کیا               | غجنغ   |
| يُّ كروه قرائح               | ينبر   |
| ہم نے نجات دی                | أفجينا |
| سمثتیا۔جہاز                  | القنك  |
| ہم نے فرق کردیا              | أغرقنا |
| اند مح (بن محے)              | . غېپن |

## تَثرِّحُ: آيت نبر ١٣٢٥

بر تغیر اپنی قوم کی طرف الیجا باتا ہے اور جیسا کہ سورہ ابرائیم میں ارشاء ہے کہ دوان بی کی ذرین میں کام کرتاہے تاک ول کی بات در نکسی آسانی ہے گئے تک وان بی کے درمیان پردا ہوتا ہے۔ ان بی کے درمیان بیجین فوجوائی اور جوانی کی منزلیس مے کرتاہے اور اس کی تحصیت صادق دشن ہوتا کی احتمال میں تاور کی تا ہم دوقی ہے تاکہ دو اپنے کردار کو دیکن کے طور پرویش کر سکتے ۔ معنزے فرق کی قوم صرف کا فرزیکی بلک مشرک مجی تھی اور کی قوم کا کفر کے ساتھ شرک میں جنز ہوتا ہے بہت قطر ہاک

جس وقت ہے آیات فازل ہو گئی اس وقت خاتم الانجاء حضرت کو مصطفیٰ خطافی میں ان می جے حالات ہے وہ جار ھے۔ کرے کا داور شرکین کی آئیسی دفوری اور لا فائی فوائدے آئے گئیں وکھوری تھی بیدون کے مذہبی تھیڈ وراور اور وواد عمار محضرت فوج علیہ السلام کے واقعہ کی فران مشارہ کر کے کہ کے کفارہ شرکین اور قیامت تک آئے والے اپنے می شعاکہ دوگوں کو شاہ جس کے داخلہ کی سنت اور طریقہ تبریل ٹیس ہوں جس طریق فوج خلیہ اسلام کے برتھ اوگوں نے معالمہ کیا اور ان کو گوں کا جمار کہ ان اور مہوا ۔ فرمایا جار پائے کر کی کور مشاہ کی تھی تھے ہتا اور مجھارے میں گرام نے اس کو تہ محمد سے آئے ہم ان کر بھی ہے کہ وہ کو کہ کی حرب تا ہم ان کو تہ ہم ان بھی ہے۔ کی قوم کی حرب انسارانوں میکی اس سے محتقب نہ ہوگار ماتم الانہا واجعرت کو مصطفیٰ جیگئے کے معد کے آئیا ہم ان بھی سے سے طریق کا انسان ہو ہو ہوں۔ بھی اور کھی کی بہت ہے کہ روانی کا انہا م مجی اچھا گئی ہوں۔ بھی اور افران ہوں۔ بھی اور افران ہوں بھی اور افران ہوں۔ بھی

اگر بیروال افویا جائے کہ فالم اقوام پرائ حم کے نظری عذاب اب کیوں ٹیس آئے جوقوم نوح قوم ماڈ تو مٹرواو ر قوم نوط پرآئے تھے قوائل کا ایک جواب و انھی و مگیا ہے کہ ہے بھر م تھنگا کی دست و برک ہے۔ دوسری بات ہے ہے کہ اب نظری عذاب کی خرورت ٹیس ہے ۔ اب است مسلم کے باتھ مش تھنے تظیم ہور جیاد دقائی کے بھیار ہیں۔ اُوان کو بھی استعمال کی جائے تو رہے کو دون کے تن شرخوفان ما تھرکی اورزازلوں سے بر حکر ہیں ۔

جهاد ج قيامت تك جارى د ب كار كون كي اكبال ادرك بدكا دوخاص الأس يز ب جن في است جمر يد فالله

تا دین میں ایک ایل مقام مطاکیا ہے۔ جس نے شریعت مجد کا کوسابق شریعتوں سے متنازکیا ہے جس نے امارے میٹرونٹرے محمصطفی محکا کو محرقان میٹیرول باکسٹ ماسم عشرے بخش ہے۔

قرآن کریمادر دیگرمینوں میں بھی دیدا نیازے کہ بھار بھی تنظیم اور جادے اور بہاں ایک تیثیر جہادے جس کی مل منالیں دی دنیا تک قائم دوائم رہیں گی۔

# وَإِلَّى عَادِ لَخَاهُمُ مُؤَمَّا قَالَ

يْقَوْمِ اغْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمُّ فِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَقَفُّونَ ۞ قَالُ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِية إِنَّا لَكُرْسِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِذَا لَنَظُنُكَ مِنَ الكَّذِيةِينَ ﴿ قَالَ لِيَعَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَالْكِنِي رَسُولٌ مِنْ زَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ٱبَلِغُكُمُرُ سِلْتِ مَنِينَ وَإِنَا لَكُثْرُ زَاحِعٌ أَمِينُ ۞ ٱوَعَجِبْتُمُرُ ٱڽ۫ڿٵؠٞڰؙؙڴڔۮڴٷۺ؆ؠڹڰۼڟؽؽڿڸ؞ۺڰڰڒڸؽؙڹۏۯڴڠۥ وَاذْكُرُوْ الْذِجَعَلَكُمْرُخُلُفَاءُمِنَ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَكَادَكُمْر في الْحَلْق بَطْمَلَة وَاذْكُرُوا الآءِ اللهِ لَمَ لَكُمُرُ تُعَلِّحُونَ ⊕ قَالُوٓا لَجِمُنَكَ النَّعُهُ كَاللَّهُ وَحُدَهُ وَنَذَرَهَا كَانَ يَعْبُدُ ابَا ﴿ وَمَا وَأَيْدًا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ ﴿

### 4+p 10/2 عن أنها 14+

اور آوم ماد کی طرف ہم نے ان کے ہما کی ہوڈ کو مجیارانہوں نے کہا! اے میری قوم کے

لوگوا اللہ کی عمالات ورندگی کرد۔ اس کے مواقم ہار کوئی معبود ٹیس ہے۔ پھر کیاتم اس سے خوف ادر اس پیٹس دکھوئے؟ ۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ (اے دوڑ) ہم تجھے ہیں۔ انہوں ادر بے مقل دیکے دہے ہیں اور بے قب ہم تجھے مجھوٹے لوگوں بھی ہیں ہے تھے ہیں۔ انہوں نے ( حضرت دوڈ نے ) کہا ہے میر کی قوس کے لوگوا بھو میں کوئی ہے مقلی ٹیس ہے بکہ میں رہ العالمین کارموں بول میرا کام اسپتا دہ کا پہنچا ہے ہیں تاہے اور میں آم لوگوں کے من میں ان مقدد ارڈ رہ شجعت کرنے والا بول۔

کیا تھیں اس پر جیبت اور تیجب ہے کہ شہارے پر ادر گار کی تسبحت تم ہی بیش ہے ایک افسان کے آمیع ہو تی تی ہے تاکہ در تھیں (بر سے انہا م سے ) قرائے سے اور یہ کر دوب کہاں نے تعمیل قوم تو گئے بعد ان کا جائیس بڑیا درائی کلو قائت میں سے تمہیل زیر دونعتوں سے تو زائے ٹیس تم اللہ کی فعمول کی قدر کر دہ کرتے دوال جہائوں کی جوائی عاصل کر مکور

انہوں نے کہا کہ کیا قائدے پائی اس مقصدے آیا ہے کہ ہم ایک انشاقی عبادت کریں اور جمع کی جدرے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے ان کو پھوڑ دیں ، ، اُمر تو ہے ہوگوں میں ہے ہے تھ ہم جان مذاب کو نے قائم میں ہے تو تمین کارہ ہے۔

56

#### لغات القرآن آيت نمبره ٢٠٥٧

| بسفاهة       | ے وقوق ۔ ہے سی                        |
|--------------|---------------------------------------|
| نظن          | المُمِلُّان كَرَبَّ بِيرِيم كِحَة بِي |
| ر در<br>اهبن | المحاشران                             |
| بضطة         | i let                                 |
| 1. ¥.        | (البي) نعشين                          |
| احلتنا       | كيالأه رساوي آياب                     |
| بغدالة       | ٢٠ كريم لقد كي هم وت وبندگي كريز      |
|              |                                       |

ؤخذة السمائيك رتباك نَذَرُ (الجم) مجهور وي نَذَرُ الجم) مجهور وي البناؤان المدرك إلي دادا المؤين أير تبرية في المدرك المبادات تبدئان توجم من وعدد اكرتا ب

# الرح: آيت برد٢٥٠٠

کے خاک الباد و سے مجرادرآ سان ترکوئی طریق ٹیس پائے۔ اگر معنوی معرد دوں کی باد کرنے و بھر تھنے تکن ہے قان کی اجارہ داری وُد کٹے تھے ہاں گئے کہ کہ تو حدی سب سے برز درخ النے۔ اس براول وسٹے نے کی ہے ادرجام کی بھیڑون کے بیٹھے بیٹھے تال بڑنی ہے کہ کدائل شدائم کام کی کوئی بیڑئیں بوئی چنڈ تماؤں کا اس میں من کردہ جاتا ہے ادربیاً سان ہے۔

اس برادل دستہ کے ہاتھ میں چند بھیا رہوتے ہیں (۱) پنی معلومات معقولات کا گھروندا بچائے کے لئے وہ اصلات

کر نے الے فیمل سے طرونتا کے مرکز برمنڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئم جالی العمل اور ہوئے اوا آئم چدوہ ان ہا قول کے سے کو کی

دلنی چڑر تھیں کرج مگروہ اپنے محمد شری ان طرح کہتا جا جاتا ہے کہ اس جرجوہ کے برویا وی بن ہے اس کے برطان بر بات

عدار ان کے بائے والے ان کی ہروت پر گرون جا با کہ کر میں تھید ہی جو کہ جائے ہیں۔ صفرت مود طبیہ السائل م

ہے گئی جی کہ کیا کہ اے وو آخر آئے یا کہ درہ ہیں کہ باق آئم نرے انتی اور ماوان ہواور یا جموشے ہو (مورد بات ) بیٹیمران کی

عمر اندی کے جو اب میں مرف ہو کیے ہیں کہ باق آئم نرے انتی اور ماوان ہواور یا جموشے ہو (مورد بات ) بیٹیمران کی

میں جی کے جم کو تم کہ درہ ہو میں میں تو رب اسائین کا بھیجا واردی اور میں ای بیٹام کو تم تک کو گئی والی والی میں براکو کی ذاتی میں وئیس

(٣) ان لوگول کا تیمرا جھیار ہوتا ہے کہ اے ٹی اگرتم ہے کتے ہوکہ ہم یاذ ندآ ہے تو اند کا خذاب آب ہے ؟ توابیا کروتم اس خذاب کو نے تی قاؤ جس سے تم روز ووز ذرائے ہو سیدھارے معجود جس بچالیس کے ہم استے اختی تیمل جس کر تمہارے کئے سے ہم این تمام معبودوں کو چھوڑ رہی گے جس کو حادث و سیدادالین معبود کھتے تھے۔ معترت ہود علیا اسلام کا ججیدہ جراب مکی تقل کرتم برانشدکی بھٹا وقر نے مگل ہے اب مذاب آئے شس کی کیاد مرہے۔ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ فِنْ مَنِ فِكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُ اللّهُ اللّهَ وَعَضَبُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ كُمُ مَا اللّهُ اللّ

#### ترجمه: آیت فبرای ۲۲۲

حفرت اودملیا السلام کے کہا گرتمبارے میاد دکاری تقدیداور فضب قرآم پر مقدر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں چھڑتے ہو جو تم نے اور شہارے باپ واوائے بغیر کسی وکٹل کے رکو لئے جی برتم (اللہ کے مذاب کی) انتخار کرواور شریع کی تریز رے مرتب الفاق کرکے وال اور دائوں جنوں نے ہی درکی آبٹول کو جلو باقتا وروٹیش مارٹے تھاں کی جڑا کا سائر کر کھری۔

#### لغات الغرآن مسيم بمديم مراءه ٢٠

ايتيية واقع بموجكات فدوكم محتد کی باغذاب وجعش کیاتم ہم ہے جنگز تے ہو الحادثونيي أسواا (ایم)۔نام تمن في تام ركا لختاجي سميتموا تمارقا ركرو انتظروا بمريخ كأبث ذااا فطعنا 2-(%) ذائر"

(21)

## تشريح: أيت نمبراكاتا ك

و وقوم میں کی طرف حفرت بود منیہ السام بینے کئے بیٹے اعلاول الکہائی ہے۔ یہ حفرت کی جید السام کی شل ہے۔
میں ان کا افتار و لمان ہے۔ کے ارتفار مور من السام کی تھا گا جائی ہوئی سربنر و شاواب جی اود و کی ہر طرح کی استعمال میں ان کا افتار و لمان ہے۔ میں اور کر اسلام کی بی کا کوئی شائل مذہبائی کے فور کھیوں کا در گھر اور کھروں کا در کھروں کا در کھروں کا در کھروں کا کھرائی کا کھروں کو بارس مرف سے بیٹور کے دعورت بود علیہ السامات کی کھیا ہے کی کھیا نے کی کھیل کے در اور بود کھروں کا طرف کا محتری جو بارس مرف سے کھرائی کروں کے استعمال کی جائے کہ کھرائی کے استعمال کا شرف کے بیٹور کھرائی کا مرف کے موالے برخ سے کھروں کی کھروں کے برخ سے کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کو استعمال کے کھروٹ کھروں کھروں کھروں کو استعمال کے کھروٹ کھروں کھروں کھروں کو استعمال کے کھروٹ کھروں کھروں کو استعمال کے کھروٹ کھروٹ کھروٹ کھروں کھروٹ کھروٹ کھروں کھروٹ ک

پنا کچے شدید آنرگی کا طوق ان آیا به هفرت اور عیدا سلام اور ان سکه باسند واسند و انتشاکی درست سے فکا کئے تیکن کٹا دو شرکتین سب البر خرج شعم ہوگئے کہ گا یا ان کی جان کو دیک کے بوید اس سکا جدان کے دوران برا سے بحارت بلانگیران کی شمان دھ کت سر میزد شاداب و بات البر حرج نواو بروا موسک کو آن دیا شربان کے کھنڈراٹ کی باتی تیمن میں رووج لے معبود جمع کے وقع میں سنتے اپنی عاجت دوائی کے سے گھنگ نام رہ کے ہوئے تھاں کہ کام شاکہ تھے۔ اس کو دوائیا واز کی افائی در مشکل تھیا ہے ہے ان کی کو فر شاکھ کھن کی بڑر تھے۔

وَ إِلَى تَمُوْدَ لَخَاهُمْ صَلِحًا مَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَ لَدُجَاءُ تُكُمُّرُ بَيْنَةٌ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَ قَدْ جَاءُ تُكُمُّرُ بَيْنَةٌ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَ قَدْ جَاءُ تُكُمُّ بَيْنَةٌ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّ

وَاذْكُرُوۡۤ الْأَجُعَلَكُمُوۡكُلۡقُٱءۡ مِنْ بَعۡدِعَادٍ وَبَوۡاَكُمُ في الْكِرْضِ تَتَّخِدُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَتَنْجِتُوْنَ الجبكال بيوتاه فاذكروا الآء الله ولاتعتوا في الأري مُفْسِدِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ اسْتَكُبُرُوًّا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْ الِمَنْ امَنَ مِنْهُمْ اتَّعْلَمُونَ انَّاصْطِحًا مُرْسَلُ مِنْ رَحِهِ قَالُوَّا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ امْمَنْتُمْ بِهِ كلين ون ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنَ أَمْرِ مَن يَعِيدُ وَ قَالُوا لِصَلِحُ اتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۞ فَالْخَدَّتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دَارِهِيمْ لِمِيْمِينَ ٩٤ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لِقَدْ ابْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّنَ وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِحِيُنَ۞

### 23.27 يست فم (٤٩٣٤)

اور قو بخود کی طرف ہم نے ان کے جمائی صالح کے کیمیجا اس نے کہا اے میری قوم انس انڈ کی اطاعت دیندگی کرد میں کے سواکوئی معبود تیس ہے۔ تمہادے پاس تمہادے دب کی طرف سے محلی نشائی آ چکی ہے۔ بیالنڈ کی افزی تعہد رہے گئے ایک نشائی ہے تم اس کو چھوڑ دونا کہ دوائشد کی زمین سے کھائے ادراس کو مرکی نیب سے باتھ نہ لگانا (اکر تم نے ابیا کہا تھ) انڈ کا مذاب تمہیں کی تھیا ہے گ اورا مقد کی اس نعت کو یا دکر وجب اس نے شہیں تو م عاد کا کائم مقام ( جائشین ) بنایا تھا اس نے شہیں زبٹن میں نمونا مطالبیا ۔ فرم زبٹن میں تم کل بناتے ہو۔ پیاڈوں کو تراش کر ان بھی گھر بناتے ہوئے امتد کی فعقوں کو یا در تھواورز بین میں فہادند تاتے بھر در

ان کی قوم کے تیمبر کرنے والے سروار دل نے ان غریب اور کڑورلوگوں ہے جوابیان لا چکے تھے کہا کہ کیا تمہیں بھی امر ہے کہ ''صافح اپنے نم وردگار کی طرف ہے بھیجا کیا ہے؟'' انہوں نے کہا کہ میں قواس پر بھین ہے جس کے ساتھ وہ بھیجا کیا ہے۔ ان تیمبر کرنے والوں نے کہا کہ جس برخمین بھین سے ہم اس کوئیس مانے مکھا انکار کرتے ہیں۔

چھرانہوں نے ادخیٰ کو بارڈالا مورائے پروردگارے تھم کی نافریانی کی اور کینے گئے کہ اے صافح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو اس مذاب کو سابر آجس سے تو جس ڈراج ہے پھران کو ایک زنزلے نے آگھیرانوروواسے کھرون میں اوندھے بزے دو تھے ۔

لیمرد د (صالح ) یہ کیتے ہوئے چلے کرا سے بیری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پیٹھا دیا ہے اور فیر فوائی کا فتی اوا کردیا ہے۔ لیکن تمہیں تو دولوگ پستد ٹیس میں برتم ہاری فیرخوائ کرتے ہیں۔

#### لغات القرآن تهية نبر٢ ١٩٥٧

القدركي وتثنى نال الله وت كوميموز بسرهنا فرزفا کھائے گی נו צו تم نه مجودا لأتبثر برائی۔ بری نی**ت**ے بسوع اس نے ٹوکا ٹاریا بواآ زم جگهیں شهزن ئطن" (قصرٌ) بحزات

نىجتۇ<u>ڭ</u> فمزاشخ بو (الجنل). يهاز أَلْجِنَالُ -تزدُ مخ زوهم د i i i جنہوں نے بردنی کی یتنبرکیا امتكروا جو كمزورينادے كئے تقے أستطعفوا انہوں نے کاٹ ڈالا غفروا نافر ماني ک غنوا كزلبا\_آله أخذت زلزله \_بحونحال ال خف فنمير الأخيص بزي بوع مين (نصيحية) كرود جمي تفخف تم میندنین کرتے لأتحوق تفيحة بركر زمارز الاصحيل

# تَحْرِثُ: آيدة فم ١٥:٥٦

قوم نوک بعد قوم مفرد دوری برق قوم ہے ہو بہت زیر واشیوں ہاں کو مادنا فی محل کیتے ہیں۔ الناکا سندار سے کا معرف و حضرت قوم سیدالسلام کل بیٹھا ہے۔ تاریخی اغیاد ہے قوم عاد کی بریادی کے بعد آس قوم کوسب سے زیاد و حروت عاص برواوہ قوم خود تی ادار پر فقوں کی بہتا ہے گی الن کا مطاقہ مقرتی حرب کا وہ مقام ہے جو قوق می آس گیرات کے اسے مشہور ہے اور بریاموں سے ادار توک کے درمیان واقع ہے بہاں جو نے جو نے بہتر ہیں جنہیں تراش کر انہوں نے شیر بسالتے تھے جس میں خواصور سے مطان ویشد ہے اور کا محان ویشد ہے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی بال ووست سے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی نے درمیان میں اور انہوں کے کئی تو تھی تھی ہیں میں دوست سے ان مال تی سے دورہ کی میں میں انداز کی ان دوست سے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی فائی دوست سے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی فائی دوست سے مان مال تی سے دوست سے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی فائی میں انداز کی میں دوست سے دان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی فائی دوست سے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی فائی دوست سے ان مال تی سور ڈانٹجو میں انداز کی فائی دوست سے ان مال تی کا دوست سے ان مال تی سور کی ان دوست سے ان مال تی سور ڈانٹوں کی میں میں کی دوست سے ان مال تی سور کی ان دوست سے ان مال تی سور کی ان دوست سے ان مال تی سور کی ان دوست سے ان مال تی سور کی میں میں کی دوست سے ان مال تی سور کی میں میں کی دوست سے ان مال تی سور کی میں میں کی دوست سے ان مال تی سور کی میں میں کی دوست سے ان مال تی سور کی میں میان میں کی دوست سے ان میان میں کی دوست سے ان مال تی کر ان میں میں میں کی دوست سے ان میان کی میں کی دوست سے ان مال کی کر میں کی دوست سے ان مال کی میں کی دوست سے کر میں کر میں کی دوست سے دوست سے اس کی دوست سے دوس ان کے وقتی و رفتان کو ندارت آئ میں اور این کی جائے ہوئی مثال ہے اور نے جی مدید مشورہ سے بہت نہا ہونا صلاح مثیں جین جوز کے تھادتی قاطع اس داستا ہے گذر اگرے تھے فروہ جوک کے موقع پر جب آپ جھٹے اس ملاسقے میں پہنچ قر آپ تھٹے نے اس کو بی اور جہاں اس قوم پر عزاب آیا تھی سحابہ کرام کو قدید اس بیر ڈرایا کہ بیدہ وطاقہ ہے جہاں اند نے قوم خور پر عذاب جازل کیا تھا۔ آپ تھٹے نے اس سوقع بر محابہ کرام گوئی کر کے ایک خطبہ مجھی ادشاہ فریایا جس میں آئیس اس قوم کی جائز مالی۔ اور اس کے تیجے میں اللہ کے عذاب سے مطاق با تھی جائز کی دائی۔

ان تک کہ قوم کے فرد معرف مائے طیر السلام وان کی جائیت ارہمائی کے سے ان کی خرف جہجا آپ چکٹھ نے جب ان کو گورائی میان کے حق ان کی خرف ہہجا آپ چکٹھ نے جب ان کو گورائی میان کروہ عالت سے روکنے کی ان کو گورائی میان کروہ عالت سے روکنے کی گورائی میان کو میان کروہ عالت سے روکنے کی گورائی کا آب کا گئے ایقین کرلین کر جمیس ہوری خرف ہیٹی ہر بنا کر بیجا گیا ہے جب تک ہم این آ کھوں سے کوئی جو و دو کی گئی ہرائے ہا کہ ان ان کا ان شاخ ریک کوئی ہو ان کوئی ہو ہو کہ گئی ہو گئی ہوائی کا بیان شاخ کے میں این شائی کے میان کی گئی ہو کہ کوئی ہو ہو گئی ہو ان کوئی ہو ہو گئی ہو کہ گئی ہو گئی ہ

ان آیات میں هفرت مارٹی میدالسلام نے جور ہائی تیٹی قرمانی ہے وواؤنل اوراس کے بیچے کی پیدائش کے جد ہے جس میں جموں نے فرمایا ہے کہ:

> تمیاد سے دب کی نشن ٹم کھے گئے تگئے ہے جہتم صب دحدوائے ن از ڈے مجم پشیوں نے اس کھل ہوگی نشان کا و کھرکھری ایمان لانے سے کادکرویار

اوُنَّ اور آن کا پیولقو وقامت جی جینے کے چوڑے ہندا ور آرید تھے کہانے گیا آن کیا تی ہی شرورے کی وو آز دانہ کیجوں اور ندیوں میں وہ آنہ اور خواجوں کی دور آز دانہ کیجوں اور ندیوں میں وہ ان کے گور کے اور جو یکھ جانے ہیا گیا ہا ہے۔ ان سے شروع کی ان کی آریش کی گرویہ کی اور کی آریش کی گرویہ کی اور کی آریش کی گرویہ کی ہوجا تھا گیا ہو ان کی آریش کی گرویہ کر گرویہ کر گرویہ کی گرویہ کر گرویہ کر گرویہ کر گرویہ کی گرویہ کر گرو

216

کے عذاب نے بودی قرم کولیٹ علی لے لیا۔ اس جگداہ رقر آن کریم کا دوسری آیات واحادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ سمی قوم کے اندر ہوتا ہے اور قوم اس کو جائے کے باو برداس پر روضی ہے تا بورکی قرم کا مقدروہ عذاب ہوا کرتا ہے جس کی لیپ علی برے کو کول کے ساتھ نیک اور صالح کوگ بھی آجا کرتے ہیں۔

خوشیکہ معفرت سائے نے اس آق م کو برطرے مجھنیا کھروہ اٹی از کتوں ہے باز جس آئی رمعفرت سائے علیہ السام نے ان پرواضح کردیا تھا کردیکھ وائٹ تھائی نے تہدارے او بر کیسے کہاں قد را اندابات کے جساس کے اس کا اصال ماؤشکر کرونلم فساد شرک و بدعات اور کتا ہوں کے کا موں سے قربہ کرکے ایمان او کو در شراحت پر چلوکس ہوادی جو عام طور پر ہوہ کرتا ہے ک اور حست اور فراغت جب ایک جگہ تن بی وجائے چین فرعام طور پر بھیرے رفعت ہوجائی ہے فرودویا جمامت اوگ انڈس عافل جوکر و بلیم کے جال میں کو دیڑتے ہیں ۔ قرم عمود کے سائے قوم عاد اور قوم نوح کے واقعات زیمہ دیا ہدو ہے کی انہوں نے کوئی تھیمت اور عرب تھیں بکڑی وہ اسے کفروش کے اور دو عامت سے میشارے

ان کے بدسست اور بوکردا دم وار جواسینے اقترار اور دولت عمل سست <u>تھے طور ک</u>طور پرانلی انھان سے **ج چنے گئے ک**ے۔ \*\* کیا دافتی سائے کواس کے (حارث تیمل) میس نے دمول بینا کر چیجائے "؟

انہوں نے جاب میں شخصیت ہے کہ نیس کی بلا معزت ما فی کے لاکے ہوئے بیغام کوشوت میں وَثِّ کیا۔ اور کہا کہ ہم تو سو فیصد اس بیغام کو کے اور درست مانے میں اور بکی ثبوت ان کی نبوت کا سب سے بڑا شیوت ہے۔ سروار وال نے بھرے کھیر اور خرورے کہا کہ تم دوان ہوتم مان لو ۔۔ کہن تام اس بیغا ہم کوسمی نیس مانے۔

وَلُوَكُا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ اَتَأْتُونَ الْعَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ اِلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ اِلْفَامِنُ الْحَامِنُ الْعَامِنُ الْعَامِنُ الْعَامِنُ الْعَامِنُ الْعَامِنُ الْعَامِنُ الْمَاكُمُ الْكَلَّمُ لَتَأْتُونَ الإِجَالَ شَهْوَةً فَوْمُ مُسْرِفُونَ ﴿ مَلْ اَنْتُمْ فَوَدُّ مُسْرِفُونَ ﴿ مَا اَنْتُمُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِكُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

5(Qr.

# ترجمه: آيت نمبره ۸۴۲۸

ورتم نے لوڈ کو جمیز ہیں انہوں نے اپنی قوم ہے کہا کیا تم الک ہے دیں گئی کرتے وہ کہ ا و ایا ش پہلے کی نے تیک کی تھی ۔ تم مورقوں کو چھوا کہ مردا ہی ہے تو ایش پوری کرتے ہوتی قوصہ ہے کہ و جائے والی قوم ہو ۔ ان کی قوم کا جواب سرف بری تھی کہ تیمیں اپنی ہمتیوں ہے تکا لوپ الوگ بہت پاک یا زینے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی چوئ کے مواس کو اور سب اہل طائد کو تجاہے عطاق کی کے تک اس کی چوئی چھچے دوج نے و لوں بھی ہے تھی الدر ہم نے ان پر تم ب (پھروں کی ) بارش پر سائی تر دیکو کر تیزم کرنے واق تھی الدائم نے ان پر تم ب (پھروں کی ) بارش پر سائی تر دیکو کر تیزم کرنے واق تھی الدائم میں ہوتا ہے۔

|                     | آيت فيره ۸۳۲۸    | لغات لقرآن |
|---------------------|------------------|------------|
| %a; <u>Z_</u> T     | 7 <sub>4</sub> 1 | ممون       |
| اِکُ کے کام         | <u>_</u> -       | الهاحشة    |
| 62                  | منين ً           | ادا مباق   |
| يك بحق              | ارکی ا           | حز احدِ    |
| مل مرد              | د الرځ           | ألزجال     |
| ں۔ برق خراعش        | ji ji            | غهوة       |
| ي كونجيوز كر        | , ¥1.9°          | فزر النماء |
| ه و برنگل جائے والے | صر_              | ششوقون     |
|                     | ±£               | الحرلجؤا   |
| بالفي الم           | شبارؤ            | فربنك      |
|                     | ا <u>و</u> گ     | أناش       |

صەف ستحرىر ہے ہيں

بغۇ شە اس كى تورىت داس كى يول كىفىرىنى چىچىرىپ داليوں (يىس سے) ئىنطۇ قا بىم ئے برسايا غايلىغا ئىلىغىرىيىنى جىرسول كا انجام

# تخريج آيت نمبره ٨٥٢٨

قر منوط کا دی طاق ہے ہے آئے ہم کرمیت یا تھے امرداد کتے ہیں۔ پیکیرہ سندر سے تکی زیادہ کر ال کس ہے۔ چہانچ اس میں پائی نیر نظام کوئی راستیکس ہے۔ اس تھرو میں چھل میں شک کے بنا فرمنید کوئی جاندار زندہ نمیں رہ سکا آن م اوط کا صدر مقام مدوم تف جو آبکل ای تھرہ میں فرق ہے گر کھی پیط قدیزہ مربز وشاداب تھا بغوں اور پھلوں کی کڑیے تھی بہاں کم از کم پانچ خواصورت بڑے شم سے میں کے جموعہ کو آبان کر کم نے اس تھا تھا۔ اس تو تھا ہت کے انقاظ سے بیان کیا ہے۔ خسون کی فرودائی اور دوارے کی ال بڑل نے بیاں کی قرام کومرکن باز یا تھا۔ اس قرام کی اصلاح کے لئے معز سالوط جالیا اس اس کو سمجا کیا۔

سورة افعن شماد فد تعالی نے ارشاد فربایا ہے ، کہ جب انسان بید کھنا ہے کہ وہ کی پھتن جی بھی ہے قوہ مرکلی کرنے لگنا ہے۔ یکی حالی سدوم کے دہنے والوں کا جوا۔ وہ میش وعمرت میں است جنان ہوئے کہذا تا کاری کی ٹی ٹی رہ جی الکہ اور جیسا کہ آئی کلی معرفی کی سیاس ہے ، اور دی آئی زیادہ گھیل کی کے صفرت اور طیب السام نے فر منیا۔ یہ توگ ہے جیا کی سادی قوموں کو چھیے چھوڈ کے جو تم عودق کی چھوڈ کرم دول سے فوامش کرتے ہو۔ بید وذکیل حکمت ہے جو تم سے جی وہیا میں کی قوم ہے کی جی کی عظیمت ہے کہ ایک مدے کر وہ کے جو

س قوم کے بیٹر تی معند ادربت بھری کی جہائی کہ کی شریف کم وسنے کوہ برواشت کرنے کوچ ارت سے وعش اول

" اوران کے مانے والول ہے انہوں نے کیا

ا وزری متن سے بن لوگوں کو کا لایا ہے آ ہے وہت پائے ہار کھتے ہیں سی ٹوسک بن حرکتوں کی دیدے بال خرافت کا تھا۔ ٹوٹ پائے میں کا اُرقر آ س کر کے شی متعدد بگیا فر بالے ہے ہیں تا گھرا وہ مورہ ہود وہی وہت اس مقالب کی کا تقلید عمیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آ سان سے ذرور سے چکھ ڈرکی آ واڈرآ کی ۔ پھراہ پر سے پھروں کی ہو بٹر ہوئی نیچ سے ذرین ک اور سے طبقہ کا نا کردیا گیا۔ آئے بدائو مجبر ومرداد کے بیٹھ ٹرک ہے۔

قم آن کریم میں دوسرے مقادت م فاحشہ کا نفظ آیا ہے جس کا اطلاق مرد درگورت دوؤن پر ہوتا ہے لیکن مرا سرد کے جنسی تصفیات پر اپنی شدمتہ فضب فیا ہر کرنے کے لئے الفاق کی نے الف اوم کے ساتھ لفظ الفاحشہ استعمال کو ہے اصادیث میں حضورا کرم چکٹے ہے متعددا مکا اب فاکور ہیں جس کا خلاصہ ہے

(۱) الفرقالي الرام وكي طرف بركز نظر وحت تين كرے گار توفورت سے ال فقل كا ارتكاب كرتا ہے

(۱) آپ نے قرند کرجس نے مائند مورٹ سے مجت کی یا مورٹ کے مامحوثل لوط کیا اقتصرت کا حال بیان کرنے والوں ( کا بنوں ) کے پاس کیا اوران کی چیٹین گوٹیوں کی تقدیق کیا اس نے (حضرت ) مجمد پہلیجے میاز کرنے گئی تھیم سے کنرکیا۔ الان روایات سے معلم ہوتا ہے کہ مورٹوں کے ماتحو بھی ان کھی کوانچائی کھا ڈکا فریا ہے مراوں میں ان رکھن سے شعلق

(س) فاعل اور مفعول (الفاظ ذاتی اور ذائیہ کے استعمال نیس کئے گئے ) دونوں کو آئی کر دیا بات بھواد دو کئو رہے ہوں یا شادی شدہ۔

(٣) آپ ملك نے قربایا كداوي والما الديني والا ووثور بالنّساد ك ج كي

چوکٹر ٹی کرنے تلکٹا کے زمانہ ہیں کوئی واقعہ ویش ٹیٹیں آیا اس فیٹے اس تھی کو او ٹی جائے اس سے جس سی ہرکرام آ اور فقیل کی منصور انھی ہیں

1) معزیت ابویکرمدین کی رائے بیاہے کو جمرموں وکھ اور سے کی کیزمانے اوران کی اُٹی جا دی جائے

٧) حفرت هم فاووق اورحقاب حثرين أن دائ يا بياكركسي جديده فعارت كرينج حزا كرك وحمارت الدين إحداق

جائے۔

ع) حفرت فی مرتشی کی رہے ہے ہے کہ جم مقواد سے کئی کیا جائے اورڈن کرنے کے بجائے اس کی ااثر کوجاد دیائے۔ مع) حفرت این عمران کی وائے ہے ہے کہ میتن کی سب سے اوٹی جلڈ تگ سے سرکے بل کروائر اوپر سے بھر بر سرے ا

وتنحل

ئی کر کم بیچھ کے زیائے بین کی ایک واقد کے تکی شاہوئے اور خلفا دواشدین اور محابہ کرام کی متعدد آ را کی موجود گی بین فقیا کرام کی محق شد دا کمی جن

ایام اعظم او مغیقہ کے فزو کیے ایسے فعمل کی سرائیے ہے کہ اس کو کی باشد مقام دیماڑیا جنارہ وغیرہ سے کرادیا جائے اوراو پر سے چھر برس کے جا کمی نیمال تک کرد وسر جائے ہجید کرتی م اور کے ساتھ کیا گیا عالمہ احتاف کے خزو کیک اواطات کی سرا ازی سے زر وہشدید

المام ثاني كميته بين فاعل ومفعول وفوق واجب لقتل بين خواوه شادى شده ووريا فيرشادي شده

خرشید بیابیب ایر فضل ہے جس پر بھتی مجی شدید مزادی جائے دوئم ہے۔ زی جوانشا دراس کے دمول مخطف کی تھر شدہ برتر می فعل ہے لکی ہم بھٹ پرتی انتہا ہوں گئے۔ جم ہے کہ خوادا پنی جواب ہے تا تا مال معانی جم ہے۔ آئی مغر لیا تہذیب بھی اس برتر میں فعل کو جس طرح فیشن کا حصد بنادیا تھیا ہے اور ان انتخط مجن و سے دیا تھیا ہے اس کے اثرات بیساست قرب بین کہ جزار دوں دو اور میں کی ایم جوان فقع کے کرنے والوں بھی جمیا کے بیا دیاں بہذا بعد میں جس سے انسانسے کو شدید خطرات فاقتی ہو بچے بین اور خرج طرح کی ایم دیاں جم لے دی بیسے انشر تعالیٰ تمام مسلما فول کو ہی قعل سے قصل محتوظ رکھے آئیں۔

وَالْ مَدْيَنَ اَخَاهُمُ مُشَعِّيْهُ \* قَدْ جَاءَ ثُكُمْ بَيِينَةٌ فِنْ مَالَكُ مُونَ اللهُ مَالَكُ مُ وَالْمِ عَلَيْهُ \* قَدْ جَاءَ ثُكُمْ بَيِينَةٌ فِنْ مَالَكُ مُ وَالْمِ يُزَانَ وَلَا تَنْبَحُنُوا النّاسَ رَيْكُمْ فَاوَفُوا الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْبَحُنُوا النّاسَ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَا تَنْبُحُنُوا النّاسَ اللهُ مَنْ الْمُنْ مُ فُومِنِينَ ﴿ وَلَا تَنْبُحُنُوا النّاسُ اللهُ مِنَا اللهُ وَلَا تَفْعُدُوا وَ تَصَدُّونَ عَنْ سَمِينِيلَ اللهِ مِنْ الْمُن يَهِ وَتَنْبُعُونَ فَا عِوْجًا وَاذْكُرُ وَالذَّكُرُ وَالذَّكُرُ وَالذَّكُرُ وَالذَّكُرُ وَالذَّكُرُ وَالذَّلُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَلَيْفَةٌ مِّسْكُمُ الْمُنُوا بِالَّذِيِّ أَرْسِلْتُ بِم وَطَلَيْفَةٌ لَمْ يُؤْمِثُوا فَاصْبِرُوا حَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِيْنَ ﴿

## ترجد: آیت فبر۸۵ ۸۵ ۸۷

اور درین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب کو جینی ۔ انہوں نے کہا کہ اے بیری تو مقر اس اللہ کی عبارت و بندگی کروجس کے مواتم را کوئی معبورتیں ہے۔ تبہارے رب کی طرف سے تبہارے پاس تھی نشانیاں آ بھی ہیں رقم ماپ تول پوری کرواور کوئل کو چیز ہی مکھا کرتہ دور اور اصلاح ہوجا نور تم ہردا ہے ہر ( رہزان ہیں کر ) نہ تیکھوتا کہتم نوکس کو ڈراز را اور ہراس شخص کو جو ایمان سے آیا ہے ہے اللہ کے دائے ہر ( رہزان ہیں کر ) نہ تیکھوتا کہتم نوکس کو ڈراز را اور ہراس شخص کو جو ایمان ہے آیا ہے ہو اور اور اور اور میں کے ماتھ بھے بھیا تھیا ہے آگر ایک جماعت انھان نے آئی اور ایک جماعت ایمان تبیل ال کی تو میر کرو بہاں تک کہ داختہ عادے ورمیان فیصلہ کردے گا اور دی بہتر بی فیصلہ کرنے وال ہے۔

لغات القرآن أب نبره ٨٤:٨٥

اَوْقُوْا مِ*وْدِا اَرُو* اَلْكِيْلِ بَابِ الْمِيْوْنُ وَلِ الْمِيْوْنُ وَلِ

لأفكينوا شكمناؤ تمزيغو لأتفغلنا ه مِسرُاطُ وامت تم ڈرائے ہو تُوعِدُونَ تم روکتے ہو تغذرن تم قائل كسته كُوْنَ مجى - نيزهاين *آی نے بہت کر*دیا تراوي کرور عالوي کرور مجيح في أأصلت بهالية تك كرافة لعيا كرويريكا تحتج بالمحكم المأة

## المسترات والمساورة

گا کہ کو قتصان پہنچانے کے نہ جائے کئے طریقے ان دقوں دائی تھے اور آج جی دائی جی وائی جی ڈندی مارہا ہوئے کھی ال کچر بیک مارکٹنگ ، ڈخرہ اندوزی داوری اشیا کا بازارے فائی کراویتا۔ کارڈ کرتا مینڈی کیٹ منانا طاوٹ کرتا جو نے اشتہارات و بیالا ڈی اشیاء کی اجارہ داری حرام مال جینام ہو دکھا تا اظار وحدے کرتا خیات کرتا استکنگ جدی کا مال جیتا دسکی وحوش و قیر و دغیرہ سسٹر بیت اسلامیہ نے ترغیب اور احکام شن دونوں تجارتی ہے ایمانیوں اور بدا اوالیوں کی روک تمام کی
جوان ان کا تعلق کی اداروں سے دویا مرکاری مریزی بھی جنوان سے دو۔

عبارت ممائی خوش مال کا دا مدور میرب بیداد اردواشیا دکا جادلہ براہ داست یا بذر میر مال به بی زیادہ چواس دے کر اپنی کی بالمی وضامتدی سے بودی کرنا بہ تجارت کے اصول جیر۔ جس معاشرہ عمل لین دین عمل بددیا تک کاروازہ ہو جاتے وہاں سے خبر دیر کرنے افغانی جاتی ہے اماری مشتری دک جاتی ہیں اور دی مردز بروز ضمارہ اور فتصان کی طرف دوال دوال ہوجاتی ہے۔

حطرت شجیب علیہ السلام کی دعوت کا غلا صریرت کر گو وا مرف انتہ وایک ، نواس کے ساتھ کی کوشر میک زیگر دائیں کے احکام اور تینیم بہجو ۔

آپ کی تعییدات میں سب سے زیادہ زوتجاد کی ایستواد ہر ہے اور ایستانی کے طریقوں یہ آپ نے شاکر خت کی استانی اور کا در الفاظ ایر میں اور الفاظ ایر الفاظ ایر سیادہ ہر ہے اور الفاظ ایر الفاظ ایر الفاظ ایر الفاظ ایر الفاظ ایر الفاظ این سے ہے۔ جو تھی الفائ کی اور الفاظ ایک سے بائر الفاظ این الفائی اور مفات الفائی اور الفائی الذائع ہوگا۔ الفائی الفائی الفائی الفائی الفائی الفائی ہوگا۔ الفائی الفائی ہوگا۔ حقرت شعیب ملیاد السال مان کو برطرح کی جو بائی اور تھی تھی کو دائی تی ادائی معدالت کی آواز کو برواشت کی کرتے ہے اس سے دوج ہے جائے الفائی ایک کو برطرح کے بائی الفائی ہوگا۔ اسلام میں جیب اس سے درائی تھی الفائی کو برکاتے تھے۔ ایس الفائی اور الفائی میں جیب کی الفائی ہوئی الفائی کی الفائی ہوئی الفائی ہوئی ہے۔ اس کے دوج ہے جائے الفائی کی میں الفائی ہوئی ہے۔ اس کے دوج ہے جائے الفائی کی میں سیات آگئے تھے۔ اس کے دوج ہے دی تھی الفائی کی میں سیات آگئے تھے۔

حضرے شعیب طیرانسلام نے ان کوار کا تھی جھایا (نہ ووقمود وقبر و ) کے تاریخی دافعات سے عبرت ولا لی۔ النہ تو لی کے احسانات یا دورائے کرتم کیا تھے ادر کیا ہن کے مگر اکٹرن مائز کیس تھا وہ نہ مانے آ خرصترت شعیب طیرالسزام نے فرمایا کہ اب تم عذاب الی کا تظاہر کرد جوتم رک عرف بڑھا چھا آ رہا ہے۔ اور و آ کر دیا جسکواڈ کرآگے کی آیات میں ہے۔

قَالَ الْمَكَلِّ الَّذِيْنَ اسْتَكُلُبُرُوُ امِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَثْمَيْبُ وَالْذِيْنَ امْنُوْامَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا آوَلَتُعُودُنَ فِي مِلْتِنَا قَالَ اوَلَوْكُنَا كُرِهِيْنَ ﴿قَدِافَتَرُيْنَا عَلَى اللهِ كَذِبًا إِنْ عُذَمَا فِي

4

مِلْتِكُمْ بَعِدَاؤُنْجَلْنَا اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا آنَ فَعُوْدُ فِيهَا إِلَّا آن يَتَا آءَ اللهُ رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْ عُلَمًا عَلَى اللهِ تَوكُلْنَا وَبَنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَانْتَ خَيْرُ الْفَيْحِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَكُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ لِمِن النَّعْتُمُ الْفَيْحِيْنَ ﴿ وَالْمَكُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ لِمِن النَّعْتُمُ الْفَيْحِيْنَ ﴿ وَالْمَكُلُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهُ لَمِن النَّعْتُمُ وَالْمَكُ الرَّحْفَةُ فَاصَبَعُوا اللهُ عَيْبًا كَانُ لَمْ يَعْتَمُوا فَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّ

### ترجمه: أيت نمبر ١٣٤٨ ٩٣٤

ان کی قوم نے تکبر کرنے والے مرودوں نے کہا کہا ۔ شعب ہم تھے اور ان او کو ساکوہ شمرے ماتھ ایون لاے جی ابق سن سے نکال ویں کے باب ہم شمیل پی لمت میں لوڈ لیں گے۔ (دمغرب شعب کی قوم نے) کہا کیا آئر چہ ہم (ام سے بیزار ہوں) تب بھی بالیمی قوم اللہ برجوں باتھ سے والوں میں سے ہوں کے اور وادی بیشان ٹیل ہے کہ ہم اس بالیمی قوم اللہ برجوں باتھ سے والوں میں سے ہوں کے اور وادی بیشان ٹیل ہے کہ ہم اس ملت میں لوٹ جائی سوائے اس کے کہ وادار ب ہی جائے آداد بات ہے۔ واد سے برود کار کارکا قوم کے درمیان تی تھے میں فیصل فراد ہے کہ اور آپ ہی بہترین فیصلہ کرتے والے جی ساس کی قوم کے کو فرون نے کہا کہ کرتم نے شعب کی جو کہ کی تو ایٹ نیسان تھائے والے جی ساس کی قوم

3

پھران پر شعبہ زنزلیہ کیا اور وہ اپنے تھروں شن اوند سے پڑے رہ گئے۔ اور بہنیوں نے شعیب کو مطابا تھا وہ ایسے ہوگئے ہیں بھی آبادی نہ تھے۔ ہنیوں نے شعیب کومیلایا تھا وی نقسان انھے نے ور لے بن مجے ۔ پھرو دوانہ ہوا اور کہا ہے میری قوم میں نے اپنے پرورد کا دکا پیغام پہنچہ ویا اور میں نے مہنے شعیعت کردی۔ بھرش کا فرق م (کے برے انجام) یا آسوں کیوں کروں۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٣٥٨٨

العته بمرتح عضرور نكال ويراح للغرجاك ا ڈائستی ہے مز فريدا البيتة تهين بيث كرآنا وكا لنعوذن وإملتا تعاريب و تن شک كبااوراكريم بول اراز کیا براتججنزوا فسيلح كارهين اگریم بیٹ مجھے انْ غَدُنا تو کُلُنا بممية بجرد سركرليا تحول دیے إفتخ

# لشرع: آیت نمبر ۹۳۲،۸۸

یدے دانھریات کا گرا کہ بیمورے حال سرف اٹل ندین کے ساتھ ٹیں۔ بردوراور بربار قدائی آ کیند تک اپنی تشویرہ کی۔ سکانے ورشائی کا اندرائ قرآن کر کیم میں شہوہ۔

بنگی تفروشرک بیدا ایمانی کے ویکس بن کر کہدر ہے تھے کہ اس کے بغیرہ دی تجارت معاملات تیڈ ہید وقعان اور میای مقادات تمتم ہوجہ کیں مجے ہم جو بیدال انگی ہوئی تجادتی ہیں ہورگ پر چننے چس ڈکٹی گل اور مساور کی گئی ۔ کیا ہم شعیب کی ہائی مام کر چیک بخت اور انجان وار بن جا کیں اور ان تا معظیم فاکدوں کو ہاتھ ہے جائے دیں جو بے وہائی اور قریب ہے ہمیں حامش جورے جیں۔ کیکن الفد کے فضیر نے اللہ کا بیغام دیتے ہوئے قربانی کردنیا اور قرفت کا فاکدہ ایمانہ اور کی اور ویشواری ش ہے۔ تجارت ای سے گئل چول سمتی ہے لوگ ای سے تم پر احماد کر سکسے دنیا اور آخرت کا فائدہ ان حقیدوں اور اصولوں میں پیٹیدہ ہے جوالفہ تعالی نے صحیحی عفاقر بائے ہیں۔ تجام تی بددیا تی بغاہر فوب پھٹی بھوٹی ہے اس کی روق بھی خوب ہوتی ہے کیکن یے بھلانا پھولانا در وفق آئیک عادشی میں چر ہوتی ہے وہ تی جاری بھی اور دو حاتی بھی اور اس کے بچھے جند کی ہجٹر رہنے استے بچھے عذاب جہنم ہے لیکن ایمان داد کی کا فائدہ ابدی فائدہ ہے اد ک بھی اور دو حاتی بھی اور اس کے بچھے جند کی ہجٹر رہنے

نظریات کی بیگرمونے علی اور حقل علی نرشی بلکستانی معاشرتی اور سیاس می خی ایک طرف مکومت اور اقد او کا زور تھا دومری طرف می وصداخت میاستدا سردار ارز کی خات ریکھل مجروسہ کنروشرک کرنے دائے کہ بدائر ہودل میں اسلام کی محت اور معقولیت کو بان رہے جھے کمرونیا وکی اور ڈنی مغذوان کے لئے داستر کی سب سے بڑی دکا و یہ تھی۔ افر کنوشرک نے برطر رخ کے لائے اور دہا تا اور چمکیوں سے المی ایمیان کو سرح ب کرنا جا با کمرونی ایمان نے استقد مت کا تبوت دیا اور حالات کی نزاکشوں کے۔ باوجود وانی جگر جم کر کھرے ہوئے نظریات کی جگ ہر کھرائی وزیونا ہے کر بعیشری اور کا برائی کل درمداخت کی بواکر تی ہے۔

# وَمَآارُسُلُنَافِئَ قَرْيَةٍ مِنْ نَبْيِي

إِلْآلَغَذُنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاسَآءِ وَالضَّرَّاءَ لَعَلَهُمُ مُنَظَّرَعُونَ ۞ ثُمَرَبَدُ لَنَامَكَانَ السَّيِئَةِ الْمُسَنَةَ حَتَّى عَفُوْ اوْقَالُوا فَدْمَسَ ابَآرَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَآءُ وَالتَّدِنْ الْمُنْرَبِّقَةَ وَهُمُولا يَشْمُرُونَ ۞ وَلَوْ آنَ اهْلَ الْفَهَلَى امْنُوا وَالتَّقُوا الْفَتَحْنَا عَلَيْهُمُ بُرَكِيْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْرَبْ ضِ وَلِكِنْ كَذَّبُوا فَاحْدُ لَهُمُ وَيَعَلَى مِنَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ ۞ افَا مِن اهْلُ الْقُرْنَى انْ يَأْتِيهُمُ مُ كَانُوا يَكْمِيبُونَ ۞ افَا مِن اهْلُ الْقُرْنَى انْ يَأْتِيهُمُ مِنَا كَانُولَا يَكْمِيلُ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْلَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ێ ڰ

### ترجمه: آيت تمبر ۹۹۲ ۹۹۲

اور بمرے کے محاسق عمل کئی اور میں بھیرہ کہائی کے رہنے والول کوفیتیوں اور تکلیفواں میں جنول تدکرہ ہوئے کہ وہ کڑ کڑا کمل مجر ہم نے ان کی پریشانیوں کو کوشی جد لی ہے بدل وہ ۔ اور وہ مجھے چھسلے اور انہوں کے کہنا شرو کی کیا کہ زمارے وب وادا کی این مشکلات اور یہ بیٹر تیس ہے کذرے تھے۔ پھراس کے بعد ہم نے یہ تعہ ان کوان مالت بیں پُڑلیا کہ ان کوٹیر کی ت بہوئی را گران بستیول کے مرہنے واپ بیان زیتے اور آملو کی افشار کرتے و ایم ان کرآ میان اور ز تین ہے برکنوں (ئے درواز ل کو ) تھوں دیتے کئیں انہوں نے تو ابند ( کی آھوں ) وجہلہ، بچرچم نے ان کے اٹھال کی جو ہے ان کو مکڑ امار کراہشیوں واسے اس سے ہے فوف ہو گئے ہیں کہ جب دورات کومورے ہوں تو این برمذاب آ جائے ۔ کیا استیوں دائے اس سے نذر ہو کیلے یں کیا نے بردے نے جے بغراب موانے دیسے ودکھیل دیے ہول یا ساودانڈ کی تدہیر ہے ہے فوفسہ ہو مکتے اس کیکن اللہ کی کہ بیروں ہے تو ویس نے توف ہوئے اس او تقصان الحائے والے وول ۔

|                                | آيت فجر 1969 | كغات القرشن      |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| ن <i>ي آ</i> ڪڙي               | Z469         | يتأمر نحؤن       |
| لماكروة كالإدك                 | بينال        | حنى عفوا         |
|                                | مجعوسيا.     | فسق              |
|                                | احيا نک      | بفتة             |
| إلىني كلمول ويؤ                |              | لففخنا           |
| آمرستهٔ <u>آ</u> یها<br>در سور |              | بكبسون           |
| رووب فوت الوشكة                | -            | افیامی<br>معان   |
| وا <u>ن</u><br>د               | سىب<br>زن 2  | نائِمُون<br>طُخی |
| ے<br>مے تہ                     | •            | صحی<br>بشتون     |
| ہرہے رپ                        | V- 11        | يسون             |

# تشرت: آیت نبیر ۱۹۳۳

عمد شته آبات جمع مسلمان ، في قرمون بحريت أثميز واقفات جان كريم عرب سكه كفار دومشركيين كوفيعت كي حاريق ے کرؤ داموج اکیا تھا آ دیائش تہارے ماتھ پٹن ٹیل آ دی ہیں؟ تم کم خلات میں بڑے ہو؟ کیااللہ تعالیٰ کی فغیر قریریں تحيك اس وتت اميا كك تهيم آكر يكونيس مكتي جب كرتم دائ كينديس بادل كونياوى معاطات ادر بنكامول يمي مدووش مول؟ ان إلى الوام كم ساتحد جو يحد بوابالكل وي حالات حضورا كرم خاتم الاخيا ومعرت محد مصفي بينيت كي بعثت كي زيان یس الل حرب کوچش آ رہے تھے گرجس طرح کذشتہ اقوام کا حشر بواادرانجا م بوادہ انھی ان کے ساتھ نیس بوار مگرا لیسےانجام میں امر کنی تنی ہے۔ عدیث علی حفزت ممبرانشدان مسعود اورحفزت عبداللہ این عماس وڈول کی متلقہ روایت ہے کہ جب حشورا کرم پیکٹ نے وہون دارشاد کا قانا کیا تو جواب شربا الحرقر میش نے تلم وہتم کا سلوک دن بندن تذکر دیا ۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے وہ کیا کہ اے انشان م اس طرح کا قبلہ نازل فرما جیسا کہ بوسف علیہ السلام کے زبانے میں نازلی ہوا قباا دمعم میں قبط بڑا تھا یہ دیا اس لئے گی کئی کیان کے اندر جو فرور ، طاقت اور نشہ دولت ہے وہ فوت جائے ان کا دلی زم پر جائے ۔ المیس معلوم تو جو کیان کے اور کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ تیں ان کے رزق اور قسمت کی چیس جی اور جوائیں کڑی ہے کری اور بڑی ہے بڑی سزاوے کئی ہے۔ بیدها قبول بوئی اور مبات مبال تک کے لئے قبط بڑ گیا۔ پہل تک کہ بیاد کی گھرزی چیز میں، بینے اورم واد تک محالے کھے۔آخرالل کھیکا کیک وفعد اپر مغیال کی مرکزوگی ہی پر پر منورو آبادس وفعہ نے حضورا کرم پینے سے درخواست کی کہآ ہے۔القہ سے الل مَد کے لئے وعا کریں تا کہ اللہ یہ براوقت تالی وے ٹی کریم ﷺ نے تدمیرف ان کی درخواست کوٹیول کیا بنکٹ کی اورفقروہ قد کے باوجود جو پچھرین بڑاوہ غلہ اور درسری طروری اشیا مالی مکہ کیلئے جیمیں بسیوان اللہ بینکہ کے وہ لوگ چی جنہوں نے تیرہ سان تك القالم تقورظم وتم ك اوظم وجركا كو في حربايها تين قاكرجونهون في بين اورة ب يقطة كرمان في محاب في محاب كرام ك خلاف استعمال شکرلیا ہو شکین جب بھی دشمنا اللہ کے ٹی کے یاک فریاد کے گرا کے تاتو آب نے ان کو مایوں ٹیس کیا جلکہ توقع سے زیاد دانداد فرمانی … جب به براوفت ل ممیااوراز مرفوحت دفراغت کا دور شروع بواتوان کی گروئیس تکمیرادرغرور \_ اورتن کئیس کینگ ان کے مرداروں نے موام کو بیا کی کر چرے بیکا نا شروع کردیا تھے ہرے مالات تو آئے جاتے رہے ہیں۔ یوق فطرت اورونت کا کھیل ہے ان معاملات میں اسلام اور تیفیراسلام کا کیا قش ہرسکتاہے؟ نبذا ان کے بیل عمد تعلینے کی کوئ خرورت کیں ہے۔ یہ رکیادورشد پرفتر وفاقد کادور کفرنے کے بعدائل حرب باسحت اور فرادانی کاوقت ہیا ہوا تھا جے سور واعراف کی ہے آ بات نازل ہوئیں جن جن اس علومتی کودور کیا گیا ہے کہ نگی اور قراقی کے دواد وار جیں۔ ان کو ل نے والی چیز قطرے اور جارخ منیں ہے۔ ان کولائے والی اللہ کیا قدرت اور تنصت ہے اور ان کے لانے کا مقصد تمیاری آ زیائش ہے۔

اور پر بھی تھیجت کی گئی ہے کداو پر جو پانچ اقوام کے واقعات بیان کے مجھے ہیں ان بھی اند کاعذ اب اپیا تک بیٹیر پیکلی

اطار تا کے بیاب اور تھیک ای وقت آیا ہے بہ دوات افراغت مشاقد اور اور فشر بھاد می آقام بدست ہو پھی آگی اور اے بھل کرچی بیقسر مدیقا کے بعد کی فقید قدیر گھات میں تاکسائی میں ہمانیا آیات میں بیمی بٹایا کی کان کی اور والی بر مفرود اور جد سب ہو کے ہو اگر تم ایرون اور اور اللہ کی رضاد خشود کی لیے اپنی آپ کو وقت کو دیاتے آؤ بھرد کیمنے کو این وا کان سے کہی کیمی رکتیں بازل ہو ٹی ۔ اور اللہ کی رضاد فر تھی بھر اس کو بھرائی کا این کی دوالت سے سرخراز کی ہے جن کی آگھوں پر بردے بڑیتے ہیں ان کو بھرا الشن تکریس آئی۔

# آوكم يَفْدِ لِلَّذِيْنَ

يَرِثُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِاهْلِهَ أَنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنَهُمُ مُ يِذُنُوْ بِهِمْ وَكُطْبَعُ عَلْ قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ الْقُرْى نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَا بِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ وَسُلُهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوالِمَا كَذَبُوا مِنْ قَبْلُ حَدْلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلْ قُلُوبِ الْكَفِي أَنِي ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِا كُثْرِهِمْ مِنْ عَهْ إِدُولِ وَجَدْنَا الْمُورِيُنِ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا

#### از جمه: آیت نمبرو ۱۰ تا ۲۰ آ

کیا وہ لوگ اس سے بھرت حاصل میں کرتے جو آئ ان بھتیوں کے دہنے والوں کے وارجے ہیں۔ اگر تھم چاہتے تو ان کوان کے گزاروں کی وجہ سے پکڑ لیتے ہم نے ان کے دلوں پر مھر لگادگی ہے اور وہ ( حق کی بات اکٹیش ہتتے ۔

اے کی تلفظ ایر بشنی میں جن کے میکھ حالات بھم آپ کو سنارہ ہم ہیں ان کے یا تی ان کے رسول مکی نشائیاں کے کرآت رہے میکر ایرانئیں بواکہ جس بات کو وہ مطلا میں تنظمان پر ایران لے آتے۔اس طرح اللہ کافروں کے ولوں پر میر لگاویتا ہے اور بھم نے ان میں سے اکمش لوگوں کو عدد کا یا بندئیس بیا۔اوران میں سے اکٹر کو کافرون بیایا۔

#### لفات القرآن آيت نبر١٠٠١٠٠

نوِلُوْنَ وها لک بوت بین اَهُ مَنْهُمْ بَم نَ ال کو پنجاد معیت مین الا اَهُ مَنْهُمُ وَ بِهِمِ الله و بنجار معیت مین الا الاَيْدَ مَنْهُوْنَ وَهُوْنِ مِنْ مِن بِلاَکَ الْقُورَی بید مین ا بقط بیم بیان کرتے بین فیص جم بیان کرتے بین فیص جم بیان کرتے بین

# تَعْرِقُ أَيت نُبروه اتا ١٠

جیسا کہ گذشتہ آبات میں مجایا کی ہے کو قوموں کی جائل ان کے تناہوں اور دائل لیوں کی مزامے جب وہ ضداور ہے۔
احری میں بہت دورفکل جائل میں۔ جب اصلاح کی قائم امید ہی تتم ہوجاتی میں، وٹول ہوان، قیل اکم زدگی، آکش فٹائی، جگ وہ وفیرہ میکش موی جغرافیائی طعیمائی افغائی معاوی کی اجیسا کا مل ارکس وفیرہ نے مجھیا ہے عمل اور دوگل ک مسلس زنج وجی یا جیسا کر سائنس نے مجھا ہے کہ ان کا تعلق جزاومزا سے نیمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا خاص تعلق کفروند بہت وحرائی اورفلم ہے ہے جیسا کہ اور پائی اتوام کی مثالی دی گئی ہیں۔

جس وقت ہے آیات ناز ل ہوئی اہل عرب خصوصاً اہل قریش دولت اور افتدار کی فروائی ہیں جیکے ہوئے سے چھنوں کرم چکٹا گی کہنا ہے ان کے جوائی تھے سمار ہوئے نظر آ سے جے چکا دیدے کروہ آپ بات وکٹی ہود کے بھیے کے باوجود مائے کے لئے تیار نہ ہے تمام منطق اور مقولیت کے باہ جود ایمان شرائے کی ایک الل دیدے اوروں ہے ان کا دنیادی مقادران کی آئے تھیں اس دنیا ہے آگئیں دیکھوری تھیں ان کے دار جود ایمان تران کی اندتوں سے آئے تیس موج رہے تھے۔

ال آیت مک ال بات پر زور دیا گیا ہے کہا شاکا ایک کا زیاد ایا تک آے گا اور آم ڈیل ور موا ہو کر اپنے کھیتوں، وہ کا قول، مکافول اور پیش طرح کی جگہوں ہے وضعت ہوجا ڈیک میر قومی جو آمے ہے دیا دوبا اثر اور با ٹروے تھی مرف ایک جنگلے جمہ جنم کے قریب بیٹنے کئی۔ ای طرح تم مجمی بیٹنے سکتے ہو۔

#### رمول تلكة في ارخاد فرمايا بيك

جب کوئی اندان کیلی مردیم محاد کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ تطلب انگ جاتا ہے وہ جنے گنا وہ کرکا جاتا ہے۔ وسے می میان کے نقط نگتے جاتے ہیں میدان تک کرتما اول سیاہ ہو جاتا ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ اس وٹی سے مگل اور در کی کا اقدیا ذائھ جاتا ہے تمہر مرد و ہوجا تاہے اب اس کے لئے ہر معتوایت اور تصوت کی جات یکا وہ کررہ ب تی ہے (اگر وہ انتقاب معالی ما تک ہے اول خاص میجیان ہے کہ اگر کھی وزی نے ایک مرحیہ انہیں اسکیر دیا تو خواج اور مرحیات استیمی اسکیر تو مالا ہو ہے وہ جو بی اداور وقار کی خاطر بال کرو ہے والائیس ہے اوراس کی اسلیمی " کیارا" سے بدنا اسٹیل موج تاہے ۔

هنرت هموانشان سود كرفار الإب كريهان مريد بيه مواد المهدان البرائي المعافب بيات كرانشاه و دخن جوكز وغن بياس براي جب كونى آفت تى بياق وونهدوه كرية بينيكن هالات معاهرت بن و وبدل جاتاب بهم خرج قريش مكه مدة فل كرز الدين الذي عند كريم كريم ركعاى وفول بن الي ومواكر كهرت البيا كمروش كند بتناج وكتاب

> تُعَرَبَعُتُنَامِنَ بَعْدِهِمُ مُعُوْسَى بِالنِينَا اللَّ فِرْعَوْنَ وَمَكَافٍهُ فَطَلَمُوْ الِهَا قَانُطُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ فَطَلَمُوا لِهَا الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ قَالَ مُوْلًا مِنْ زَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ خَيْقُ مَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْحَقَّ قَدْحِثْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ ذَبِكُمُ وَلَا الْحَقَّ قَدْحِثْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ ذَبِكُمُ وَلَا الْحَقَّ قَدْحِثْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ ذَبِكُمُ وَلَا الْحَقَّ قَدْحِثْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِنْ الصَّالِقِ فَالْ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّالِقِ فِيْنَ ﴿ وَاللّهِ مِنْ الصَّالِقِ فِيْنَ ﴿ وَمُنْ الصَّالِيقِيْنَ ﴿ وَمُنْ الصَّلِيقِيْنَ السَّالِ الْمُنْتَ مِنَ الصَّالِقِيْنَ ﴿ وَمُنْ الصَّلِيقِيْنَ ﴾ وَمُنْ الصَّلِيقِيْنَ ﴿ وَمُنْ الصَّلِيقِيْنَ ﴾ وَمُنْ الصَّلِيقِيْنَ ﴿ وَمُنْ الصَّلِيقِيْنَ ﴾ ومُنْ الصَّلِيقِيْنَ ﴿ وَمُنْ السَّلِيقِيْنَ ﴾ ومُنْ الصَّلْ الْمُنْ الصَّلْمِيقِيْنَ ﴾ ومُنْ الصَّلْمِيقِيْنَ ﴿ وَمُنْ الْمُنْتِينَ السَّلْمِينَ السَّلِيقِيْنَ اللّهُ وَمُنْ السَّلْمُ اللّهُ وَمُنْ السَّلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### رِّجِمد: آیت نمبر۱۰۱۳ و ا

چرہم نے ان کے بعد موق کو اپنی فٹانیاں دے کرفرٹون اور اس کے مروز وں ک طرف جیجے۔ پیرانبوں نے اس کے ساتھ ڈیاوٹی کی ۔ تو دیکھوشیاد کرنے والوں کا انجام کیس ہوتا ہے ۔ ہموئی نے فرٹون سے کہا کہ شن رہ العالمین کا رمول ہوں۔ بھی اس بات برقائم جوں کہ بش اللہ پر موقعے کی بات کے اور یکھ ڈیکوں شس تعیادے پاس تھا دے رہ کی کھی شائیاں لے کرآ نیوں میرے ساتھ کی ارائیل کو تھیج دے۔

وس نے کہا کہ ڈکرتو کوئی ختائی کے کرآیا ہے تواس کولا کردکھا اگر تو تیج بر لنے دانوں میں ہے ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر۲-۱۰۹۵

| نغقا     | 100                     |
|----------|-------------------------|
| ظلفوا    | انہوں نے <i>فلم</i> کیا |
| خفيق     | کی بات ہے               |
| لا أفول  | هر منجيل کهتا           |
| اَرُبِلَ | چھچ دے                  |
| معني     | ميرےماتھ                |
| فأرم ند  | 7) 34                   |

### تَشَرِيحُ: آيت نمبر١٠١٣٠١

حضرات بنیاہ ترام مشرت قرق ،صنرت ہوؤ حضرت صافع معنوت ہو آداد حضرت شہید تھیں اسلام ودان کی قوسوں کے دانقات کی طرف اشادوں کے بعد اب معنزت موی علیہ ، نسام اور ان کی قوم کے متعنق ادشاد قرویا جاد ہاہے۔قوطون کیک زبردست ڈکھیٹر اورڈ مرمطلق تھ جو جاد وجائی دونات کی کئڑ ت کے فرور میں اپنے ڈپ کورپ انٹی کیفوا تاتھا اوراہ کوس کیکٹم دیا تھا کہ اس کورپ مان کران کے سامنے اپنی کرون کو جمعا کر تھیں ۔فرخون اوران کے مردارون نے قطیم وقت کا انکار کیا اور بالا خر ک بول سے منددیل اس حرت فرق بوٹے کہ آن ان کی زندگیاں جرست کا نوٹ بوئی چیں۔

فرحون کی محف کانام بھن بلک معر کے بادشاہوں کا انتہ ہے فروجین معرکے ایس خاندان گذر ہے ہیں ادرانہوں نے معر ہے آت معر ہے آتی بڑا دسال بک مکوست کی ہے ان وہ ن ان کی تجارت ہوری ویا ہے جاری گی۔ ایک طرف ایٹیا اورافریقہ سے تکی درر دوس مدینا ویا قبار دوسری طرف وجوام کا خون چھنے ہے گئی ہوئی ہی آتے تھے ایک کی خاند من کی مکوست نے تمام اقتر اران کے اتھ میں مرکوز کرویا تھا۔ اور وظلم وسم اور فرور ویکیر میں انتہا ہے تہ ہودہ کے بوسے کے تھے بہاں تک کے فرحون "رب الی" کا دولان کر بھیا۔

فرعون کے متنی ہیں" رمیجا" کی اوراد اور زمائے کے معنی ہیں سوری آ۔ جس چیز ہے افسان سب سے زیادہ فوف وہ وہ تھے اور سما تر رہ ہے وہ ہے سوری سیٹانچ لڈ بھم ترین زمانے سے دنیا کے قام سوری ہیں اسوری وہا" کی پر مشنی اور میاد ہے۔ وہ چنگ آ رمی ہے مقتلے بادشاہوں نے سیاد قوف رعایا کو جس بنا نے کے لئے اپنے آ پ کہ" سوری ہیں " بھنی سوری کی اوالا کہوا نا شروع کردیا اور اس طرح مکومت اور فیقرس ایک جگری ہوگئے اور ویا کے قام احتیارات کے ساتھ ساتھ وہ وہ نئی ماقتیں بھی جادشا ہول کے باتھول بھی جم محکمی ساور میرہ ال معرف میں شرقی بلک ایران ، بشورستان چین اور تقریبا ساری و نیا میں میک

معرص جب قلم ہے اور کروائی جب اور کو اور ان میں بودی کی الفاقائی نے مقرب موگی کو وریت بھوات اور ویکروائی اور اس معرص جب قلم ہے اور کی وزیاد کی جب بودی کی الفاقائی نے مقرب موگی جرائک جل کھڑ کو اور آب ہے ہاں جب کو کی جرائک جل کھڑ کو اور آب ہو آب ہو

۔ عورتی چین لی مبائی تمیں برحنت و مشتب کا کام ان سے لیا جا تا قبار فرع ندن کی موج نے کی کدا کرینی امرائیل ہلے گئے تو حودوروں کے کام کون کرے گا۔

ال الحدال في كما كما كم تع مع ألى توق كدوا ك اور تواستان كرو

فَالْقَى عَمَاهُ وَادَاقِى ثَمْبَاقُ لَمِينَ فَوْلَكَ يَهُ وَالَكَ يَهُ وَالَاهِى بَيْضَاءُ اللّٰفُظِرِيْنَ ﴿ قَالَ الْمَكُرُمِنَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَالَلِورُ عَلِيْنَكُ فَيْرِيْدُ أَنْ يُعْجَرِ عَكْمُ مِنْ ارْضِكُمْ فَمْمَا ذَا كَامْرُونَ عَالُوَّا ارْجِهْ وَلَمُواهُ وَارْسِلْ فِي الْمَكَانِينِ خَشِرِيُّنَ ﴿ يَالُوْكَ الْمَكَانِينِ خَشِرِيُّنَ ﴿ يَالُوْكَ الْمَكَانِينِ خَشِرِيُّنَ ﴿ يَالُولُكُ الْمَكَانِينِ خَشِرِيُّنَ ﴾ يَالُوْكَ الْمَكَانِينِ خَشِرِيُّنَ ﴾ يَالُوْكَ الْمُكَانِينِ خَشِرِيُّنَ ﴾ يَالُولُكُ فَي عَلَيْهِمُ ﴾

#### ترور آرت في عواري ا

پھرائی نے اپنی انگی (عصر) کو پھیٹا تودد حقیقا اُردھائن کی اوراس نے (سوئی نے ) اپنا ہاتھ ( بغض ہے ) فالا تو دو کیفنے دانوں کے سامنے حکنے لگا فرقون کی قوم کے سر داروں نے کہا کہ بیقر اہر جادد کر ہے۔ (فرقون نے کہا) وہ چاہتا ہے کہ مہیں تبہاری سرزیٹن سے نکال ہاہر کرے تم سب کا کیا مشورہ ہے اگسب نے کہا کہ (اے فرقون ) اس کواوراس کے بھائی کو پھھ ڈھٹل و بدے اور تمام شیروں شی (جادد کروں کو ) جع کرنے کے لئے بھی دے تاکہ دہ تمام ہاہر جادد کروں کو تیرے ہاں لئے کئی۔

لغاث القرآن آعة نبره ١٣٢١٠

أَلْفَى السِنْدُوْالا غضا لاَهْمى تُعَمَّانٌ الأوما\_يواساسان

(23)

مستحينجا به نكانا سفد\_ تیکدار تفآءٌ وتجحضروالي فاظرين الجعي طرح حاود جاننے والا به ماہر جاووٹر منحرا غلية یہ کہ و وحمہیں نکال دے أن يُخرجكم تمہاری زمین ہے مِنْ أَوْضِكُمُ فیرتم کر مشور ورے ہو؟ فَهَا ذَا تَأْمُونَ وهمل دے اس کو أؤجة ان کے بھائی کو اخواد شير\_بستمال المدان جع کرنے والے انگا کرنے والے خشرين آ جائیں گے تیرے ہاں بأثرك

# تشريح: آيت نمبرنه ١٩٢٥

اس زیادیش مکت معریش جاد و کا بواز و رقعایتی ها م فطرت ہے ہی*ت کو کو گی نی جیزت انگیز چیز چیش کرویتا ان چیز و ل کو* چیش کر کے کو گورک کورعب میں رکھنا اورا ہے آ ہے کو تعمومی طاقت وقع ساکا یا گئے۔ رکھنا نہ چونکہ و بال حاد و کا کاروبار مہت میں بلا دو تھا اور وی شعبہ دیازی پر تکومت کا رعب دور و بدیا تاتم تھا اس کے معترت موکی علیہ السلام کوالیے بھڑا ت عطا ہوئے میں سے دو یادو کا تو ڈکر کے دکھا کھی۔

چنا تی ہب فرعون نے معراور آس پال کے شیروں سے تمام بڑے بڑے جا مو او گروں کو دریار میں طلب کرلیا تو ہرائیک نے بادشاہ وقت کے قریب ہونے اور دنیا دکی انعامات حاصل کرنے کے لئے اپنے تمام تر کمالات ویش کرنے شرور کا کرد ہے۔ انہوں نے ڈیٹر بر رسیاں اور فتنف چیز ہی سامنے ڈال کروان کو جاود سے زور سے سانڈوں کی شکل تال ڈھائی دیا حالا تک وہ چیز زیرانو کول کوسانے و کھائی دیے رسی محمل مقیقت میں محمل نظر بندی تھی ہو جب تمام جادو کراسینے نمالات اٹھا بھے والٹ تعالی نے حضرت مومل کی طرف وی کی اور فرمایا کر تحق ایٹا اعصار از میں پر جینے دو بھر جادی کا قدرت کا قباشاد کھائیاتی تی حضرت مومل نے سیے ہی اسپنا'' عصا'' (انگی) کو زیمن پر پیسکا وہ کی بڑے کا اڑ دھا بن کمیا اور اس نے جادوگروں سے نقل سانیوں کو نگلنا شروع کردیا۔ جادوگروں نے جب بددیکھا تو بیٹین ہوگیا کہ بدجادوگیں ہے یا محض نظر بندی کا شعبہ وٹیمی ہے بلکہ واقی ججزو ہے اوروہ سب دارگرانے ان لے تھے۔

تشیر کیر بی حضرت عبوانتها بن عبال سے دوایت ہے کہ حضرت موٹی کے اوّد معے نے فرعون کی طرف مند پھیلایا تودہ ورکے دارے بخت شاقل سے کود کر حضرت موٹی کی بناہ میں آئیا۔ بہت سے درباری وہشت سے مرکئے اور تمام جادد کر گرفز الحجے۔ یہ بجرہ تفا۔ مگر یہ مخص تفریدی موتی تو اس طرف کون توجہ کرتا اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ اسلام کود مرا مجوزاً یہ بیشا "کا حطا کیا تھا بھی جب وہ دیا ہاتھ الی بھی میں والے کر تکالے تو دو جاندی طرح چھے لگاتھا ۔۔۔ آپ کے ہاتھ کا چکار دائی جوجانا اس بات کی الحرف اشارہ ہے کہ بوت مرف حالت اور بولی طاقت کی مظہری کیس ہے بلکہ دوشی کا بینارہ میں ہے اور یہ ہوا ہے۔ کا تورمی ہے۔۔

اس'' یہ بینیا'' ہے کیداور بات طاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ ٹی شن اور جاد وگر تکی گئی مجود اور جاد وشن کیا فرق ہے'' جاد دگر کا مقصد محض کمالات دکھا کرخنی قائدہ اور انقد ار حاصل کر ماتی ہوتا ہے وہ کو کیا ہے انہوں کہ بہنچا تا ۔ وہ کچھ تا ہے۔ کرنا ۔ وہ کوئی اصلاح ٹیس کرنا ہے تحر کیدئیس جاتا وہ خطرات مول ٹیس ایتا وہ دفق واہ واہ حاصل کرنا ہے اور اس کے ٹل پر پچھوولت کچھوا تت اور پچھو بھر برادیتا ہے وہ کس

کین است نے بی کا متعد فرو کم اور اور بھیرت پھیلانا ہے وہ کفروشرکے تقل وہم۔ انسانوں کے وقوائے رہی ہے اور وہائے ماکیت کے بول کو قرنا ہے وہ اس اندھیرے کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ شنوں کے چراخ جانا ہے اس کا کام بدو اور الک کے خاص رشتہ کو ہاتم کر کا بوتا ہے وہ اپنی است کے لئے راقوں کو وہ ہاتھ ان ان کی آخرت کی اگر بھی انگار بتا ہے اس کے برخلاف جا وہ کرکا جا دو کھی ور شمی ہوتا ہے اور اس کی فاصت نے باہر ٹیس آتا۔

ائیک اور بات بیسب که نیما انسان کی انسانوں پر مطلق العمانی اور تحرانی کوتر نزاہے وظلم وسم اور مسئولی آخرین کومنا تا ہے اس کی وقوت محتر بلی اور گزری نہیں ہوتی بلک ہی کا برقائی جہادی اور کمی ہوتا ہے۔ ای لئے جب عشرت سوکا علیہ السلام نے فرجون کولٹا واقو و اور اس کے سروار تھی ہوجہ ہے کہ حضرت مولی کا بیر کہنا کہ میں اس العالمین اس کی طرف سے بھیما کیا ہوں جور نی اور انتک کو جر سے ساتھ جانے دوا ان وجملوں نے ان کی واقوں کی جذبہ برسوام کردیں اس کے ان کی زبانوں پر بیا تا میں کوانسو محتمل جمیں واری زشن سے نکالیا جا ہتا ہے۔

اس تھروہت اور بدتوائی کا تیجی تھا کہ وہ سب سرجو کر بیٹر سکتا اور متحورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے اس کا تو ڈکیا ہے۔ اور قولی نوت کے بیٹے جوانکار چیٹیر مٹی اس نے امیس ارزادیا ور دیکھی عصا کا اثر وہا تن جا تایا تھوکا روٹن ہوتا اور کھوجا او کروں کا اویمان نے آتا جیرت آگیز قو بھر کما تھا کیل انتخاب آگیز نمیں عصا کا اثر وہائن جا تھا ہم کرتا تھا کہ وہ بالمل کے تمام جادو کو کھا جائے گ

اور باطن کوای وت ک فکر کھائے جاری تھی۔

یمان پہات بھی طویرے کہ حضرت موی علیہ السلام قرع ن اور فرج جس کے لئے انداز تھے انہوں ہے گئی میں روگر شای طور وقوان سکھ گئے ہوں کے انہوں نے صواقت اوالت استشار کا بران ججا جت دار قیادت والیو کا اوبا متوالیا ہوگا کے عصرت کا فوج چنجراورسلغ مصلے کے باتھ میں سب سے بزاہ تھیا روا کرتا ہے ورشا کیک آمر مقاتی کا محمل ایک جمل ہوت ہے دیک جاتا کہ مان تھی مسی کی سلطنت شام سے جیساتک بحروم کے ساحوں سے جس تک چیلی موڈی تھی۔

وَجَآءُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوَّا إِنَّ لِنَا لَاَجْرًا

إِنْ كُنَا هَعُنُ الْعَلِيدِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَاذَكُوْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَالْكُوْلُمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُوا الْمُوْمِنَى الْمُلُولِينَ ﴾ قَالُوَا الْمُوْمِنَى الْمُلُولِينَ فَعُنُ الْمُلُولِينَ ﴾ قَالُوَا الْمُوسَى النَّاسِ وَالسَّعُوهُ مُو قَالَ اللَّهُ وَالْمُعَنِّ النَّاسِ وَالسَّعُوهُ مُو قَالَ اللَّهُ وَالْمُعَنِّ النَّاسِ وَالسَّعُوهُ مُو قَالَ اللَّهُ وَالْمَعْ النَّاسِ وَالسَّعُوهُ مُو قَالَ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ اللَّهُ وَالْمَعْ الْمُولِينَ ﴾ وَجَمَاكُ وَالْمُولِينَ ﴿ وَالْمُعَلِينَ ﴿ وَالْمُعَلِينَ الْمُولِينَ ﴾ وَالْمُولِينَ ﴿ وَالْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ ﴾ وَالْمُقَلِينَ الْمُعْلِينَ ﴿ وَالْمُعَلِينَ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ ﴾ وَالْمُقَلِينَ اللّهُ مَالَمُولِينَ ﴾ وَالْمُقَلِينَ اللّهُ وَالْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ وَالْمُعْلِينَ اللّهُ وَالْمُعْلِينَ اللّهُ الْمُعْلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### ترجمه: آيت فبرااات ١٢٢

جادہ کر فرعوں کے ہائی پیچھ کے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایم خالب آ گئے قو ادارے لئے انعام قوشرور بوگا؟ باس نے کہاہاں شرور خرورادوقم میرے قریبی توگوں ٹیں ہے ہو گے۔ انہوں نے کہا ہے موٹی ا( پہلے جادہ ) قر زالوگ یا ہم ڈائیس؟ اس نے ( «هزے موٹی نے ) کہاتم کیگئے بھر بنب انہوں نے دمیوں و فیمروکو چھٹا قو کوکول کی آ تھوں پر جادہ ہوگیا وہ سب ڈر کے ادر اس

طرح وہ ایک بہت براجا وو لے آئے۔ ہم نے موٹ کی طرف وقی پیچی کداے موٹ تم اپنی لاٹمی کو هیم بیسیری اس کو چینیکا توه و (اژ دهاین کر )ان چیز د*ن کو نگلن*دگاراس طرح جز سیانی تشی دورتج بن كردكها ألى دين كلى اورجو بكوانبول في كياتها ومستحتم وركيا وه جادوكر بارك اوروكيل وخوار موسے اور سب جادو کرمیدہ میں کر معے اور کہنے لگے کر ہم رب انعالمین برایمان عے آئے ہیں وہ رب جوموی اور پارون کارب ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر rrt lity

| انعام                           | أنجوا             |
|---------------------------------|-------------------|
| مقرین . (باعزت دربادی)          | اللمهفر بين       |
| <b>لائ</b> ان فاقتر             | أَنْ تُلْقِي      |
| انہوں نے ڈالا ۔انہوں نے پینے کا | المقوا            |
| بالدهديا                        | شغؤؤا             |
| نوگوں کی آنکھموں کو             | أغيُنِ النَّاسِ   |
| انہوں نے ڈرادیا                 | (سَشَرُهُبُوْا    |
| برے جارو ہے                     | بسخر غظم          |
| ہم <u>نےو</u> ی ک               | أؤخينا            |
| ۋا <b>ل</b> ىدے                 | اَلْقِ            |
| ا پِیْ لاَنْمی کو               | غضاک              |
| <u>نگ</u> نے نگا                | تُلْفَفُ          |
| جو کھے کہ وہ بناتے ہیں          | مَا يَأْ فِكُوْنَ |
| واقع بوثميا يمل ثميا            | زفغ               |
| وباويوركيا                      | بَطَلَ            |
| وومفلوب كردية مح                | غَلِيُوْا         |

خابتک اس بگر اِنْفَلْنُوْا وهایت گئے صغیرتن والی ورسواہوتے ووالے اَلْمَهَی وَالی و یَجْ کُنْے ( ِالْمُعَامُ ) سنجه نِنْ کُندار نَدوالے

# شريح: آيت نبر۱۱۳ تا ۱۲۲

قدرت کو جیب قما شاہ کھانا منظورتھا ای کے ملک کے مطابقی شہروں اور تھیوں کے پاکال جادہ کروں کو توفون کے باتھوں آئے کہ کے دیا تھا اس کو جارہ کروں کو توفون کے باتھوں آئے کہ جگر ہے کہ اس قبار کہ اس کا میں اس طرح ہوئے ہیں گئے۔ کران کا حقود کے ساتھ اسے واقع ہیں گئے۔ کران کا حقود کے ساتھ اسے واقع ہیں گئے۔ کران کا حقود کو ساتھ اسے داؤی ہیں گئے۔ کران کا حقود کو ساتھ اسے داؤی ہیں ہیں ہورجا ہوں کہ حقوم مروا دوں کی موجود گی میں فرجون اور فرجو خول کو معزت موئی علیہ السلام کے ساتھ اسے فرکنی ورموہ ہوتا چا اوردہ خال جس جارہ کی معرف موٹ کے اس کے مساتھ تھو۔ کران کو جارہ کران کا موجود گی جہ کروں کو خوالے کروں کو معرف میں مارہ بالعالمین جو اوران نے اس کے موبود کی جارہ وی تیم السلام اپنا میں کرکے اور آنہوں نے آئے کہ ورک واردوں تیم السلام اپنا میں کرکے اور آنہوں نے آئے کہ ورک کو اور وی تیم السلام اپنا موبود کی موبود کو ایور ان کی کہ کو بارہ وی کی کہ اس موبود کی موبود کو اور وی تیم السلام اپنا موبود کی کہ کو بارہ وی کھوری واردوں تیم السلام اپنا موبود کی کو بارہ وی کھوری واردوں تیم السلام اپنا وی کے بیارہ کو کو کو کو کو ان کو کے کا کہ کو کو کھوری کو کھوری واردوں تیم السلام اپنا وی کو کھوری کو کو کو کھوری کو کو کھوری کو کھوری کو کو کھوری کھوری کو کھوری

ونن وگ جو بھوریہ ہے فر گون سے پہترین انعام کے سیدوار تھے جب بی آن کے میا ہے آگی آو انہوں نے فرقون اور اس کی طاقت ماس کی ٹورج اور سلعت کی وسعت کونٹر انداز کر کے صرف اللہ کی آوے وطاقت رہے و سرکر لیا۔ ہی ایمان کی سب بی کی آفرت وطاقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ۔

وہ لوگ جو ٹرچھ ہا جھک جاہز ہی ملطان کے ماسٹے گرکٹ کر کرائ پرؤٹ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جامر فسا و صرف زورا ہائی کے ش بران دنیا دی جادوں اور تہادوں ہے کر لیتے ہیں جن کے پائ فوج مجی ہے توان دیجی ہے اور کی حضور ہوں گڑا ہ برداروں کی جماعتیں مجی ہیں۔

د الوگ جوشهادت بیش کرنے کا دیم تم دیکھ جیں۔ بہار ہو کرترا ان البالا الذکر خرج کا میاب ہوتے ہیں۔ کس طرح تھی آؤٹش این کے قدموں کو پونٹی جی ہیں۔ کس طرح باطن کے قلعوں پرتی کا مینڈ البوائے ہیں۔ جہز ڈاس پر گواد ہے کروا دوس توال ان آیت میں دی اور القا ' کے انواز استعال کے مصلے بیں۔ انبیاء کرائم پر وی ناز لی ہوتی ہے اور القافیر پیٹیروں کے لئے ہے اس انائکی ، اس دائر لیس ، اس ٹیل پیٹی ہے بواہتھ یا راود کیا ہو سکتا ہے جوافسان کے دل کی و نیا کو بدل ڈالے اور اس طرح و نیا کا دل بدل والے جیسا کرائں واقعہ ہے فاتیرے۔

وہ چیز ھے بم توکن الی اور فورا بیانی کہتے ہیں جرسمیں نیاول دور نیاد مائے دیتی ہے وہ ہے قدرے کا اسلوشند ۔ وہ جاد وگر جونظر بندی سمورج اور طلسمات ہوتی دیا ہے اسٹاد تھے جواپی طاقتیں تیٹھردفت سے مقابلے ش کے آسٹا تھے جس پر قرفون اورائے سرواد وں کو ناز اور محسنڈ تھا۔ کیک کی افزائی الی دور فورائیان جس الشرجائے کیا ہے کیا ہوگے اور کہاں سے کیاں گئے گئے۔

#### ترجمها آبيت فبوااتا الااا

فرعون نے کہا کہ میری اجازت ہے پہلے ہاتم انبان سلے آسے (ایسالگنا ہے کہ ) پر تو کوئی مرزش ہے جو تم سے خبر میں پہلے سے کردگی تی کا کہ تم اس شہرے دستے والوں کو نکائ کر لیے

بر دري 1 جائز تہمیں بہت بلد معوم ہوجائے گا۔ شرح بارے ہاتھ ادر تبیارے یا ڈی مخالف متوں سے شوادوں گا۔ بھرش تم سب کو بھائی پر ہے حادوں گا۔ انہوں نے کہا بہ آوا ہے دب کی طرف پاٹ کے بیں۔ اور تو بھر سے اس بات کا انتقام ہے دبارے بوددگا دہمیں مہراور پر داشت عطافر۔ اور کمیں کے محکمی تو بھران پر ایمان ہے آئے۔ اے بھارے بوددگا دہمیں مہراور پر داشت عطافر۔ اور کمیں اس حال ہیں موت و جیجے گاکے بھم فرمال بردار (مسلم) ہوں۔

### لغات القرآن أيت نبر ١٢٠١٠ ١٣

تم وممان کے آئے امنت<u>ہ</u> احازيت دے دی اذن تم نے تو ہو کی پرمازش کی مكز للهزة تاكية كال لياحاؤ لتنحرجوا ابهتذيش ضرور كانول أ لأفطعن میں نشرور میانسی روں گا أضلت تودهموانيور ك<sub>ستا</sub> مَا تَنْقِهُ ڈال دے ألهرخ

## تتحريج: آيت بمر١٢٢٢

ی واقعہ کے ابعد جب کہ تام جادوگر ان نے لیک جائی کو کیے گراہاں تبول کرتے اور برطر رہ کے فقرات سے بے تیاز ان الل اندان نے کر سندر درجی صاف صاف کی یا تو قومی تجھ کیا کیا ہے بائسر بلیٹ چکا ہے اور تیرکون سے نگل چکا ہے ۔ ' وفقر دیمسوں واکر کیمی ان جاد وگر اس کے بعدسر دی درجی مرکز اور باروں کے دربے برا بھان تھ لے آئے گوگوں کو برفش کر نے کے سکے فوالے جائل میک کم موکل طریدا شخام اور جادگر وال کے درمیان پہنے سے بنایا دواسمو بہ اورس ڈش آو اروسے دیا۔ اور ان اوگوں کو جرزی جس انی تعلیق بھیل اور بھر تی براج اعد سے کی جمکل دی۔

تريه يول خوفز كان كے ملز ف الْني يَرْكُيُّ ﴿ فَرَمِن كَيْهِمِ عِنْ وَيَهِمَا إِمَانَ اللَّهِ وَالْحُان جادوكروب له أَمان ا

کردیا کیا اے فرموں بھر تین و ممکن کی میں۔ اپنا ایمان تبدیل کریں کے ساب بھرائی ڈاٹ کے بقوے ان بھیج آئی جس کے پاس میں جاتا ہے۔ ہم تینی بندگی اور تھیج ' رب علی ' اساط ہے انکار کرسٹ ٹیں۔ انہوں سے فرموں کو تھی کردیا کہ خوشری وشکی کوں سے '' عدارا برمز کیا ہے جن ان کہ ہم عندگی آبادت اور نشانوں پرایزان سے آئے ٹیں۔ اس سے پہلے بھر ہے تھی جب بھیر جائی کا طرح مرکزا قوم سے جو سے اور باطل کو جوڈ دیا۔

اس پر جرید یک آنہوں نے قام محکم کے سامنے اللہ ہے وہا کی اسٹانٹہ تھیں میں واستے تھی م پر کرنے اور ڈیٹے مہینے کی آتے تھی مطاقر بالہ ورجہ ہے تمام و نبات وہا تھی تو اسٹانٹہ تھے ہے تھے بالی دواروں۔

قرعوں نے آپی فسٹ اوروم کی مدرہ ہاں عامل کرنے کے سے پر بیناندگرا اکرتم لاگوں کی سازقی اس سے تھی تا کہا گی مگ ہے۔ ہنے اوال سے ان کا مک پھین کواور تو اس پر قبل کرتے ہیں گے۔ ہنے والوں کہ نکاری ہر کرد کم میسے مصلے مجل بنے رکنی کیونکہ عمل روایات کے مطابق میواا کھافرہ سے ویس اسلام آبون کرایا اور قرعوں کے مقابلے بھی ایک جہد مصل تیار ہوگئی جس سے قرعوں اوراس کے ماٹید ہور والک ہوگھا اسٹھے۔ وہ ان اٹس ایسان کووو مزاکس تو خداسے تھے جس کا اعلان کیا گیا تھا ہو تا وجی کوارٹ اور قرقہ اور کا ملاکتی کی قراراتی ہوئی۔

> وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَدَدُّرُ مُولَى وَقَوْمَة الْمُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَيَدَرُكُ وَ الْهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ اَبْنَاءَهُمُ وَلَنْتَهُمَى نِسَاءَهُمُ وَلِمَا فَوْقَهُمُ وَهُ هِرُونَ ﴿ قَالَ مُولَى لِقَوْمِهِ السَّعِينُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا أَنَّ الْأَمْ صَلِيلًا لِقَوْمِهِ السَّعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا أَنْ الْأَمْ صَلِيلًا يُورِثُهَا مَن يَسَاءَ هُونَ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ عَالُوا أَوْلِينَا مِن قَبْلِ آنَ تُلْقِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِنْتَنَا اللهِ قَالَ عَدُو يَسْتَخْطِقًا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

### ترجمه الآيت نمير ١٢٤٤ ١٣٩٤

قرم قرمون كروارول في كركريا قرمول ادراس كردين والوس كوياس ي جهول

وے گا ؟ تا کہ دو ملک جی اتباق ہوا ہیں۔ تجھے اور تیرے معبود دل کی بندگی کو چھوڑ جیسیں؟ قرمون نے کہا ہم بہت جلدان کے بڑال وکل کردیں گے اور ان کی عورتوں کو زند در کھیں گے کیونگہ ہم ان پر چوری قوت وابیت رکھتے ہیں۔ موگ نے کہا ہم اللہ سے قل مد و با گواور ہے رہوب شنگ زمین اللہ کے ہو تھا کی والے ہیں۔ کہتے نگے کہ (اے موک) تمہارے آئے نے کہلے اور تمہارے آئے کے بعد جم تکلیفوں تی جس اے موگ نے کہا۔ بوری امید ہے کہ تمہارا دب تمہارے والی تعاور برادے والے وار باد

#### لغات القرآن آرية نبري ١٣٩٥١٢

| أتذر             |
|------------------|
| تستخي            |
| استعينوا         |
| ټۆړ <sup>ن</sup> |
| أزذينا           |
| بستخلف           |
|                  |

# تشريخ: آيت نمبر ٢٩٥١٤٢

اس پورے معمون شرمب سے دلیسپ باست ہے کہ قرفان نے جادوگردن کو پہنگی پرلگانے اور برطری کی مرا دینے کی دعم کی دی گئین حفرت مونی کو بلد برای نے مول دعم کی تیں دی۔ شریفر قرف پر معفرت مونی کا رعب اور دبیت عاری بود کی تی ای دجہ سے قرفون کے دربار بورسنے کہا کہ اے قرفون آنے موئی اور اس کی قوم کو بول می چھوڑنے کا ٹیمڈ کر بیا۔ گر ایسا بواقو وہ مونی اور شامر انگریا درائ کے رائے والے کا بات والے اس کے اور تیم کی مقربت کا تخذ الرب وی ہے۔

جمعت اُترام نگاہ بیشہ فالموں کی فطرت رہی ہے ان کی زبان میں فساد کے معنی بورں کے مکومے فرمون کے طاف پہلنے کرنا اور اوگوں کو راوش دکھا: سفر تون پر دھنرے موق اور ایمان والوں کا انتزامی ہیں کہ دو ان کے ظاف براہ راسے کو ن کارروائی کرتے پر اپنی شاہوا۔ اس نے انتراق کہا کہ میں اس کی قوم ( فیامرا میں ) میں پیدا ہونے والے ہر بینچ کو ذرح کر دوں گا ی رو الون کا اور ہر پیدا ہونے والی الز کی کوزے و دکھوں کا تا کہ یہ قوم آ جند آ جند خود خود خود خود میں اعلان کے ساتھ الی بنی اسرائیل میں مسلول کی گئی و دھورے موقع سے قتل واور واویلا کرنے کیکے کر ہم تو کہاں کے ندرے۔

دستعانت اوراستعامت یدود تحقیم جذب ہے جو صفرت موی علید السنام نے اپنی تو م اوریا تھا۔ یہ نو کی با آرج می استای کو کردو منبع ہے۔ مقلوم کے ہاتھ میں بیسب ہے مشہورا تقلیات ہے جس کے سامنے کوئی فالم اور کی اتحامت کا فلم و تم بہت مرصد کئی تھی گھڑا اسسار کوٹور کیا جائے تو '' وجا'' خود بہت ہو تھی مسلسل کوشش اور ہا فل کے مقابلہ تی اور جس کے ہاتھ تی عدالی آئی اس کا متنا بلہ کوئ کر مکسک ہاہے و ہامبر کئی استعمال ، ہے تو تی مسلسل کوشش اور ہا فل کے مقابلہ تی اور جس کے ہاتھ تی عدالی اللہ نے تر آن کر کم میں متعدد میگر پر اوشاو فر مایا ہے کو '' می معرکرنے والوں کے ساتھ ہوں'' کی کر کم مقطف نے فر مایا کر'' مجرالی خصت ہے کہ اس ہے وسیح ترخمت کی گؤئیں فی (ایوا اور) ، معزت موئی کی تو میس جہال میرواستقامت والے لوگ تھے وہیں کے واگر دو می تھے جنوں نے ہے میر کا کا مقابرہ کرتے ہوئے کہا کہ''

ایک بات کی اور د ضاحت خرود کی ہے۔ آم آن کریم عمی کی مقامات پراس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موق کی پیرائش کا زماند تھا اس وقت فرمون کو تایا گیا تھا کہ فخد اسرائٹل خت خطرہ بیں اس میں کو گی تھی بیدا ہوگا ہو تیری سلانت کو تاہ کرے دکھ سے گا۔۔۔۔ اور ان آ بات عمل بیاد شاوتر ایا گیا ہے کہ جب حضرت موقی جوان ہو چکے اور تینی و کین کے لیے قرعمان کے دربار سے کا میاب او نے ہیں اس کے بعد فرخون نے جہنے اورا تدامات کئے ان ہیں اڑکول کوئی کرنے اوراز کیول کوڈندوہ کھنے کا مجی تھم و یا تعاد ۔۔۔ ، اور پھر مشرت موٹی نے اپنی تو م کیمبر وقمل کا درس دیا اور بٹار کر بہت جذفر عون ایپ انجا سب کچھ کی اسرائیل والی جائے گارائی میں کوئی آخد وقتال ہے مشن ہے فرعون اور اس کی تو م کی مستقل پائیسی بیدری ہوکہ اُڑکول کوئی کیا جائے اوراز کیول کوڑے ودکھا جائے ۔ معنرے موٹی کی چھرائی کے وقت بھی امیاد ہود جد می جمراس تھم کو خدہ کیا گیج ہو۔۔

# وَلَقَدُاخَذُنَا ال

فِرْعَوْنَ بِالِسِّينِيِّنَ وَنَقْصِ فِنَ التَّمَرِٰتِ لَعَلَّهُ مُ يَذَّكُرُوْنَ ۞ فَاذَاحَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْلُنَا هٰذِهِ وَإِنْ تُصِيْمُمُ مُسَيِّعُةٌ يْظَايِّرُوْا بِمُوْسِلِي وَمَنْ مُعَدُ \* الْآ إِنْمَا ظَيْرُهُمُ عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَابِهِ مِنْ أَيَةٍ لِتُسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ۞فَارْبَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ الْيَتِ مُّفَصَلَتُ ۗ قَالَسَتَكُلُبُرُ قَاوَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُرُ قَالُوا لِمُوْسَى ادُعُ لَنَا رَبِّكُ بِمَاعِهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَينَ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَكُنْ مِلَنَّ مَعَكَ بَيْنَ إِسْزَاءِيُلَ ۞ فَلَمَّا كَشُفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَاتَى اَجَلِ هُمْرِ بِلِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ۞ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْرِ فَاغْرَقْنَهُمْ فِي الْيَمْ بِاللَّهُ مُرَكَّذَّبُوا بِاللِّينَا وَكَانُواعَنْهَا غَفِلِيْنَ۞

#### تزيمه: آيت نجيره ۱۳ تا ۱۳

ادرہم نے قوم خرتون کو چندسال تک قط اور شرات کی گی ہے آ زبایا تا کہ دویادر کھی گھر جیسے ہی خوش حالی آئی کئے گئے کہ بیٹو ہارائق تھا۔ اور جیسے ہی ان کوکو کی تکیف پیٹی تو دوموق اور ان کے ساتھیوں کی نموست بتائے گئے حالا کہ ان کی نموست کا علم تو انڈ کو ہے لیکن ان جس سے اکثر اس بات کوئیں جائے ۔ اور کہنے مالے کہ اے موگ اہم پر تو کوئی محی جادد کردے ہم تیرے او پر ایمان جس لا کیں جائے۔

#### لغات القرآن أبية نبر١٣٠١٣

الطفقادغ مينؤك المنتان المنتا

### تشريح تأبيت فمبروا الاستال

قرآن کریم میں ایک جگدارشانڈر ناپڑ گیاہے: "اور جمہ نے موٹی کوفوٹٹانیاں مطاکس"

مندشته چند کیت نیمیان آونشانیون (مجوانت) کا ذکر ہے۔(۱) مصد کالا تزدهای جا (۳) یو بینیا (۳) آو مقرمون پر قبلو(۳) طوفان(۵) نوبون کی بیلندر (۲) مکمن کا کیزا (۷) میرندگون کامند اب(۸) خون کامند اب(۹) هاعون

کہاجا تا ہے کہ ال مسلسل عذابوں نے ان کی زندگی اچرین کرکے دکھ دکی تھی مگر وہ افلڈ کی طرف وجو می ٹیٹر کرتے تھے کہاجا تا ہے کہا کیے آئری عذاب جوان پر مسلط کیا گیا وہ طاعون کا تھا جس تھی متر بڑار آبھی بلاک جو گئے تھر صفرت موگی کی دعالان کے کام آئی۔

بیدمارے عذاب آتے رہے بیٹی ان کے درمیان منعطنے اور درست ہونے کا کافی موقعہ ویا میانکن جس کو عملنا کہیں 67 اس پر بودی ہے بودی آخت کی افزئیس کرتی اور اس کی بہت وحربی اس کو برسعادت سے محروم کمتی ہے۔

وَاوُرَثُمُنَا الْقَوْمُرَالَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضَعَفُوْنَ مُشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بْرَكْنَا فِيْهَا 'وَتَعَتَّكُمِّمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلْى بَنِثَى إِسْرَآذِيْلَ لَا بِمَا صَكِرُوْا ' وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِنْزَعَوْنُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُوْنَ ۞

# ترجمه: آيت فمريعة:

اور ہم نے سٹر تی وسٹر ہے گائی مرزین کا ان کو دارے بنادیا جو کر درکر دیے گئے تھے وہ جس بٹی ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اور س طرح (اے ٹی تھٹے) آپ کے برد درگانکا وعدہ جو اس نے بی اسرائیل ہے کیا تھا ان کے سرکہ وجہ ہے پورا کردیا اور جو پکھ فرجون اوراس کی قوم نے اوٹے اوٹے کُل بنا گئے تھے ان کوش نیس کرے رکھ دیا۔

لغات القرآل آية نبرين

اَلْخَسُنْی نَکُل دَمْرُنَا بِمُسِنَّے بِرِيادَ کَرَويا يَعُوشُونَ دوادِنِجاجُ طاتِّے بِينِ

# تشرع: آیت فمر ۱۳۷

تیسرے بیکر بغتر افو کی لی ظرے بیدهاند بین اوقو کی لیدی مناق ہے جوزی ورسندروں ووقول راستوں کو کنرول کرتا ہے جوابشیا والمربیشاور جرب کا عظم ہے اس لحاظ سے اس کی سیاسی ورجگی بھیت بہت واضح ہے موجدوں زور میں نہر موز عمل جائے کی جومت اس کی تجارتی اورجنگی ایمیت میں بے بناو شاق ہوگیا ہے۔

اس أيت عن كيك غظ أيت مي كينت طب عفوي "جواتوم مزور في باني تحق يكز دركر دي كي تحي "ان الغاظ سه "را طرف

اشارہ کیا تمیا ہے کہ دنیا تک کوئی نہتو ھافت ورہے اور نہ کم ورہے جو رکھا تھیا جار ہاہے وہ گذہری تگا ہوں کا وحوی ہے۔ اسلی طاقت وقوت الدادالی کی قوت ہے جو بردہ غیب میں ہےجس کی تقمد کی ان دخاط ہے ہوتی ہے '' ہم نے حاکثین بناویا ''لیخی وه قوم جوانتها في كزوراه رضعيف مجي جاتي تقي اس كوامته نے اپنيا اعداد سكة ذريعه طاقت ورتوموں كا جانتين بناويا \_اكرانند كي قدرت وطانت نہ بعرتی تو حاتوروں کی جگہ کرور جاتھیں نہ بنتے لیکن اللہ کا بیقانوں ہے کہ جب بھی کو کی قوم افتد اراور توت کے نشخ اللي و يوالي كي صفحك آئي جاتي ہے تو الله ان كے بيچے ہے زيمن تھنج لينا ہے اور وہي توگ جو بقاہر كزور اور سے بس أغرآ تے ہي ساری قوتوں کے مالک بن جائے ہیں۔ ہمارے اس دور پس جس کوانیسو مرصدی کیا جاتا تھا اس صدی کے نصف آخر میں و ناکی دوعقيم طاقت ومنطنتين جيرت أنكيز طريقه برلوث بجوت كاشكار دوئي بن جن كالهابري نكابون بس مود بمكن تطريح ما تا قدعقيم تر سلطنت برطانیهاورسلفنت ووّل به برطانیه جمی کی و معت کار عالم تو کران کی سلفنت شد مورج فیمیاد و بنا توانیمن آج و وسیقته سينته الكينة كله محدود وكركره كل بيريجي جن كي سلنت شن مورج نبي ؤوية تعا أج الكي سعنت بين مورج ي نبين أثلها البيد قم مهاری دنیاش سازشین کرنے کا کام کرتی ہے اس کے مواان کا اور کوئی کام نیس رہا۔ دوسری روی الملنت ہے جواس ورجہآ گے بڑے کا گھا کی کہانہوں نے اللہ کی وات اوراس کی قدرت تو کا اٹا کا کر دیا تھا لیکن مرف ایک ملک افغانستان پر قبند کر لینے اور کرم بالی کے جشمول تک فیٹینے کی فواہش نے اس کی اقتصاد کی کرتو ڈار رکود کی اور چناد میں وہ بیانوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی کہ اس کوایٹا وجود برقم واور کھنے کے لئے اس کے جو بمیشراس کا مقاعل وخن رہاہے اس سے بھیک وانگلنے پر مجبور کرویا ہے بہجیب بات یہ ہے کہ اتنی منبوط مستنتی مرف بیاس سال کے عرصہ شرق ف میوٹ کا شکار ہوگئ میں اورا ب نجانے موجود وان خام قوسوں کا کیہ حشر ہونے والا ہے چوکھبرا درخروری آئ سارگ و نیاش جہاں جائے ہیں جابیاں می دیے ہیں اور قدرت کے انتخام سے بانکل بے خبر یں۔ برل فاق ایس قریدہ کھوری ہیں کہ جسویں صدی میں کا فرقو سول کی دیوار یں بولی تیوی سے کرتی ہائی جاری جی اور تاریخ کا وهارامیت تیزی ہے بدینے والا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے لئے اٹل ایمان تیاری ٹیس کررہے ہیں۔ اگر اٹل ایم ان علم وکس یں آھے بڑھ جا کیں تو پھر شدو میں صدی ان کی ہے ورنہ مقد اوا ورقوت امریکہ اور پورپ وغیرہ سے نگل کر بھرایشیائی کافروں کے ہا تھوں جس جانا جائے گااور ہم صدیع ہی تک بھرغلا گیا گی ڈنجیروں بیں جکڑے۔ وجا کیں ہے۔

" بنی اسرائل کے تن بھی آپ کے دب کی طرف ہے بھلا تین کا دعدہ پر اہو گیا" ایک فرد دو مدر ہے جو حضرت موکنا کی ڈرائی کر ایا کہا ہے

'' وه وقت قريب ب جب تمياماد ب تميد ب دشن كو بناك كردے كا اور تسيل زيمن كي خلافت عطا فرياد ے كا مجروه

و کچھانگا کرتم این وصدادی کوکس طرح ایوا کرتے ہور (احواف آیٹ نیمر ۴۹ سیار ونیمر ۹) . تاریخ

قرآ ل كريم على دومرق فيكسارشاد ب:

ہم ہے ہتے ہیں کہ اس قوم پراحسان کریں جس کو لمک میں کزوراورڈ ٹیل مجھ لیا گیا ہے اور ہم آئیس حاکم ہن دیں ، وران کو ای زشن کا دارٹ بنا دیں ، فرحمان با دن اوران کے لنگروں کو دہ انتقاب دکھا دیا جس سے ڈویس وہ موکل کے تفاق طرع طرح کی جہلس چل رہے ہیں۔ (اقتصاص)

الشانے بی امریکل سے بیادی ایک کیا ہے تر ایا ''ہسما صبو و '' چڑکہ وہ مبرکز نے تھے پیچی آیات سے طاہر ہے کہ معنزے موکی نے اپنی تو م سے نعرت النما کا ویو امر کے ہوئے تا کید کی تھی کہا تہ تھائی ہے دومانگر دومبرکرہ و

تاریخ گواہ ہے کہ محابہ کرام نے بے مثال میروقی کا مظاہرہ کیا وہ اپنی جان وہ آن کی قریاغوں سے دین کی واپوں بھی فرٹ کے اوروہ نے دی ویاری مجا گئے۔ چوکلہ تی کریم چھنٹے کی نبوت ورسرات قیامت تک ہے اس کے بیدواسرۃ آج کھی ای حررث ہے مسلمان جدید مجمع میں وصد الفت اور وین کی مر بلندی کے لئے مہر کرتے ہوئے ڈی پوسیس کے قریم مستدر بھی ان کو داسرہ ب پرمجود موقا جنگل کے جاتو دیمی ان کے لئے جنگل خانی کرویں گئے جب سندن اپنی کھٹیاں جاودیں کے قرائد فریب سے وہ دو قریائے کا جس کا تصور محکم کھٹی ہیں ہے۔

الله قالى بم سبكوم واستقامت اوداس العطلي تلكة كى البقى سكام إلى عط قربائ الماني الم

وَجَاوَدُنَابِبَنِيَ إِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاتَوْاعَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى اَصْنَامِرُلَهُمُوْ قَالُوا لِمُمُوسَى اجْعَلَ لَنَآ اللهُ الْمُكَالَّهُمُ الله قُ قَالَ النَّكُمُ فَوْمُ تَتْجَعَلُونَ ﴿ وَانَ الْمُؤُلِا مُنَبَرُ مَا اللهُ مُؤْلِا مُنَبَرُ مَا الله فِيْهِ وَبْطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ اعْيُرَا اللهِ ابْنِيلَكُمْ اللهِ اللهِ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْهَا اللهَا وَهُوفَتَ مَنْ كُمُومُوكَكُمُ مُنْ وَلَهُ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنْ النَّهِ الْمُؤْمَنُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْفَى الْعَلَمُ اللهُ اللهُولِيْلُونَ اللهُ ال

#### ترجمه أأيت ثم ١٣٨ تأليم

اور جب جم نے بڑنا امرائل کو سندر کے پار پہنچادیا اور ووائیک ایکی قوم کے پاس سے مگذرے جواسیے بقوں کو بورج رہے تھے قرتی امرائل کئے گئے کہا سے موگی تعاریب لئے تھی لیک ایسان معبود بنادے میسیا کہان کے لئے معبود ہے موگ نے کہا تم تو بہت جاتی ہوگ ہو ہے قبک لیادگ جن پرے کاموں بھی گئے ہوئے میں ان کوچ دکیا جائے گا کوران کے پیکام ہے قبیاد ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا بھی تھیارے نے دائد کے مواکوئی اور معبود طاش کرکے داؤں تا جس نے تعمیم وزیادان برمزے وعظمت تعیمین فرمادگ ہے۔

۔ اور آورکو دہب بم نے تعمین تو م فرمون ہے تجاہت دی تھی چوشمیں تخت تر ای تکھیفیں پہنچاتی تھی تیمیار سے بیغوں کو فرنگ اور تمہاری مورتوں کو زندہ در تھی تھی جس بیس تمہار ہے پر ورد کار کی خرف ہے بہت بوق آن امائن تھی۔

لغات القرآن آيت نمبر١٣٨ ١٣١٠

وتم ني بإرا تارويا

جوزانا

تفكفون ج کرچھے ہیں برما وجويث والملي منين میں تلاش کر تاہوں میں تلاش کر تاہوں دہ پہنچاتے میں يندو فو ن پيسو فو ن

# رُورِيُّ: أَ يت نُبِرِ ١٣٨٤ تا١٣!

ودکونسا بالی تفاضے معترت موگ اور پنی بمرا تکل نے بار کیا تھا اور بس جی فرحون اور اس کا بورانشکرخرتی ہوگیا تھا۔ اس کا سمح انداز وقونبين كيابوسكة البشة ارق أورجنرا فيرب انداز وكيا جاسكناب كديد كيروا تمرقعا وبزير ونمائ سيناك مفرب یں جہاں اس کا پھیلا ڈاور بات بہت نگلہ ہوجہ تا ہے اور جہاں سے اب نیر سوئز شروع ہوتی ہے ۔ معند رکا باحصہ خاص معر کوا در جزیرہ نمات مینا کوا لگ کرتا ہے اس خال کوا ک بات ہے مجی تقویت کتی ہے کہ پیلوگ مندر پارکر کے جزیرہ نماے مینا ش واخل ہوئے جاں مای توم کے بڑے چھوٹے بت مانے تھے آرینے کے ان می بت فانوں وو کیکر کی امرا نکل نے صفرت موکل ے ایک: یے بت کی فرمائش کا تھی جس کی میادت کی جاستے۔

بسوال بعي الجي بك قياس أرائيل كالمركز ب كرحفرت موكات زمانه على أرحون معركا م كيا قيا؟ بعض مغم بن بي كتب میں کہ باپ بینادوفرائین تھے باپ وہ جس نے اپنے تھل تیں آ ب کیزیروش کی تھی دینا دو جس برآ ب نے بلیخ کی اور دوفرق بھا۔ وہ کتے بی کراندن انگلینڈ کے براش میز تیمیش جس فرعون کی مومیانی لاش کی ہے وہ اوجزعم کا آ دل ہے۔ انگیا اس کے سادے بال نیم کے تھے۔ آگرا کیک بی فرعون ہوتا قوہ اس وقت جب کر تعفرت موٹی جوان ہو بھے تھے آواس کو بالکل و زھا ہوجا اجا سے تھا بقر آن کریم اس سے بحث جیس کرتا ہوئند قر آن کر ہم سے فرول کا مقصد تا دیا کا بیان کر ناخیں ہے بلک تاریخ کے ان پہنو کار کو ا پہ کرکر ناہے جن کا تعلق عمرے وقعیوت ہے۔ تاریخ جو بم اپنے اندازے ہے بیان کرتے میں مکن ہے کل کی محتیق میں وونہ ہو جس کو ہم آئے بیان کررہے ہیں لیکن جس مخصیت کے مطلق بہال کما جد باہے اس کی زندگی کے عبرت کے پہلو میشہ وی ہیے ر ہیں گے ہیں جب کر قرآن کر تم کسی محل واقد و کسٹسل بیان کیس کرتا بلکہ وواقعات جن سے قرب کا بجہ بجہ واقف تھاان ک طرف اشارہ کرتا جذا جاتا ہے ہا۔ کہ وہ واقعات جن کالوگوں نے جلیہ دلا زوز سے ان کیا صلاح قرما تاہدے۔

جب ٹی ا مرائن نے مندر کو یار کرلیا فروہ ایک ایک قرم کے باس ہے گذرے بڑو بتو ل کی بع جا کرد ہے تھے۔ بنی امرانکل بھی سے پچھادگے جوستے ہے۔ شیمسغمان ہوسیہ تتھا دران کاؤ بن دکھرٹ میں سکا تھا خبوب سے معفومت موتی نایدالسلام سے ورخواست کی کواسے موق کیا بیشمن ہے کہ آپ امارے ساتھ می افتدکی اوٹی ایک مقاصورت وشکل بناد ہیں جس کو ساسے رکھ کو ہم اس کی عوادت و بھر گی کو تھی معفرت موقی نے فرر یا کرتم نے بیر اجہارت کی با تھی شروع کرویں۔ کیا بھی ایک افتد کی بھی وزکر شہارے لئے کوئی اور معبود عاش کر کے لاکارے جس افتہ نے تھیں فرطون کے تلکھ وہتم سے نجاست وی ہے۔ ہم واتی سے نکالی کر کروں اور محود توں کو ڈیموں کھنا تھا افتد نے تعہیں اس سے اور مول سے نجات مطافر الک سے کیا چھرتم ای طرف اوقا جا ہے ہو۔ کیا تم چھرائی آنہ مائش کی طرف بٹنا جا ہے جد حضرت موٹل نے بیر کر کران کوانتہ کہ بھر دے دینگر کی طرف آن اوفر ہا۔

ان آیات عمی اختری کی بہت بری عادت ہے۔ بیٹیں موجنا کرجن اساب کی دیرے اس برسادی معینتیں آئی تھی گھروہ غیر محمول طریقے سے ای طرف لوٹ رہا ہے۔ وقت عمی وہ لوگ جن کواللہ نے بیست مل کیا ہے کہ وہ لوگوں کوام کی بات مجما کیں تو ان کی ذررواری ہے کہ وہ ان کوم کی کا راستہ کھا کی وربیتوام کے گوائی علی بنزل ہونے میں ورٹیش گئی۔

> وَوْعَدُنَامُوْسِي ثَلْفِيْنَ لَيْلَةً وَ ٱتْسَمَّنْهَا يِعَشِّرِفَتَ مَرَّ مِيْقَاتُ مُرَبِّهُ ٱلْبَعِينُ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسَى ۚ لِآخِيْهِ لْمُرُونَ اخْلُغُونَ فِي قَوْيَىٰ وَٱصْلِحْ وَلَا تَتَبَعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوْسَى لِمِيْقَالِتَا وَكُلِّمَهُ رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ إِدِينَ ٱلنَّقُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنَّ تَلْمِنِي وَلِكِن انْظُرُ إِلَى الْحَبَلِي فِإِنِ اسْتَعَرَّمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْدِينٌ فَلَمَا تَجَلَّى مَنْهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوسَى صَعِقًا ۖ فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبُحْنَكَ تُعْبَتُ إِلَيْكَ وَآنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۞ وَّالَ يَمُوُمَنِي إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْلَتِيُ وَ مِكَالايْ تَخَذُمَا النَّيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّكِرِيُنَ @

> > (255

#### رِّ بِهِينَ أَوْمِيتُ ثَبِّ المَّالِي فِيقًا مُرِينَ مِن أَوْمِيتُ ثَبِي المُّالِي فِيقًا

اور یاد کروجب ہمنے موگ سے تیں دائول کا دعدہ کیا تھا چرہم نے مزید دی راٹول کا اضافہ کر سے اس کے دب کی طرف سے مقرد کی جوئی مدت کو جالیں دائول بھے کھل کیا۔ اور موڈ نے اپنے بھائی بارون سے کہا کرتم میرے بعد بیری قوم میں جائٹیں بن کران کی اصفاح کرتے رہنا ورضاد کرنے والوں کے داستے کی بیروی مست کرنا۔

اور جنب وہ اداری مقرر کی ہوئی دت پر پہنچاتا اس کے دب نے اس سے کلام فرمایا۔ عرض کیا ہم سے پر وردگار مجھے اپنا ہلوہ دکھا دہتے کہ ہیں آپ کود کھے سکوں۔ فرمایا کہ اے موڈی تو مجھے ہر گرفیوں دکھے سکتا رالبتہ پہاؤ کی طرف دکھیا گروہ اپنی جگٹھے ادرہاتو یہت جلدتو مجھے دکھے لے گھے۔ پھر جب اس کے دب نے پہاڑ کی طرف تھی فرمائی تو اس نے اس بہاڑ کو گلاے تھوے کردیا اور موئی ہے ہوئی ہوکر کر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوئی آیا تو عرض کیا اے اللہ آؤ ہوں۔ یاک ہے جس آپ سے قوید کرتا ہوں اور ش میں سے پہلے بھین کرنے والا ہوں۔

۔ قربایا اے موٹی ایش نے اسیع بیغام ادر کام کے گئے لوگوں میں تیجے متحب کرایا ہے جو بکھو میں نے تیجے دیا ہے اس کو کے کرشکر گذاری کر۔

#### لفات القرآن أيت تبريه الامها

تمي ألين أثمينا ہم نے بورا کرویا حاليس أربين بجعے وکھاؤے أرنى تغيرتما استقر اني جكه مكانه تَجُلِّي فكابريوا ذکتُ 12/12/

خُوَ ''مُر پِرُا ضعف ہے ہوش ہو کیا افاق ووٹھیک ہوا اضطَفَیت ہی نے چین ای<sub>ا م</sub>نتخب کرایا

### تشريح: آيت نمبراهما تامهما

قرمون اپنے تمام ترا اونظر کے ساتھ تو یکا تھا اللہ تھاں نے اپلیاری آؤٹس کی امرائل کو اے کران پر جائشنی اور خلافت کی فسددار بان فرال دی تھیں۔ اگر فسد داریاں فرال دی جا کیں اور زمیدواد جوں کی وضاحت ندگی جائے توانسان کی طرح اپنی فرسدار میں گڑتیں دائوں کے لے کو داور پر الوایار کو مقود ایک پریاڑ کا امرائی میں میرید تعدد بہاڑیں۔ کو دستا کی چوٹی کا نام طور سے مجلی دو میڈے جان اند تھائی کے مطرعہ موٹی گڑتی دون کے نیج والیا درائی میں میرید تعدد بہاڑیں کہ دوستا کی چوٹی کا نام طور جائیس دن فرمائد ہے۔ بہی دو طور ہے جس کی بلند کی 250 فٹ ہے۔ کو دبینا کے بیچے ایک دادی ہے جہاں حضرت موٹی نے اپنی قوم کے کوئی کو چوز انتخابات ایکل میوان آلرا دیا کیا ہوئی ۔

بی دو طور بیش براند نے صفرت سوگی سے کلام فرمایا۔ اور قوریت جسی تفکیم کماب عطاقر مائی۔ صفرت سوگی جب کو دوریت جسی تفکیم کماب عطاقر مائی۔ صفوری اورائی علیہ اسلام کا کام مقام ہذا کر سے دائی جگر اپنے ہوئی دہیں۔ خالی چھوز کر تدجانا جا ہے بکدا ہی جگر کی سوز دریا ورصفیر آوی کو اینا فیاشد و مقرد کر کے جانا جا ہے تا کہ قوم کی دہمائی ہوتی دہیں۔ نمی کر کم بھٹائی جسب می سدید مودوست با ہر تقریف ہوتے قوا بی جگر کی کو فرسدان بنا کرجائے تھے۔ ای سنت پر فاتھا دراشد میں مجی می کر کم بھٹائی جگر کی کو ابنا جائیس بناستہ تھے۔ سما برکر ان کم ان کم ان را اورائیوں نے کمی بھیشرا می سنت پر فاتھا دراشد میں مجی

حفزے موثی بھی جب تمیں دن کے لئے کو مور پرتخریف لے سکتے قوابی جگہ حفزے ہوئی کو واضح جدایات کے ساتھ کہتا ہائشین منا کر گئے ۔حفزے موثی نے اپنے بعد کی سے فرایا کہ بھری جگر بری قوم میں تم جمزے جانشین ہو۔ ان کی اصطاح کا خوال دکھنا ووضاء بیں کے فسادگی پرواہ ذکر تا بھران کی جمی اصل ت کرتے رہتا۔

ال جوایات کے بعد حض موگ سیدالسفام کو دھور پر بھٹا سے اور اللہ نے ان سے کلام کیا معز سے موگی اللہ کی بحیت اور کھیات شروا ہے کھو سے کرایک دوخواست کر ڈال کورب الدنسین میں آ ہے کو دیکھنا جا بتا ہوں بھے ویکھنے کی طاقت معافر او بیٹنے الله تعالى نے فرمایا کرا سے سوئ تم چھے نیس و کھے بیٹے لیٹی تہاری آ تھوں میں طاقت کی ٹیس ہے کرتم چھے و کھے سکو ہم اپنی جگی کو پہاڑ پر ڈالنے ایس چنا جی اللہ نے وہی حجل پہاڑ پر ڈالئ تو پہاڑ سرمہ ہر مرح کی اور سوئ اک آ واڑے قاب ہوئی ہو کر کر پڑے۔ دوئی تھی آ کے تو عرض کیا دے العالیوں میں اپنی اس ورخواست سے تو ہرکتا ہوں اور بھی اس پر پوری طرق بیتین کرنے والا موں۔

انڈ تفاقی نے فرمایا کو اے موق عی نے اپنی دسالت اور کلام کے لئے جہیں تخب کرایا ہے اس سے جوی سعادت حمیار سے لئے اور کیا درگی ۔ اب مرمبر وشکر کے ساتھ میر انکام منواد ما بی است تک تنظیاد۔

وَكُتَبْنَالَهُ فِي الْأَلُولِ مِنْ كُنِ شَيْ مَوْعِظَةٌ وَتَغْصِيلًا لِحُلُولُ شَيْ \* فَخُدُهُا بِقُوتُهِ وَأَمُرْ قَوْمُكَ يَأْخُدُوا بِأَخْسَنِهَا فَيُورُيكُمُ وَاللَّهِ الْخَسَنِهَا فَي سَاورِيكُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ عِنْ الْحَقِّ فَالْ يَكُولُ الْحَيْنَ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

#### فهد آيت أبره الاعال

ادرہم نے اس کوتھنوں پر ہر چنز اور ہرنصیت کوتنعیل کے ساتھ لکھ کردے دیا تھا اور کہا تھا کہان (نصیحتوں اورا دکانات کو) معنبولی سے تھا م کرا پٹی آفر م کوسکھ اُڈ تا کہ وہ اس کوانسس اخریت پر عمل کر ہیں۔ اور شن بہت جلد جمہیں نافر مانوں کے فیکانے دکھا وک گا۔ اور میں بہت جلدان لوگوں کو جوز مین میں مائی تکبر کرتے ہیں ان کو اپنی نشاندل سے دوری رکھوں گا (اور بیق مشاندل سے دوری رکھوں گا (اور بیق مشاند ہے کہ) اگر دوان تمام نشاندل کو دیکھ جی اس کے تب بھی وہ ایمان ندلا کی کے اور آگر وہ نہایت سید حمادات کی دیکھ ایس تو اس کو وہ افقیار ندگریں کے بہال البت اگر دو کی کی بال البت اگر دو کی کی بال کا جو بیت کے انہوں نے ہماری آخری کی کو بیت ہوں کے انہوں کے ہماری آخری کی طاق اس کو جملایا ان کے سارے اعمال ضائع ہوں کے سان کو دی بدلہ ریا جاتے کا جورہ کرتے ہوں کے سان کو دی بدلہ اللہ کا دورہ کرتے ہیں ہوں کے سان کو دی بدلہ ریا جاتے کا جورہ کرتے تھے۔

لغات القرآن آمد نبره ١٣٤٤ ١٣٥٠

اَلْوَاحٌ تَخْتَيَان سَاخَدِ فَ بِيتَ بِلَدِيْنِ بَكِيرِودِن كَا سَيْسُلُ الْمُرْخَدِ بِرايت كاراسَة سَيْسُلُ الْمُغْنِ بَمُرائِي كاراسَة حَيْسُلُ الْمُغْنِ بَمُرائِي كاراسَة خيطتُ ضائع بوگئے ضائع ہوگئے۔ضائع ہوگئے

### الراق إليام (100 ماري)

معترت موئی طبرالسلام نے تعلقہ موقعوں پر پس پر دوبراہ راست اللہ اُفاقی سے کام کیا ہے اگر چدہ اللہ کا دیدادتو حاصل شکر سے کئی ان کوافشہ سے کام کرنے کا شرف ماصل ہے اس کے معترت موئی طبیدالسلام کام کام السلاجادی رہا اور چاہیس اون سکے بھرا اللہ تعالی نے معترت موقع کو پھر کی سلوں رکھی ہوئی توریت مطا کی۔ اس بھی جو جابیات وکی کی تھی ان کا علا مدید ہے۔ ا) عمر محمل کرتا جس بھی طم بھر محمل کرنا کا تی تھیں ہے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے '' حسن گل' مینی کسی محم پر احسن طریقہ سے محمل کرتا جس بھی طم بھل بھلومی بحیث اور حسن و جمال چیسی خو بیاں بھی شامل ہوں۔ اللہ کو کم کے محمل میں کہ مول سے اللہ کو کرتے تھیں۔ بکٹ محمل کرتا جس بھی طم بھل بھلومی بحیث اور حسن و جمال چیسی خو بیاں بھی شامل ہوں۔ اللہ کو کم کے محمل کرتا ہوں 7) مبرت اور ہر چیز کی تصویل ہے مراد وہ نار تھی کھنٹے رات بھی ہیں جہاں سے بری بوبی طالتیں اٹھیں لیکن کٹروٹرک میں جہا ہوئے کی دورے بغراب الحی کاستی ہوئئیں۔

عن کے منی جائی ہوئی ہیں۔ حقوق اور انصاف کے میں۔ اگر بھر طاخرورے تعالیٰ مواد نہ کیا جائے و جر کھر کہا جائے وہ بالکل کی جو اس میں مبالد خود آوائی گھٹا ور حاؤنہ ہوئے کی کافن بارا جائے گئی اگر کی تحض میں کوئی تولی ہے قو اس کو ہے لاگ ظریقہ پر حسلیم کیا جائے۔ کین اس کی اجازے تیمیں ہے کہ جذابے میں بہدکر انسانے کا دائر باتھ سے چھوڑ و ایا ہے۔

حضرت موکن کوچ یا جا رہاہے کہ ان کی تو ہم سی تھیم اور ہوائی کرنے والوں کی کشرت ہے۔ ایصانوکوں کی پہنوں ہیہ کہ وہ مماری نشانیاں اور میخرات و یکھنے کے باوجو والیان نہیں لاتے ہو والندی آبات کو جشاھے ہیں تھی ان کی طرف تورنیس کرتے لیووالعب ان کی ڈیدگی میں کررہ کیا ہے۔ وہ اس طرف و راجمی تورنیس کرتے کہ ایک وان آئیس اللہ کے مراسف حاضر ہوکرا ہے تا سے کا ایوا اور درساب دیتا ہے۔

ان آبات بنی اللہ تعلق کے استان اور اور کا فروں میں جہاں برے لوگ جیں وہیں بھوا کی جی ہیں جو لوگ ہی ہیں جو لوگوں کی جملائی اور خیرخوات کے کام کرتے ہیں۔ محرقر آن کریم نے ہوئرے سامنے اس معول کو بھی وہش طریقہ پر دکھ ویا ہے کہ وش کو کی تھی تیک کام کرے کا خواد وہ اند کا دوست ہو یا وشن اس کے تیک کاموں کا اس کو اجرو یا جائے گار فرق مرف انتا ہے کہ وش نیک کام جو کو کی افسان ایمان کے بغیر کرتا ہے تو اس کی محمد کا صلمان کو وی ویا میں لی جاتا ہے گئی وہی تیک کام اگر ایمان کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا اجراد رصلمان مو بیا میں گئی ہے گا اور تا خرے میں محمد سے ہے کہ ویاد آخرے میں اجراثوا کا دارہ صدارات ان برہے اور ایمان میں ان ممل کے اجرائی وزن بیدا کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر برائی ممل کیا جائے گا وہ بوری تیس بلکا دوگا تا بلکا کہ وہ آسانوں کی طرف بلڈ کس جو کس وزن بیدا کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر برائی ممل کیا جائے گا وہ بوری تیس بلکا وَاتَّخَذَ قُوْمُرُمُوسَى مِنَّ يَغْدِهِمِنْ

حُلِيِهِ مُرَعِجُ لَا جَسَدُ الْهُ خُوَارُ الْكُرِيرُ وَالْهُ الْهُ لَا يُكُلِمُهُمُ وَلا يَهْ دِيْهِ مُرسِينِ لَا اِنْتُحَدُّوْهُ وَكَانُوا طَلِمِيْنَ ۞ وَلَمَّا اللهِ عَلَى إِنْ آيْدِ يَهِمُ وَرَاوَا الْهَامُرُ وَدُحَمَٰ لُوا \* قَالُوا لَهِنَ تَمْ يَرُحَمُمُنَا رَبُنَا وَ يَمْ فِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ تَمْ يَرُحَمُمُنَا رَبُنَا وَ يَمْ فِرْلَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞

#### capies - 1

اور موئی کی آوم نے ان کے (کوہ طور پر) جانے کے بعد اپنے زاہدات سے ایک چھڑا ا بنالیا جس سے قتل کی چین آ وازنگتی تھی۔ انہوں نے بیند دیکھا کدوہ نسان سے کام کرتا ہے اور ندوہ آئیں کوئی ہدایت و بتا ہے بہر حالی انہوں نے اس کومبود منالیا اور وہ کالم بن کے رجب ان پر بات کی آووہ پیجیتائے اور انہوں نے تھولیا کدوہ جنگ گئے تیں۔ کینے کے کہ اگر ادارے بروردگار نے جم پر تم ذکھیا اور جادی منظرے نے کی تو جم تیاد ہوجا کی گئے۔

لغات القرآن آمدنبر۱۳۹۵۱۱۸

زامِرات د درقه م<sup>ا</sup>گ کست

سُفِطَ فِي أَلِينِهِمُ الْهِنْ إِلَّى الْهِنَاكِ اللهِ الْمُولِ شَلِّ عَدِه وَجَمَّاكَ

### أثران أيطابر ١ ١٣٩٥ (١٣٩

نی امرا بگل بیکن دل سال گی شمال کے معرش بنت پرست قو موں کے ماتھ دہے ۔ انبیاء کہا م پہیم السلام آتے دہے ان کی اصلاح فرائے دہے گر جسید بھی ان کی تطبیعات سے خوالس پرسٹے تو گھرے بیٹ بھی کی طرف ماکل جوجا تے بیٹا تھے جب معرے موٹی کی تینی اوران کے چھوارت جس بھی سمندرش واسٹے بن جانا فرجی نادواس کی قوم کا فرق ہونا تی امرائنس کا صاف کی کرکل آنا و قبرہ کے عرصاس کا اگر وہاس کے بعد بھران کی خبیعت ابرائی خصوصاً جب کے انہوں جزیرہ فرائے بیٹائی سامیوں ک عقیم الثان بون خرنے ویکھے مانا کار قرعولی کے فلم وسم سے رہائی ہے کہ ہوئے ایس آس واقعی سینے ی ہوئے تھے نہوں نے
حضرت مہائی کے کاوطور پر جونے کے جور مرک جو داگر کے تہتے ہوایہ خام مونا چو ندی اس کے حوالے کردیا۔ اس نے اس حوالے
جانس کے گا کر ایک ایس گھڑا ہمان بی جو سام کی جو لیا گھڑا کی گھڑا دالی نے بھیں اواد نے کہ دار ہے بھیے کچوجوئی کہا ایا اس مرک جس سے آج ایک مواد نے ان کھی بھی جوجوئی کہا ایا اس مرک جس کے مار مون کے اس مون ہو کہا تھوں کے اس مون میں کا ان کہا تھوں کھور کو کہا ایا اس مون کھور کی کہا ایا اس کے مار اس کا مون مون کہا ہوئے کہا ہوئے کو اور ان اوانا معبود تعبور تعبور کہا ہے۔ اس میں بعد کی جس کے ان کی مون کے اس کے مون کھور کو ان مون کھور کہا ہے۔ اس میں بعد کھور کہا ہے۔ اس میں بعد کھور کہا ہوئے کھور کہا ہے۔ اس میں بعد کھور کہا ہوئے کھور کہا ہوئے کہا دوئے ہوئے کہا ہوئے کہ

وَلَقَا رَجُعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَصْبَانَ آسِفًا قَالَ بِشُمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعْدِئَ آعِبِ لَتُمْ آهُورَ رَبَّكُونَ وَالْقَى الْأَلْوَاحُ وَاحَدَ بِرَأْسِ آخِنهِ يَجُرُّهُ إِلْكَهِ قَالَ ابْنَ أُمْرَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوْا يَقْتُلُونَ فِي قَالَ ابْنَ أُمْرِانَ الْقَوْمِ الْطَلِي فِي قَالَ ابْنَ أُمْرِانَ الْقَوْمِ الْطَلِي فِي قَالَ رَبِ اغْفِر لِي الْكَنْ الْمَعْدُالُونَ فَلَا تَشْمِعَ الْمَوْمِ الظّلِي فِينَ ﴿ قَالَ رَبِ اغْفِرُ لِي الْكُنْ الْمَعْدُونَ اللّهُ الْمُعْمِلُونَ فَي الْمُعْدُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

× د د د د د

#### and and <u>all figure</u>

اور بسب موئ افی قوم کی طرف بلت کرآئے قوانسوں اور شدید صدیدں جرے اوے
عوادر کینے گئے کرتم نے میرے بعد میر کی بہت ہری جائٹنی کی کیا جہیں اپنے دب کے حکم کی
بہت جلدی تھی اتبوں نے قوریت کی تفتیق کو ایک طرف دکھا اور اپنے بھائی (ہاروٹ) کے سر
کے بال یکڑ کرائی طرف تھینے گئے۔ (عطرت بادوٹ نے) کہا اے میری ماں کے بیٹے اپنے
میک میری قوم نے جھے بہ میں کرویا تھا اور بھے کمل کرنے کے قریب تھے تو بھے ہر میر ب
وشن کو جنے کا موقع تدور اور جھے طالم قوم میں شاومت کرر (موثل نے) کہا اے میر ب
دب جھے اور میں کو جنے کا موقع تدور اور جھے طالم قوم میں شاومت کرر (موثل نے) کہا اے میر ب
دب جھے اور میں کو اور اس میں سب سے زیاوہ رقم وکرم کرنے والے ہیں۔ بہ شک جنیوں نے
میں والی اس مور بیا لیا تھا بہت جلد ان کو ان کے پر دردگا رکا عذاب بین کے اور و نیا کی زخرگ
میں اور جی کو گیا سعود بیا لیا تھا بہت جلد ان کو ان کے پر دردگا رکا عذاب بینے گا۔ اور و نیا کی زخرگ
میں نے کیل اور دسوا بوں می اور ایم جموع گوئے والوں کو ای طرح بداروں نے قور کرئی اور ایمان کے
میں در کیل اور ایمان نے قور کرئی اور ایمان کے

آئے تو بیٹک آ ب کاروردگا رمنفرت کرنے والا اور حم کرنے والا ہے۔

#### لقاست الترآل آعدنبر والامادا

رَضِعَ نوع غَصَبَانَ هُم البِفَا الْمُوسَرَّرِ فِوالِا وَأَسُّ اَجِمُهِ البِّهِ يَعِالَى كَامِ يَخِمُّ بَعِيْنَ جِ يَخِمُّ مُحَمِّنِينَ جِ يَخِمُّ مَحَمِّنِينَ جِ يَخِمُّ مَحَمِّنِينَ جِ الأَخْشَيْنَ مَحَمِّنِينَ جِ الأَخْشَيْنَ مَحَمِّنِينَ عِمَالَ مِدَارُواوَ الْإِخْشَانَ الرَّواوَ الْمِحْلُ كُلُّمِا الْمِحْلُ كُلُّمِا

### نشرت: آیت نبرود ای ۱۵۳

جب حضرت موکی طور پراهنکاف کا حالت میں تھے تو ای وقت اللہ تعالی نے ان مرومی کردی تھی کہتمہارے بیجیے تمہاری قوم نے مونے جاندی کا مچھڑا بنالیا ہے اور ایک ایوم کرنے گئے ہیں(مدمارا کام ایک جادو گرسامری کی ز پر ہدایت ہو:) بین کر معترت موئی کادل پہلے تن کمول ر ہاتھا جب واپس اونے اورخودا فی آتھموں ہے ویکھا کہ قوم ا یک الند و چوز کر بچیزے کی بو جا کر رہی ہے تو اور بھی غصہ ہے بچیر گئے ۔ پہلے اپنے قوم والوں کو ملامت کی کرشہیں مقد ے خافت ارضی بیٹی تھی کی تمہاری کا رکروگی کا میں مونہ ہے؟ کہ حارے فا کانہ شری تم نے اینڈ کوچھوڈ کر پھڑ ہے گ ویوا شروع کردی۔ بھی تو تمبارے لئے اللہ تعانی کے احتمات لینے کیا تھا۔ تم چکوتو تھا رکر لیتے۔ مجروہ کرم جذیات میں بھرے ہوئے اسپنے بھوٹی ہارون کی طرف بڑھے جن کو فہوں نے اپنا جائشیں بیانا تھا ۔اگر چے حفرت ہارون حفرت موق ہے جند مول بڑے نے کیکن نبوت کے کام میں حفرت موتی کے ماقعت تھے وجہ یہ ہے کر حفرت موٹی رمول مجی میں ا ور ٹی مجلی جبکہ تھڑے یارون مرف کی ہی دسول نہیں ہیں ۔ ٹی بھیٹہ دس کے تالع ہوا کرتا ہے ۔ ہیر مال حضرت م کا کو ک واقعہ پرا ٹائم دخلہ تھا کہ انہوں نے باتھ ڈ ق کرنے کے لئے ڈریت کی تختیل کو یک طرف رکھا ا ورحفرت بارون کے مرکے اور ڈاٹر ملی کے مال مکڑ کر کھنچتے ہوئے کہنے گئے کہ جب کہ جس نے حمیس اینا مونٹیوں بنایا تی تمہاری موجود کی شرابیہ کور، دوالاعفرت بارون نے اپنے وقائع میں کہنا ہے میرے بھائی میں نیادہ ہے تربہ واشح ی کرسما تھا بٹنی ان کوامی برے تھی اور بت برتی ہے روک بی مکٹا تھار تو بٹی نے ان کو ہر طرح سمجھایا تیکن سرمری کے بہکائے میں آ کر بیلوگ بت ہمتی کی طرف اس شعبت سے فیکے کرخود مجھیا بی مان کی قیرمنائی ہڑی۔ اے بہرے بھائی میں ہرگز گناو کا رئیس مول اور آپ ایک بات نہ کیجنے جس ہے لوگ بہور نہ وق اڑا کیں۔

حضرت موک نے جب عضرت زون میدالسفام کی یا تھی شیماتو ان کا خصر تعنی اور انہوں نے کرنے کے اور اسے: بھائی کے لئے الفدسے منظرت ومعائی کی دعا کی کیس۔

اس جگدائیک بات کی وضا صند خروری ہے کہ اندقعائی نے حترت بارون کی زبان ہے جو جھے تھی آرہاں ہے ہیں۔ در طبقت ان کی معمومیت اور نگسہ نظرت کی طرف اشارہ ہے۔ جب بیسے کہ موجود یا تش نے معنزت بارون پر بڑے ہورے افرامات لگے ہے ہیں اس نے افرامر گئی ہے کہ معرت بارون سنے معنزت موٹی کے کو وطور پر ب نے کے بعد ایک قربان کا وہائی تمام می امرائیل کوئٹ کیا اورون کے سامنے شہرے گھڑے برج معالے جانوں نے دوسری بگریائی میں ہے کہ بیدوی تھے جنہوں نے سونے کا محجز ابتایات و کہتے می بنی امرائیل بکار سے کہ کہی وہ معبود ہے جو محمی قرفونیوں کے ظلم سے جمہوں نے سونے کا محجز ابتایات و کہتے میں امرائیل بکار سے کہ کہی وہ معبود ہے جو محمی قرفونیوں کے ظلم سے الغاظ اور حقرے موکی کی دعائے مغفرت کو اس لئے تقلی کیا ہے تا کہ سب کو معلوم او جائے کہ حفرت اور ان سنے ہیے جرم ٹیک کیا تھا بلکہ سامری نے قرکوں کہ بیکا کر حضرت بادون کو ہے بس کردیا تھا اور بے دی قوم سرمری کے بیکا نے بش آئی تھی حضرت بادون اس ہے بری تھے۔

> وكفاسكت عن مُوسَى الغَضَبُ لَحَذَ الْأَلُواحُ وَفِي لَعَيْمًا هُدًى وَيَصْمَةُ لِلْأَذِينَ هُمْ لِرَيْهِ مُرَارَةٍ لِمُؤْرِنَ® وَاخْتَارُهُوٓتِي قَهُمَا لَا سَيْعِيْنَ رَجُهُ لَا لِمِيْقَالِينَا ۚ فَلَمَّاۤ لَفَذَ تَقُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ نَوْشِفْتَ الْمُلَكَّمَةُ رُقِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُمْ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّمَهَا وَ مِنَا إِنْ فِي إِلَّا فِتُنَدِّكُ ثُولُ بِعَامَنُ تَشَاءُ وَتُعَدِي مَنْ تَشَارُ اللَّهُ وَلِيُنَا فَاغْفِرْلُنَا وَالْحَمْنَا وَآنْتَ خَيْرُ الْغُفِرِيْنَ ﴿ وَالْمُتُ لِنَافِي هٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَ فِي الْأَخِــرَةِ إِنَّا هُدُنّا إلَيْكَ قَالَ عَذَائِنَ أَصِيْبُ بِم مَنْ الثّانَةُ وَرَحْمَتِينَ وَمِيعَتْ كُلَّ شَيُّهُ \* فَسَا كُنَّهُا لِلَّذِيْنَ يَثَّقُوْنَ وَيُؤْمُوْنَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْرِيهَا يُتِنَا يُؤُمِنُونَ ﴿

### ترجدنا أيت نج ١٩٢٢ما ١٩٢٦

جب موی کا خصر شندا ہوا تو اس نے قوریت کی مختبال اٹھا کیں جس بیس ان الوگول کے لئے ہدایت اور جست تھی جواسے میدودگا دستاہ ڈرنے والنے بیس۔

ادر موئ نے اپنی قوم میں سے ستر ہوگوں کو تنتیب کیا تاکہ دہ اداری مقرر دھت پر پہنچیں گھر جب ان کو لیک بخت زکر لے نے آ پکڑا تو موٹی نے کہا اس میرے دیب اگر آب جا ہے تھ اس پہلے بھی ان کو اور بھے ہاک کر سکتے تھے۔ کیا آپ ہمیں اس وجہ سے باک کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے پھولوگوں نے بے وقول کے کام کے ہیں۔ بیسب آپ کی طرف سے ہماری آز مائش ہے۔ آپ جے چاہیں بھٹکا دیں اور جس کو چاہیں جارت دیدیں آپ بق جمارے تھا شے والے ہیں۔ ہمیں معاف کرد بینے ہم پردم سیجے اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے لئے اس و نیا ہمی بھی بھائی کھی دیتے اور آخرت میں بھی۔ بے تک ہم آپ

اور تعارے سے اس دنیا میں جی جملاق تھوہ شہتے اور آخرت میں جی۔ بے شک ہم آپ ای کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

فرمایا کریس اینامذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچا تا ہوں کیکن میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہےا ہے میں ان لوگوں کے ۲ م قو ضرور دکھوں کا جو تھوٹی افقیار کرتے اور زکو قاویتے ہیں اور وو لوگ جو مادی آؤیتوں میں برایمان لاتے ہیں۔

#### لغات القرآل آبد نبر ۱۵۱۲۰۵۰

مَنْ تُلُثُ وَالْحَمْرِ كَيْا 
 مَنْ تُلِثُونَ الْحَمْدِينَ الْحَمْرِ كَيْا 
 مَنْ تَبْلُونَ الْحَمْدِينَ الْحَمْدُ الْحَمْدُينَ الْحَمْدُينَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُينَ الْحَمْدُينَ الْحَمْدُينَ الْحَمْدُ الْحَمْدُيْنِ الْحَمْدُ الْحَمْدُيْنِ الْحَمْدُ الْحَمْدُونَا الْحَمْدُ الْحَمْدُونَ الْحَمْدُ الْحَمْدُيْكِمْرُونِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْد

# المرات المراجعة المراجعة

صدیوں کی نمائی اور فرمون سے فلم ایتم ہے تجات کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو فلافت ارضی ہر دکی تھی۔ اس خلافت کو چلانے کے لئے جس آئین اور قوامین کی شرور سے تعی وہ اللہ نے قور بہت کی عمل بنی بنی اسرائیل کو مطاکر دیئے تھے۔ اس کے ساتھ بنی ایک امیر محکمت بھی جو دائن آئمین وقوائین کی تغییلات تعظیم سمجھانے کے لئے تصویح کلم ووائش رکھا ہودور جس کا سفسل رابطہ ا شاقعا کی ہے جو چنا نچائی فراضتا او کی کئے معنزے موق کو وطور پر بلاچ پر جہاں چالیس دن دانت ان کی تعییم و تربیت قربانی کی اس تعییم و تربیت کے بعد توریت کی تختیال بر رہ ہو کہ جن مرد مواد تریت کی فعاری و برور کے بصول کیلیے ہوئے تھے

ں کا افزوجیت سے بعد ورصاح میں پر پر دوریہ ان پر پر چاہ اور در اور سے انسان کی اور سے انسان کے انسان کے انسان ک جب معقرت ہارون کی معقرت پر معلوت موگا کا آغم وقعہ دور ہوا تو وہ اپنی ٹوٹ کے کام میں لگ کے ۔ انسان کی قدارے وی قراریت کی تفتیق انسان میں اور دوران کی تبلغ شروع کر دی امام ہر ہے کر آئی ہیں۔ مائیل کے اور اس کی رحمت کے سمجی وی اوک موس کے جوابات کا قوف رکھتے ہیں۔

الله كا قوف عام خوف من مختلف ب بيمسرف خوف من قوف تيس رهت وشفقت كي اميدين جمي ساته ساته كي بولي

ا کیے عرف اور آج کا خوف ضرور ہے تا کہ انسان گزاہ ہے دک جائے مکن دوسری طرف من و کارے ہاتھ میں تو یا کا بھیز دگی و سے دوسر کیا ہے: کہود جنت ہے مالیاں نہ ہو کیونکہ مالیوں کو دہے دیا میں ہاہے کا خوف ابتد کے فوف کا ایک اور خون اور مثال ہے اس میں باہد سے ایک و دمگی ہے کہ ڈرک بغیر کو کا انتظام بھی کیوں مگر چیکا پوری امیر بھی ہے کہ اگر و دیک مراہب پر جے کا اور کی فضاع شرعد و دوگا تر باہد کی جب خالب تا جائے گی تھو کی کا لفتا ہی کی بھینے کا انہ سے۔

اں گتا فی پراف کا ٹیر زلی بولار شدیہ زلزلہ آئیا یا موہ تقریب انفاظ میں ما مقد بھی بکل کی ایک تھو کڑی تھی جس کوئن کرمتر کے متر لوگ مرسکے ۔ حضرت موٹی نے عراض کے ۔ النی اگر آپ جا ہتے قران کوال سے پہنے تھی ہا کہ کہ کر سکتے تھے ۔ ان کو زندگی دید بچے ۔ شاید حضرت موٹی کے قرائن میں بیا خیال انجم امور کھیں بنی اسرائیل ان پر بیدالز وم شدکا دیں کہ وہوے سے نگی اسرائیل کے متر مردادوں کومروز زیدانشری ٹی نے حضرت موٹی کی دیا ہے ، بن سے کوزی وکر پار

> حضرت موی نے اس موقع پر جواعا کی ہے اس کے دو جزاویوں 1) مسالت جارے تصور مل قب فریادے اور بھی جروز مرفر ہا۔

السيس الدونياش اورآ فرت شماه في العقول كم الحي عن ليد.

دوسرے جھے کا مطلب ہیں ہے کر میسی اس و نیاشی اور آخرے بھی برطرح کی کا میابیاں عطافر ما دیکھنے اور انجاز آنام خشوں کے لئے داراز تھا ہے کہ ملیدے

الله في فرما يكر مرى وحدت بريخ برجهائى موئى بهاس كاسطلب بيدب كريندول سنده فدكا سكوك مرامروم وكرم اود شفلت وعبت كى فياد برقائم بيدم الن كودى جاتى به بركما مول بركماه كرق بط جاسة بين اودالله كي فرف فين بلطة بعني قويد فين كرق -

ٱكَذِيْنَ يَتَهِمُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَتْنَ الَّذِيْ يَهِدُونَهُ مَكْلَتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الثَّوْرَامَةِ وَالْإِنْجِيْلِ ۚ يَأْمُوهُمْ بِالْمَعْرُونِ وَيُنْهُ مُهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّلِيِّبْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ اصْرَهُمْ وَالْعَلْلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِ مْ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِعِ وَعَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَالَّذِي أَنْزِلَ مَعَهَ ﴿ أُولِّيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ قُمَلْ يَاكَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ إِنَيَكُمْ جَمِيْعَا إِلَّذِى لَهُ مُـلُكُ الشَّمْوٰتِ وَالْكِرْضِ ۚ لَا الدَّالَاهُوَ يُحْيَ وَيُعِينَتُ ۖ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأَبِيِّ الْأَبِيِّ الْلَاثِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكُلِمْتِهِ وَالْمُمُوَّةُ لَمُكُكِّمُ لَهُ تَدُوْنَ ﴿

#### 2 در آرت نج عماره ۵

وہ لوگ جورمول اور نی ای ( عظف ) کی تالح داری کرتے ہیں۔ وہ نی ای کو جن کاؤ کر ان کی اور کی کرتے ہیں۔ وہ نی ای کو جن کاؤ کر ان کی ایوں ہیں کھوا ہوا ہو ہو ہے جو ان کے پاس قوریت اور انجیل کی قتل ہیں پائی جاتی ہیں۔ وہ انجین بھلا تیوں کا تھم دیتے ہیں اور انہیں برائیوں سے دو کتے ہیں پاک چیز دل کو طال اور کندی چیز وں کو طال اور کندی کی قوالے ہیں جن ہیں جا کہ بات کی انہوں کے بوجہ دور کرتے ہیں جن میں وہ جنا تھے ان برنوش کو کے این جو ان برائیان المات اس کی جماعت کی انہوں نے ان کی در کی اور ای تورک ہوا ہو ہو کی جو ان کے ساتھ انٹرا گیا ہے ہی وہ لوگ ہیں جو کا میاب ہوت دو اللہ ہیں۔ (اے تی میلا کا ) کہ دو بیج اے لوگوا ہی تھے میس کی طرف افد کا رسول ہول ہوں نے دو اللہ ہیں۔ (اے تی میلا کی انہوں انہوں نے میں ان کی میلیت ہے اس کے سواکوئی معبود کی ہے۔ وہ ان انہوں نے میں ان کی میلیت ہیں ایمان سے آتا کا دورہ جو انشا در ان کی موجہ دو انہاں کے دورہ جا بہت حاصل کر میں ۔

#### لقات القرآل أيت تبرعه المعهد

| ودیاتے میں                      | يَجِلُونَ  |
|---------------------------------|------------|
| ككعابوا                         | مَكْثُرُبُ |
| ملال کرتا ہے                    | يَجِلُ     |
| حرام کرتا ہے                    | 774        |
| مخفو کا چنزیں                   | آلمغيث     |
| اتارتاب                         | يَضَعُ     |
| R.S.                            | إضو        |
| بيزيان-قيد يون يياييزيان        | آلاغلل     |
| انہوں نے عزت وتعظیم کی          | عَزْدُوْا  |
| انہوں نے مدوکی                  | نَصْرُوْا  |
| ان پڑھہ جس نے کسی سے ند پڑھا ہو | أتؤتن      |

### نشريح: آيت نمبر ١٥٨٢١٥٧

میجی آیت نئی معزے موق کی دہاکے ہواب میں مند نے ادشاد قربایا تھا کہ بری دست شغشت ادر کرم پر چیز پر چھاج ہوا ہے شراوے حم کرم کوئن کے شعبے میں قرار دون کا جو

(۱) تقولی رکھتے ہیں۔

(۲) زکو در پیچین ب

سورة مف میں ذکر ہے کہ حفرت میں نے یہی بتادیا تھا کہ قیابی کا اصلا کی المحرا ہوگا۔ توریت واقیل میں کیا گیا گئا۔
شاخیں دکی تجھی ان کو آن کر کیا نے اس مگر دھوا ہے۔ سب سے بری شاخت اس دمول کی ای ان کی ہے دی گیا۔
"ای آ بو کا مختی پا ھا لکھا نہ دوگا ہے اس مجلند اول اکا استھال بہت سے پینو دکتا ہے۔ ہم ان ش سے دوکو بیان کر ہی گے۔
عالی مطرع ایک نی تھی میں ان کے مراقب علم وفضل اور مراقب کرما ہے گئا کہ بارواں کی جد سے بیود ہوں ہیں بھی تھی محمد اور اور اس کے سب مغرب میں ہور ہوں ہیں بھی ہور ہوں گئی ہے۔ ماروں ہی بھی ماروں ہوں کا اس بھی اور ان بھی ہور ہوں کا اس بھی ان بھی کہ بھی ہور ہوں گئی ہور ہے۔
کر مشکتا کو ان ان بھی جو ان بھی تھی تھی۔ تھی آن کر کے نے حضورا کرم بھی تھی ان کی کر اس لفظ کو تھی۔ دیری کے جب کی بھی کی ان کی کر ان اور ان باروں کی ہور ہے۔ اس بھی ان کی کر اس لفظ کو تھی۔ دیری کے جب کے بور کی ان کی کر مشکتا کو ان کی بھی اور ان باروں کی ان کی کر ان کے اس بھی ان کی کر دیا ہے۔

۲) کی کا می ہونا اس کی نوت کی پیچان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ٹی د نیادالوں کے اعتبار سے 'افی' ہوتا ہے کیڈ کمہ وزید میں اس کا اسٹالوکی ٹیس ہوتا بکندوالفہ ہے غوم کیکھ کر مہاری امت کا معلم ہوتا ہے۔

یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ ٹی اوگر و نیائیں کسی کا شاگر و ہوگا تو وہ ٹی ٹیس ہوسکتا کی بھر استاد کا مقام شاگر و سے جیشہ او ٹی رہتا ہے جسب کو جس زیاشہ ٹی ہوہ ہے تو اس سے بڑھ کرکوئی نالمٹیس ہوتا ہے مسلم ہوتا ہے اس کا سوارے اللہ سے کوئ معلم ٹیس ہوتا۔ ساما قر آن کر کم پڑھ جائے آپ کو ہر مجلہ کی سطے کا کسیر کی کواٹنٹ نے فرقعلم دی البنداد نیا سے کھا کا سے ٹی ای وہ جائے کسی اللہ کی شاگر دی کی دیدے وہ تمام عوم بھر کرس دی و تیا کا معلم ہوتا ہے ای با سے کوئی کر کم مختلف نے ہی بیان فرایا ہے ک

"إنَّهُ الْعِدَثُ مُعَلِّمًا" .... عن معلم مناكر معيما كما مول

(1) سادرے زمانہ کے بعض جابلوں نے کہا کہ ایک ٹی جو سادی ویؤ کا مطلم ہوتا ہے وہ خود جامل کیے۔ جوسکتا ہے۔ گھراس تصورکو قائم کرکے انہوں نے طرح طرح کی ناویلیس کی جین ۔۔۔ بھی بھٹ بول اگروہ اس تشرق کو پڑھاتس ج میں نے عرض کی ہے تو انڈز والندان کو انوان کے لفظ سے نئو انھینے کی شوروٹ بولگ اورٹ سے جانچو کیس کرنے گی۔

خلاصه بيت كداس في كي يجان جس برايوان الماضرور ك بها يك قويت كروة " في اليا" ين

- (۱) دورری بیوان به ب کرمد یون سال کاذ کرمبادک برآ مانی کلب عل موجود ب-
- (۲) تیمری پچان بیا ہے کہ وہ نجی ای ( ﷺ) برمعروف کا تھمودیتے ہیں اور برمنکو سے اوکوں کو بہاتے ہیں اور مع م

معروف ومكر كے على بحي ملاحظ قر ماليجية :

معروف وہ کام میں جن سے کرنے کا احتہ نے اور اس کے رسول نے تھے دیا ہوسروف عام میں بنگل کے ساتھ جانا پھینا جا ناہو ۔اورشکر کے متنی این ''امٹن ''نتین جووین وشریعت کے خزان سے مختلف :ووہ کام میسئوگ میں ہوا تھے ایس کا میں ایس کے ایس ایس میں میں ایس کا ایس میں ایس کا میں ایس کا ا

امر بالمعروف ادر تی گن اکتر کینی "برامچی بات کا تھم دینا در بر کناہ و فطا کی بات ہے روک دینا بروشیر کی تنہم وکیٹے کا مرکز کی نتلاہے۔

(٣) - چوقنی پہلان ہیہ ہے کہ وہ پاک چیز ول کوھالیا در تا پاک چیز ول کوئرام نتا کیں کے طیبات جنی وہ چیزیں طال میں جنہیں اللہ نے پاک قرار ویا ہے۔ اس طرح وہ چیزیں جنہیں علی علیم اور ڈوق علیم قبول کرے چوصحت و تندر کی مثر الف ادر مزت کے متافی ندوی ۔

خبائث۔ مجنی دو چزیں جنہیں اللہ نے ڈپاک اور تاہیند یہ وقرار دیا ہے گئی طور پرتمام وہ چزیں جنہیں ڈو تی ہیم اور غیر گواراندگرے جومحت شراخت اور فزیت کے من ٹی ہیں۔

هیبات اورخیا تنت شد، ماری چز که، شال این کهای پیزا لهای دکتیر، و دبید مواش، خرینه سیاست و محومت ، کمر پنج اورمایی تعاق سخرینه تجارت الم بیشرخ و بنگ و قیرو (۵) یا تھے ہی پہلان ہے ہے کہ وہ تی ای پھٹھ ان لوگوں کو ہو تھتیوں اور بے جاہند شوں بھی بھڑے ہو سے جی وہ ان سے ان کو آزاد کی دل کیں گئے۔

مثلاً رسول الشبکاتی کی لائی ہوئی شریعت میں دہ ساری چزیں علال کردی گئیں جو شما اسرائنگ پر بطور مزاح رہم کردی گئ تھیں یاجن چزوں کو انہوں نے خواسنے او برحرام کر لیا تھا۔

ان آیات شرقی آب ای پینی کی بیانی بیانی بیانی تالی آب سان می میکی دو بیانی می مشود اکرم میکانی گفتسیت کے مشکل بین اور بقیه بیجائیں آپ کی شریعت کے متعلق بین ان پائی علامتوں اور بیجانوں کے بعد جوبات آخر بھی فرمانی کئی ہے ووان تمام بانوں کا خلاصہ ہے۔

فرابا كاك

دی اوگ خارج دی میابی حاصل کرنے والے میں جو صارے کیا ای کے رائے کو افقیار کریں گے۔ان کے ساتھ لی کر کامیا اِل تک پنجیس گے اور بچی و اوگ میں جو کامیاب میں جو اس فردگ (وقی بٹی اور ٹی فنی ) کی جابعد اور ک کریں گے جو ان کے اوپر ناز کریا کیا ہے اور ان کے ساتھ میجیا کیا ہے۔

اور آخری ہی کرم میگانی کر بان مبادک سے قامت تک آنے والے سازے انسانوں کو یہ تایا گیا ہے کہ ہر نی اور رمول جو تشریف لائے وہ کی نہ کی خاص زبان و مکان کے لئے اور علاقے کے لئے تقدیمی آپ نے فرمایا کہ میں انشکار مول جول اور تم مب کی طرف جیجا کیا ہوں۔ اس اللہ کی طرف سے جو تیام آسانوں اور زمین اور چیری کا کانات کا خاتی و مالک ہے۔ زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے۔ وب العالین کی طرف سے فرمایا کیا کا اے تو کو اللہ پر ایمان لؤ اور اس رمول کیا ای ( علی ) پر زیمان لاؤ جو تو و کی انشاور اس کے تمام احکامات پر ایمان دیکھتے جی اور ان بی کی جروی کردا کرتم ہوارت حاصل کرنے

ا ب آپ کی نیوت و دسمالت تیاست تک کیلئے ہے۔ آپ کے جدند کوئی کی آ سے گاند دسول ۔ آپ کے جعد نیوت کا جو مجی دکھ کا کرتا ہے وہ باطل ہے اور ایسا تخصی آ ب کی ذات اور عقمت کا شکر ہے۔

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسَى أَمَّةً يَهُدُوْنَ بِالْعَقِ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ ﴿
وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَكَى عَشْرَةَ اسْبَاطًا أُمَمَّا وَاوْحَيْنَا إِلَى
مُوسَى إِذِاسْتَسْشُهُ قَوْمُهُ أَنِ احْسِرِبْ نِعَصَاكَ الْمَحَرَةُ
فَانْنَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا \* قَدْ عَلِمَ حَلُّلُ

أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَرْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمَامُ وَالْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَبَقْنَكُوْ وَمَا ظَلْمُوْنَا وَلِكِنْ كَانُوَّا الْفُسَهُ مُرْيَظُ لِمُوْنَ ۞

#### ترجمه: آیت نبیروها تا۱۲۰

در موتل کی قوم ش ہے ایک جماعت ایک مجماعی جو بیائی کا راستہ دکھائی اور وہ ای کے مطابق انسانے کرتی تھی۔

اور ہم نے ان (ئی اسرائیل) کو بارہ ف ندانوں اور بڑی جاعق میں تقلیم کردیا تھا اور جب موٹی نے (محرائے سیناہیں)) ٹی فو م کے نئے پائی ما نگانؤ ہم نے موٹی کی طرف وٹی کی کہ اے موٹی پی انائی کو چھر پر مارہ ۔ پھراس سے بارہ چشتے پھوٹ نظے قمام کو گوں نے اسپتا سپتے پہنے کی جگر کو پچچان لیے۔ اور ہم نے ان پر بادل کا سائیہ کردیا۔ اور ہم نے ان پر ''من وسلوی'' لہ تارا (اور کہا کہ ) وہ قمام چیز میں جو طال اور پاکیزہ میں ان کو کھا کہ ۔۔۔۔ اور ہم نے ان پر ظام بیس کیا بلکہ انہوں نے خود اسپٹے ننسوں پڑھم کیا۔

لغات الغرآن آعة نبرو ١٩٠٢،٥٥

يَعْدِلُونَ يَعْدِلُونَ الْفَتْنَ عَشَرَةً بِهِ مِنْ تَعْدِيمِ كَرِيا الْفَتَنَى عَشَرَةً باره الْمُسَامِطُ (مِسْطٌ) داواكی اولادی اِشْہِدُ بار عضائف این اِنجُمٰ کو این اِنجُمْ کو غیرت چشہ افاص ہوگ مَشَرَبُ پینے کی جگہ۔ گھانت ظَلَقَنَا ہم نے سامیدکرہ یا اَلْفَدَا ہُ السَّلُوی میں وسنوی (روٹی اور کوشت) شکفرہ کھاؤ خاظ فرش ہم نے ان رِظم ٹیم کیا

### تشرِّحُ: آيت نبر ١٩٠١هـ ١٩٠٢

حضرے موتی جسب تھا ہے۔ کہ اسرائن کی معرے فکال کر صوائے ہیں ہے گذود ہے تھا کہ تی ا موائیل کو تلطین جل آیا د

کرد ہی ۔ اس موقع پر صورے موتی نے تشاہ رائن کی تی کرانے کے بعدان کو یا وقیول جل تشہم کردیا۔ جیسا کہ آپ نے اس

ہم آئے جس ای موقع پر صورے موقی نے تشاہ رائن کی تی کرانے کے بعدان کو یا وقیول جل اس کے بعد حضرے موقی پیدا ہوں کا تعداد لیک موسے گئی ۔ دوایات کے مطابق حضرے موقی پیدا ہوئے اور اس کا انہوں ہوئے گئی کی مداد لا کھوں تک بھی اس وقت کی امرائیل کی تعداد لا کھوں تک بھی اس کے تعداد لا کھوں کے بھی تعداد کی تعداد لا کھوں تک بھی تعداد کی تعداد لا کہوں تک بھی تعداد کی تعداد لا کھوں تک بھی تعداد کی تعداد لا کہوں تک بھی تعداد کی تعداد لا کھوں تک بھی تعداد کی تعداد لا کہوں تک موقع کی تعداد لا کہوں تک موقع کی تعداد کہوں ہوئے کہ تعداد کی تعداد کہوں ہوئے گئی انہوں تھی تعداد کی تعداد کہوں ہوئی جائے ۔ جہاں ان میں وہ لوگ ہے تھی تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعداد کے تعداد کی تعد

للترشيري زعدكم اوراس كي راحتول كوترام كروياميا-

سمرائے مینا کا وہ مقام جہاں ان کو جالیس سال تک کے لئے بارے بارے کیرنے کے لئے مچھوڑ ویا کمیا فقانس کو میدان تہ کتے ہیں۔ رہ ن ایجاس محو کُل زندگی ہے نگلے کے لئے دیسے کاش کرتے انگلے کرموجائے اور رکھنے کہ بم اس داستے ك قريب بنى بيك بيك بين جهال سعال ميدان سے نفتا آسان جوگالين جب ودموكرا نفتے فاہر كئے ووجي جو تے جهال سے عظے شھائے کی کے بغیران کوہ ماسترہ نال سکانے وارسوں سے تلاش کرد ہے تھا کرجب مجی و واپنے کی حضرت موٹی ہے کی نعت کی فریاکش کرتے الشاقعائی اس کو بودا کر دیا تھا۔ جن نے انہوں نے معنزے موٹی ہے کہا کہ آ ب اپنے رب سے دیا سیخ کردہ جميل بأني عطافر ماوے معترت موٹی نے وعاکی۔ ارشاد جوا کرمزی اسے عصا کوچھ پر مارے موٹی نے ایک مخصوص پھر برعصا کو مارہ تواک ہے بارہ چنتے بھوٹ نظے مکانے کو ما نگا تو اللہ نے ان کوائ معراش کن وسلونی ' مطافر مادیا۔ کہتے گھے کہ جم معروی وجوب ے بھنے کے بین حفزت موق نے وعا کی تو من ہے ول کا سرب ہو کہا ، جہاں وہ جاتے ہاول ساتھ ساتھ سابدے ہوئے ہوتا۔ اگرفور کیاجائے تو انسان کی نیاد کی خروریات میں ٹین ٹی چزیں اہم میں کھانا دیائی اور میت اور پینٹوں چنزیں انتہ نے ای جم اش عطا فرمائ كالعدائ اصول كويناه باكدان ومهاك كالخاج كالباب ووجب واسياجهان واسيعين واسبرج السيابة والدايك بالخ رہے کی خافت اور قدرت رکھتا ہے۔ اگر شما اس انکل کھانے پہنے اور سارے علی واللہ ہے جوزیت بھی مائٹلتے تو وہ ان کول عکی تھی ليكن انهون نے جب مجي ما فكاد نياتن كو ما نكا اگروه آخرت كى كام لِي مانگ ليلتے قوارهم وكرافيمن أن كو دنياه آخرت سب عن ميكم وید بنا۔ سانسان کی سب ہے ج کی مجول ہے کہ وہ بروقت و نبای مائٹمار بنا ہے ساگر وہ آخرے مجمی مانٹھے قواس کو آخرے اور اس کی ا ہو ق داخش مجی نعیب ہو یکتی ہیں۔ ای لئے ال ایمان کو یہ دنیا سکھا تی گئے ہے کہ 'اے دہ رے دب ہما د کیا دین مجی الوس کرد ہے اور الأرى آخرت بحى الجي كرد سادر يمين جنم كي آگ سے بيا ليج كا"

ارے بلکوگ ی این نفول پڑھم کرتے ہیں۔ ایشروایے بندول پر بہت میران ہے۔ ''

وَإِذْ قِينُلَ لَهُمُ اسْكُنُوا لَهٰ وَالْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُوا حِظَةً وَادْخُلُوا الْبَابِ شَخَدُا نَعْفِرْ لَكُمُ تَعَطِيْفُ يَكُمُ " سَنَوْيَدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ فَبَدُلَ الّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ مَ قَوْلًا غَيْرَالَّذِي قِنِيلَ لَهُمُ مَ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِ مَرِجَ زَاقِنَ السَّمَا وَمِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ فَ

#### تريمه: آيت نبيرا ۲۰ تا ۱۹۴

اور جب ان ہے کہ کیا گئم اس کئم آب لیستی شن آباد ہوجاؤ۔ ادراس شن جہاں ہے جاہو کھا ڈاور پیداور بید کھوکہ تھارے گناہ معاف ہول اور ورواز ہے میں جھٹے جھٹے دوئل ہوباتو ہم تمہار کی فطا ڈس کو معاف کردیں گئے اور بہت جلود تم نیک ام کرنے والوں کے اجز شن اضافہ کردیں گھے۔ پھران شن ہے جو ظالم تھے انہوں نے ویں بات کو بدل ڈالا جوان سے شرکی گئی تھی پھر تم نے ان رآسان سے عذاب بھیجا کیونکہ و چھٹم کرنے والے تھے۔

لغاسته لقرآك أيت نبرا ١٦٢٤

أَسْكُنُوا آبادته جا دَر وجا دَر ربو به و عَنْ عَنْ شِنْفَهُ عِيمَ مِ جَامِ وَابِهِ جَطَّةٌ تَوْبِ بِهِ مِنْ اللهِ بِلْمُ لِنْ بِمِلُ وَاللهِ رخِقٌ عذاب

# تخريج: آيت نمبرااان ۱۲

آ ب نے اس ہے بھلے کی آبات میں ۔ بڑھارنے کہ بٹی اسرائیں جنہیں معنرت یوسٹ کے دور میں بہت مروج عاصل ہوااور معم کے اہم مقامات بریکی اسرائیل آباد ہو <del>منے تھے ایکن حضرت ب</del>وسٹ کے انتقال کے بعد آل فرعمون نے معمر کی سفلت ر تبغیر کرلیاا در غیام رائیل کوذلیل و فواد کرنے ہیں انہوں نے کوئی سرانھا ندر تھی۔اس قوم کی ذلت وخواد کی جب انتیا کوئیٹی مخی تو الله تعالٰ نے قوم بی اسرائل کی ہدایت کے لئے معنزے موج کوجیجا جنوں نے اس قوم کو یہ بات ام می خرج سمجھا دی کہ قومیں جب فی زندگی کا مقصد کونیفتی میں تو کھران کی کوئی قدرو قیت ٹیس راتی ۔ اوقوسوں کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے! خرمایا کہ سہ مقعدالقد نعالیٰ کی فروں پرداری افقہ دکر کے اس کے دین کی سر بلندی کے رکتے میں شنے کا حذبہ بیدا کرتا ہے بیٹوم ٹی اسرائیل اس ہات کو بچو کی اوران نے فرمون جیسی طاقت ہے کر انے کا عزم کرایا اور چھر یہ واکر حضرت موٹی کے ساتھ بیڈ م من کی تعداد لاکون تک پھٹی ہے دا توں دات معرے فل کی۔ جب کوئی قوم اللہ کی رضا وخرشنوول کے لئے اپنے کمروں ہے لکل پر ٹی ہے تو پھر ز میں وآ سان کی ہر چزان کی معاون میں جایا کرتی ہے ۔افٹرتھا لی نے اس ائیل کوسمندر کے ورسرے کنارے براس طرح پیخاو ما که سنده محل داسته دینے برمجود پر محیالیکن جب فرعون ان سنده کی داستوں میں داخل بوا ڈوین یا ٹی از بطرح آئیس میں آل محمد کہ فرقون اوراس کالٹکرائ سمندر میں ڈوٹ کر بلاک ہو تھیا۔ اس فرنے ٹی امرا تئے گ ایک بہت بوے وشمن ہے جان چھوٹ سخی بعجرائے میں سے گذرتے ہوئے اللہ نے ان لاکھوں ٹی امرا کیل وٹک ایسا انتظام عطافر ماما کہ ان کی روح مامنیل بنا کران پر ایک کھراں بنادیا کمیا تا کہ اپنے معاملات زندگی بش ہرتکلیف ہے تھوظار ہیں۔ان کوزندگی گذارنے کے لئے توریت مہیں '' آب دن کئی جس عمر وہ قدم آ کمیں وقوا غین ویئے گئے تھے جن کی روٹنی میں ووز ندگی کے در مک راستوں عمل آ سانی ہے گل یجتے تھے مگر وہ ملڈ کے دین کوئیائے کے بیائے گھرایک وفعدانٹ کی افرمانی کے دائے پرٹل بڑے ۔ جب ان سے کہا گیا کہ وہ کمک شام کوجباد کرے تھے کر ہے تو اس تو م کی قوت وط افت سے استے مرحم ہے ہوگئے کرانہوں نے ندھرف جہاد ستھا تکارکرو یا بیک عمتانی کی انتباکرتے ہوئے بہاں تک کہا تھے کہا ہے کہ المرحمین جاد کرنے کا ایدی شوق ہے قیم اور تمہارا معبوداس قوم جا کرچہ اکراد ( نمو میال ہینچے میں جب ن حامل ہوجائے تو بمیں ناوینا بم آئراس پر قبنہ کرلیں گے ) ۔ ساتی ہوی افرمانی تھی جس کی مزاخر دری تھی چنا تھے۔ ان کوائن ممتافی کی سزا ہیدی گئی کہ دین ملک جواد ٹی جدد جہدے بعد حاصل ہوسک تھا دہ ان ہے جاکیں سال کے سئے دور کردیا تھ اور معراہے میں اس کوائی طرح بیٹا کریا گیا کہ وہ بروز کرتھے شام تک نظئے کا داستہ تاتی کرے گر جب اگے ان موکر اٹھتے قرید کھے کرچیزان روجائے کہ گذشتہ کو دوجیاں ہے مطبے قیدو پھرو میں مرجی ۔اس طرح ح لیمن مالیاتک دوای معمدان تبه می مر روان رہے۔ هغرت موکن اور هغرت بارون ان کو مجھاتے و ہے لیکن یہ بات ان کی ابھے میں نہیں آئی تھی کہ جب نی موجود میں قوان کے بغیرزندگی کی منزل کیے لیاسکتی ہے نیکن وہ اپنے زهم اور محمدز ہیں۔ کی تجییج

رہے کہ مخودی داستہ تلاثی کریس کے ای دوران حضرت ہوئی کی دعاؤں ہے انشہ نے ان کواس بیابان حواجی پینے کے لئے

پائی کھانے کہلیے انسی و صلوی "اور سائے کے لئے ارائ کا سایہ طافر ہیا ہے ہو اور ان انتقال بھرا واکر نے کہ ہوئی ہا اور سائے کے لئے اور کا تھا کہ جب بالاس سال کے بعد قوم کی امرائیل ہے اس کو ہا تھا کہ وہ کے ان کی نافر ان کا حراف اس قدر پہنے ہو چھاتھ کہ جب بال ہے جہیں دوسب کو سلے جس سے آج ہا ہی سرال کل حروم میں انسان کل حرام وہ ہوئی اور بدستی ہے اور بدستی ہے والی جس سال کل حروم میں انسان کل حروم میں انسان کل حرام وہ ہوئی اور بدستی ہے اور بدستی ہے والی انسان کی حروم بیکھ میں انسان کی میں دوسل کے بعد والی میں انسان کی میں دوسل ہوئی ہی میں داکھ ہے اور بدستی ہے والی انسان کی میں انسان کی میں دوسل ہوئی ہوئی ہوئی اور بیان ہوئی دوست اور بالی ہوئی دوست کے بھاری کو بھاری کے بھاری کے بھاری کے بھاری کی بھاری کے بھاری کے بھاری کے بھاری کے بھاری کی بھاری کے بھاری کے بھاری کو بھاری کو بھاری کے بھاری کے بھاری کی بھاری کی بھاری کو بھاری کو بھاری کو بھاری کی بھاری کی بھاری کی بھاری کو بھاری کو بھاری کے بھاری کو بھاری کے بھاری کو بھ

بن امرائل کی ذکر سے بہات بالکل واضح کے کا گردوائٹ کی کا کہائے ۔ انتا عت کرتے توجی اللہ نے معرا ہی الکا است انتا کی کا کہائے ۔ انتا عت کرتے توجی اللہ نے معرا ہی کا کہائے ہی اور ساب مطالب کا تعری ہی سے بہارے کا کہ منا کرد یا تعا کردوائٹ کی شرکا داری کا فرید افتیار کرتے تو اللہ ال کو اس سے محل نے اور کا کہ دور کی بات ہے گئی امرائل کے امرائل کے معرا سے لگے دار معلوم ہوتا کہ دور تو کہ دور تھا کہ د

ووسرے بیا کہ بسب ہمیں میں اور پر بیٹانیوں کے بعد احت اور سکون ملک ہے قدیم ایسے بدست ہوجاتے ہیں کو ہمیں آخرے اورائس پر چینے والے برے گئے ہیں کیا ہم اس آئے کینے ہم او کیکر یہ عنوم کر سکتے ہیں کروس آئے کینٹر انھیں انگس او نظر تیں آ مہا ہے ساگر ممیں نگ اسروشکل جیسامحسول ہوتہ اللہ سے تو ہارٹی کی جائے اور ٹی مگرم چینٹے کے وائم یں وطاعت وجیت سے وابھگل احتیار کرکے آئی و نیا اور آخرے کے معاسلے کو درست کرلینا جائے ہے کہ ایسان ہوکر زندگی میں فرصے تھل ندر ہے۔

وَسُنَلْهُ مُرْعَنِ الْقَرْبَيَةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْوِمُ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ كَأْتِرُهِ عَرْ حِيْتَانْهُ مُريَوْمُ سَيْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمُ لَا يَسْبِتُوْنَ ۗ لَا تَأْتِينِهِمُ ﴿ كَذَٰ لِكَ ا نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أَمَّةُ مِّنَّهُ مُلِعَ تَعِطُونَ قُومًا إِللَّهُ مُهَلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُ مُرْعَذَا بُاشَوِيْدًا قَالُوَا مَسُوْدَةً إِلَى رَيَّكُمْ وَلَعَكَمُ مُر يَتُقُونَ۞ فَلَمُا تُسُوَّا مَا ذُكِّرُوْا بِهَ الْجُيْنَا الَّذِيْنَ يَفْعَوْنَ عَنِ التُوَّهِ وَاحَدُدُا الَّذِيْنَ ظَلَمُوابِعَذَابِ بَيِيْنِ بِمَا كَانُوْا يَغُسُقُونَ ﴿ فَلَمَّاعَتُواعَنْ مَّا لَهُوَّا عَنَّهُ ثُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرُدَةٌ خيبيين ۞

#### STEER PROJECTIONS

اور (اے نی بیٹ )ان سال اس کے بارے می ہے جو ایک مندد کے پاک
تھی جب وہ بغت کا دن کے بارے میں دوسے گذر کے تقر جب بغت کا دن ہوتا تو محیلیاں پائی
کے او پر آ جا تھی اور جب بغت کا دن شہوتا تو وہ پائی کے او پر آ تھی اس طرح ہم نے ان کوآ نہ ایا
وجہ یہ کر وہ نافر بائی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان می سے ایک جماعت نے کہا کرتم اسکیا تو م کو
کیوں نعیمت کرتے ہوجس کو اللہ نے باک کرنے یا شد پر عذاب دینے کا فیسلے کراہا ہے۔ انہوں
نے کہا کہا ہے دریا سے معذرت کے لئے تا کروہ بچتر جیں۔ پھر جب وہ اس کو بھول مجنے جوان کو
سمجھانے کے لئے کہا کہا تھا تھا۔ تر ہم نے ان کو بھالی جو برائیوں سے بچتے تھے اور ان مالوں کو

ہن آین مقاب میں جاا کو یا جس میں دو تافر مانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ن یا تول ہے۔ عافر مانی کی متن سے محص کیا کہا تھا تو جم نے ان سے کھا کہ آمیز ترین بندر میں دو ک

لغات القرآن تهية بمنابع ١٩٧٥

الستأل الإيي

خاضرة البخو سمندكا كاره

يغذون ووحداتاً مُن يرجح مِن

الشبث بغتربنج

حَيْدَانَ (خُوَتَّ)رَّحِيمَان

شَوَّعٌ (شارعٌ ) ، تحمر كلا ـ (جوزي راك وثارع كتبي بن)

الأنشيكون ووفتكرن كالدابات

لونعظوٰن آم کی تیجت کرتے ہو؟

مَعْفُرَةً عَدْرَاهِ مِنْدُرِتِ كَ نَے

نشؤا ووجول کے

ئېلىش برا-بىرتان ھوا ئېرىنىنى قىرانىكى

-ca Sunt

. قرفة يندر

كالأباء

حاسليل والمراوقوار

## تَرْنَّ: آيت بمرتادا ١٩٩٢

ا فی اسرائنس کی زندگی کے مخطب پہلو اس کا فرار اور بار باب ای ش سے بیانید، داشد ہے جوانس بدے مقام پر ویش الفریق کر نزاز کر مکل کا کید قبیلہ جوابار میں آباد تھا اور ان کا کار زر جھیوں پڑتا۔ اس قوم کو آزار کے سے کہا گ تم بروز مجنی کا شار کر سکتے ہو۔ مرف ہفت کے دان تھیں شار کرنے کی اجازت تیں ہے قریت کی بعش آیات ہے جی ای طرف شارے سے تار کا شار کا شار کا ایک ایک ہے جی ای طرف شارے سے تار کا ایک ایک ہے ہفتہ کے دان شاک کر اس میں ان کا کہ ہے ہفتہ کے دان شاک کر اس میں شاک کے اس میں شاک کو برائے کے ان شاک کے ان اس کی تاریخ اس میں شاک کو برائے کے لئے اللہ نے بار کا ان کی بہت بفتہ کا دان ہوا ہیں دون شاک کو بار شاک ہے اس میں شاک کے ایک ہے بہت کی اجاز کی تھیں جا تھی۔ کی اجاز نے کی جا اس کی تاریخ ہیں ان کی تہدی ہوا تھیا دیا ہے کہ دون قر براشت کی ۔ بھراس کے بعد انہوں نے میلے بھائے کرنے شروع کی کردینے سام بیا تھی اس کی کہت کی اجاز کے اور ان شاک کے ایک کے بعد انہوں نے میلے بھائے کر کے شروع کی کردینے ہوئے کا اور ان آباد اس کے کا کہت میں تھی ہوئے کی ہوئے کہ ان کی تھیں کہت کے بھی ان ایوں سے مادون میں بھت کا دن آباد اس کے مرح دونظ برخود فرائی کی کردی تھی کہ کہت کے اس کو باتا اس کے االیوں سے مادون کی تھی ہوئے کی کہت کو دونوں آباد اس کے ان کی انداز کر ہوئے کی کہت کی کہت کو دونوں کی تھی ہوئے کہت کی کہت کی کہت کی کہت کا در کی تھی بھر کردیا جو چور میں کہت کی کہت کی میاز کر کہت کی بھر کے کا کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی میں کہت کی کہت کی تاریخ کر کہت کی تاریخ کردیا جو بھر دونو کا کہت کی کہت کو بھر کی کا کہت کی کہت کی کہت کو کہت کی کہت کو بھر کردیا جو بھر دونو کا کہت کی کہت کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کہت کی کہت کردیا گو بھر کے دونو کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کہت کی کہت کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کہت کی کہت کی کہت کی کہت کردیا ہو بھر دونو کردیا ہو بھر کردیا ہو بھر کردیا ہو بھر کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کہت کردیا گو بھر کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کہت کردیا گو بھر کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کہت کردیا گو بھر کردیا ہو بھر دونو کا کہت کردیا ہو بھر دونو کا کہت کی کردیا ہو بھر دونو کردیا ہو بھر کردیا ہو کردیا

جب ان کوان کے بی بینتا ہے کہ دیکھوا گرتم نے انٹری عافر این تدجیون اوران طرح تم ناویلیس کرکر کے انتہائو کا دائن کرتے دہے تو تم پر مذاب آ جائے گا اور تم اس مورے تئی نہ سکو گے۔ وہ کیتے کہ سمی امارے حال پر جموز وہ جب تمہیں جنین ہے کہ جم پر عذاب آ جائے گا تو جرتم جمین تصبیح کو ل کرتے ہو۔ ان کا جواب میں ہوتا کہ جماع تم کس لئے کہ رہے ہیں کو گل اللہ کے بال جا کر اس کی معذرت تو کرفیں کے کہ اے انٹر بھر نے قوائن کو اچھی طرح جماع تم کا گر نے والے ہیں ان کو انجی طرح ہے اور جولوگ ہاتر بال کرنے والے ہیں ان کو تبات تنی ہے اور جولوگ ہاتر بال کرنے والے ہیں ان کو تبات تنی ہے اور جولوگ ہاتر بال کرنے والے ہیں ان کو تبات نئی ہے اور جولوگ ہاتر بال کرنے والے ہیں ان کو تبات نئی ہے اور جولوگ ہاتر بال کرنے والے ہیں ان کو تبات نئی ہے اور جولوگ ہاتر بالے کا دور ان کے بیال کو تبات نئی ہے اور جولوگ ہاتر بال کرنے والے ہیں ان کو تبات نئی ہے اور جولوگ ہاتا ہے۔

چنا نچانشد نے ہفتہ کے دن تا قربانی کرنے والوں کوجرت ٹاک مزادی اورجنیوں نے تھیجت کا حق ادا کردیا تھا اللہ نے ان کونچات عطافر مادی اور یا کی ماری تو ماکر بھر رہنا کر ہلاک کردیا۔

ان) آوت کاخلامدیوے

بس قوم کو کی چیزے قرایا جائے اور دوان میں کا کام ہو ہے قواس پر سزا ضرور لئی ہے۔

جوادگ گزاہ کرتے ہوئے ان بات کا احساس دیکتے چیں کہ ہم گزاہ گار چیں آو ان کو کی رز کی آو برک آو ڈیل ل
 ہوئے ہے گئی ہوائے گزاہوں کو کرتے چی محلف تا دیلیس کرے اپنے آ پ کو علمتن کر لیلتے چیں وہ اعقد کے مذاب سے ٹیمی ڈی سکتے اوران کو آب کی آو کنوٹر کی گئی ہے۔

مو) ۔ وولوگ جن کواند نے عیوت کرنے کی تریق عطافر کی ہے اگر وہ اس فریقہ کوادا کرتے رہے اور نعیوت کرتے رہے اور نئے والول نے تعیوت حاصل نہ کی تو تم از کم اللہ کے ہال وہ لوگ اس بات بر معذرت تو کر مکتے ہیں کہ ہم نے مجھانے کرونز تھے۔

جب الشرك المرائل حدے بڑھ بائی ہے تھے المرائد توائی النشف عكوں عن ابنا عذاب مسلط كرد جائے بيان
 شك كده استے: قرما أول بيشرف الساميت من كرد م كرك جانورول كي شكل اور مزاج عن قرمال دجائے۔

الشُّلَة الْيَّمِينِ مَا فَرِ مَا لَيْ مَعِينَ مَا فَرِ مَا عَمَا وَرَبِيكِ إِلَى كَلِيمِ فَالْمِيكِ مِنْ فَرَ محقوظ فرائے "آتین"

> وَإِذْ تَاذَنَ رَبُكَ لَيَبُعَثَنَّ عَلَيْهِ مُإِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُ مِّ سُوْءُ الْعَنَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ \* وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ تَعِيْعُ \* وَقَطَاعُهُ مُهُ فِي الْأَرْضِ أَمُهُ الْعِقَابِ \* وَإِنَّهُ لَعَفُورً تَعِيْعُ \* وَقَطَاعُهُ مُهُ مُلَا الْمَالِحُونَ وَمِنْهُ مُرَّادُ وَقَطَاعُ الْمُعَلِّمِ الْمُسَلَّدِ مِنْهُ مُوالصَّلِحُونَ فَيَعَلَّمُ مِلْكُونَ وَلِكَ وَبَلُولُهُ مُولِكُ وَاللَّهُ مِلْكُونَ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ مِنْهُ مُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُسْتَلِيقِ فَيْ الْمُعَلَّمُ مِنْ مُؤْمِنَ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ مُنْعِمُ وَقَالَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ مُنْ مُنْ مُنْعُونَ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ مُنْ مُنْ فَعَلَمُ الْمُعْلَمُ وَالْمَعُلُونَ الْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّمُ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّمُ الْمُنْفَالِكُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُنْعُونَ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ والْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

#### ترجمه أأيت نمبر ١٩٨٤ ت

#### الغات القرآك أعت تبرعه المعاهد

تَأَدُّنَ اطْلاحٌ وَى يَجْروق

الْبِنَعُنَنَ الْبِنْدُودَ مَرُودَ يَعِيجُ كَا

مريع البغاب جلدعذاب دين والا

فَطَعُنَا جَم نِي ان يُومَعَثُر كروبا

فُوْنَ ذَلِكَ اسْ كَعَادُوهِ

ينزة مخازله

الْحَسَنَاتُ (الْحَسَنَةُ) يَتَيَال

اَلسَّيْنَاتُ (اَلْسِّيْنَةُ) ـ بِرَنْبَالِ

# أشرتُ : آیت نمبر ۱۹۸۲ ۱۹۸

بيەن دۇھىم مزاۋل كاۋكرىپ جوڭخاسرائىل كواى دنياش، دى گى جى بيىمزاكىل دان كواپ كىكىلىلىد. اخيادكرائرىكى دەپدىمدىنون يىنغان ئۇمىللە كردىر ئىمياتھا۔

- ) کی سراتھ ہے کہ دری وی تک تو م مگا اسرائنل پراہے اوک مسلط ہوتے دیوں کے جمالیوں شد جاتریں۔ او چی اور کیلینس دینچ دیں گے۔
- ۲) ۔ دوسری بڑا ہے ہے کہ ان کاستعن کوئی وٹل شاہدگا ۔ وہ بھیشہ فنف مکول شی منتظر رہیں سے لیٹن ان کی کوئ انہائی طاقت نہ ہوگی۔ بھیشہ دوسروں کے مہارے زندہ رہیں ہے۔

تا دنغ کواہ ہے کہ بخت تھرے کے کرنظر اور اسٹالن تک صدح اب یہودی مقبور، مختوم اور مفغوب رہے ہیں۔ براروں سال سے آج تک ان کی کوئی سیائ ما قت نہ بن کی اور جب مجمی تک ہے جو ان کے نیچے ہے زیمن تکنی کی گئی ہے۔

یہ جوآ جکل عربوں کے بیٹے رفلہ طین میں بڑی طاقتوں کے تحت اسرائیلی ریاست بناد ڈی کی ہے اس کے لیمن مراہ روی کمیزشنوں ادرام کی میسا کوں کا فاتھ ہے ان بی کی مرزش ہے وہ تنظین کی بستیوں میں اا کر بسائے مجھے ہیں۔ان بی اگن مالی ور غزائی الداد پرووز ندو ہیںان ہی کے بخشے ہوئے اسلے جاپ پرووس ری دنیاجی فنٹو کردگی کردیے جس ان کی کی سائل میں ایاقوا ک یا کیسیوں کے تحت ووٹر و تنظر تج سے ہوئے ہیں۔انہوں نے لبنان اور ومرے ملکوں میں جو کچھ بیاووامر کی برطانیہ اور وئن کے کو چوڑے کیا ہے۔ جب مع سے او رانہ دات نے ۳ کے ۱۹ میں فلسطین مرحملہ ماتو چند منتوں شرید کیا اسرائیل کے تھکے جھوٹ کے اور ان کو اینان جو دھھ ویش نکو آئے لگ بران ٹلے کہ ' تھے بھا کا اس خانو واقع دیا گیا ''روس اور امریکہ دونو ای اید اوکوروز ہے ہے اب جویندار کا میرد بول کا اجماع تقسطین شد، بوائے ، میک بات توریت کراوی سے تو دوائے آپ کو برای سکون بنائے ہوئے جی کیکن انتہاں ہر وقت یہ خطرہ نگار بنانے کہ اس مسلمانوں میں کوئی مینا نے الدین ابع کیا اندا کیز موار اس کے لئے وہ ہرام مختل اور قوم وملک کوچس بین زرامجی همان الدین بن جانب کی مهاحیت ہے جس برام یکدروں اور برطانداہے جنگی جہاز بم اور داکت نے کر چڑھ دوڑے ہیں سادی دنیاش السائیت کی باتھی کرنے والے انسانیت کے سب سے بوے دشمی ہے وہے ان میکن اللہ کا یہ جیب آونوں سے کرروں برخانداورام کے بہنوں نے اس کیل کوسپارادے کراک قبت اورطاقت بنانے کی کوشش کی ہے وہ خود بولی تیزی ہے منتہ طے مورج میں برطانی منتے سفتے اپنے جزیرہ تک محدود بوکررو مماسے اب زنایر س کی محمل الک وعمی باقی ہے ان کے سوا چکوٹیک ہے دوئر کے تکڑے اڑھئے جی ادرح بدنا ہی نظرآ رہی ہے امریکیڈا چکل میریا درے مگر دوالین پومی یزی ساجی اورا خلاقی غصبال کرنا مطاماریاے کہانند کے قانون کے مطابق اس کا مشریمی کی مختلف تفرنیس قرر اے اسرائل کے بہ سیادے بولیا تیزی کے ساتھوٹوٹ رہے ہیں اورہ وسلمان ملک جن کے درمیان بدوس کی ریاست وندہ رہی ہے ان ملکوں شکرا اسرائن ادرای کے بیٹت بناموں کے فلاف فرت کا ایبا ہا دا کید ، باہے جو کن محمی دقت بھت میزے گا دمری طرف احادیث میں قرب قیامت کے آثاری یہ بات بھی شال ہے کہ مغرب میتی دعنی میں ہزل ہوں ملے دوسلمانوں کی جماعت لے کر یعود وں کے خلاف جہاد بالسیف فرو نمی ہے اور بھود ہوں گ<sup>ائیں</sup> نہیں کر *کے دکاوی تھے* اب ساند کا قانون کی گفرآ رہا ہے کہ قیام يجود جال كومك شام كرقريب أيك جكرجن كياجاريات ووث مريكه اوربر طانيه جائبية في يبودي رياسته الاسكاس بمريايا آخرينيا ی*ش قائم کر سکتے ہے گو*ان کی آتھوں ہے ، اور کھا ہے ج شرار نے ہیں اول کان کے مثل شروق کرویا سے اور پیوا کی کھی خرب ائتی بن دے تیمانند کا بیاندہ سے اٹن پر بہت جد رہے آ ہوئے گااور آئند و مود یوں کے لئے مجروہ وقت آسکا ہے کہ اگروہ ای بھرے نیے بھی میں کا رکٹش کریں کے تاہ بھر اور بنانات کا کہ قال میرو قیامیرے چیسے میں امواہے۔

الكِتْبَ يَاخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْاَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَعُرُلْنَا وَإِنْ يَالْتِهِمْ عَرَضٌ مِثُلُهُ يَاخُدُوهُ اللّهِ يُونِحَدُ عَلَيْهِمْ يَيْفَاقُ الكِتْبِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ يَنْ يَتَقَوْنَ اللهِ الْاللّهُ قَلْ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالدّارُ اللّهُ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالدّارُ اللّهُ وَالدّارُ اللّهُ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالدّارُ اللّهُ وَالدُورُ اللّهُ وَالدّارُ اللّهُ وَالدّارُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالدُورُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

#### ترجمه! آيت نمبر19 اتاا 4 ا

گیران کے بعدا لیے بال آن ان کے جائشین ہوئے جوائی کتاب کے وارٹ وؤسد دار بنائے گا۔ مقتل کر دیا جائے گا۔ وہ اگر کے اور کے بال کی گئے دور سے کہتے گئے کہ کہ سی معاف کر دیا جائے گا۔ اور اگران کے پائی اس جیسا بال اور آئا تو وہ اس کو لینے کے لئے بہتا ہوجا تے۔
کیمال کھ وہ اس کو پڑھ سے کے بیٹے تھے جوائی ہیں (حکم دیا کیا تھا۔ اور آخرت کا گھر تو اس سے ذرقے کے حال کھ وہ اس کو پڑھ سے جوائی ہیں۔
کیمال کھ وہ اس کو پڑھ سے کے بیٹے تھے جوائی ہیں (حکم دیا کیا تھے) تھا۔ اور وہ لوگ جو کہ ہو کو مشابع کے بیٹے ہیں اور وہ فہاز تا تم کرتے ہیں تو ہم بھی ایٹھے کام کرنے والوں کے اجر کو مشابع سے میں کر ہے۔ اور پار کر جب ہم نے راضوں کی اور پر مائیاں کی طرن انھی نے تھا اور وہ بھی رہے کہ دو اس کے اور کو مشابع رہے کہ دو اس پر گر بڑے گا (حرب ہم نے کہا کہ ) جو بھی ہے تھیں وہا ہے اس کو مشہولی سے قدار دور بھی ان کی مشہولی سے تھیں وہا ہے اس کو مشہولی سے تھا کہ دو اس بھی (وکٹھ سے کہا کہ ) جو بھی ہے تھیں وہا ہے اس کو مشہولی سے تھا مواد دور بھی ان کی دور کھی انتہار کر سکولی

100

#### الغات الغرآل أيت نبرا ١٢١٢١١١

فائم مقام ہوا خلف خلف ئالاُل غرض سامان محنها يمعموني ألأذنى مبلدى معاف كرد بإحائكا سيغفر در فرسوا انہوں نے پڑھا ومضبوط کرئے جن بُمَسَكُون ہم مناک نیس کرتے لأنْضِيعُ اعملاح کرنے والے ألمصلحن ہم نے اٹھایا۔ بلندکیا نطنا ألجيل يماڙيه( کوهطور) كأنه 2500 ظلة مائنان محرينے والا وافع

### لَنْشِرِينَ. آيت نَبِي P179 تااسما

 فرائد مامل کرنے کیلئے شعرف کھکم کھا تا فرائول ٹروج کردی بلکہ خوشاندا درخیرفروق بھی جس فردیا طبقہ ہے کہ مال ومنعب مامل ہونے کی امید ہوتی میں کی عرض کے مطابق کتاب انشر( قورے اورائیل) بھی تجویف و نہ والم کردیے ۔ افغانا قوافانا جسلے کے قبلے بدل دینے یا حذف کروسے نے اضافہ کردیے ۔ اگر پھر کی کھرڈکا جاتا قومن کو قوش دوکر بات کوکیس ہے کہیں تک چھا وے خرم کھا فشرک کتاب ان کے باتھوں کا ایسا کھل کا بن کردوگی کی کہش بات کوش بھر سے جس کور کھنے ہے۔

"غسر من هسفا الا کونی" مرض کے من مال دووات کے می اوراس بن کے می جو بال ورے کر قریدی باتی ہے کر عرف عام میں اے جو ہر (امس) کے مقابلے می مقل کہ دوات اور تھا گل کے لئے جو کتے جی کہنا ہے ہے کہ اللہ کی آبنت کے مقابلے میں دنیا کا بال وحل آبا اوران تقیر ہے حقیقت اور تا پاکھار ہے مقتا کی چنز کا جہا گل ہے حقیقت ہوتا ہے ۔۔۔ نظا "اوٹیا" کے مارے جی "وقر" اوران ولی " فو کے منی جی آر رہے اور دو کی کے کا ورول کے منی جی ولی آخرت کی ایدی راحوں کے مقابلے میں جو چن دولوں منی آخرے جی دوجھا کے کا مرحقیر وفر کس کے می اور حقیر وفر کسی کا وروک کے اور دول کے مقابلے کا ایدی راحوں کے مقابلے میں جو چن کے اس میں جی اس انہ میں کا مرحقے حقیقت چنز ہے۔ اور دواس والی کی گئی اوران کی جھاک ہے۔

انشے نے ادشاد فرمایا کرسب کوکور کینے کے بعد ان کا پیفریب کی انشہ ہمارے سازے گا ہوں کو معاف کرتے ہمیں جنت کی ساری معتقر مطافرہا دے کا عالیہ اس ہوگا بگر آگر ان کے کتا ہوں پر گرفت کر کی گی تو ان کا کانشے کے مذاب سے پہنا ممکن ہی شہو کا۔ البت اگر بھی کی اما مانجانے میں ایٹھے لوگوں سے نظلی ہو جاتی ہے اور اس پروہ : دم وٹر مندہ ہوتے ہیں اور قویک معاف کیا جاسکتا ہے سان کی بچھان ہے کہ دوائی بھی اصلاح کرتے ہیں اور دو مروں کی بھی بھوائی کے کام کرتے ہیں وہ کا ب انشہ رخوب فمل کرتے ہیں۔ جوان کو تھر یا ممیا تھا اس پروہ فل کرتے ہیں اور حس سے مع کیا تم اے اس سے رکتے اور ادکام والی کی پارندی کرتے ہیں۔ ووٹر نا میموف خود پڑھتے ہیں ہلکہ ومرول کوئلی نمازوں کی پایندی کی خرف آباد وکرتے ہیں۔ دومرول ک مہلخ تبقین کاکوئی موقع ہاتھ ہے جانے کیمن ویتے ۔

آ بیت قبرے اُس بس داللہ او آر ہے اُس کا بیان مورواقر وس گی آ بیکا ہے جہاں اورشوفر مایا کیا ہے کہ آئم کے کو ہو۔ افواکر بلند کردیا تھا ' بیمان اونٹا دیے کہ آم نے بیماز افواکر ان کے موں پرسر کون کی طرق مسئفا کردیا تھا۔ جس کو و تکھید ہے تھے۔ کرنے جسے کہا ہے بیروز ان کے اورکر بزنے کا ہ

ونظہ یہ ہے کہ دسید ٹی امرائش کی عبد شخی ایون قرقی اور تربیف کی واقعہ صدید نے دو کنڈ مگی قرائف تو ل نے ان کے سر مروں پر پیرٹر ( حور ) موسانے مردیا ورکیا گئی کہ اگر تھ نے ان احکامت کی چند کی ٹیس کی آئی کائٹم ویا کیا تھا تو س اور گراہ ایابات گانے چنائچ ٹوف کے ورسے بنی امرائیل نے "تجدیم نہر کیا" اس نے بھر اس بہڑ کے مذاب کو ان سے ہیں آئیا۔ جسے بدائی کا قد وسے کیا دول بر دیں ہوگئے۔

بیاں اُنیہ مشک اضاحت شروری ہے۔ اند تھائی نے موری ڈروا ہے ''' الراونی الدین ''تی وین شرک کی ڈیروئی ٹین سید اس کے داخل مٹنی ہے ہیں کہ کی غیر مسئولوز ہوئی ڈراوم کا ٹرمسلم میں جائے پر مجبورٹیس کیا ہو تکا ایک موج محکم ٹرفرٹی ہے اسام قبول کر کے کا اور واس مرشن بورٹی طران وافل ہو جائے کا فواسے و کا مالی کی پر بندلی کرتی جائے۔ گے۔ ان افکالے کی غرفری کے نے جروز کر دکیا ہو مکت ہے۔ اس ایسے کے بی اٹن ہیں۔

> وَإِذْ اَحَذَ رَبُكَ مِنْ بَقِيَ اَدَمُرِمِنَ طُهُوْرِهِمْ ذُرِيَّتُهُ مْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَيَّكُمْ أَقَالُوْ اللَّا شَهِدُنَا أَنْ اَشْهَدُهُ لُوْ يَوْمَ الْقِيْمَ قِلِنَا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَفِلِيْنَ ﴿ اَوْ تَقُولُوْ اللَّمَ اَ اَشْرَكَ الْمَافِئُونَ ﴿ وَكُذَٰ إِنَّ نُفَصِلُ الْالِتِ وَلَعَلَهُمُ يُرْجِعُونَ ﴿ مِمَافَعُلُ الْمُنْظِلُونَ ﴿ وَكُذَٰ إِنَ نُفَصِلُ الْالِتِ وَلَعَلَهُمُ يُرْجِعُونَ ﴿ مِمَافَعُلُ الْمُنْظِلُونَ ﴿ وَكُذَٰ إِنَ نُفَصِلُ الْالِتِ وَلَعَلَهُمُ يُرْجِعُونَ ﴿

#### ترجمه: آيت نمبرا ما تام ما

ادریاد کروجب آپ نظافہ کے رب نے بی آرم کی پائٹ سے ان کی تسلول کو کال کران کو ان کی اپنی جانوں پر کواوی کر چ مجانقا کہ کیا پر تسہارا دیا نہیں جوں الدسب نے کہ '' فی ہاں

44 446

کیوں ٹیک ''ہم نے افرار ایا تا کہ کھی تم تیا مت بیل بیند کینے تگو کہ ہمتواں سے بے فریقے۔ یا تم کیئے تگو کہ فرک تو ہم سے پہنے ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا اور ہم توان کے بعد کا نسل ہیں کیا آپ ہمیں اس کن وہی بگڑر ہے ہیں جو تم ابون نے کیا۔ اور ای طرح ہم اپنی آتھ میں کو کھول کول کریان کرتے ہیں تاکر وہاڑتے ہا کیں۔

#### الغات القرآن آيت فبروع والاسمار

الفهور (طهر) دوله الفست كي من شهر مون؟ الفست جم نے افراد كي الفرك افراد كي الفرك باطل برجم ماتے والے

## تشريح: آيت نبوايمان ١٧٥

بھیل آیات میں دو عدوں کا ذکر ہے جواند تی فی اس انگی ہے گئے جی ۔(۱) آیک کو طور کوا فی کر ان کے سروں رسمل کرنے سے پہلے اور در ممکن کرنے کے بعد ای طرح کر آن کرنم میں بہت سے مید، چاق اور وحدول کا ذکر ہے جو مختلف جہامتوں سے نئے گئے تیں ان آیا ہے میں ایک مقدش قرین مہد کا ذکر فر دیا گیا ہے جسے تو دفق تعالی مثالات کے داور است اسے تر م بغد ان سے الیاست اس حمد کا دم اعجد الست کئے۔

اس عبدالست کے لئے ہمیت کی روایات موجود ہیں جن شک اس عبد کیا وضاحت فرما کی گئے ہے کی حضرات نے حضرت تمرفارون کے اس میثانی اور مبد کے حضنی کا چھاتو آپ نے فرمایا کہ جب ہے ، بت نازل ہوئی چھوسما ہر کرام نے پسوال رسول اندے کیا تو جو جواب آپ چھٹے نے ارشاد فرمایا واٹس نے مدوویے تھا کہ

اند تعدل نے میں سے بہتے معنوں آ وٹھ بیوا کیا ، جرزینا دست قد رہ ان کی پشت پر مجمود قوان کی پشت سے جو نیک اند بن بید اور نے والے تھے دو گل آئے امند قد ل نے قربانیا کہ شل نے ان کو جشت کے سے بھوا کیا ہے اور یہ بشت تی کے کام کریں کے بچرو مرکی ، قدان کی چشت پر وست قد رہ مجموع تو جنے کن کار ماکار انسان تھے ان کو نکال کرکھا اکیز اور کیا کہ شک نے ان اور ن کے نئے پیراکیا ہے اور پرووز ٹیول والے ہی کام کرتی ہے۔ معزے فروق اعظم کر والے ہیں کہ بیان کر محالہ کرام میں سے کی نے ہی چھا کہ فررسول اندوا ملکتا کی جہ ہے ہی ہتی اور جسٹی مشمین کروسینے ملکے بھے تو ہو گل کس مقصد کے ل کرو ہو کا ہے؟ مغروا کرم تلکتا ہے اور جب مذہبالی کی کوجھ کے سے پیرا فریائے جی تو دووز ٹی میں کی کم جس مگھ جاتا ہ جہاں تھ کراس کا خات کی دیسے کام پر ہوتا ہے جوائی جھم کا کام ہے اعظی بیت کر بہ انسان کو معلوم تھی کہ وہ اس جی جس دو گل اس مدید کی وجہا دی ہے ہو اس جی فریل کرائیا ہے جوائی بہت کی اس میر کو انسان کی اعظرے میں دھوری کے اس محدید کے اس میر کو انسان کی اعظرے میں دھوری

''ٹکل خوالو دیگو لک غلبی الفیطر ہوا ہوا کا پھؤ دامہ اُولیٹیٹیوانیہ اوا ٹینسخت میں' ۔ ( بھاری اُسم) برچی جو بید 15 ہے دو نفرت کینی اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باب اس کو (ایسینے ملک میں اُحمال کر ) بیرونی جرمانی متدرور سے مشرک مداہتے ہیں۔

ان حدیث کا مطلب ہے ہے کہ وفیا اسٹی پیجو اس دیا تکی آخرہ کہتا ہے وہ پیرائٹی کو بھاریا کا فرٹیس ہوتا بلداس کے ارد کرد کا احل جوائے والدین بنا لیکنے میں اس بیچے کو وہ اس کے بیشن فرصال لیٹے میں کی ویبودی کی کو جیسائی اور کی ومشرک بنا لیٹے میں اس مدیث کا دومرامقیوم ہے تک ہے کہ ایک آنسائی پیچا کہ کی مشرک والو و بت پرست کے تھر بھی پیو بوتا ہے تو وہ مشرک کا فراد رہت برست تھی ہوتا بکر وہ فریت اصلام کے کر بدا ہوتا ہے۔ کی جو اپند کہ اگر وہ کئے رہائی وہ نے رہے سے

جب کی سعمان گھرانے بش کوئی بچہ بیدا ہوتا ہے قاش کے سند سلم نظر بید ہے کہ س بیچے کے داہیے کان بھی اڈان اور یا گیری کان بھی قاست کی جائے اگر تورکیا جائے قرائیہ اور بھی سے بھی دنیائیں گھر موکھ ہے اس کے کان بھی انداو اٹامٹ کی جاری ہے ساتھ میں کے کیے معلیٰ بھی اگر کیا وہ اس کو تھو دہائے تاکین چھر بھی تعم سے کو س کے کان بھی انداور س کے دمول کا نام ڈائن دوج ہے تاکہ کہ وہ مجد داوان کے اسپیڈ دہ ہے کہ دراز رہا کی تی تھو وہ دواد ویا ہے کہ

مرجہ کے قوم نات کو اس کوائی آخلہ ہے کی ہوئے جائم میں شہر میں جیجیں سے بیسان کوالی جنے کا خاوم ہوہ اس کے ۔

ا دیچرجو بند تعندگا دو استیک و دایت کوجمتا ہے؟ سرجود و تعقیل بیاہے کہ جو کھیاں کے کان کے راستہ بات بھی رہی ہے ووال کو کھٹا ہے کئی اوال کا اخبار ٹیک کرسکہ بیدال نہیں ریکارہ ان کل بل تھے جو یہ بات کواسٹ اندرجذ ہیں کہ بیتا ہے ہی سمجھتا ایس میدائیک مشین سے جو فیرمحمول طرائیقا سے بل رہی ہے تھی وہ تقیقت دوج اس بات کوؤٹ کر تی جاری ہے جو اس ک سماست کی دائی ہے۔

ائن حال اس چھ محق کے بیچ کامی ہے کہ اس کی تعرب میں جو مبدو میات ہے جب احداد اس کے رسول کا نام

ليا جاتا بينة ووجهنا بيكن ودائره كاللماريس كرسكار

پھر انبیاء کرا مجلیم السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ انسان کی فقرت کے اس عہد کی یا دولات ہیں جراس کی روح نے اپنے رب سے کیا تھا جو سعادت مندروشن ، بولی ہیں وہ وین کی بچائیوں کو تھول کرتی ہیں اور جو یہ بخت اور بدنھیب کوگ ہیں وہ این سے روگروائی کرتی ہیں ۔

ا نبیا دکرام بعیم السلام ای مهدکو یا دکرانے تشریف لاتے دیے یہاں تک کدسارے نبیوں کے بعد ڈ فریش خاتم الانبیا حضرت مح مصطفی مقطعاتشریف لاتے جنبول نے مصرف اسلام کی ددشن کو دلوں تک پینیا یا بند آن ان کا برخمل اس طرت دوش دیا نال ہے کہ جوجم کی کرستگال کی خطرت اسپ میں ماکار کسائی خبد کے بالا انصحاک کداے میر سدب میں حاضراوں۔

الناتمام دوشیوں کی موجودگی جمہ اب انہان کے لئے ہے کہتے کی کھچاکٹن ٹیمی ہے کداے میرے دب بھے تو بیصطوم ہی تہ تھا کہ بھی سے آتا ہے ہے کیا اور کہ جمع کیا تھا۔

> وَاثُلُ عَلَيْهِ مُرْنَا الَّذِيِّ اتَثِنَاهُ الْوَنَا قَالْمَلَغُ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيِّنَ ﴿ وَلَوْشِ لَمْنَا لَرُفَعَنْهُ مِهَا وَلَاكَةً لَمُ لَذَلِ الْآرَضِ وَاتَّبَعَ هُوْمَهُ \* فَمَثَلُهُ كَمُثَلِ الْكُلْبِ الْ تَغْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْنَتُرُكُهُ يَلْهَتُ ذلك مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَهُوا بِالْيِتِنَا \* فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَهُمُ مُنِتَفَعَكُرُونَ ﴿ سَلَةً مَثَلًا إِلْقَوْمُ اللَّذِيْنَ الْقَصَصَ لَعَلَهُمُ مُنِتَفَعَكُرُونَ ﴿ سَلَةً مَثَلًا إِلْقَوْمُ اللَّذِيْنَ

# <u> تريمية آيت نيم ۵</u>۵۱۳۵۵

اور (اے نی چکٹ )ان کوام مختس کا حال سناسے جس کوہم نے آسیں دی تھیں۔ مجروہ ان سے مکل بھنا کا مجرشیطان اس کے پیچھے لگ کیا۔ مجروہ کمراہوں بیں سے ہو کیا۔ اورا کرہم چاہجے تو ان آجوں کے سبب بلندی حط کرتے کیمن وہ تو زشن کی طرف جیک کیا۔ اورا چی خواہشوں کے چھے لگ کیا۔ پھراس کی مثال کئے کی جس موٹی کہ آمراس پر اور انداد داجائے ہے جس بھی وہ ہانچاہے ایااس کو چھوڑ دیے جسے تب بھی وہ ہانچاہے میں شال ان لوگوں کی ہے جنوں نے ہماری آندوں کو جھندانے آپ ان داخلات کو بیان کر دیسجے شاہد کے دوائس پر خورد کارکر ہیں۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنوں نے ہماری آندوں کو چھٹا یااد دوایا ہی منسان کرتے دیے۔

#### لغات الغرآن آية نبره ١٤ تا ١٤٠٤

د د کل بھا کو انشكخ اس کے چھے لگ می أنبغه الغوليل ہم نے بلند کردیا . فين (الحلاق)\_ووتفك كر\_ماكن بوكما . د . اخطط محكن الكلب جسے کتے کی مثال الرلالة وتح ال تُحمل وهايخ ٻ يثهث متر کو تھوڑ و ہے تر<sup>ا</sup>که ہال کردے أفتيم

# لَثَرْعُ: أيت بمر24124

بیکوئی خصوص فقعی تقدیارت عام کی جاری ہائی کھ آج نشاقان کا ہے۔ بہر مال مقسرین کا خیال اس طرف کیا ہے کہ اس سے مراوالیک خصوص فقعی ہے ہے۔ اس سے مراوالیک خصوص فقت ہے جس کا معظم اس بالور اقعا ہواسینا وقت کا بہت ہوا مالمہ اور افسالور چیش ہوائی السیاری ترام وقتی ٹی سے وقاعات کی باشدی کرتا تو بیشیا اس کا مقامات کی مجھما اور ہوتا لیکن جب س پر دنیا بری کا غلب و ٹیا آج ووالی بنیروی

ففمتون مستايحروم بوكميار

اگروس آیت کے مفہوم کو عامر کھا جائے آئی میں قرام و لوگ آ جائے ایل ایس کو مقد نے ایسے و کری کھم مطاقر مایا ۔ اس علم کا نفاضا تا بہتا تھا کہ دہ خودگی مگ و نیا ہے ۔ یہ بچھ اور دومروں کو تھی بچنے لیکن جب و مسک و نیا من کے قراروں کو دینا پر ش اول کی اور قراس سے کیے روکش کے ۔

" ترک و ایا اجمار کرد بات کیتے تیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق طیس کے جوا کون کا گھڑا اور اور بات ذکہ ہے می کا شاق اخت نے بعد قریاب ادر مان کے دول ملک نے لیکن و ایا کہ مائی ایس و ہو گئی ڈالز اور اپنے مند ایک کے انداز دارس کے رسوں کی جب کو چھوڈ بیٹسنا انجائی پر شمق ہے۔ ابت این کی عظموں کو قائم رکھتے دوئیا کی تعرف اردیات زندگی و پرداک کے سے جدوجید کرد محمول گئی ہے بعد بھر ہے۔ بہال قرآن کر کا بھی چیزے کا کردیا ہے وہ دوئیا کا کشائی جانے ہے گئی کھی ہوئی ہوئی اور شہرت کے بھی خرق رہنا۔ اندے محقول اوراس کے بندوں کے مقبل کو بھول جان قاسط جانسا کا مرکز و کورا ہے تھی کو کردا محص کی مثران کے سے دی گئی ہے جس کی بروقت کی ہوئی نہی اور گئی وہ ڈی داراس پیوٹس کھنے جس وجوز کا بہت وی ہے۔ جس کا طرو

یاشیطان کے ہاتھ مل وانگیم بھیار تیں ووان تھیا رواں سے بڑے بڑے گوگار کوئا کرتا ہے ہم والے اگری واسے ہ وومت وزیت ملاکت والے میں اس کی بیوت میں جی ہ

اس جگدا کیسا لیسا لیستخش کی مثل و یک کے جنته انسانے اپنی آبات کا نیم المبراندیں کیا تھ ریکم وہنم اور دین کی پاندیوں سے قرار ہوکر ملک و نیای کرد دکلیا مشیعان اس کو لیک دوسر ٹی بنتی کی طرف دکھیلیا و بسیال تک کو اس کو منس سافلین تک کا تجاویا۔ میں ہرامی فنس کی بیشتنی سے جوئی وصورت سے مندموڑ سرافش کا بات کو مجنز ہوئے۔

## مَنْ يَهُدُواللَّهُ

فَهُوَا لَمُهُ تَدِى ۚ وَمَن يُضَلِلْ فَأُولَيِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ۞ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهُ كُثِيَّا مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ ۗ لَهُمُ وَلُونِكِ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُ مُ اَعَيُنَّ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانَّ لَا يَنْمَعُونَ بِهَا \* وُلِيكَ كَالْاَفَكَامِ بَلْ هُمْ اَصَلَّ أُولِيكَ مُرَالْفَوْلُونَ يَنْمَعُونَ بِهَا \* وُلْيِكَ كَالْاَفْكَامِ بَلْ هُمْ اَصَلَّ أُولِيكَ مُرَالْفَوْلُونَ

## وُجِمِ: آيت فَي ٨٤ تا ١٤٥

جس کوانشہ جایت ویتا ہے دوراستہ پالیتا ہے اور جس کو جنگا دیے تو وی اوگ ہیں ہوفقعال الفاق ہیں ہوفقعال الفاق ہیں ہوفقعال الفاق ہیں ہوفقعال الفاق ہیں اور بیٹلے جن اورانسانوں ہیں ہے بہت سے دولوگ ہیں جن کوہم نے جنبم کے لئے پھیلا اویا ہے۔ (بدولوگ ہیں) جن کے دل ہیں گروہ ان سے سوچنے تبیس ہوجا تو رول کی طرح ہیں گھروہ ان سے بنے تبیس ہوجا تو رول کی طرح ہیں۔ بیکی وہوگ ہیں۔ بیکی وہوگ ہیں جن خطات میں ہوئے ہیں۔ بیکی وہوگ ہیں۔ بیکی وہوگ ہیں۔ جن وخطات میں ہوئے ہیں۔

### لقات القرآن آبد نبر ۱۷۹۲ ۱۷

| ہم نے پھیلادیا   | خُرَانَا           |
|------------------|--------------------|
| وه فيس يحجنة بين | لايقفهون           |
| (غينٌ)_آگليس     | أغين               |
| (أَذُنُّ) _كان   | اَذَانَ<br>اَذَانَ |
| جيے جانور        | كا لأنعام          |
| زیادہ محکے گذرے  | أطبل               |

# تشرت: آیت فمبر۸ کا تا ۱۷۹

انسان دوطرح کے ہیں۔ایک وجوابی نظری ملاجتوں کو صرف نے اللے ویال اور خوتی وسرت اور میش وہ رام کے استعمال کرتے ہیں۔ان کی سرد کی تک ودوسرف و نیاو کی مفاوات حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔

دوسرے وہ ہیں جو آخرے کو حاصل کرنے ہے لئے دنیا کو ایک پڑھی کے طور پراستعمال کرتے ہیں۔ آخرے کا انے کے کے صرف اتنی تی و نیا کا آئے ہیں جوان کی بنیا وی شروریاے کو جواکروے۔

النادونول علی سے ایک کا مقصد زعدگی برائے زندگی ہے اور دوسرے کا مقصد زعدگی برائے بندگی ہے۔ بہال الن لوکوں کو با نورول سے تنظید دی گئی ہے جو سرف کھانے پیٹے اورشش دا رام تاکوزندگی کا مقصد بنا کراس کے يقية بي وولوك بين جود نياوة خرت كما كامياميان عاصل كرف والي بين.

وَ لِلهِ الْاَسْمَاآءِ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُونَ فَيَّ الْمُمَآيِمِ مِسْيُحِزُوْنَ مَا كَانُوا يَسْمَلُوْنَ ﴿وَثَمْنَ ضَلَقْنَا أَمَدُّ فَيْ الْمُمَآيِمِ مِسْيُحِزُوْنَ مَا كَانُوا يَسْمَلُوْنَ ﴿وَثَمْنِ مَا مَا لَاَيْنَ كَانُوا مِلْكِيْنَا مَنْ مَدُونَ مِالْحَقِ وَمِدِيمَ دَلُونَ ﴿ وَالْمَالِهُ مُواَلِّالِهُمُ الْمُورِّ الْمَالِكُ مُورِّ الْمِينَا سَنْ مَدُورَ مُعْمُونِ مَنْ حَيْثُ لِيَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمِلْ الْمُورِّ الْمَالِكُورُ الْمَالِكُ اللَّهِ مَا ال

#### قرجها وأربعه أموه ١٨٣ تا

ان ناموں کے مبت ایکھ ایھے نام ہیں اس کوان ہی ناموں ہے بھار بان لوگوں کو چھوڑ و چو ان ناموں کے ساتھ ہے دین کرتے ہیں۔ بہت جلد وہ اپنے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دیئے جا کیں گے۔ اور ہم نے جن لوگول کو پیرا کیا ہے ان میں ایک ایکی جماعت بھی ہے جو جائی کے ساتھ وہنمائی کرتی ہے اور ای کے مطابق افساف کرتی ہے۔ اور وولوگ جو ہماری آتھوں کو جھٹا ہے ہیں ہم آ ہستہ آ ہستہ ان کو ایک ایسے مقام کی طرف کے جاکس کے جہاں ان کو جم کھی شہر ہوگا اور میں ان کو مبلت دے در اہموں بے شکہ بھری تھری بہت ذیروست ہے۔

لغات الغرآن اعدنبر ۱۹۲۱۸

وہ نیز ہے چلتے ہیں ہم آہستہ آہتہ پکڑی کے

سنستنرخ

مس مبلت ويقابو**ن** 

أمليني

يُلُجِدُونَ

200

17

کیدی میری آمیر نین مجری ہے۔ بہت بک ہے

# تشريخ آيت نمبره ١٨٢١ ١٨٢

قال البنز ٩

ان آیت نے بیاشارہ مائٹ کے کہا تھا تھائی کے ناق ہے اہم میں سیدہ منقر بیا قرآن کر کم میں آئٹ ہیں۔ انقد س کا قائن آئم ہے باتی شام سے سفات میں انعدے تھم ویے کہائٹ کو میٹ ان کے فضہ اسوں مند کیاروں کو میں انداز مول سے مسرک مشرکات ام کے ہوئے میں ان کو چوڑہ و کیونکہ وہنام کندے اور برے ام میں با اگر کوئی برے کند ہے اور شرکان امول سے مس یکا ہے گا آئی کوائی کی مزادی جائے گی۔

حضرت الوجريرة مت دوايت ہے تي كرم چنف ك ارشادة بويت كرانتان ك 194 مام جي اس كوا بات بي ماس سے يادكرو - وهنمي الن باسول كا دروكر سے كارہ وہنما مال وكا ان مدين سے دور قس اعظم ہوكي - ( ) كرانتا كانا كوستام جي اوروا ا) و ويت عضام جي السافر كي كول ہے كروانا تاريخ بين ام جيوز كرمشراہ شام دكتے جي د

سوج دودور بین بھی بیکٹند یک فیشل کے ساتھ اوجو ہے ادراہ یہ ہے کا اول قائم نے اسپنا بھی سکے اسلی مام دکھنا تی چھوڈ اینے بین ۔ ما ایک ام کی سب سے بھی ابیت ہے ہے کہ دوسلموں سے کی بچھاں ہے مشکل صورت تو بھاری قوم نے ایک بھی ہے کہ سلم اور فیرسلم بھی اوفرائر کی محسوق بھی بوتا۔ نام بھی ایک کھیاں کا ذریعے وو کیچ ن انجی فیم کردگی کی سفر فیاسکوں یں قرارے افزان نے کہ کرے نیکس کی زیان کی مجان می ختر کردی گی اور ہیں اس بدت پر بہت فرہوتا ہے کہ جاراہ کیے ہونا زیان میں مجملات والک ہے بات قرفاب مرائے کہ ہے فور بات کی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ایک فیٹس بن گیا ہے جب او مرق قو مول کی مناص کے بارے میں ایک ہے احتمالی تد باور زیان می ابی دری قرق آئے والی شنول کو اللہ قام الک ہے ہے میں عوام کرم ہاتھا کہ ای فائل دیا گیا ہے وعیدالرمی وعید العمد عبدالرفاق عبدالی تی مجھے کے وجائے رمی صاحب عبد صاحب وزاق صاحب خالاتا حاص عبدا مرک ہے تھے ہیں۔ حال کا دار میں تعمیر کرتے ہوں کو لیما کا دیکھ وجس سے بھی ہم بری آسانی سے اس کا و کیرو کو کرتے ہے جارہ اس کا اورائ کی اورائ کا درا میں تعمیر کرتے ہے اس کی اورائ کی اس کی اورائ کی اس کی اورائ کی اورائ کی اس کی اورائ کی اورائی کی اس کی اورائی کا درا میں تاریخ کرتے کہا کہا ہوئا وہ ہے۔

نام رکھنا لیک فن ہے۔ رئٹس کی جوانجادات ہور ہی بین یا بیٹھ الیمی فطرے ہود یالات ہورہ ہیں یہ گڑھ تھنات اور معنونات حرص ہودی ہیں ان کے اسر کے جربے ہیں ان ہمول کے بیٹھیا کیے۔ سائٹس ہے ایک فن ہے جس ہے سے پہلے ارسطونے ہمٹ کی ہے اوراصول مقرر کے ہیں۔ ہوس سے چند چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ امر کھے والے کی تھی ملم ہوت ہوت نے مقید سے کم بھی جس کا امریکا جائے اس کی تعریف خصوصیت ہوتی افراق ہوت است میروکا اظہار ہوتا ہے۔

شنگا لفظ اسمام ہے اس نفظ ہے ، بین اسل می قرض ونا تن ایک نگاہ شدہ معلوم : دجاتی ہے بہام کی جمنی واحدے ہم ۔ پڑیں بند شکار میں بہت ، درنشت کھیوشٹس بدھان موقیرہ یا ہے متی جغرافیا کی لفظ ہے بھیاً بندوازم نا قائزم یا جمن ازم وقیرہ اس کے برطاف : دمری طرف نافظ اللہ ہے یا فظامی خواہے اندرائیک بہت بوتی حقیقت لئے ہوئے ہے۔

ینظامرف کی تفاق شائد کے نے تھوٹ ہے: سی کا ذوق مصاب نہ تھی ہے بہتر ہے ہوتا ہے نہ تیجہ ہے نہ تیجہ ہے۔ یہ اللہ ال الفادی اسلام کی کیا ہا ہے کہ کی قوم اس کو مستمال کیس کر کی وامرے ندا ہو ہے نہ جو اپنے دیوی وجا قال مقول اور مجودوں کے عاسر کے تیں ان کے مقابلہ میں بیافقا اللہ تھا ہت اللی وار واسلام کی وسدا دیت کا ترجمان ہے اس وعت کوائی میم نے اس کی المجمع میں مفات سے کیا رائے ہے۔ مجمع میں مفات سے کیا رائے ہے۔

الفاقعالى في آرآن كريم على متعدد مقارت برياتقرق فر مادل به كدونيا على جبان بهت ب برسالاك بي وبيل الموق المصافرك في وبيل الموق الفاور فق بيل الموق في الموق المعافرة في الموق المعافرة في الموق الموق في الموق الم

ٱۅؙڬڡ۫ڔؙڽؿؘڡٚڴڒۘٷٵ؆ٞڡٵڽڝٵڿؚڝۼۄ۫؈۫ڿؘڐٳڶۿۊٳڵڒؽڎؚێڕؖ ۺؠٚڹۜ۞ٳۅٛڬۄۜؽٮؙڟؙۯٷٳؽ۬ڡڵڴۅؾؚٳڶۺۜٷؾۅٵڵۯۻۅڡٵڬڮؘ ٳڵڷؙڎ؈ٛۺؙؙٞٷٞڐؙڷؽۼٮۘ؈ؽڴٷؽڡٙۮٳڡٛٞڒڹٵڿۘڵۿٷٷڣٳؾ ڂڍؿۺؚؠۼۮڎؙؽٷؙڝٮؙۏؽ۞ڡؘڽؿؙۻڸڸٳڵڷٷڬڵۿٳۮؚؽڶڎؙٷ ؽۮڒۿۺؚؠۼۮڎؙؽٷؙڝؙٷؽ۞ڡؘڽؿؙۻڸڸٳڵڷٷڬڵۿٳۮؚؽڶڎؙٷ

## ترجب لآيت نمبر ۱۸۳۵ م۸۹

اور کیاد و فورو لکڑئیں کرتے کہ ان کے رئی پر کوئی جنون خاری ٹیل ہے وہ تو صاف صاف طریقے سے قرائے والے ہیں۔

اور کیا انہوں نے زمین وقاسان میں غور نہیں کیا اور جو جزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور انہوں نے بیٹنل موج کے ان کی زندگی کی مہنت بہت قریب آگئی ہے مجروہ کوئی بات ہوگی جس پر سالھان لا کیں گئے۔ جس کواللہ بھٹکاوے اس کوراستہ دکھانے والا کوئی ٹین ۔ اوراللہ ان کواں کی سرکشی میں کھوسٹے کے لئے چھوڑ ویتا ہے۔

## لغات القرآن آيت نبر١٨١٢٩٨٣

اَوْلَامْ بِنَفَكُورُوْا كَوَادِرِدَا تُوْرَكُيْنَ كَرَتَّ ؟ جِنْهُ جَوْنِ دِيُواكُلُ بِقُورُنِ تَرْيب بِ اَقْى حَدِيْنِ كُوْكِ بات مَنْ يُصْلِلُ بِحَنْ رَاهِ كَرُورِات هَادِي جَايت هَادِي الْمِنْدِيةِ وَلَا هَادِي جَايت مِنْ اِلْعَالِيَةِ وَلَا

# تشرق آیت نمبره ۱۸ تا ۱۸

وقت کے دھارے کے ضافہ جب می کوئی تو یک مختی ہے جو قائم شدہ تھا موقت سے کرائی ہے اوران اوگول کے مفاوات پر چوٹ پرٹی ہے جنول نے فرمب کے تام پر دومروال کو ب وقوف بنایا مواوی ہے تو وہ سب سے پہلے اس تحفق کی فات کوئٹا نہ بناتے جب خاتم الانبیا والری تکنی معرب میر مسطق منتی نے تاریک و اور نے کی بر مجمع کرنٹر انداز کرو پر سبح صورت و ل اس وقت میٹس آئی جب خاتم الانبیا والریکٹی معرب میر مسطق منتی نے تاریک کو جے جنوب اے اور دموں کو خدیس کانام و سے والوں کو ملکا وا

حضرت آل دو ایت بروایت ہے کہ ایک مرجہ حضورا کرم بھٹا نے کوہ سفاج پڑھ کر قریش کے تمام قبیل کوا بیے الفاظ ہے۔ پارا ایسے دشمن کے نظرہ کے دفت ہوئے جاتے تھے کرکے تمام گوگ اس تصورے ساتھ بہاڑ پانٹی سے کرشا پر کی دشمن نے کمے پ حملہ کردیا ہے۔ جب سب جمع ہوگ فرآپ سے تھٹا نے ہر قبیلے کونام بنام بھارکران کو نذا ہدائی سے ڈوالیا ہوت، قیامت اور زوال وقا کا افتد کھٹا کر گورٹ کی افراق حمید فریا۔

یدّن کرچنس منظر میں اور کفار کھسنے کہا ( ضوفیات ) ان کوہنوں ہو کہاہے بیدوایت اور بھی منصور طریقوں سے قر آن کریم شک اور صدیت کی کمایوں شریع موجود ہے۔

وئل انوگ جرآ پ کے مثل واہم کے قائل نے صادق وائین کتے ہے جن کے مدسو کھنے تھے ہیںے می ان کی دیموں اور بخول اور مطبع وحادے کے خلاف بات کی گئی تو آئیوں نے انڈ کے پیاد ہے ٹی تھکٹے برجنوں کا افراع والا وا

ان آیات میں الفرقعالی نے اس کی تروید کرتے ہوئے فرمایا کرکیا و واس بات برخورد گلزمیس کرتے کہ ان سے رشکن حضرت مجمد خلفة کی جنون میں جنوانیس میں بلکدوہ قسید ہے ہوئے اس میں مسئورانے والے ہیں۔

نی کریم بھتگا کا جین میرانی اور دو جرمری کا ذرنداورایک ایک ان کے ساتے تھا۔ بیالیس سال تک آپ نے ان کے اندرایل ا اندرایل زندگی کا وقت گذارا تھا۔ پیوشڈ پ کوصاوت واپین و انشراہ درسلیم انفوت کھتے رہا ہے جوانہوں سے تی وصدافت کی یا تھی شروع کیس توانیوں نے آپ بھٹٹے پرطوع طرح کی یا تھی کر تاشروع کردیں بھا تک کہ آپ کے خلاف ہوتی ہوئے کا دعوی کرنے کے انفرنے نے فریالے کہ جس کی ساری زندگی تھیارے دومیان گذری ہے ان پراس طرح کا افزام کیے لگا جا سکت ہے۔ اس ا بات براز تمہارا دل بھی گواہ ہے کہ حضرت کر مقطعہ برجنون کا کوئی اٹرائیس ہے۔ یہ کیول جیس کیتے کہ ان کی مشل و تکست کے ساستے تم اور ماری و زیا کے مقل اور تھا جے ان و ششد و ہیں۔

الشاقعاتی نے ان کے اس احتمان انداز کر ہو رہا ہے کہ وگرتم کا کا مت سے حسن اٹھام پر فورو قرکر اولیے بات تمہا دی محمد بھن آ جائے گی۔ اس بودی کا کامت کا خالق و با لک الشای ہے۔ اس کی ہر چڑ اس کے خالق ہوئے پر کوا و ہے۔ بیاز عرفی کامختمر ما عرست ہمیں بھی تو گزئر کے انڈر پرانیان نے آئے والے ال کامیاب و امراد ہوں کے لیکن جنیوں نے اس دفت کو قلات بھی گذارد یان کو ادبیات نصیب درموگی۔

فر باذکر دارائی تمبارے ماست ای حقیقت کورکھور ہے۔ اگرتم اس کے بعد محی ایمان ٹیس اوک کے قواس کے صاف محق میر ٹیس کر بھٹھ نائی تمبارا مقدر میں چکا ہے بھٹرووز تح میں جانے ہوئے ہوئے در دول چکٹنٹ کے مواا ارڈون سے جوشمین داوج ایت دکھا ہے کے جس کوانٹری جدکا در سامن کوراستہ شامنے کل ہے۔

# يَسْتُكُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

مُرْسَهُمَا قُلْ إِنْمَاعِلْهُا عِنْدَرَ فِي لَا يُجَلِّنُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّاهُوَ تَقْلَتُ فِي النّمُوْتِ وَالْاَمْنِ الْالْاَنْ عَنْ لَا يُجَلِّنُهَا لِوَقْتِهَا إِلَّاهُوَ تَقْلَتُ فَيْ فَى النّمُوْتِ وَالْاَرْفَالِيَّ الْاَبْعَاتُ اللّهِ وَالْاَنَ الْمُعْلِقُولُانَ الْمُثَالَّةِ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ عَنْهَا وَلَا لَكُمَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَيْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْكُونُ فَي اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

### ترجمه: آيت نبر ۱۸۸۵ (۱۸۸

وہ آپ ہے تیامت کے بارے میں پانچینے ہیں کدوہ کب قائم ہوگ ؟ آپ کہر دیجے ک اس کا عم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ وہ اس کو اپنے واقت پر کھول کر دکھائے گا انہتا وہ دن زشن اور جسانوں کے بیچ ابھاد کی ہوگا۔ اور واگھڑ کی اچا تک آل آئے گی۔

او آپ سے اس طرح نو جھنے ہیں جیسے آپ اس کی علی اور کھوٹ ہیں گے ہوئے ہیں۔ آپ سرز دیجے کراس کائم اللہ کے پاس ہے اور اکٹر لوگ جائے ہی تیں۔ آپ کہد وجیح کر میں قرائی جان کے نتیج اور تعصان کا مجی یا لک خیس ہوں سوائے اس کے جواللہ جاہے۔ اور آگر میں غیب کا کلم رکھنا تو ہیں بہت کی جھانی کی سیٹ لیٹا اور کھے کوئی تکلیف می

1

----

نہ سیکتی ۔ میں قر صرف ڈرائے والا اور ایسے لوگ کوخوش فمری سنائے والا ہوں جو اس پر ایمان لاتے ہیں ۔

#### لغات القرآن آيت نبر ١٩٨٢٠٨٥

يشتأرنك واآب ت يو يعيم إنها أبان (الأمساعُ)\_نفيرِ نا\_قائم دينا ووظام فيور كمرتا لا بجل بحاری ہے نفنت كورج أكاناه تلاثم كمرسموناه حفى الله الكراما كم<sup>ا ت</sup>ريمون ألا أفلك اني دن کے لئے لنفيني منى غيب كاحائة والأثير بمول لا اغلم المعيث الهتدمين بهت ويمميث ميثا الإشكات مجير جنج خافستن كوني تكلف بديراني ألشوغ

## تشريح: آيت نبر ١٨٨٢ ١٨٨٤

قر آن کریم می مصدومت بات پرای بات کو دشا دمت سے ارشاد قربایا گیا ہے کہ یکی تیزیں وہ ہیں جن کو اند تعالی نے پروہ فیب میں دکھ ہے ان می میں سے قیاست آئی ہے ۔ قیاست کب آئے گر کس طرح آئے گی اس کی بعض ندا بات تو انجی کریم ﷺ نے ارشاد قربانی ہیں تمزید نے اس کالم کمی کوئٹی ٹیس دیا کر تیاست کب واقع ہوگی ، اس سلسلہ میں اند تعالی ابت بندوں کوئٹی صفولات دیا جا بتا ہے اور من سب محتاہے دے دیا ہے اس سے زیادہ پر وقیب بھی دکھ گیر ہے۔ ان آیات بیں وہرج بے فرمایا کیا ہے کہ قیاست کہتے ہے گی اس کا خرصرف اور مرف انڈ کو ہے اس نے اس کو بیزی مسلمتوں سے بیٹیدہ اور کئی رکھ ہے۔ یہاں اٹنا ہادیا گیاہے کہ قیاستہ اٹنا ہولتاک واقعہ ہے کہ جب آ سے گی تو سب کو معلوم ہوجائے گی وہ آ جت آ جند آر دیگی منزلول ہے گذر کرٹیس آ سے گی ایک وہ ایا کہ آ ہے گی۔

رسول الله تلک نے فربایا کے فوک اپنے کا دوروش (مسب معول) مشتول ہوں کے دیکہ مخض کیڑا فروخت کررہا ہوگا بھی کا کہ سے قیت ہے کرنے کا فورٹ جس آئے گی کہ قیاست قوم جود توگی ۔ ایک مخش دورہ دورہ وہ ایک علی سے کمانے کا لقہ اضائے گا ایکی وہائٹرسٹ تک نہ کیانا کہ قیاست پر باہو جائے گی۔

قیامت کی تاریخ دن او مکمزی کواس طُرح پوشیده در کھا گیاہے جس طرح کسی کی سوت کیا گھڑی۔اللہ تعالی نے بہت باکھ ر دوفیہ میں جمہار کھا ہے کہی کوئیس معلق کہ کاراس کے ساتھ کیا ہونے و لاے ۔

یمال منتور اگرم تلکائی زبانی برگها یا گیا ہے کہ شن آئی ذات کیلے تھی آئی نقصان کا اختیاد نیس رکھا وی ہوتا ہے جے اللہ جہاں چیسے چ ہے کرتا ہے۔ اگر کھے فیب اورآ کو و کے چی آئے والے واقعات کا پہلے سے خم ہوتا تو بس بہت سے فائد سے مام کی کرایتی اور بہت سے نقصانات سے چی ماہ۔

# هُوَالَّذِي خَلَقَكُمُ

مِن نَفْس وَلحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اليَهَا فَكُمَّا اللَّهُ الْكُمَّا الْمُعَلَّا المُعَلَّا المُعَلَّا الْمُعَلَّا الْمُعَلَّا الْمُعَلَّا الْمُعَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّه

#### ترجره وأبية أنبر 104 تا 194

د دن قرب جس نے تمین ایک جان ہے بیدا کیا و رائ نے اس جان ہے اس کے جوڈے کو بنایا تا کہ دہ اس سے سکون حاص کر سکے ۔ مجرم درجب اس پر چھاج تا ہے تو اس کو بلکا ساحل مخبر جاتا ہے جس کے ساتھ دو چکتی پھر آئے ہے کھر جب پوجمل ہو جاتی ہے دونو ل آن کر اللہ ہے ج ان کا با لک ہے اس سے دعا کرتے ہیں کہ (اے اللہ ) اگر تو نے نمیں بہترین اولا در بدی تو ہم تم اشکر کرنے والے بوجا کیں گے۔ گھر جب اللہ ان کو بہترین اولا دوے دیتا ہے تو وہ دولوں شرک کرنے تکتے ہیں۔ اللہ ان تمام بیز ول سے بلند ہے جن کو وہٹر کیک کرعے ہیں۔

لغات القرآن آيت نبر١٩٠٥،١٨٩

ذَوْجٌ جوڑا نِنسَکُن تاکدہ اسکون حاصل کرے تفضُی وہ مجاجاتا ہے خمَنتُ اس نے افوالیا خمَنلا حَفِیۡقُا بِکا ساہر بچھ مُرْتُ وہ کیا ہے بھری

## تنحري أيت نبر ١٩٠١،١٩٥

الناآ بات شي چند إشى ارشادفر الله تي جي -

1) الشائفانی نے اپنی قدرت سے پہلا اضان (حضرت کوم) اور پہلی حورت (حضرت حول) کو پیدا فریایا۔ الشائفانی نے این دونوں کو اپنے دست قدرت سے منایا۔ میاں اور کاول کے بنانے اور پیدا کرنے کاستعمد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی میت میں وافی سکون جسمانی لذت اور داہت ماس کرس۔

درمرامتعمد بہرے کوال دؤوں کے نئے مے تھی جسمانی سکون درلذت ہی حامل ندہو بکسا کی تعلیم تیار۔
 بول جن سے کا کات جی دوئل مداہو۔

۳) جب میاں اور دول کا اختلاط ہوتا ہے آئ ہے ایک دفال ما می شخر جاتا ہے جس کے ساتھ وہ فورت چکتی ہے۔ گئی ساتھ وہ فورت چکتی کے دوران گرتی ہے۔ دشتی مسل کا دوقت جس کے دوران کی جان کو تعدود ہوتا ہے۔ مسل اور وقت عمل کے دوران سیجے کے داران دو باب بہت کی جذباتی ہوئیات ہے گذرت ہیں۔ کی گردائی ہے کہ بنا پہنچ کی ساتھ جی پیدا ہوگا ہے کہ اس اور باب بہت کی جذباتی ہوئیات ہے گذرت ہیں۔ کی گردائی ہے کہ مسلم جس کی جو بد باتی ہے گئی ہے تو یہ جذباتی میں میں میں ہے۔ کہ اس کا دوقت قریب آئے گئی ہے تو یہ جذباتی کرنے ہیں کہ اے دوشرہ دوشرہ دوشرہ دوشرہ کی زبان ہر سی ایک دعا ہوتی ہے جب اند کی قدرت ہے جہ بدا ہوت کی قدرت ہے جہ بدا ہوتے کہ ایک دعا ہوتی ہے جب اند کی قدرت ہے جہ بدا ہوتے کہ ایک دعا ہوتی ہے جب اند کی قدرت ہے جہ بدا ہوتی ہے۔

ٱيُتْرِكُونَ مَا لَا يَغُلُقُ ثَنْيَنَّا وَهُمْ يُغَلِّقُونَ ﴿ ۇلائىتىتىلغۇن لۇم ئۇراۋلا انفىيھە يىنىرۇن ھۆان تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوْكُمْ اسْوَآءٌ عَلَيْكُمْ ٱدْعُوْتُمُوْهُ كَمْ ٱلنُّتُمْرَ صَلَّمِ مُثُّونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ مَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِيَادٌ الْمُتَالِكُمُ وَادْعُوْهُمْ وَلَلْيَسْتَجِينُوا لَكُمْرِ إِنْ كُنْتُمْر صْدِقِيْنَ ﴿ لَهُمُ أَنْجُلُّ يُمْشُونَ بِهَا ۖ أَوْلَهُمْ أَيْدٍ يُنْبِطِشُونَ بِهَا ۚ اَمْرُلُهُ مُواَعُمُنَّ يُبْعِيرُونَ بِهَا ۚ اَمُرَلَهُ وْ إِذَانٌ يَسْمَعُونَ ِيهَا \* قُلِ ادْ مُحْوَا شُرَكَآءَ كُثْرَ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَكَلاتُنْظِرُوُنِ® اِنَّ وَلِيُّ اللهُ الَّذِي مُزَّلَ الكِتْبُ وَهُوَيَتَوَكِّى الصَّلِحِيْنَ ۞ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُتَّتَطِيُّونَ نَصْرَكُمُ وَلَا ٱنْفُسَهُ ۚ مِيَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَدْعُوْهُ مُولِكَ الْهُدَٰى لَا يَسْمَعُوا ۗ وَتَرَاهُمُو بَيْنَظُرُونَ النَّكَ وُهُمْ لَا يُبْجِعُ وَنَ®

#### تر جبه: قريت نب ۱۹۱۵ (۱۹۸۳)

کیادہ انشا کے ساتھ ان کوشر کے کرتے ہیں جو خود بنائے جاتے ہیں لیکن دہ چکو تھی ہیدا خیس کرتے سندہ ان کی مدوکر کئے ہیں اور ندہ خودا پی جی مدوکر کئے ہیں۔ اورا کرتم ان کوسید ہے راستے کی طرف بادا کا تو ورتہار کی بات ندمائیں گے تہارے لئے دوتوں یا تھی بروبر ہیں ان کو پکارو یا خاص ٹی رہو۔

ب شک دولوگ جوانہ کو چھوڈ کر دوسروں کو پھارتے ہیں وہ تم ہی چیے بندے ہیں۔ تم ان کو پھارتے ہیں وہ تم ہی جیے بندے ہیں۔ تم ان کو پھارتے ہیں وہ تم ہی جیے بندے ہیں۔ تم ان کو کیا ان کے بات کہ جاتے ہیں۔ تم ان کے بات کیا ان کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کیا گئے ہیں آگر کے بات کہ بات کے بات کیا گئے ہیں گئے ہیں اگر کے بات کو بات کی بات کیا گئے ہیں آگر کی بات کو بات کی بات کی بات کو دو بات کی بات کی بات کی بات کی بی بات کی بیا آگر کے بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بیات کی بات کے بات کی ب

## لخات القرآن آمد نبراوا ١٩٨٢

الأَبْغَلُقُ بِيدَائِينَ كُرَا الأَبْتِهُوَكُمْ دَوْتَهَادَلَ بِيرَائِينَ كُرَا الأَبْتِهُوكُمْ نَوْلَا يَلِي وَيَهِادِلَ بِيرِدِ اللهِ اللهُ ا بَنجِهُ وَهُ كَارِكَ مِن يَخْدُونِ تَمْ يَمْرِكُ اللَّهُ مَيْرِي الرَّاهِ الْأَشْفِرُونِ يَجْمَعُ مِهَاتَ شَدُو وَلِيْ عَالِلْهُ مِيرَاحًا فِي اللَّهِ بِهِ يَتُولِنَى ووسنها لآب

## تشريخ: آيت نمبر ١٩٩١ ت ٩٨

سودۃ الاعراف چونکر فتم رہے چہ جہاں مورت کی تمام یا قول کوٹرک کی ٹی عمی مختر جلول تی سمیت و یا کیا ہے۔ اور یادو حالٰ کے طور بران کا نیم ڈیٹر کر دیا کیا ہے بنکہ دسول اللہ تھٹا کو کل خروری جایات دکی جاری ہیں۔

میسودۃ کمیکر مدیمی نازلی ہوئی جس سے اندازہ کریا مشکل ٹیمی ہے کہ کمد کی زندگی ٹیل مشرکین کمیکاسٹوک آ ہے کے ساتھ ادرآ ہے کے محالیہ کے ساتھ کیار ابوائ

شرک میں تین چزین فی جل ہوتی جن (۱) مقیدہ (۷) مظاہر مقیدہ التی بت درخت سمانی ۱۰ ک۔ جادہ بارش مکزک وغیرہ ۔ (۳) رسونات پشتش

ان بینوں باقوں شراسب سے اہم مظاہر عقیدہ ہیں ان کے کردی عقیدے اور پر مش کے سادے طریقے محوستے نظر آتے ہیں۔ چنا تیران آبات کا بدف بیرمظاہری ہیں ان دنول محق اور آج محل بتوں اور شرک کی دوسری بینے وی وسب سے زیادہ ایمیت حاصل ہے بہار قرآن کرکم کے واکر درین تابل ہیں۔

ا) بیبت جولوگوں کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں اوٹی تھیل بھی دومروں کے ہاتھوں کے تابع ہیں دخود لل سکتے ہیں نہ بھل سکتے ہیں ایک وہوئی کو گئی ہیدا کرنے کی اہلیت کیس دکتے ۔ اگر کو اُن ان کو ڈورے تو بیاری بھا کہ اُنٹی کر سکتے جس کا ٹی جا ہے وہ تو ڈورے یا چینک و سے یہ احتماع کی تھی کر سکتے۔ جواس قدر ہے کس اور سے شمی ہوں وہ دوتو خالق ہیں نہ الک ہیں در کی کولٹھ و سے سکتے ہیں دکھی کونتھاں پہنچا گئے ہیں۔

٢) ان ك يا بن مند ماغ ب شدل ب جومح اورغلاد او كدرم ن تميز كرينك ...

٣) بياى طرح كالخلوق بين جيسادر مجوره تكوم بين.

سم)ان بنی دما تول کرنے یا شکرنے کی کوئی ملاحیت نیس ال کے پاس بھوتیں ہے جودوا سے ما تھے والوں کودے

كل-

۵)ان کے باس نہاؤں میں منہ (تھومنہ تھیں شکان -ان کے چروں پر قلم سے باویٹ سے آتھیں بناد کا گئی ہیں۔ محرور اسکرا تھیں ہیں جن شرکو کی فرماندرزش تین ہے۔

۲) پیچھول وطعول آگر مبارے کے مارے بھی ہوچا کی آؤٹ کا کا بچو بھاڑ تکتے ہیں اور شیگر ہے ہوئے کو شوار تکتے ہیں۔ مگر ایک سے حقیقت چزوں سے مانگھا اوران کو اینا حاجت دولیانا کیال کا انسیاف ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرد کیا کہ اے سومنوا آئ ماری و لیاس وہو کے جی جھا ہے ان کو جاری طرف ہے ہانچر کرد واردان کی بند آ تھوں کو کھول و و با دراس مانے جس کی طرح کی گھرمت کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اسکے رائے پر چلنے والوں کا خود کا فعد ہے۔ یہ بت اوران کے بائے والے الی ایمان کا پاکس بھی رکائیس کر کتے ۔

یدہ دلائل میں جوان کے میں گھڑے مجود ول کے فلاف بیان کئے گئے میں ان الائل کی موجود کی میں کمی سف دھری، کئے تھٹی اور کی طرب کی ہاتوں کی تھوئش تیں ہے لیکن میکر مجلی ان جوس کا بازار کیوں گرم ہے غور کیا جائے تو مرف یہ بات فکل کر آنے کی کو اس میں ذاتی مفاداور بڑس کرنے کی آزاد دی کے طاو داور پکھٹیں ہے۔

## خُذِالْعَفُوَوَأَمُّرُ

بِالْعُرُفِ وَٱغْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ﴿ وَ إِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطِنِ مَرْخُ ۖ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهُ الْنَهُ الْمَعْ عَلِيْمُ ۗ وَالْمَا يَنْزَعُ كُولَا الْمَذِيْنَ التَّقَوُ الذَا مَنَهُ مَرْطَلِيثُ مِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمَ مُنْصِرُونَ فَوَاخْوَانَهُ مُرْعَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيْ تُعَرِّلا يُقْوِمُرُونَ ﴾ مُنْصِرُونَ فَقَ الْحَوَانَهُ مُرْعَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيْ تُعَرِّلا يُقْومِرُونَ ﴾

#### رَيْدِ: آيت نُمِ 194 rergiag

یے شک وی بننے والا اور جانے ولا ہے۔ بے شک دولوگ جوتھ ٹی اعتمار کرتے ہیں جب ان کوشیطان کا خفرہ موتا ہے تو وار چونک اٹھتے ہیں) الشرکہ یاد کرتے ہیں اور ان کو ساف نظرآنے گیا ہے۔ اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں وہ ان کو کمرائ کی طرف کھیجتے ہے جائے جی اور بھروہ اس میں کی ٹیس کرتے۔

لغات الغرآن آيت نبر١٠١٤١٩٠

خُذُ اختياركر والأزكرة العفوا اورنیکی کا تکلم کر وأمربالغزف مند پھیر لے بامرو 'وند کر أتحوطى چھیز جھاز کرتاہے يُنوعَق وسوسه يأوقي بنيال ئۇغ ووكينجة جن يملون محمراتي الغني دوگی <u>ک</u>ش کرتے ہیں

## تشريخ: آيت نمبر٢٠٢٣١٩٩

جی ان کے سرآ ورپوں کے خواف میں معاملہ کروں گا۔ اس پر سا کیات نازل ہو گیں۔ جس بھی بن تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس اہارے بیارے نی نظافہ آ ب کے ملق تھیم اور طعم وستانت کے بیدیات شایاں شان نیس ہے کہ آ ب کی ہے بدالے اس بگر آ پ وہ گذر کر ہیں۔ ٹیک کا مول کی تعلیم دیتے رہیں اور جانوں سے کنار وفر باتھ نے اس کے مقان کا کام قومو ہے ڈالنے ہے کس بھر ویل بھر اس طور کا کوئی خیائی دیوا ہو آ ب اللہ کی بناہ شرب کی جائے کہ کہ جو تھ کی داسلے زیں جب شیعان سے ان کوکوئی فطر و پیدا ہوتا ہے اور واللہ کی او شرب نگ جاتے ہیں تو بکا کی ان کی آ تھیں کھی جائی ہیں لیکن جولوگ شیطان کی ویروی کرتے ہیں ووشیعان ای

الم تغییر معنوت این جریاً نے اس منسلہ جس بید داری تقل کی ہے کہ جب بیر آبات نازل ہو کی فرآ ہے بیٹیٹ نے جبرل ایش جبرل ایش سے ان آبات سند معمل کی جہا معنوت جریکل نے اللہ تعاقی ہے جہا چھا ہے دیا کہ اللہ نے آب کو تھم ، باہے کہ ج محمل آب بیشل وزیا تی کرے آب اس کو معاف کردیں جو آپ سے باتھ کھٹنے کے اس کو جب بچھو ہی اور جو آپ سے تعقیق قسم کرنے اس سے بھر تھی بلیس فر آن کر کے اوراد ویدے کی دوئی جن الن آبات عمل است کے ستے جو بچھانی و جمانے اس کا خاصہ سے ہے۔

- (\*) سعاف کردینے کے بعد ہوگوں کی فیرخوائل بھلائی اور تیکی پر اک کرنے کے بیڈے میں کوٹی کی ندآ ہے جگہ پہلے کی طرح دہمرواں کی معلائی کیٹے کام کرنے بطے جاتا ہے تھی بہت ہوے طرف اور فرخ و دمیست کی بات ہے۔
- ۳) ۔ جانوں در ہوا تو ل کا کامتو بک ہے کہ وہ اپنی جہائت ادریت دھری کا مظاہرہ کرتے ہی رہنے ہیں کئے۔ الل ایسان کی شان یہ ہے کہ وہ جانوں کے بیٹھے پڑ کراچی منزل کھوٹی ٹیس کرتے بلکسان وکٹر انداز کر کے اپنی منول کی طرف دوال دوال رہنے ہیں۔
- (۴) ۔ شیطان کا کام اُندا تول سے وقتی نکالاند ان ویہ کا ناددان کے دول میں طرح طرح کے دس ہے اُن ہے۔ الشاقعائی نے قرر یا ہے کہ دہب می کوئی بقد باتی موقع آئے اور شیطان کی طرح کے دسوے ڈالنے کی کوشش کرنے قوتم نشاقیالی کی بناد مثالث کر میا کردنا کہ شیطان کی فریب کورڈ میسی کوئی تقصان شاہیجا سکے۔
- (۵) ۔ قربلاکہ جودگ تقر کی کی زندگی احتیاد کرتے ہیں جب بھی انہیں شیعان کی طرف سے کی وہوے کا تدریز ہونا ہے تو اپنے در کی عمیادت و بندگی احتیاد کر لیٹے ہیں اگر ففات کا پردہ پڑتک جائے تو وہ مند کے ذرسے ان طرع اس تل ہے ہمت جاتے ہیں کہ کام انہیں صاف تفرآنے گلگ ہے دو دوشیطان کے دم کے اور فریب سے محفوظ ہوجاتے ہیں۔

یدہ و آتی جی جو ہو تھر ہو ہوئی۔ ہے ہو جس جی جن پر گل کرنے سے انسان اخلاق کر بیان کا میکرین جاتا ہے۔ دران کے برخل ف چنے سے انسان شیطان کے دعوس فی بیسا ادروم کے اٹھارہ و جانبے ۔ ان آبات کو جس جو الفاظ ارشاد فریا کے تھ جی آگر دیکھا جائے قرائی میں کی کر کیم میکھا کو اور آپ کے وہنے والے میں کرام اور جدی است کو جس جائی جانوے دی گئ جی فریدا کرنو و بھند العلوم جی و انگر بانغل فروج جانفر صل علی التحاصلین و جو الشعید و باغیری و نگر گڑاؤاں

الع محقة العصل الدكة وكروشك وهواف كرب كو عليار يكي مرسوى ونا الأكول كرين .

کی کرتی گائی کے انتخاب و معمول مخاطول اور تیاہ کی کرنے وا دریاں ارکٹر کیا ہے آپ نے آبادیا کہ در سارب نے تکھا کی میں کا تھم دیو ہے کہ فصداور قولی ووٹوں ما تو رہ کی الحد قسال ہائے کیوں اور گئیے ہیں اس سے وہ دارے ج تھے برائے میں کی سے تکروم کردائے کی ایس کی کا کی دول سے فقش جرائے ماتی فقم دریادتی وا مواملہ کرتا ہے تک اس کو مواف کردوں۔

آپ دہستان میکرانم تو تکھا اسلام پا جا دے گئے تیج آوان کی آدستانیات کے لوگوں کے لئے آسرایاں پیدائر مان کوگی اور مشکلات محرمت آلاہ ان کو تو تو بال رہا تھی مراہ کس ای مدورہ

یہ آپ سکارش میں بین مکن کی کہ کے دن آپ نے جس طرب اپنے تو ن کے جاسوں کو معاف کردیا اور ان کے اور ان کے اعلان کے ظلم اتھ سے در کو اور اور ان کا ان کی کو جاستا کہ سے بھی ان ان ان کی تاریخ آب ایسے جس میں انسٹن کے بیاز جس جس م رقم اگرم کا صور در گرز اور ان کی اور آب ہو ان کی ان کو معاف کردی ہوئے کی کو خوار کریاں گئے ہیں۔ لی کوم ملک ای ان قابل جان جو بار خات وقومت ہوئے کے باوجود کی ان کو معاف کردی ہوئے کی کو خوار کریاں گئے ہیں۔ لی کوم ملک ای

الم و المواقع المنظوف المنظمة المواقع المنظم المنظم المنظمة ا

کی کرام تھنٹھ اور آپ کے جاری شامع نے کرا ہے کہ اس فریقت کی اوا مگی کے سے مجھی بھتر زیں تھو نے کھوڑ سے ہیں جن ہ سامتی النہ تریت کا ذرکتنگ ہے کی کر کہ تھنٹھ کے جاری شاروں نے بھٹ شمانیے کی فقائی میروو کے اور کا مرکبے جی بھر يرى ساوراً رج كا كانت بنى جوكى روشى تقرآ تى بودان ي كالينل أظرب.

المنظمة الله المستوحة الله المستوحة المستوحة المنظمة المنظمة

اس وافعد کواس نے میان کیا گیا ہے کہ موج کی گئی بھومتر نیس ہوتی ہیں جب تندہ مگل میں شاؤ من جا کیں یاان پڑئی شا کیا جائے اس وقت تک ان پرکوئی فیصلومیس کیا جا سکا۔ خلا صدیہ ہے کہا نہیا مکرام ہر خطالور کنا و سے معموم ہوتے ہیں لیکن اگر بھی کوئی امیا خیال آ جائے جو بھاہم کمناہ ہے قوشیعان کے بقالیا تھی نیان اٹھی نینے سے انٹری مراکع جائی ہے۔

د : سد کسروا ما آخری بات بیسب کدافد قالی کی باداد در کراری بوی فعت برد جدب الله کو یاد کیا جائے کا قر شیطان کے کو دسو سے کا اس برائر تیس بات سے کا کس دولوگ جو شیطان کی بودی کرنے والے جس شیطان کا ان برا انا کم برائر برتا ہے کہ وہ ان کو کرانیوں کی آخری صدال تک پہنچا کر جمود تا ہے۔اللہ کا ذکر کرنے والے کمی بھی شیطان کے دسوس اور فریب کے سرحے بیشن ہوتے۔

الله ق في جم سب كوشيطا في وموال اورفريب مع مخوط فرمات مر" آجينا"

# وَإِذَا لَمْ تَأْتُهِمْ بِأَيْةٍ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتُمَا ۚ قُلْ إِنْمَا ٱللَّهِ قُ مَا يُوْخَى إِنَّ مِنْ مَنْ مَنْ الْهَذَا بَصَالِمُ مِنْ مَنْ يَكُمْ وَهُدَّى وَ رَحْمَةً الْقَوْمِ يُؤْمِينُونَ ۞

#### ترجمه أيت فمبراا وا

ادر جب آپ ان کے ہاں کو گئا شائی تیں است قر کتھے تیں کہ تم نے کو گنٹان کیوں شہ چھا انسٹر کوٹٹ کی ۔ آپ کرد بیٹھ کر ڈی ڈی کی بیروی کرنا ہوں جو میر کی طرف میں ہور دئی آئی ہے بیٹر بسیرے کی در شایاں ہیں جو تمیارے رب کی طرف سے جی ادر جاسے در صعت اسک قوم کے لئے سے جوانھاں لائی ہے۔

لغات القرآن أبدنبره

الجنبئات توسة بالدكيا يضاف بصيرتمر يجورك ما تمي

# تشرَّحُ أيت بمر٢٠٢

کاد اور مشرکان احتراش برائے اعتراش کے حور پر کہتے تھے کہ اے کی ملکتا اُ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے گیا اور معنوں ہیں ۔ میکن نم ای بات کر کیے تسلم کر میں تا ہے میں کوئی حجود و کھائے کوئی ایک چیز اگر و کھائے ہے ہے دکھی کر ہم ایٹین کرنٹ کروا تھی آپ انسانی طرف بدایا تو جس و کوئ و انا تھا انہوں نے میں میں کوئیس ، ناتھ ، وہری کہتے تھے کہ میں پہلے کڑوا دکھ و تو تعمقہ و ساان ایمان لا کمی کے میں مائٹ کھے ہے اوا دکی حجود و کھائے ہے کہ بیکووٹیس میں تھی اور می

بم از کونیل مایشند.

ا کفار کہ جے بھی تائی کرنے ملطق نے کی بھی و کا مطالہ کریائے تو اللہ آب رائے کلفار ہے بچکہ سوال فریائے کہ آپ تم مجود وکیانے کی باتی کرتے ہوئیاتم سے پہلے ہوگوں نے مجوات کے مدہ سے ٹین کے تقد انہوں نے مجوانے و کوکرک اسلام قبول کیا ہے جاتم مجبوعاً نے کے جدامزام قبول کراہ کے کے اس شک ٹیکن کر کی تھنگا ہے وہ بہت سے مجبوعات البار او آ ب کی بیرے پاک کے ورتعات بیل محفوظ ہیں کیکن قرآن کر تا ہے بولھ کراور کھنا بھو وہوگا۔ ووقرآن کر کی جمر کا کھوڈ ہ جِمِنْ أَمَانِ مِن وَهَالِهِ لِي كِيكِ مِن وقت مُن فِي فَقَ أو مِعدون كُذر ليا كِياد جودٌ في مُن فِي فَقِي عن وقت مُن في كما كنا سارق دنیایا ہے اس ہے بڑھ کروہوگ اور کن جو و کامطا سرکر رہے ہیں بلکہ اگر بخورو پکھاندے تو ہر کی کا مجووان کی پُوٹ ک طرح ان کے زبانہ تک محدود قد دے وہ کی ہے گئے تو ان کا تجو دمکی ای زبانہ بٹی ٹم روٹریاسکوں کی کریم تلفظ کی شان فوت اش طرح قيامت تجب وري رے کي اي طرح قرآن کريم کا پرهجو ويکي قامت تک قائم والمُم رے کا بلکد مي تو بياً بنا 8 ل) کدا ليا مائنس میں جننی ترتی کرتی چلی ہوئے کی اندان کی معنوبات اپنی فالت اور کا کنات تک جننی ایسی بوتی جائے گی قرآن کا مجزو موداه راه باين الإيان الدينة ويت ووياريات. ويَوْكَ جموعة قرامها اران كَانْعِيمات مانش في ترقيول كـ ماتحوى ختم ہوئی جائیم کی کیکن قرآن کرم ہو مھروے جس کی شان ہوجی تن چی ہوئے گیا۔ نشرقال نے این آیات میں بھی ارشاد فراغ ے کواپ کی تات آئے جو وہلے کرنے والوں ہے کیا دیکے کہ مجھے جو آن کرنم وق کیا گیا ہے جی قواس کی اتباع کرنے ھال ہوں ۔ کی قر آن کریما بھیرے کی روٹنی ہے ۔ بکی زمت ہے بکی تھوہ ہے ۔ اگرتم کھی اس بر ایمان نے آر آخو بیقر آن کرکھ معارے کے بھی رہت و کرم کا سب بن مائے گا۔ معارے کے ایم میں

> وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا كَا وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ۞وَاذَ كُرْرَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعُا وَخِيفَةٌ قَدُونَ الْجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ فِالْغُدُقِ وَالْاصَالِ وَلَائَكُنْ مِّنَ الْغَولِيْنَ۞انَ الْمَذَيْنَ عِنْدَكَمَ إِلَىٰ لَا يَسْتَلْهُرُونَ عَنْ عِنَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَةً وَلَهُ يَسْجُدُونَ ۖ

## ترجمه: آيت نبره ١٠٠٠ تا٢٠٠

اور جب قرآن پڑھا جائے کرے قوائی کو ٹوب فورے سنوے فائرٹن رہوتا کرتم پر دھم کیا جائے۔ اور آ پ اپنے دیسے کو اپنے دل میں عالان ہے گڑگزا کر اور گئے و شرع ڈرتے ہوئے زبان ہے اور بلکل آواز سے باد کرنے دہنے اور فقلت والوں میں سے نہوج ہے ۔ پ شرک جونوگ پ کے دب کے شرو یک بین دوس کی بندگی سے تعرفیص کرتے ای کی شیخ کرتے اورائی کو بچرہ کرتے ہیں۔

لغات الغرآن آية نبرم ٢٠٢٠ -

فُرِیٰ پڑھا گیا۔ پڑھا جاتا ہے

إنشبتلوا مورية

المصنوا فاموثى اختيادكرو

في تفسك المينال من

بالْغُذُو سيع كردت

اضال" (اصُلِّ) \_ون كا أَ قَرِقُ واتَّ \_راتِ

لاینشنگرون و*ونگېزین کرتے* ہیں

پُسبُحُوٰنَ وَشِيخِ كُرْتِے بِين

يسْجُدُونَ ود(اللَّهُ وَ) مجده كرتَ بين

## تشريك أيت نمبه ١٦٦٠ ٢٠

مجھی آیت میں اللہ تعالی کے ارشاد فر بایا ہے کہ بیٹر آن کر کم اٹل ایمان کے لئے جارے اور دھت ہے ہماں۔ آ یہ فہر ۲۰۰۲ میں اس کے منٹے کے آواب میں فہرد ۲۰ میں اس کے چاہتے کے آواب میں اور آخری آ میت میں ان لوگوں کی شاخت ہے جائر آن کر کم چاہتے تھے اور گل کر سے ہیں۔

قر آن کریم کی قیام کیفیات ای وقت دل پر بناپوراٹر فرائق ہیں جب ان کوتمام ترتوبداور یکسوئی کے ماتھ سناجات اور پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن کے وقت اوھراوھرکی ہاتھی کرنامنے ہے۔ قرآت کا لطف اور حروائل وقت ہے جب آیک تلاوت کرد بازہ اور دوسرے خاس تی اور اور احرام ہیں رہے ہول سب ایک ساتھ پڑھیں گرتو ملاوت افرادی بن جائے گیا اور جب آیک پڑھی کی اس قریب خاسون کی سے بہت معلوم ہوتی ہے کہ تمازیش ایک محتمی (المام) پڑھے والا مواور ابتیہ سب خاس تی ہے ہے والے موس تو الذخوالی ابنارہ وکرم سب برناز ل فربائے گا۔ حدیث کی دوے دو مسل دام کی آفر انت سادے مشتریوں کی قرآت ہے جب الم ملاوت کرم ہا ہے تو کو فروس کی تماند کی کرد ہے اور دینائیں کی سب سے بھڑ طریقہ شاریونا ہے ۔ قرآن آ برت میں پہلے اوب بریانا گی ہے کہ جب قرآن کر کم بڑھا جائے تو سب خاسوش دیں کان لگا کر منی تو اللہ اور اللہ کان لگا کر منی تا موش دیں کان لگا کر منی تو اللہ بنا

وومراادب برارش وفر بالم کیا ہے کہ جھمی اپنے دب کواپنے دل میں عابری اورا تصادی کے ساتھ وفوف کے ساتھ آ ہستہ آہت یہ زور سے منکا وشام بکارہ رہے تاکہ اس کا شروال فغلت میں ندیو قرآن کریم کا ہو سٹا اور شنود تعیقت بہترین وکر النی ہے خوادہ فراز کے اندرو یا فراز سے باہر۔ وکر کا کوئی وقت مقررتیں ہے۔ معدیث میں آ کا ہے کہ نی کریم بھٹا بروقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے مرکزی وشام المعیمان سے اور کو اس سے اندکو از کیا جائے تا اندکی دھتیں اس کی الحرف متعد بولی ہیں۔

ذکرالحل کی دوسور تھی ہیں:(۱) دل تن دل ہی معرفت تیقی کی توشش کرے الفاظ سے ہود بان سے یا دل سے تحراس ہیں اور واحز مرکا پہلو فالب ویز جا ہیں ۔

هنریت الدیکر صدیق عمد ما بلکی آ داز ہے تلاوت کرتے تھے آپ کا ارشاد تھا کہ بھی جس کو سانا چاہتا ہوں وہ من مہاہے۔ حصرت عمرانا روق ذرالو فی آ واز ہے بڑھنے تھے آپ کا فرمانا تھا کہ میں او فی آ واز ہے بڑھتا وار بنا کرتجر و تحرکمی من لیس اور جولوگ خفات میں چنے یہ مورے جین وہ الفدگی باد کے سنتے بیدار ہوجا کیں اس کیفیت کو جب تی کریم چھٹھ نے سنا تو فراند کہ اے اور کرتم اپنی آواز کو ذراہ مجھا کرواورا اے ترقم اپنی آواز کو قرار جیسا کرا۔ الشاکواعتون لیسند ہے۔ اس سور تاکی آج کی آیت میں ایسات ارشاطر رقی گئے ہے ک

جو وگ اپنے رب کی قررت اور مقد او شقوائی حاصل کرتا ہے تیج بین وہ تعادت وجھی اصوم اصلو تا تیننی و جاداور مرطمر تاکی عہدت کی کو دکھانے کے لئے تیمیں بلکہ و دکھی انقد کے لئے کرتے میں وواقد کے ہوجاتے میں انقدان کا او جاتا ہے وہ عاج ای انگ رقی اعتباد کرتے میں اور اللہ کی عوامت و بتدگی سے تکمرٹین کرتے وواق کی تینج کرتے میں اور ای کے سامنے جدے کرتے ہیں۔ سورہ علق میں رشاور و کی کیاہے کہ بندوائے دب ہے اس وقت میں قریب ہوتا ہے جب و تیجہ کرتے ہیں۔

> ्राक्ष्यवर्गाता विकासके हुन्। स्रोतिक स्रोति

پاره نمبر ۹ تا ۱۰ • قال الملا • واعلموآ

سورة نمبر ٨

الأنفال

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

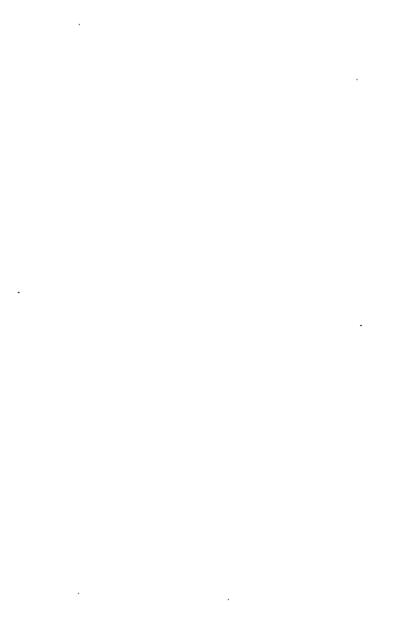

# <del>خ اور نام برده اور ا</del>

# بسه واللوالزم والزميسي

الله "النسفال" (تلك كالتح ب) زوده دائد چزيشر بيت مي اس مال تيمست كو کتے ہیں جو جنگ میں اتمن ہے حاصل ہوتا ہے۔

ا منا سرمورہ غز وہ بدر کے بع<u>یسہ تا بع</u>ش بازل ہو گی جس <u>نبی سلم و بنگ روم ت</u>ک روم رومیامتی اور مال نغیمت کی تقلیم کے بنیا دی اصواول کو بیان کیا گیا ہے۔

اللهُ غزة وبدرها دمضان المبارك سائع عن يتني آيات يسلمانون كاسب سے بياد ومضان قنااور کمی مسلح کرووے با قاعدہ جنگ کا پیلانچر یقیا۔

الله حرب میں روسنور تھا کہ جب کسی فرائق ہے جنگ کی جاتی تھی او جو تھی جس کو

ا محلِّ كرناما اس من مال نغيمت جمين ليناد وادي كه كليت بن ما ناتها ..

الله غز ووبدر جزئدا جانك وثن آ إجس كالبط يركن تصور محى ندقال فزود مدرك بعد قد رتی طور پر بیروال برگش کے ذات می کونے ریا تھا اور مچھ بحث دمیات میں ہور ہاتھا کہ

مال فینرے کے لئے اسمام کا کوئی شابط یا امول ہے؟ ایم پرائے دستور کے مطابق اس مال غنیمت کے الک ہیں۔

الله مورة الانفال كي آيات بن جب به بصول ارشاد فرمايا كيا كه الل ايمان كواس

فزوه بدر على الله تعالى الح م بكلت على يا أكده كل بنك على جب مجى كولًا بال تغيرت باتحة آسكة قرام بيزي الشاوراس ك دمول على كالمتي إلى بيس أوجوج عاصل ووواسة رمول على كراين اكروهم

كردى ينتيم كالمريق بدوكا كركل بال نغيمت عن سنة جاد مصريابه بن عن تعيم يك جائي اور بانجال حدر فی کریم علی وان کے رشہ داروں اور خریوں اور سکیٹوں تا مقتم کم اجائے

الما بارتدائی عم قار دسول الشبكة كالراء بالت تشريف لي جائے كے بعداس یات برا جمار است ہے کہ اپ کل مال نفیعت کی تشتیما میرالومنین کے تئم کے مطابق ہوگی۔

40 75 آات 1253 2وت 5522 كمذكور مقاميزول

ئزدەبىرى دائلىكىدىك <u>ت</u> مِس نے کنار کے فرور کو فوک جی ملاد باللارمسلمانون وعقيم دفق عطا

رمول الشركة عدر ال ايران كي فرجنوق مصدوفره كيار

عن من من بناد بنات کے اسٹاک قرائی میان کیے سے جس ۔ بسب قرآن کریم میں مال نغیمت کا تھم آھمیا تو محایہ کروم نے اس تھم کے آھے

ا مروتی جوماد می اور دورجهان کے برطریق کو اول تخروندوا دا۔ المينا مينا كرأب تعييلات طاحظ فرماكي مح كرفزوه بدر بغير كمي ينتكي تياري ك

وولوک حمیس ایک کرنے نے م کی ایکنا کی ہے سروسال کی کیا حالت میں اموا تک چی آیا لیکن انڈ تعالی نے ال ایمان کوزیروست

اً فع عطا فر ہائی جس سے کفار کہا ورشر کین کی کمرٹوٹ کر روم کی بین و باطل ہے اس معرک نے

أجبال كلا مك كي تظهرهم وراورها فت كوفاك بن ملاكر وكوديا وبين وين اسلام برسول الفيريك اورائل ایمان کی دہشت ہے کفار کے ایوانوں میں افرار آ عمباوران کے دل کمی : معلوم خوف

م معارد نے تھے۔

أفريها كباب مومنوا تمرس دقت

كالقوية كروبس ترميت ي كزورت

اورتهبيل بروقت رخوف لكاربتا تماك

لیکن کیرانشہ نے حمیں ای مدد ہے

فوت دی دار تهرین ملال ادر ایمیزه

أرزق معافر بالإعاكر تمالة كالشرادا كرور

## · COSS

# بِــُــهِ اللهِ الرَّحَةُ الرَّحِينَ مِ

يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْعَالِ قَلِ الْاَنْعَالُ بِلَهِ وَالرَّمُولِ الْمَثَوَّ الْمَنْعُولِ اللهُ وَالْمَنُولِ الْمَثَوَّ الْمُنْعُولِ اللهُ وَالْمُعُولِ اللهُ وَالْمُعُولِ اللهُ وَالْمُنْعُولِ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### ترجمه أأيت نجرا نام

وہ آ ب سے انفال (مال تغیمت ) کے بارے شن ہو چھتے ہیں۔ آ پ کیرو تیجئے کرا نفال انفذاور رسول کے لئے ہیں۔ آم انفذ سے ڈرتے رہواور آ کی ش تعلقات کی اصلاح کرتے رہو۔ آگر آم سوس بوتو انڈاوراس کے رسول کی اضاعت کرو۔

موکن وہ ہیں کہ جب (ان کے سامنے )القد کاؤگر کیا جاتا ہے قوان کے ول فرز اٹھتے ہیں اور جب املیک آئیس طاوت کی جاتی ہیں تو وہ آئیس ان کے ایمان کواور بڑھاد ہی ہیں اور وہ اپنے رب پرای گھروسر کرتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ ویا ہے وہ فرج کھر کے ہیں۔ بھی سچ ایمان والے لوگ ہیں ان کے رب کے پائل ان کے بڑے ورج سے مفترت اور عزبت کی روز کی ہے۔

#### الغاشة القرآن آء فبرا ١٠٠

الإنقال (نَفَاج) رال غُنْمِت ورسيت كرلو \_اصلاح كم لو أضلخنا تم آنس من \_(فرات روالا \_نيني \_درميان) فات تشكم الشركاذ كركها محما ذُكِ اللَّهُ (وَجِلاً)\_وْرِكُول (وْرِكِيَّ) وجلت تلاوت كي كل ( ير حا كرو) ثلثك امنافه بوكمايه بزهاني والأث وومجرومه كرتيج جن ت کاری دوقائم کرتے ہیں بهرون پهيمون 136 بمحفولا دوفرق كرية بن ينفقرن عزت کی روزی پیزی کارزق رزق کریے

## تشرب آیت نمبراتان

ا نظائی آئل کی نتا ہے جس کے متن الائما کے آتے تیں۔ شرق طور پاس مال کو کہتے ہیں جو بنگ کے بعد وقتی ہے مامش مختلے ای کو مال تفسید مجمی کہتے ہیں۔

یہ مورت فردہ کو دو کو در کے جدید از لی ہوئی ۔ اس مورت کا آغاز ' افغال ' کے لفظ ہے کر سے دیلی ایمان کو ان طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ لیک موکن جب وشمن سے جنگ کرتا ہے تو اس کا متعمد مالی اور مادی فائد سے حاصل کرتا تھیں ہوتا جنگ و ناخلاقی جنی اور روحانی انتظامی اصلاح کرتا ہے ۔ وہ جنگ پر اس وقت آمادہ ہوتے ہیں جب ٹالف طاقتیں ان سے خلاف تھا کردیں مراز شیس کرے تھیں کی جب وجوت وٹیلنے کے ذرید ایصا ملاح کو تا ممکن بنادی ۔ ومری بات یہ ہے کہ جنگ کا اصل متعمد افذہ وروس کے

رسول کی اطاعت وفریاں برداری اوروین اسلام کے ابدی اور سے اصولوں کی سربندی ہے۔ جنگ کے دوران وخن سے جو پکی مال دورات حاصل بوتا ہے وہ ال فینیمت ہے دوائی افل مقصدے بہت کرا لگ کیک چیز ہے جس پرصرف اللہ اور ہیں کے رسول کا ت ب-انشادران كرمول حر طرح اورجيم باين كاس التشيم كري ك-

ان بات کو تھے کے لئے اس وقت کے بنگی ٹی منظر کو پیش انظر رکھنا ضروری ہے تا کہ انفال کی مقیقت پوری طرب ا جا گر ہوکر سامنے آ جائے۔

ے کے برائے رام دردان کے مطابق بعض سی بر کا جاتے ہوئی ہیں ہے تو تھی ہے وہ کچولانا ہے وہ ای کا ہے بعض سی برکرام گ پانے رام دردان کے مطابق بعض سی برکرام کی ہے جاتے ہیں جس برابر براہتھ ہم کر یا جائے کے تکدسب کی مشتر کہ کوشنوں سے دعمٰ کے فکست دی گئی ہے خواد وہ اس جنگ بھی شر یک تنے یا وہ اند کے دسول کے بھی کے تحت مختلف ڈ درداریاں جھارے تنے سرائے کے ای اختیاف کو دورکرنے اورام ملاکی چھول بھی بال غیرت کی تشیم کے امول شعین کرتے کہتے ہیا ہیں بازل کی سمئرے۔ اس کا بہت ہمی جو مجھوڑ ما یہ کیے ہے کا طاحہ ہے :

(1) کی اور جند یہ تائی گا ہے کہ میں الفینسٹ الک کوئی اہم چیز تھی ہے کہ جس پر انسٹان اور جنٹ کر کے آئی اس انتظام پیدا کیا ہے جس پر انسٹان اور جنٹ کر کے آئی اس انتظام پیدا کیا ہے اس انتظام پیدا کیا ہے۔

میں انتظام پیدا کیا ہے کے کھا انس ایمان جنسے تھی جگ کرتے ہیں آئی میں ان کی الی خوش بالدی تو اس کوال خور کرتے ہیں۔

رسول کیا اطاعت وفر اس بر ادر کی کو آئی ایمان بجھتے ہیں اور ان کور حس کرنے کے لئے کہا جائے وہ اس کوال خور کرتے ہیں۔

رسول کیا اطاعت وفر اس بر ادر کی کو آئی ہے میں اور ان کے اس ان کروچ کی اور سے انسٹان میں کی مول چین کے اس ان کرتے ہیں گے اس ان کو سے میں کہا ہے کہ اس وہ دوئت یا کی ملک نے استخدار میں گئے کہ اس وہ دوئت یا کی ملک نے سات کے کرد کے اس کو دوئت یا کی ملک نے سات ہے تھی کہ اس وہ تھی گا کے اس ان انسٹان کے کرد بات کی دوئت یا کی ملک نے سات ہے تھی کہ اس انسٹان کے کرد بات کی دوئت یا کی ملک نے ساتھ ہے کہ اس ساتھ ہے کہ دوئت یا کی ملک نے ساتھ ہے کہ دوئت یا کی ملک نے ساتھ ہے کہ دوئت کے کہ دوئت یا کی ملک نے ساتھ ہے کہ دوئت کے کہا ہے تھی کہ دوئت کے کہ دوئت یا کی ملک نے ساتھ ہے کہ دوئت کے کہ دوئت کے کہا ہے تو کہ دوئی کی کھی نے کہ دوئت کے کہا ہے تو کہ دوئت کے کہا ہے تو کہ دوئت کے کہا ہے کہ دوئت کے کہا ہے تو کہا ہے تو کہ دوئت کے کہ دوئت کے کہا ہے تو کہ دوئت کے کہا ہے تو کہ دوئت کے کہا ہے تو کہ دوئت کے کہ د

(٣) قرمايا كميا كنا لذكا فوف آلب مي اتفاد ووثفاق بور بالبي منطح مند كالدوالقداور سول كي الغالث وقرمال برداري وي

کی ذات پر کھل مجروسہ فرز آئم کر خادرائند کی رضاد تو طنوری کے لئے انڈ کے دیئے ہوئے مال بھی سے فریق کرنا، جب الڈگ آیات پڑگی ہو کی آن کے فرد میرانیان بھی اور پھنگی آ جاتا۔ جب الشکالا کرکیا ہوئے آقان کے دلون کا روش ہوجا کا پاکستام میں کے ایمان کی پیچان ہے بھی وہ ہے موکن میں جن کے لئے ان کے دب سے پائی ہوئے یو سے درجات میں ان کی مغفرت کا مار ان اور فرنے کی دوزی کا افرام موجود ہے۔

#### ترجمه: آيت نمرة تام

(اے نی بختی ) جیس کہ آپ کے پروردگارئے آپ کو آپ کے گھر ہے تن کے ساتھ (بدر کی طرف) روانہ کیا۔ بے شک اٹن ایمان میں سے ایک جماعت اس کو گرال جھور تی تھی۔ وہ حق ظاہر ہونے کے بعد جمن آپ ہے جسے کر رہے تھے ہیں وہ موت کی طرف وہکیا جارہ ہیں اور دو اس کو دکھ رہے ہیں۔ اور یا دکر و جب اللہ نے وہ تماعتوں میں سے ایک (کی تقی کو کو دعد ہ کرانے تھا کہ وہ تمہارے باتھ آ جائے گی۔ ور تم چاہیج تھے کہ کا گان گے اور دہ تمہار ک بوجائے۔ جب کر اند چاہتا تھا کہ اپنے احکامات کے اربیدی کو تی چاہت کر دکھا کے اور ان کافروں کی 2 کان وے تا کہ وہ تن کا تن بر کا اور باطل کا باطل ہونا ٹابت کر دے خواہ مجر موں کو (کئنی ) تا گوارگر ہے۔

لقات القرآك آيت نبره ١٨

آغوَج نگالا نِنْتُ گمر

يب مراقع في البنة برا تحقة والياجين على المحمور كرف والياجين البنة برا تحقة والياجين ما كوار محمور كرف والياجين

يُجَادِلُونَ ومَجْمُونَ بِسِ

ذَبُنَ كُلُّ كِيار يَكُلُّ بِهِ كَار والشَّح بوكيا خَاتَهَا يصِي - كُوا كِروه

ئِسَاقُونَ دوا کے جارہ ہیں بِنَكْرُونَ دود کِورے ہیں

بعوون مہیں ہے۔ بَعِد وہدہکرتاہے بعُدی کوئیآیک

اِحَدَى كُونَى اَيَكَ اَلْطُالِقَتَنِ وَرَجَاعَتِينَ رَوْنِ تَرْبُونِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

تُوَقُوْنَ تَمْ يِسْ*دَكُرتَ* بو خَبْرُ ذَابَ الشَّوْتُخِةِ كَاتَاشِسُكُمْ

ھیر دات انتقا نو ماہیست اُن یُجعل بیکردہ ٹابٹ کردے ماہ ا

يَقْطَعُ وهَكَاثَآبِ دَابِقٌ (طَبُوّ)\_جز\_نِهَاد

يَبْطِلُ ووبِأَطْلِكُرَا بِمِنَاثَاتِ تَحْرِهُ يرالكَا

100

# تشريك آيت قمبر ١٦٥

ورحقیقت نوز و در براهنباد ہے میں قدر فیصد کن تاریخی واقعہ ہے جس نے کنار کارکونہ مرف والٹ میز فنسٹ ہے دو مور كرد باقعا بلكه غير متوقع حلايت نے ان كي كرتو زكر ركة وزيقى وديرى طرف موريت جان يقحى كه بدين و عابر دمف را المرادك كو بوا۔ پیمسٹمانوں کا بہاد معنون تھ اوراس سے پہنے یا قاعدہ جنگ کی زیونی تھی اس نئے یہ بہت کی تازک وقت تی مسمانوں کا فقروفا قد ، وطن ہے ہے، وظنیہ ہے مروسانی الّعہ جرار فوٹ ہے مقانبداورو دمجی مدینہ شوروے ، سرکا فی دور ۔اکھ طرف ابوشیان کی قیادت میں بدینہ ہے گذرنے دان دوقا فلہ تھا ہو کہ دانول کی دوست ہے بالیا دل تھا۔ دوسری طرف کرے آ ہے وال دوفقر تھا ہو القاماد دول طافت وقوت برناز كرتابها برمهاجا آرماغيه بفريئه فرباد ماقد كدان دونوس بسريح جم طرف مجي قدم بزموب ما کی گئے وکامرونی مسلمانول کامقدر ہوگی۔ میکن ان کو ٹیعند کسے ووق خاتم انا نبر وحفرت کو مصطفی منابخہ نے اپنے جال فکار محا۔ کرا مزیبے مغورہ کیا۔ برایک فعربی بات ہے کہ جب مجھی کی بات شدہ افتحاد کی حالات شریع مغورہ کیا جاتا ہے قرمات ج المنظرف غرود واکرتا ہے اورمشورو کی جان مجی بھی ہوئی ہے کہ جنم کواٹے ہات کئے گی آؤاڈ کی موام کی بھرچیا نج محالہ کرائم نے بھی بورے غلوم اورا زادی ہے ابنی اپنی رائے ہیں کی ران سحا یہ کرانٹریں جہاں وہ اونواعز م لوگ تھے جنہوں نے ہے فوف وضعر اس. کی شرکار نے کا فیصلا کرلیا تعاویں او معزات بھی تھے تو کی انجائے قوف سے پر بٹری تھے اور آ سان استد کی طرف ماک تحصمتس ربینا غادر کی جیدے ووال طرف وکل تھے کہ سب سے میلے او مقیان کے قالمنے کو کو کانے لگا دیا جائے اور پھر کا درکھ ے مقابلہ کیا جائے یا کوئی انہا واستر تاش کریا ہائے جس میں کا قام کی انسٹے اور مستقر می عمل ہو مائے۔ رقو مشورے کا ایک المغلِّ في العاز قباليكن جب 'ي كريم عَيْقَاتْ في ورزودات بسالدے ہوئے قافد کو مجوز كر كفار كذائر كامقاط كرنے كافسيد کیا تو بھر کی نے اختلاف کش کیا بکنظیم ایک در آبانی کا وہ من چی کیا جس برکا نات کا ذروا رو کو کرچار ہے کا رس ہے کا رک کرچ کوسته مخی اورسازی دنیا کے ماستے میں جن کر جیک، نمااور افٹس، فل بوکرر وکماای ویت کوانڈرٹو کی رئے ال آبات میں الرشافر باذيب

الفرنے فردا کران نے اپنے کی تابیخا کو ای می وصد دلات کی سرباندی کے لئے اپنیڈ گھرے کھانیا اور میدان جنگ ہیں۔ پہنچا یا کا کرنی کا اول والا ہو۔ بدیات اگر چہ کھا گوار کو کئی اور دواید کھر ہے جھے کہ بیسے جائے ہوتھے وہ موٹ کردیں وہلیے جارہے ہوں حالا کہ اند نے اپنیے کی میٹا ہے اس بات کا وجد و کر بیاتھ کردی کی بیان مثار ہمی طرف بھی قدم بر عما کی شرک کا طرف ان کے قدم ہوئے گئی گئی اندی مرشی ہے کی کہا تھا اور ان اندی ہوئے کہ بی گھا ہے۔ کریٹ نے کہ کھڑ و بلیادوں سے انعمال میں کا جانے اور تی وصد افت کی ٹن کو کی طرح دوائی کردی ہوئے کہ بی کی تا کہ کھٹا ایکے۔ اور جمیرے بطی داکر دوجیا ہے قوا میں واقع کی کو ان کول نہوں۔

إِذْ تَتْتَعِيْتُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنَّ مُمِدًّا كُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلْكَةِ مُرْدِفِيْنَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ الْأَبْشُرَى وَلِتَطْمَينَ بِهِ قُلُوْدَكُمُ وْوَمَا النَّصَرُ الَّامِنْ عِنْدِا اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَرِيْدٌ حَكِيْرُ فَاوَدُ يُعَفِّ يُكُمُّ الثَّعَاسَ امْنَةٌ مِّنْهُ وَيُؤِّنُ عَلَيْكُمُ مِّنَ التَّمَا وَمَاءُ لِيُطَهِّرَكُوْبِ وَيُدُهِبَ عَنْكُوْرِ خِزَ الشَّيْطِنِ وَلِيرْيِط عَل قُلُوبِكُمْ وَيُتَّبِّتَ بِهِ الْأَفْدَامُ ٥ إذْ يُوجِي رَيُكَ إِلَى الْمَلْلِيكُةِ إِنْ مَعَكُمْ فَظَيْتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا \* سَٱلْقِيْ فِي قَلُوْبِ الَّذِينَ كَفَرُو الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُ مْرَكُلَّ بَنَانِ ۞ ذٰلِكَ بِالْهُمُرُ شَاقُواللهُ وَرَسُولُهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهُ وَمَسُولُهُ خَرَاتُ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۞ ذٰلِكُمُ فَذُوْتُوهُ وَانَّ لِلْكَلِيمِيْنَ عَذَابَ النَّادِ ۞

### ترجمه: آيت فم وه ١٣٠٥

اس وفت کو یاد کر دجب تم اینے پروردگارے قریاد کررہ بھے پھرائی نے تبہادی قریادی کر کہا کہ شرع باری ایسے ایک بڑارفرشنوں سے مدوکروں گا جوسکسل (پودیے) بھٹا کی سے۔ پیٹو ایک ٹوش قری تھی جوافف نے تبادے اطہبان قلب کے لئے بھیج دی تھی بیکن (یادر کھو) مدونو سرف اللہ می کی مدوموتی ہے (ووافقہ ہو) زہروست در تکمت والا ہے۔ یاد کرد جب اس نے تمباد سے او پر ایک اوٹھ ( سونے اور جا تھے کی درمیانی کیلیت ) وطاری کردیا تھا تا کی جمیس اس سے سکون ٹل جائے ( یادکرد ) جب اس نے 7 سان سے تمباد سے او پر پال برسایا تھا تا کہ تم اپنا ممبل بیکیل صاف کر کے صفائی و یا تی حاصل کردا در شیطان کے دسوسوں کی تا پاکی بھی دور توجائے ۔ تا کو تمباد ہے دل مضبوط ہوج کیں اور دو تمباد ہے تعدموں کو جد و ہے۔

اور و دکر و جب تمبارے دب نے فرشنوں کی طرف دی کرے کہاتھ کرے شک میں آمیادے ساتھ ہور آخر موسول سے ( دلول کو ) برے دکھو جس بہت جند کا فرول کے دلوں بی رعب اور ایپ ڈال دوں گا تم ( کفاری ) گراؤی پر ضرب لگا ڈاوران کے ایک ایک پور پر چوت لگا ۔ اس کی جب بید ہے کہانہوں نے اخداد راس سے دحول کی نافر ہائی کی روش کو اختیار کیا ہے ہور یا در کھو ہو تھی انفداد راس کے رحول کی افریکی کا طریقہ اختیار کرتا ہے قوملدائی کو خوت ہذاہی ہے تا ہے ۔ ( قیم مت شرب انفسانی کے گا کرے ہے دو تمہاری مراجس کا تم مز انکھواور بھیٹا کا فروں کے لئے دوزرخ کا مذاب مقرر ہے۔

#### لغات القرآن آب نبرو تاء

تم فربادکرتے ہو فلنعظوق ا جواب وہائے تبول کیا امتخاب مُبدُ الفُّ بدوكر لأواثا مردفين الكباكي بعددومريكا أبتارا كالتارآن خۇتى خېرى يُشرى تاكيمتن زوجانني تطنين زیروست را مذکی صفت ہے عزيز بغشى وو نیمات تا ہے اوْڭچە( مَيْدرور دو عَنِي كَيْ درمياني ھالت ) العاد تا کہ وقتہیں کے کروے ا ليطهر كم

تكعب دوسے جاتا ہے۔ دوجا تاہے شيطان کي کندگي ربحؤ الشيكان تاكروه بالدعادي تزبط جادناب أَلَا لَكُونُهُ (فَلَمُّ)تَدِم تمتمادو كِنُزَا ش ڈال دو**ں کا** ألنى ييست بدؤر ألرغث إضريؤا باروسهزادو فزق 14 (غنق) گرونس الأغناق الكيول كربورك جوزجوز بنان بنان نافرماني كي يجنحزاكما فاأزه

# परवास का किस

يهال بيدري غن والفات كي طرف توجدولا في جارى بجدواتي ونيا كساسيندا عروا بم ستق مر يحت جيرا

كردك مديليك لكي بكل كالقرقي كدجب عابراه مكي آكو كم أوه والكل عادود م اوريسكون تق

دوسری طرف کفار کہ نے آت کل سب سے پہلے میدان جگٹ کے لئے اس عال آرکا آخاب کیاجہاں پائی تھا اور سلمان جو پہاڑی کی طرف شے دویا ٹی سے بحروم شے۔اللہ نے برگرم فرمایا کرتیز یاد ٹی برسادی جس سے کفار کا میدان میچڑ کا کچڑ ہوگیا جس بھی جانا بھرنا بھی دھوار ہوگیا تھا اور جوعلاقہ می کریم نیٹھ اور محابہ کے پائی تھا اس کی اریت وب گئی ، پائی کا وقیرہ کرلیا گیا۔ محابہ کرا خوب نیاد موکرتا ذورم ہو محتے شیطان کی واقی ہوئی نہاست سے مراد حمل کی حابث بھی ہوگئی ہے اور و اخوف و براس کی کہنیت بھی ہوگئی ہے جس جم ابھی محابہ پریشان ہے۔

(٣) تیمراوالقدوں ہے جمی کا تعلق پر دوفیب ہے ہے کداللہ نے فرشنق کو تھم دیا کدائی اعمان جو تیم جا کی اس کونٹانے پر لگادوا دربینٹانے کا فروس کی گروٹو ال اورجوڈ جوڈ پرکٹس اور عزید کرم بیڈر بایا کرتمام فرشنو اسے ارشاوہ ہوا کہ جس کے اخذا درمان کے بھوں انٹرنے بید بھی فرمادیا کہ جس بھر کا فروس کے دول جس المبی جیت اور دھب ڈال دول کا کہ جس سے انشدادرای کے دموئی کے دشمن شدید کرب جس جلا ہو جا کیں گے اور پی تھا تقزی کی آگادی جس مطاح رہیں گے۔

ان آبیات کا مطلب آیک تی ہے کہ وجوالی جوہمیں بہت زبروست اورول بلادیے والے نظراً تے ہیں ان سے خوف کھا؟ اور بریشان جونا بریکارے زیاد واہم عوالی وہ ہیں جونظر نیش آتے حشاہ تعقد کی تھی مدوفر شقوں کی آبد، بشارت و نیزر بارش کھار کے دلوں جم مسلمانوں کا دعیب ان سب جنے وار کا تعلق غیب سے ہے۔

> فعاے بدر پیداکر فرشتے تیری نفرت کو اثر تک ہیں گردوں سے قطار اندو تطار اب کی

كَانَهُمَا الَّذِينَ الْمَثْقَا إِذَا لَقِينَتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْ الرَّحْفَا فَلَا تُولُوهُمُ الْاَدْبَارُ۞ وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَ إِذَ كُبُرَةَ الْاَمْتَحَرَقَا لِقِتَالِ اَوْمُتَحَبِرَّا اللَّهِ فَعَةَ فَقَدْ بَاءً بِعَضِيهِ مِنَ اللهِ وَمَأْ وَلهُ جَهَدَّهُ وَيِأْلِ فَعَةٍ فَقَدْ بَاءً فَكُمُ تَقْتُلُوهُمُ وَلَكِنَ اللهَ قَتَالَهُمُ وَمَا لَهُ يَتَ اذْرَمَيْتَ وَ لَكِنَ اللهُ وَلَى قَلْيُهِا الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَكَلَاءٌ حَسَنًا النَّافَةَ وَ سَمِينَعُ عَلِيمُ هُ ذَلِكُمْ وَانَ اللهُ مُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَكَلَاءٌ حَسَنًا النَّافَةَ وَسَعِيعًا عَلِيمً اللهِينَ قَ

#### ترجمه أيبة فمرها الماكا

ا سائیان دالو : جبتم میدان جنگ شمی الناکافردن کے مقابل ہوکر (جنگ کرد ہے اوقی الن سے چینے چیرے گا دہ تفسب کا شکار ہوئی الن سے چینے مست چیرد اور فادر کھو۔ اس دن جوان سے چینے چیرے گا دہ تفسب کا شکار بوجائے گا اس کا شکا تا جبتم ہوگا جو بدترین ٹھکا تا ہے۔ البند وہ تحض جو ( کسی جنگی مصلحت کی وجہ سے ) دخمین کے لئے گھا ت لگار ہا ہو یا چی جماعت سے جاننے کی کوشش کر دہا ہو وہ مستثنی ہے۔ آ ہے نے البیل آئی فیرس کیا جگ اللہ سنے انہیں گئی کیا ہے۔ اور جب آ ہے ( سنمی تجر منک کی ان پر چینک رہے تھا تا کہ وہ موسوں کو انجی طرح ماک کی ان پر چینک رہے تھا تا کہ وہ موسوں کو انجی طرح تا کے این کی کہ تاریخ کی کو جرحی طرح تا کے این کی ان پر چینک در کے گئی ان کی کہ جرحی طرح تا کے این کی کہ جرحی کی امل شی ہیکافردن کی مذہر کو کو کرد کرنا تھا۔

### لغات الغرآن أبدنبره بالمعا

أقينه

مورن

| لژونَ                                   | ز <b>خف</b> ً |
|-----------------------------------------|---------------|
| تم ننه پیجیرو                           | لأقو أؤا      |
| اکنون                                   | يَوْ مَنِدِ   |
| پینترابد لنے دائے۔ (جَنَّل <b>جَال)</b> | شنزت          |
| <u>طنے والے</u>                         | لمتخبر        |
| توتے پھینکا                             | رَمَيْتُ      |
| اس نے پہینکا                            | زمنی<br>زمنی  |

المجي طرح آزمانا

ست اورضعیف کرنے والا

تم نے ملاقات کی تم لے

# لنورج أيت فبمرها تا ٨

بنجے بنے کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جمرے تم ہے ان اُول فاق کے کی ہوئے تھے ہے جا کر ملناہوتا کہ تام ہوکر اور پلٹ کر تملہ کیا جائے ۔ ان دوسور قول کے طاور کسی حال میں اگری کو چنے و کھا کا سوکن کی شان ٹیس ہے ای طرح کی اور آیے الر ایمان ک رہتم تھیں اور اُنہوں نے ڈٹ کروشمان و سلام کا مقابلہ کیا کا میابیان حاصل کیں اور وشمن کو ٹیست و ٹاپود کر کے دیک

دوسری بات جو بھی آبات میں واضح طور پر کی گئی ہے دور بیان می دویار وارش وقر باتی جاری ہے دویہ ہے کہ ہار بہت کا فیصد محض انسانی کوششوں ہے تین موتا بلکہ غیر سروکا ہے ہے کھو خوال ہوتا ہے ہاں گئے ، بنی کوششوں پرا مخاوے بھات انسان ذات پر بھروسہ کیا جائے ۔ گفار کا جروسہ اور احمال مالا بری فوج مجھی ارنس اور فوال ہے ہیں موسوس کا اعتبار سرا مراحرت آئی پر بوق ہے ۔ کا فرق کو اور برکو تا ہے لیکن موس کے ہاتھ میں توار زیمی جود محض اند پر بھروسہ کرتے اپنے ایمان وقیق کو فیش کرتا ہے۔ اور انسان دوسے کا میاب بوجا تا ہے۔

غزموہ بدر بھی اہل ایمان کے پاس شہوار ہار حمین مذکوار ہی جب کہ بکد کے نفاز ہتھیا رون اور موار بول سے لیس تنے رکس اینڈ پر استا داور محروسہ کا تنجیبے بیٹاکہ کہ کفار مذکو تکست فاش ہوئی اور بیٹیم اسا ان کے باوجود مسمانوں کونار بنی کی تنہیب ہوئی ہے گئے ہے جنگیس جذبوں سے ان کی جانی جس جھیز دال سے تیس۔

ای وے کواننہ نے بہاں چگٹ بدر کی مثال وسے کرار شاوفر پاہے کوئم نے کم کی بکسان کھارکوانٹہ نے کس کر ہے۔ اس کے کلم کے اینچر تبداری کیے کال کی کرئم وٹس کا بال مجی بھاکر سکتے۔

معنور تی کرم منظ کوخلب کرتے ہوئے فرمایا کرخاک کی طمی آپ نے ٹیل بھی گئی بکہ کویا ہم نے بھیکی تن ورزیہ تی بھی ک عبور میں نہ '' نا داقعہ یہ ہے کہ جہاد بدر میں وشمنوں کی بڑی تعداد دکھی کر اسلائی لفٹر کے بیدسالا رمعزے کو مصافی مثلثہ نے دمافر ہائی جواب میں انتہ کے تم سے دعترت جروائن آئے اور کہا کہ ایک محل محرور نے افتر کھار کی طرف پھیک و تھے آپ نے
ایسیائی کیا ہری اُر جھکوئی آگھوں میں ووڈ رے بھٹا کے دورتی طور پرد کھنے سے تروام ہوگئے آئی دیر میں سلمانوں کے تیرون نے الن میں جات چادی اللہ نے ان آجوں میں ای بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا بدوائم اپنی کوششوں اور کی اور می ان اُن ک اللہ کی خواصرت تھی جس نے قدم قدم برتم بادا ساتھ دیا ہے سے ترقیع سے فریعے آئے مبارش برمائی کی اور می تا ذورہ ہوگئے گفتہ محل ہو بہ اور ناک کے ذرات نے اپنی کرش دکھا تر اس کے تھے ہا کہ ان والم تی برقائی جو استعمال کے لئے جس اُن مکان لئے کہ تبرادی آئے ایک جو تر بات کے جس اور اور کا دورکا فرون کو معلوم ہو بائے کہ انگر ہو یا کروفران کی برج لی کوالت و یاجائے گا اس بات کی مزید وضاحت اس کے بعد تی آبور میں آئی ہے۔

> إِنْ تَشْتَغْتِهُ وَافْقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَشْهُوا فَهُوَخُورٌ لَكُمُ وَإِنْ تَعُوْدُوْا نَمُدُ وَكَنَّ تُغَنِي عَنْكُمْ فِتَتَكُمْ شَيْئًا وَكُو كُتُرُتُ وَآنَ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِينِينَ ﴿ لَإَيْهُمَا الَّذِنْنِي امَسُوَّا اَلِطِيعُوا اللهَ وَ رُسُولَهُ وَلَا تُولُواْعَنُهُ وَٱنْتُمُ لَتُسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوْاسَمِعْنَا وَهُمْرِ لَايَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّالدَّوَآنِ عِنْدَاللهِ الصُّمُّرِ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ @وَلَوْعَلِمَ اللهُ فِيْهِ مَرْخَيْرًا لَأَسْمَعَهُ مُرُ وَلَوُ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوُا وَهُمْ مُغْرِضُونَ ۞ يَأَيُّهُمَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا يِنْهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْدِثُكُمُّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْوَوَقَلْيهِ وَالَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ٥

> > تزدهدا آيت قبرا الاس

ا كرتم فيصله جا جي عقيقة تمهار ، إلى فيصله آحميا - الكرتم باز آسكة ووتهار ، ين بهتر

ہے اور اگرتم نے میکا کیا تا تھر ہم بھی سکی کریں گے۔ اور تمہاری میہ کٹوٹ تمہارے کام ندآ ہے۔ گی۔ ہے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

اے ایمان والوا انشرا دراس کے رسول کا تھم مانو اور ان کر اس سے مند تہ پھیروتم ان اوکول کی طرح مت موجا تا جنبوں نے کہا کہ ہم نے ان لیاحالا کہ وہیں سنتے ہیں۔

ے شک اللہ کے تاریخ اور کیک سب جانداروں بھی دولوگ بدترین ہیں جو بھر سے اور کو نظے بن رہے ہیں اور بات کوئیس کیجنے ۔ اور اگر اللہ ان بھی پچھے جمالا کی جائنا تو وہ ان کو بیٹنے کی تو نیش دیتا اور اگر دو ان کو منواد بنا تو دو خرور موالک جاتے اور مند کھیے گئے۔

#### لغات القرآل أيت نبرون ١٩٠٥

ترفيعله جايج بو تستفنحوا تم يک حاؤ تنتهوا الخم بليث حاؤتكم تغوذوا ہم بلٹ جا کمیا مے نعذ ۾ گر فائدون د**ڪگا** أرنعيي جائت کرده كُلُونَ تُ بهت ہے شعفنا ہم نے من نہا خُرُ الدُّوَاتِ حان دارول میں بدتر بن ألعسو 41. \$ 1 البك

أنسنيغ ووسنوادينا وسنجونئوا تم يحكم مانو دُعا تُحَمَّم اللهِ اللهُ الله

# تشرتُ بَيت نُبرواتا ٢٨

ان آیات می چند بهت می میادی با نمی ارشادفر الی کی بین۔

(۱) جب مکہ کے تفارید بید متورہ پر ملدکرنے کیلئے رواند ہوئے اس وقت پھٹم کفار کے سروار وں نے خانہ کو بھار دو پکڑ کراند ہے جو ا ما کی تھی دوریتھی کہ ا

''اے املہ وہول لشکروں جس جو الخل و بقتل ہوا وہ وہ وہ وہوں فریقوں جس جوزیادہ بدایت پر ہود دونو ان جماعتوان جس سے جوزیادہ کرتم اور شریف جواور دونو ان جس سے جوزین انتقل ہوائی کوشتے معافر ہے''

ان جالوں اور جمقوں کواس بات کا چوالیتین تھ کہ ہر بات ٹس دی افلیٰ واقعل جیں اور معترین محرصطلی پھٹے اور آپ کے جال نٹر محابِ علی چیٹس میں (خود باعثہ) اس کے انہوں نے اس فرق کمائی بین ایک وجا کی جوفو ان کے بی بیں الٹ گئے۔ اختری لے نے فریلا کیا تم قومی کی فق جا جے بچھ تو لوقیاں سے مانتین کی فق آئی ہے اگر تھا ہے بھی باز آب او بھی ہے ورواز سے امجی کھنے ہوئے میں اگر تم اپنی بوائی دوئی سے باز آ جا ذکو اس دنیا اور آخرے میں فرکد وال فائر و ہے کیس اگر تم نے وی حرکمیں جاری کھیں قو جمزی سابقہ مان کے دکھا دیں تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان طرف مجی ستو کر دیا کہ آئم دوبارہا : ایکٹرے کرآ ڈیٹے قسمباری کٹوسے تبیادے کا موقا سکے اور قسدگی کھا کر دائیں افوے کے بیرقر آئ کرنے کی ایک چیشین کوئی مجو کھا کہ کا بازی کی ایٹ یا دیا تھا ہے گئے گئے گئے ہے۔ معمنڈ عمری آ زیاجے دیتی کے کئی افذے نے اس طرف اشروکر دیا کہ متعاور میں کی سازی کا کانے کی قو تھی اٹریا بھاں کے ساتھ ہیں۔ (۱۶) ان آ بات میں بھی افلی اعلان سے کہا گیا ہے کہ: جب تم نے ایڈ کے ایک معبود ہوئے اور صفرت تی تکافت کی رسالت کا زبائی اور بھی اقر زر کرایا ہے قو آ سے بڑھوا دراسپے عمل کو اس کی شیادت بناد و دلیکن تم ان لوگول کی طرح ست ہو جانا جنہوں نے زبانی اقرارتو کرلیالیکن جب کمل کا وقت آیا تو انہوں نے محاکمی نظامے مزار دیاستے علق کر لئے مادر ہیرے کو یکھ واپے محل سائوروں وکا طرح ہوگئے۔

فر مایا گیا کرانشاہ داس کے رسول میکا کی اطاعت وفر مال بردادی کی جائے گیا تو برکامیا لیا نعیب ہو کی کیکن اگر بہرے کو تکے بین کرزے کی گوادی کی تا برنسین قام تقدر میں سکے گی۔

تمام جان داروں میں دامد و سردار آگر ہے تو وہ انسان ہے وہی اختیف اللہ فی ان رقی الیعی زمین میں انسان انشہ کا عب اور ظیفہ ہے۔ اگر اس نے اپنی فرسراری کومسوں ترکیا۔ اس نے ایک کان سے منا اور دوسرے کان سے اثران یا قریباس کی شان اور دجہ کے خلاف بات ہوگی جو ڈبان سے دوسروں کو ترسنا سے جوالفہ کی آیات میں فور دھر نز کرے نہ کیجے نہ مجائے تو کیاد مالفہ کے نزد کے تمام جانداروں میں بدترین ٹیس ہوگا؟

وین اسلام کو تھے کے نئے شنااور پڑھنا نیخی کو دیسر کا استعال شروری ہے تلم کی آخر بغیہ قرآن کر کم میں بار بارآئی ہے۔ پڑھنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن میں کو کو تا زل کیا ہے جس کی اہتماء عن استراؤ کسم ریک الراپ رہ سے تام پڑھو) ہے جوئی ہے دیکن اللہ تعالیٰ کے قاس کرتے جس اور دلوں کے ڈنگ کو یا نجو کر صاف کرتے بیس فریا یا کر پڑھنس ان کا تھم اس کتاب کی تعلیم و سے اور اس کی تکنون کو بیان کرتے ہیں اور دلوں کے ڈنگ کو یا نجو کرصاف کرتے بیس فریا کا کر پڑھنس ان کا تھم سے کا مان کا کہانے گاان کی اطاعت کرے گاؤ وہانہ علی کی افاعت فریاں بردادی کرے گا۔

سننے والے چار طرح کے ہوتے ہیں(۱) وہ جوکا نوں سے سنتے ہیں کراس میں کوئی ولچی ٹیمن لیتے ناہم ندہ تعید وز گمل (۳) وہ جو سنتے ہیں اور کھنے تھی ہیں کر ز تقیدہ وز گمل (۳) وہ جو سنتے ہیں تھنے ہیں اور تقیدہ کئی رکھتے ہیں کر گمل ٹیمن کرتے ۔ (۴) وہ جو سنتے ہیں کھنے ہیں یہ ایمان اور کے جو اور کر ہی ہیں معنا واطعنا ان کا بنیادی افتیدہ ہوتا ہے۔

جگ بدرش بعض من فقین ہوئے بنا کر چھے ہت کے تقے سیدان کارز ارتک کوئی ندگیا بالقد تھا فی کا رشاو ہے کہ ان کوہ بار تک ہوئے کی قوشکی کوئیس دی گئی آئروہ وہاں جائے قویٹے کھیز کر جائے ، جاسوی کرنے یا شعول ہے جا کرش جائے اگر ان یش جھائی کا میکہ مادہ دوئا تو اندائیس سنٹ اورائل کرنے کی قرش خرور دیتا بیال زیران کے لئے اچھامی جوہ کے مرف سچائی پرقائم نوگوں نے یا روٹر کی کا منظ ہر دکھا اور منافقین اس مید ان کارز ارتک دیگائی گئے۔

(۳) ۔ آ قرض الی ایمان کو فل بدکرتے ہوئے قربانا کی کہ جب اللہ اورائ کا رسول میکا تھیں کیسا ایمی چڑی طرف بدائی انسی جم آنجاری زندگی ہے قرنچک کر الشاور رسول چھٹا کے احکامت پر گل کروں قربانا کیا کہ جروی ووچڑ ہے جس میں ط کی زندگی ہے۔ وورف میں کی زندگی ہے افراد کی ذمائی وابعت ہے۔ اللہ نوانس جا کیا ہوں جراد انسی کر بک ہوا ورکوں جائے جان وہ ہائیاں کے ول میں جینا اوا ہے اورائ کی ایک آئیک تھی کہ بچھ تر ہے۔ اس واسا کی فیصل اس ویا میں تھے تھی آ سے زند آ سے کئیں ایک ورخ مسے کواں کے بائی تھے موکر و زنا این صرب چیش کر جے۔

# وَاتَّقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيْبَنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللهُ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ﴿

مِندُم خَاصَهُ وَاعْدَمُوا اِن الله سَدِيدُ العِمَابِ اللهِ وَاذْ كُرُّوْا إِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلُ مُّنْتَصَعْمَهُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اللَّهِ مِن الْفَاسُ فَالْوَلْمُرُّ وَالدَّكُمُ يَضَرِم وَرَسَ قَلَالُمُ النَّاسُ فَالْولْمُرُّ وَالدَّكُمُ وَتَشْكُرُونَ اللَّهُ النَّاسُ فَالْولْمُرُّ وَالدَّالُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الللْم

### ترجمه: آيت تمير۲۵ تا۲۲

ادران آزرکش (ویال) سے دریتے رہو ہوتم بٹن سے عرف طاعوں پری ندیزے کہ اور تم (اس بات کو) جان اوک انفرشد پرمذاب دسنے والا ہے۔

یاد کرد جب تمرز بین بین تحوزے تھے اور حبیران بات کا فرنگار بینا تھا کہ حبیر ہوگ ا چک کرند لے جا کی۔ مجران نے شمین ٹھکا تا بالور شہیں اپنی ندو سے قوت دی اور شہیں طال و باکیز درزق مطافر ایانا کرتھ شکر داکروں

#### لغامت القرآك آيت نبره ٢٦٥٠٥

لاَنْصِیْنَ تَمِینَیْسِ بِیَجِگا یَنْخَطُفْ ودا چِک لےگا اوی اس نے تعکانادیا آئِد اس نے قوت دی بنضوہ این درے

# تشرق: أيت بمردم تا٢١

قرآن کرے میں ای بات کو بار دادشاں قربالی ہے کہ جب کی میٹی میں کوئی ویا آئی ہے قوائل کی لیے ہیں موق ہا ہی اوگ تیس آتے جنہوں نے کندگی پھینا کرویا کا وہوت دی ہے بلکہ وقدام اوگ میں آج ہے ہیں جوابی افوادی زندگی ہیں بہت صاف مترے دہے دوں۔

ای طرح جب الند کا نفاب آن ہے تواس کی زوشن شعرف تسور وار اور قطا کار بگڑے جاتے ہیں بلکہ ووسب لوگ بھی آجاتے ہیں چھٹھی ڈندگی بین بڑے یاک وائن رہے ہیں ۔

اں لئے ہر منا حب ایمان پر فرض ہے کہ زوان گناہوں کو جو وہائے عام کی صورت اختیار کر سکتے ہیں بنیادوں پر جی اس کو روکنے کی گوشش کر ہیں۔ ورندا کریے بھٹوٹ میا تو ان سینا ہ بس ہر کس ونا کس بہدجائے گا۔ اس وہا او سینا کو چر پر روکئے کی شہریہ ہے کہنائی قوصیت کے کسی بہلوکا کھرا تھا نہ کہا ہائے۔ ریکنی کھیست انٹر اور کی شخے ہے افعال میں گی طرف را غب کرنے تنظیمی اور اینا کی کوشش اور مدوجہد ہوجو ہر ہے لوگوں کوان کی ہرائی ہے روکنے اور اینتھے تو کسی کو وقعے کا موں کی طرف را غب کرنے جس معدوں ہو چرمی اگر بری اور گند کی و بنیت کے لوگ مائے کہلئے تیار نہ ہوں تو ان کے طاف جمائی طور پر کی جہاد ہے می گرح شک معدون ہو چرمی اگر بری اور گند کی و بنیت کے لوگ مائے کہلئے تیار نہ ہوں تو ان کے طاف جمائی طور پر کی جہاد ہے می گرح

بجی بات مودة القراف کی آیات ۱۳۳۳ تا ۱۳ ایس اسحاب الواقد بیان کرتے ہوئے کی گئی ہے۔ جب بندوب الی آیاتو کیسٹ جس ودگی آگئے جونہا یک تیک مورم کیاز تقصرف وی اوگ بیائے کئے جنول نے انڈکاوی پینچائے کی جدوجہ کی گی۔ مجھی آیات چس کہا کیاہے کہ جادور کی خیاعت ہے اور شدی کی زندگی ہے افروکی زندگی وابستا ہے۔ ای مورس شریاس یات کوئیک اور اندازے دہرایا گیا ہے کہ جب سیاب آئے گا تو دونیک و بدس کو بہا کر لے جائے گا۔ اس لئے اس سیاب کے آئے سنبو فرائز باعد سے کی شرودت ہے۔

سنسرٹر آن اعلامت موافقا بن مائل نے اس آ ہے کا تغییر تک ارشاد فر ، یاہے کہ اللہ تعالیٰ نے الل ایمان و تھم دیاہے کہ اپنے معاقد اگر ٹیس کمی جرم اور گزاد کو بڑنے کڑنے دیں ورشاک دکا راور ہے گزا دسیاس کی کہیٹ تک آ جا کیں گے۔

حضرت ابو بحرصد میں نے خاتم الانبیا و عفرت موصفیٰ شکانے روایت کی ہے کہ لوگ جب کی ظالم کوریکسیں اورظم سے اس کاپانچے شدو کی تو قریب سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پراینا عذاب عام کرد سے (شرقری)

صحیح بخاری بین معزمت تعمال می بشیرت روایت ب کدومول الله می نسخه این الله می است قربایا:

بعض مشمر کینا نے لفظ انتشارے سراوترک جاولیا ہے تصوصات وقت جب کے سلمانوں کے علیفہ وقت نے جباہ کیا عام وقعت دیدی ہوا ہی وقت ترک جاد کا دیال عمام وفراعی سب پر پڑے گار اور قرید ہے کہ ای سورے کی بھیلی آبیات عمل محل ترک جدادکرنے والوں اور میدان جگ سے جانگ والون کی قدمت کی ہے۔

سودة الانفال بن جبادى البيت برز دردسية بوسة الشفهاني في دوجيتي بولي مثل بيش كى بيجوسب برامى التي بهدي بهديني ا المجى كنة وقول كى بات به كم مكرسر بن مختم سے كرود دهجود دور به كن بندان كوچود الار دريد كو اينا تمكانا والياس في تعمين چنكون من ويرسك ويرسك ويرائيل سفتهين المحكانا والياس في تعمين من المور بين والدر بين الفرك المهالات المالات المالات المحكانا والمالات المالات المحكانا والمراب كالمور بين الفرك المورين كالمور بين المور بين المورين كالمور بين المورين كالمور بين المورين المورين كالمور بين المورين كالمورين كالمورين المورين كالمورين كالمورين كورين المورين كالمورين كالمو

شرکاندادی صرف بی بیشند ہے کہ زبانی طور پر ای شمراد اکردہ بائے بیکدوین اسمام کی بناماتر تی ادر عقمت کے نئے اور باطل سے کرانے کی مزید نئے دی جاری کری جائے۔

¥ 54 }

لَأَيُّهُمَّا الَّذِيْنَ امْنُـوًا لَا

تَعُونُواالله وَالرَّسُولُ وَتَعَنَّوْنُوَا اللهَ يَعَكُرُوانَتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿
وَاعْلَمُوااللهُ وَالرَّسُوالكُمُ وَاوَلادُكُمْ وَاعْلَمُ وَاتَعْمُ وَلِمُنَا اللهُ وَاعْلَمُواللهُ عَنْدَهُ المَثْوَالِانُ مَنْ اللهُ وَعَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ وَعَنْدُهُ وَيَغْفِي اللهُ وَعَنْدُهُ اللهُ وَعَنْدُهُ وَيَغْفِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْفَصْلِ الْعَظِيْدِ ﴿

# ترجمها آيت فمريحا تا19

اے ایمان وانوائم انفا ور رمول کی خیانت ناکر واورا مائنوں میں بھی خیانت ناکروجب کہ تم جانتے ہو۔ جان لوکر تمبارے مال اور تمباری اولا و میں ایک آنائش ٹیں اور جنگ انفاک پاس اچھم ہے۔

اے ایمان والوا اگرتم اللہ ہے ڈرتے رہے تو وہ تمارے گئے فرقان (جو چڑق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو) مطا کردے گا ، اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر کے تمہاری جھٹی کردے گا ، اور اللہ بڑنے کھٹل وکرم والا ہے۔

لغات الغرآن أيت نبريه ٢٩٥

لأقفونوا خيانت ذكره

ينتة آزائش

فَوْقَانَ حَق وَبِأَكُن كَدر مِيان فرق كرف والا

340

# تشريخ: آيت فبريه ٢٩٢٢

ا فرائیان کو فظاب کرتے ہوئے انڈیقائی نے ارشاد فریڈے کراے ایمان دالوائی ہم دجاں بال داسب بریال ہے۔ پیطروشل میصح دفرا خت یہ اقدار دائم تیارات اور پائے فرخیکہ جو پہنچ گا اور جانا بھی تبدارے پاک ہے سب انشک ادانت ہے تم مرف ایک اور حد دار دوان چیز وی کوائی طرح استاد لی کروسی طرح الشادیاس کے رس میلئے نے جہیں استاد لی کرنے کا تھم رہا ہے۔

ا وقت دارہ بان پیز ول اوا کی طرح استعمال کردہ کی طرح الفادد اس کے دس میں استعمال کرنے کا مرد ہے۔
ان کو استعمال کرنے کا وقت ورد مہینے اور محمنی کی جو میں مجھنے جی بیوٹی کھونے کی ہے۔ جو خیادت کرنے والے جی وہ آئے ہی ہوئی ہے۔ وہ تنظیم اور جان وہ ال کی قربانی کا موال ہے۔ سامان زندگی اور سامان بیش وہ رام کو تام ک

کون ہے جو بیدیا تھی ٹیٹی جاندا کون ہے جب اس کی امانت میں خیانت ہوتی ہے آو ووز پٹیٹی امتا ایکی کس ہے خمیری ہے وہ ان امانوں میں خیانت کرتا ہے جو اللہ نے اس کے باس مکوائی ہیں اور جولوگوں نے اس کے باس مکوائی ہیں۔ مقیقت پ ہے کہ یہ جان وہاں جام وحق میسوے وفرا فیت زم رف فلٹ کی ادائیں ہیں مکدان سے سب سے حق آن کا توزیز ہوتا ہے۔

کلے فیری زبان اور ال سے قرار اشامایا ہی کواں اناتوں بھی فیانت اور دہر ان کے حق ق بھی کی ہے رو تن ہے۔ وہ حق ق الفداور حق ق احباد میں تواز ان کا تکی طریق سکھ تا ہے۔ اس آ بت مثل میدکیا گیاہے کو برتمام جزیں بندے کا ایک احقان جن دیکھیں کون ہے نظرتا تش فرود ہمی کو چڑتا ہے ورکون ہے بام کاؤنا شار جناہے۔

اس آیت میں میر کلی کیا ہے کہ ہے شک بال وورات اور اولاء میں بری کشش ہے بیکشش می بری آن کا کہا ہے لیکن جو انوک اس استمان میں کامیا ہے بوجائے بیران شکر گذار باروں کے لئے اللہ نے ہے شروانعا، مند اور نعمتوں کا فرواز محل جوائیس بہت میں معنا کیا جائے گا۔

آ سند فرد ایک است مومنوا تم استیاد الله بیدا کرد برقدم بوتم افغا و برگام شمک توتم باتند نگا و پہلے فور کر لوک اس ش القداد راز کے دسول کی خوشنو دی اور مقداشال سے پائیس ساگران جی الله ورسول کی اطاعت ہے قوص کو کرد الواد راگرا تشاور رسول کی اطاعت کے خلاف ہے قوائن واست سے جٹ ہو کائن مسئسل کمل سے تمہارے اندرایک سلاتی کا مزان بھیا ہوجائے کاسائیٹ قوت قیمز کی ذور مکڑنے گی سائیک خمیر زیمو و تاہدہ ہوجائے گائے خودا نیا فیصل آپ کرسکو کے ساور قرآن وسند کی ردشی تمہاری دہمان جائے گیا۔

الله بوسياً عَمَلُ وكرم والله المهر يُسودُ من المهر به المنه الله عن أيت تقولُ بها من جدايت مها من وعده ب اوراً بن وحنت بها

# وَإِذْ يَمْ كُرُونِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا

المنشئون او يَقْتُلُوكَ الْمُعُرِّمُوكَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُونَ وَيَعْكُرُاللهُ وَاللهُ عَيْمَكُرُونَ وَيَعْكُرُاللهُ وَاللهُ عَيْمِهُ وَاللهُ عَيْمِهُ وَاللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ عَيْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ ا

## ترجمه الآيت فميروح والمتا

اور یا کرد جب دو کافر آپ کے ظاف سر زش کرد ہے تھے کہ آپ کوتیہ کر ٹیس یا آئی کرد میں یا آپ کو ( وطن سے ) نگان و میں۔ دوائی سازشش کرر ہے تصاور اللہ اپنی تھ بیر کرر یا تھا اور اللہ بہتر میں قد بیر کرنے والاے۔

اور جب ان پرهاری آیش طادت کی جاتی میں کیتے ہیں کہ ہم نے من لیا اگر ہم جا ہیں تو اس جیسا کام بنا کتے ہیں۔ بیموائے پرانے قبے کہانیوں کے اور کیا ہے۔

اور جب انہوں نے کہا کہ انڈ اگر یہ تیری طرف سے کا ہے تو امارے او پر آسمان سے پھر برسرا وے یا دورے کے دروا کہ عذاب ہے آ۔

(بات بیہ ہے کہ )اشدایہ جمیل ہے کہ جب آپ ان کے درمیان موجود میں آوان کو عذاب دے اور اللہ الیامیں ہے کہ دو ان کو عذاب دے جب کر ( میکولوگ) اپنے گزاہوں کی معالیٰ مانٹے دائے جمی موجود ہوں۔

#### لفات القرآك آنيدنبر ٢٣٤٢

وهذبير كرناب ننگ أتاكردو تخفيقد كرلين تنتزك ببترين مذبير كرين والا خيرالمفاكوين (أُسُطُوُرُة) - بِراني كِمانيان - لَعَى بولَى جز أمناطئ ميريألله أللهه يرماوي أنطر (تنجر) پار ججازة توان من ب (آب علان من مين) أنت إنهم وومعانى التلتح مين يُسْتَقَافِرُوْنَ

## الشوازة ويت أبروه والمسا

وہ آخری ون جب آپ بھٹے جوت سے پہلے ہم کرش تھے۔ اور بہت سے محابہ کرا ٹم دسول انڈ تھٹ کی اجازت سے مبار اور دوسرے علاقوں کی طرف جوت کر گئے تھے کھار کم آغ دوقر آئن سے بھی کر بھی تھے کہ اب معرت کو تھٹ جی اجرت کرجانے وہ لے جیں۔ وہ انجی طرح جانے تھے کہ اجرت کی صورت میں ان کے سانے کیا کہا خطرات جی آئی میں محاس کے آگے کی پاکسی طرح نے کے لئے کفار وشرکین کے سروا دول میں ایک اہم اجمال اوران عود اس میں مورہ میں مباری سازتی ما کا کل اور سلمانوں کی آ ہند آ ہد ہوت نے بچو موالات برقعم کے ذائن میں بھا کردیے تھے یا ہمی مشورہ موالاد اس بات پر خود کیا کہا کہ عشرت کے ملک کو

(۱) قیرکرد باجائے۔ (۲) ان کوکُل کردیا جائے۔ (۳) یالن کوبلاد کمن کردیا جائے۔ این قدام یا قول چی اس بات کا خطرہ فقاکر اس کیا گئا مقدام عمل حضور کرم چکٹ کا حقیلہ بنو باھم ان سب اقدارت برکوئی مجی

ان قام باقواں بھی اس بات کا حطور تھا لہ اس بائی نظام تیں سورہ مرم بھٹ و مید دو م ان سب امدمات ہو وہ ن افغای کا دروائی کرسکتا ہے۔ ایوجمل کی اس تجویز ہر سب نے اخاق کرلیا کوسیہ تجیلوں سے ایک ایک کو جوان کو لے لیاجات وہ سید حضور تھ کے درواز سے برخی ہول سب کے ہائی تیز کو اور ہی ہول اور سب ل کر بیک وقت صفور تھا کی ہر سار کو ہی اوران کی زی کی تم کردی ہی (خود باف ) ان کا خیال تھا کہ حضرت محد تھا کا تجیلہ مارے قبلاں سے بدلہ تہ کے تا اور فون بھا ہروائی ہوجائے گا اورائی کا اواکر نا اتا مشکل تین ہے۔ سب نے اس تجویز کور مرف پرند کیا بلکہ بدفیلہ می کولیا کہ اس تجویز کر ان دات میں کی جائے۔ انڈ کے تھم سے دھنرت جرشل ایش نے مادا واقعہ کی کر کہ تھا کو بتانیا۔ حضورا کرم بھا ہے تھیا می کافور حضرت ابو کم مدین کے گورتوں کے محاور ان ہو کہ اور کہ کہ چوڑ نے کا فیصلہ کرلیا۔ حضور ان کھر صدیق جوڈی طور پر پہنے سے تیار تھے اورائیک اونٹ آئی وقٹ کے لئے تیار کورکھ تھا وہ ٹوٹن ہو گئے اورآ پ پنٹٹ کے ساتھ جانے پر تیار ہوگئے ۔ لوگول کی بہت سے النتیں آپ کے پاک تھیں آپ نے حضرت کی سے فرایا کوٹم میرے بستر پر لیٹ جانا کا کہ وشمن میں سیکھے کہ میں صور اجول باورش کولوگول کی مانتیں ان کے حوالے کرکے ٹودگئی یہ بینسمورہ آ طانا۔

بنا نے ای راست قام و کی آجیول کے فرجوان خواری کے کرآ پ منٹیٹ کے درواز سے پر بھی ہوگئے کے وجب آپ منٹیٹ باہر خیس نظیر انہوں نے ویکھا کہ تطریب کی آپ کے بستر پر ہیں پوری قوم اس اکا کی پر کپ کررو گی اورآ پ منٹیٹ نے بڑی احقیاطا اور نے سحوائی مکمر گئے۔ آپ نے خاد توریش میں دون قیام کیا کا ارتقاش کرتے کرتے اول ہوگئے اور آپ منٹیٹ نے بڑی احقیاطا اور خاصوتی سے مدیر موروی کی طریف جمزے کی ارتقام کی دون موسوع کی آٹ کی جان کی جان کی منابعت کرد ہے تھے کئی صدیتی اکٹراندی الفذکی اس جانے معرف کرد ہے تھے کئی صدیتی اکٹراندی کے منابعت کرد ہے تھے کئی صدیتی اکٹراندی کا انتقال کی تفاعت کرد ہے تھے کئی صدیتی اکٹراندی

اس بات کوانفرتحانی نے بول فرمایا کہ وولوگ دی سازشوں بھی گھے ہوئے تھے اور انقد جو بھترین کہ نے والا ہے بھترین کے برفر بار باقلیہ

ا تاریخ گواہ ہے کہ بی تحرم مکافا کے بجرت فرہانے کے بعد کمیش اٹنا شدید تھا پڑا کہ لاگ کے اور بلیاں بی ٹیس بلکگ می تک کھنے پر مجبورہ کے تھے دوسرے پر کہ کہ کھا تھا توالی اس دن سے شروش ہوگیا تھا جس دن آ ہے تھا تھنے کے جمرت فر مائی جس کے بیٹیج بش متعدد بھول بھی رسوا کن شکستوں نے سادی دنیا بش ان کوڈ کس وفواد کر کے دکھ دیا تھا ور فلج کہ کے بعد وہ وقت بھی آیا جب بیرمادے بحرم شرمندگی سے سراور آگھیں جواج کے شعود کرم تھاتھ کے سامنے اپنی جان ومال کی بھک ماگھ درج تھے۔

الْحَرَامِ وَمَاكَانُوا الْوَلْمِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِبَ وَهُ إِلَّا الْمُتَّقُّونَ وَلَكُونَ آكُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاتُهُ وْ تَصْدِيَةً ۚ فَذُوْقُوا الْعَدَّاتِ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَغُرُوا يُنْغِقُونَ امُوَالَهُ وَلِيَصُدُّوَاعَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنُومُونَهَا ثُمَّر تَكُونُ عَلَيْهِ مُرِحَسْرَةً تُمُّ يُغَلَبُونَ ا وَالْذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمُ يُحْشَرُونَ ﴾ لِيكِمِينَوَ اللهُ الْخَبِيْتَ مِنَ الطَّيْب وَ يَجْعَلُ الْخَبِيْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيْرُكُمُهُ جَمِيْقًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّكُمُ الولَّبِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُ ۚ وَالنَّ يَنْتَهُوا لِغُفَرْ لَهُمْ مَا قَدْسَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَادُ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَسَنَّى لَا تَكُونَ فِنْمَنَةٌ ۚ وَيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ الْنُتَهَوْا وَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيلُونَ وَ إِنْ تُولُواْ فَاعْلَمُواْ آنَّ اللهَ مَوْلُكُمْ نِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٥

وَمَا لَهُمْ أَلَا يُعَدِّنِهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

تزجمه الأبيت فمبرجة تامهم

اورایک الن می کون ی بات ہے کہ انتدان کوعذاب شادے کا جب کدو والو وں کو مجد حرام

8

ے روکتے ہیں عالا کمدوہ اس کے ہالک میں تیں۔ اس کے متولی تو ان کو ہوتا ہے ہے تھا ہوتھ کی اختیار کرنے والے بین بیکن ان میں سے اسٹر لوگ جانے تھیں ہیں۔ اور دبیت اللہ وال کی نماز " سین ان بونا اور تالیان بیٹرا ہے۔ کھڑتم اس کفر کے سب جس کوتم کرتے وعد اب بیٹمو۔

سیاشک دہ لوگ جو ترکزے اور اپنے مال کواٹھ کے راستے سے رو کئے ہیں ترج کرتے میں اور دہ قرق کرتے رہیں گئر میں بران کواٹسوئن دوگار پھر دوسفلوپ کئے جا کیں گے اور چنہوں نے کھڑکیادہ جنم کی طرف جج کئے جا کیں گئے۔

تا کہ نشدگندگی کو پاکیز گی ہے جدا کروے۔ ایک شد کی کو دوسری پر ڈال کران سب کوائی۔ قرح کے خرج جمع کرکے جم میں جمعوی دے۔ یہ وہاؤگ جی جانقصان نفوے والے جی یہ

آپ ان کافروں کے کہد دیکے اگر اگر وو (زیق فرکنوں سے )رکتے ہیں تو جو کیگھ گذر چکاووان سے معاف کردیا جائے گا اوراگر وہ چھروی کریں گے قوال سے پہلے لوگوں کے ماتھ جو یکھ بھا(وی ان کے ماتھ کھی کیا جائے گا)

اوران سے ای واقت تک جنگ کروجب تک تشر ( از ویزاد ہے) مت شاجے اور دین سب کا سب انسان کے شدہ وجائے ۔ گھراگراد دک جاتے ہی تو یقی جو کھووکر ہی گے انسان کو کہدہا ہے ۔ اور کاگر بلت کے قریبات جان وکہ از شیاد تھی اس تھی ہے۔ وی اچھا راتھی اور بھٹرین دوکار ہے۔

#### الغابت القرآن أيت نبرس وبر

هُکَاءً بینیان نَصْفِیةً (صَدَی) بتالیان بجانا لِیصَدُون تاکرده دوک وی لِیصَدُون (یَمِینُون تاکرده الگ الگ کردے الْخَنِیتُ مُندگی الْخَنِیتُ بِایَرْکی الْطَیِّت پایَرْکی الْخَنِیمُ (رَشِخَ) - دودَ حِرینا دے گا ۔ تُحَاینادے گا

الدائروه ركباها تعيل ان شعوا مكذركها سأنف بوراگروه بليث جائين انَ يُمُوِّ قُوًّا عمذري خطاق منطالوكون كاطراقته للك الأثالين ساقحي مزلي ببترين مأتحى نغو الْمُؤلِّلُ ببترين مدوكار نغم النصير

# تشريخ أيت نبر٢٠١٣)

ان کے مناہوں کی تہرمت و طویل ہے چھر کنا دوں کی خرف اشارہ کیا گیا ہے۔

1) ۔ ان کا پہنا گمناہ ہے ہے کہ انہوں نے ابتدائے تھر اور مجدحرام بھی انتدائاتا م لینے اور بیت انشائے عوالے ہے مسلمانوں کو دوکا ان کا تعملہ پر تقا کہ و محیوم ام کے سولی میں ان کا بیا اعتبارے کہ جس کو جا ہیں آئے ویں اور جس ہے واش جون اس کوائن ہے دوک ویں۔

قرآن كرم كاجواب بياب كدم جرزام وربيت الله كالخلس ياقوم كذاتي مكيت فيمن ب عامجه ربي وجان وجشزان

وال اور به حرق کرنے والے اور کا فرون کے مواکی کواللہ کے گھریٹی داخل ہوئے سے دو کے کا تقیار کی کوئیں ہے وہ مرے یہ کرمسی کا اور بہ حرق کرنے والے کا اور بہ حرق کرنے کی اور کے کا اندیکا ور ایر کرنے کی اور کا افران کا مراق ہوئے کا اس کرنے کی اور بہ کا اور ایر کرنے کے لئے بیشاں بہتا تا بیال بیٹران کے بوٹر موائی کرنے کا اور بہتا کہ اور بہتا تو بہتا ہے وہ موائی کہ ام خوائی کی اس حرب قبال بران کی وہوئی کی اور بہتا کہ کہ خوائد کہ سے موائد کی اور بہتا کہ بہتا کہ اور بہتا کہ اور بہتا کہ اور بہتا کہ بہتا کہ بہتا کہ بہتا کہ بہتا کہ بہتا کہ اور بہتا کہ بہتا

قرویا کہ تھیک دن وہ مغلب موٹر رہیں گئے ان اللہ فاعم اندیفائی نے فیج کھ کی چیٹیں گوئی فرودی ہے اور دومری چیٹین '' وقی پیقر مادی ہے کرکھ دا کیسان مبتم کی طرف ہائے جا کیں گے اندیق کی ان کوانیا دور نواز بھی کرکھ ان کوکندگی کاؤ میر مالاسے کا اور ٹھران ڈمیر کوچتم میں جو تک دے گا۔

سِاآیت ایک طرف آیت وقیم ہے الدوومر کی حرف آیت وقدہ ہے۔ فرمیا ''اے کی مکٹ الن سے کہودیجے' کرتم اوّل کی حرکوں سے باز آ جائے اُرقم باز آ کے فوران ترکون ہے دک کے آواب تک جو باکھ کر بھی بوفشاہے مواف فرود سے گا اورآ بت العود کے مائے دوئات العمیات وقب کی ہے۔

"أكروى فركتني كروكي لأوكي أوكل في موب كما ماتها الله كالياسونا لم مواب "

ان آیات میں اس کی افران کی فیدائی گیاہے کیا ہے، ان اور ان میں تاہدہ بھار کے دوجہ بھی آئی ہے۔ سود واقع و کی آب نے نیم ۱۹۳ میں او شاد ہے کہ آئم ان سے قبل کرتے وہ و بہاں کئی کرنٹ واقی زیر ہے اور دین اندی کے ک موجہ کے بھر آگر دوباز آب کی بھر تھر کھولو کر فالوں کے مواد رکنی و دست درازی ماد توٹیس ہے۔

ان آبات میں اور آبان کر کم کی منتقد آبات میں وحرف جہاد مکر تی ل جنگ کو میں عبادت آباد و یا کیا ہے۔ میکن کیا۔ بات یادونل جائے کداسلام ویائے کنادوش کین جگڑی بلکر تم انترک کے فلے کون نے کی بات کرتا ہے۔ کیوکد اسمنام افسانوں نے بھی ان کے برے اعمال اور گذاہوں نے نفرے مکمیا ہے۔ بشر کین و کفارے ٹیس بنگر شرکہ و خرکو نشتر قراروی ہے۔ البذا آمر کفارو شرکیسی ملکت اسلامیہ شمار جے ہیں قوشوق سے رہیں ان کواپنے مقیدے پر پہلے کی اور مہادت کرتے اور زندگی کے اسپاب مہیا کرنے کی آزاوی ہے۔ اگر وہ فقتہ بیدا نہ کردہے ہوں قوان سے قبال کرنا جا ترقیمی ہے نیکن اگر وہ فقتہ الحارہے ہوں اور اسلامی قوانین کے نفاذ میں دکاون سے بنے کی کوشش کردہے ہوں قوان کے بنیادی حقوق کی اعفاظت اسمائی گلت کی انسدادی ہے۔ ہے۔ اگر ووزید سے کر پراس شہری ان کردہے ہیں قوان کے بنیادی حقوق کی اعفاظت اسمائی گلت کی انسدادی ہے۔ قریر فیروس میں فریا گھا کہ ا

"الكروه بازآ به كين والفيقالي ال كاعمال وخوب وكيور بات

ان کی بہتری تغیر معنون کی معنونی خفتہ کا بیاد شادے جم کو ہوا دی اسلم بھن آئی کیا گیا ہے آپ نے فر بایاں بھے اس کا تھم ایا گیا ہے کہ دشمان اسلام سے اس وقت تک جو اگری دیوں جب تک دو ما اللہ اسلامی دول اللہ کے تقلے کو قول نے اگری کی نے اور کا وہ س جب دو این کریں گے قوان کے خوان اور ہالی و آبر د سب مخوط ہو جا کی گے۔ ابات اسلامی توفون کے ماتحت کی جم کی دیا ہے ان کھر اول جا تک ہے۔ ان کے دور کا صراب اللہ یورے کا کہ و بے دلی ہے رکھا ورافال اسلامی آفرون کر سے جی باید خوال کی کی جالے ہ

ب مصلب ہے ب کراگر آموں اے کمش افخ ہوت بہانے کی خاطر یا کس جنگی یا رہی مصنوت کے طور پر اسم الانے کا اگر ادر کیا ہے او چر محی امتری ایم ہے ہے کہ آمیں امان دی جہ ہے۔ اور الن کے ساتھ مسلما تو ل جیسا سلوک کیا جائے جب بھی چورے طور پر النا ک منافقت کا برت ن ہوجائے ۔ احتدان کے اعمال و کچے دیا ہے۔ احقہ می ان کے لئے کہنز فیعد فرماسک ہے دیے حسن انقاق اور دین اسلام کی جاذبیت ہے کہن درخ جس ایس تھی ایس نہیں ہواکہ گروہ نے سافقت کے دراوے سے کھر پڑھا ہو۔ اخرادی طور برجی سافقت کا ادارہ دہیت شاؤہ کا دو ہے۔

ر پون ما منطق دار در در جات میں در دوبات مکن کو گئی این کر ٹی کر کم تائی نے فر مانے ہے۔ ابودا وُدیش کشف منا پر کرا ش سے بید دوبات مکن کو گئی این کر ٹی کر کم تائی نے فر مانے ہے۔

جو تخفی کی مدہ پر (مینی ایسے تخف رجس نے اسلای سُوست کی اطاعت اور وفاداری کا عبد کرایہ ہو) کالم مرے یا اس کو نقصان کانچ نے بیااس نے کوئی ایسا کوم نے جواس کی طاقت اور بہت سے بزند کر مو یا اس کی کوئی چیزاس کی وفیار شامندی کے اپنچر مامس کر لے تو بس تیامت کے دن من مسلمان کے فعال نے اس موز چنس کی حمایت کروں کو

آ بیت نیر میں بھی فرطام کیا ہے کہ: اگر کوئی معاج فردیا جا عت اپنے معاجدہ سے بھرجائے۔ یا آگر شرکین اکھا ما بچاہ حرکتیں جاری رکھی قواس ہی تھرونے کی کوئی بات ٹیل ہے اشد قائی تمہادہ بھڑی نا مدی ونا سر ہے۔ جب جسیسیں اس کی حایت وقعرت حاصل ہے قاس میں ان رشمان اسلام سے گھرائے کی کوئی وسے ٹیں ہے۔ وَاعْلَمُوا اَنْهَاعْنِمْتُمُومِ نَشَى اللهُ فَانَ لِلْهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْفِي وَالْيَشْمِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْفِي وَالْيَشْمِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللهِ وَمَا اَنْزَلْنَاعَلَ عَبْدِ ذَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِينَ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً فَدِيْرُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً فَدِيْرُ

### ترجمه الأيت نبيرام

جان لوالتمهيں جو يکو يکن ال تبيت حاصل اونا ہے ، ان کا يا تج ال حصد القداد رائن كے رسول ملك مكنے اور دشتہ وارول بقيمول اور مسينوں اور مسافرول كيسے ہے۔ اگر تم اللہ بر بران لا بے جوادر اس پرجو يکو يم نے اپنے بنده (محمد ملك ) پر فيلے كے دان (بدر كے دن) از ل كيا ہے جب كه (محمد واللہ ہے) دونوں فوجیں بحرائی تعین (اس پر ایمان مائے ہو) اور اللہ ہر جز پر قدرت د كھنے واللہ ہے۔

### لغات القرآن البد برس

بغنتوا جان او غبنتو جوتم نے الفیست این غبنت کی پانچواں حصہ این الشبیل سافر غبند شار خاراید و غزم الفرقان فیمل کا ان الفقی مل میں دوتوجیں الفقی دوجمامیں دوتوجیں

# تشرينا أيت نميرام

کیا کریم بھٹنے کے اعلان نبوت سے پہلے بھول میں مال نینست کی تھتیم کا طریقہ بیضا کہ جنگ میں جو پکھ وشمن کا ال دودات اوڈ کی فلام نوٹھ آئے دوائی کے ہوجائے تھے جو کمن ہے کوٹ نیا کرنا تھا۔

نی کریم چھٹے نے اللہ کے تقم سے جہاں اور ہزارول انتقابی اوراصلامی اندانات سے محابہ کرائم کی ایک مقدس جماعت تیاد کرچی و بین بنگی صورت مال جس می ان کوزندگی کے اصول عفاقر اے ۔

صحابہ کرانم کی ہے بھا مت اور اس کا ہر فرد جوا ہی اصلاح کے لئے تھے کرتم کا گلگ کے ہرتھم اور جارے کا ختور بھا تھا فزوہ ہور بھی جوان کے لئے با قاعدہ چھک کا پہلا تجربہ تھا وہ اس بات کے ختار تھے کہ اس سلسلہ بھی ہمادی کیا دینمال کی جاتی طرف ان کے سامنے ووطر ہیں تھ جس پروہ بھیٹ سے قائم تھے کہ چھک بھی جو چڑ جس کے ہاتھ لگ گی وہ اک کی ہے ووسری طرف ان کے لئے اس ساملہ بھی واضح ہوا ہے تندور نے کی وجہ سے ان بھی : ختال ف رائے ہوگھا اس موقع پرافید تن لی آجائی ایس کی ہما ہے کے کئے سورہ انتال کو ہاؤل فر رہا ہے تا کہ انتا داروں اور انس ایس این کھی کو کی کا فرق واضح کرویا جائے۔

سورہ افغال کی اہتماء می ٹیس ہے بات واضح کردگی تھی کہ افلی آنے ان اسپیٹنٹس کے لئے کس سے جہاؤٹیکس کرتے اور قد کری کے بند بھش اللہ کی رضاوفوشنوں کے لئے وہ ہر طرح کے جہادہ آبال کیلئے اقد امات کرتے ہیں۔ اس کے اللہ نے ان آیا یات بھی مسلسل اندا مات کا اعلان فرما کراس بات کو کھول کر بیان کردیا ہے کہ جب ہر طرح اس کی کرم رہا ہے تھا الی وہ واٹ لوغری اور فلام تھی کہ سول اور اسکا وصافا بھی باتھ آتا ہے تو وہ سب کا سب اللہ اور اس کے دسول بھاتے کا ہے۔ تقدیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کس ملس بھی سے چار جھے جاہد ہیں جس برابر تعتم کردیتے جا کی گے اور بانچوال حصرانات اور اس کے دسول تھتے کے واسلے ہوگا۔ اس کے ہر جہاد کے جدر سول اکرم تھتے اعلان فر دیا کرتے تھے کو:

لوگرائیدبال فیست تبارے ملتے این اس بھی میری داشتہ کا سواستے نے تھی میں سے کے اورکوئی حصرتیں ہے اوروہ یا تھا ان حصہ مجی بھی تبرارے ناج کی سوالمات بھی خرج کرتا ہوں انبذا ایک انیک سوئی اور دھا گا تک اگر در کا دورکوئی تھوٹی ہوئی پڑتے چھیا کرت رکور ایسا کرتا بہت براہے اوراس کی سراود انرخ ہے۔

قرآن کرئے کی آیات اور نے کرئے بھٹائے کے برشادات کی روٹنی بھی بال کٹیمت کی تشیم کا ایک ایک امول واٹنے ہوگیا چکن پانچ ہی جھے (قس) کے بارے بھی بھی اقلاف ہے۔

بعض ملاء کی دائے یہ ہے کہ جب تک نبی کریم ﷺ اس دنیاوی حیات ہی دہاس دقت تک یہ پانچواں حصد آ پ کے اور آ پ کے الل ملازان مِتیموں مِسکینوں اور مسافرول رِفری کیا جا تا تھ ایکن جب آ پ اس دنیا سے تشریف کے محق آب یہ حصد بھی فریوں، تیموں میکینوں اور سافروں کے لئے تورہ کیا گر آ پ کا بیصد ماقد ہوگیا است کے اکثر علا می بھی دائے ہے اور بھی دائے سب سے بہتر ہے۔

> إِذْ ٱلنَّتُمْ بِالْمُدُورِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْمُدُورِ الْقُصُونِ وَ الرَّكُبُ السِّفُلُ مِنْكُمُ وَلَوْتُواعَدَثُمُ لِالْخُتَلَفَّتُمْ فِي الْمِيعُدِ وَلِكِنْ لِيَقْضِى اللهُ آمْرًا كَانَ مَفْعُولًا فِي لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيِى مَنْ حَيْمَ مَنْ بَيْنَةٍ وَ إِنَّ الله لَسَمِيَةً عَلِيمُ فَا أَنْهُ مِيكَامُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيدًا لا وَلَوْ الرَّكُهُ مُ حَيْرِينَ لَهُ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيدًا لا وَلَكِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### الزريدا ويشابهم ومهم

یادکرد جب تم ادھر والے کتارے پر تھے اور وہ ووسرے کتارے پر قافلة م سے پنچ (افرائی میں تھا) اگرتم آئی میں وعدہ کرتے تو وعدے کی تقالفت کرتے (وات پرزونینچ) کیس اللہ نے جہیں (جمع کردیا) کہ وہ کام چراہ وجائے جو کہ ہونے والا تھا ۔ تا کہ جو تشم بلاک ہوواضی دکتل سے جو اور جو زعمہ دے وہ بھی ووثن دلیل کے ساتھ وتعہ دہے ہے جب شک اللہ سنے والا اور جائے والا ہے۔ اور یادکرو (زے تی تی تی تی جائے )جب اللہ نے آپ کو تواب میں (ان کا قروں کی تعداد کو) کم کرے وکھایا۔اوراگر وہ ان کی تعداد زیادہ کرے وکھاتا تو وہ ندمرف جت بارجات بك معامله ميں جشكر برئے رئين الله نے تعمیر اس (اختلاف) سے بھاليا بے تلك وہ دلوں كى

بات حاثے دالاے۔

ادریاد کروجب تم (بدر ش) یک دوسرے کے ستایل ہوئے تو اس نے ( کفارکو) تمہاری آتكموں بیر تعود اكر كے دكھا يا دهم ہيں ان ( كافروں ) كى آتكموں میں تعود اكر كے دكھايا تا كہا شاس كامكو يوراكرد كعاسة جود وكردين والاقعار اورساد سيكام بكآ خراف ال كي طرف اوسنة واسل بين -

#### لغامت القرآل آيت تميزه ۱۹۳۲

بالففؤة اللأت قریب کے کنارے مر وورکے کنارے بر بالُعُلوَةِ الْقُصُوكِي ألمؤخث آوافل<u>ـ</u> أمنفل أواعلته تم نے وعد و کیا منفاد بدية مقرر تا کہ فیعلہ کردے لتغبني ز. آمر

كام مفعول تأكد بلاك جوجائ تننک

<u>پيما</u>ن کر ذيماه دسيعكا حهبیں دکھا باس نے غيتر فحواب مُنامُ

البيئةتم بزوني وكمعات أفضلتم

لَنَنَاذَعَتُمُ الدِيَّمَ مَرُورِ بَصَّرُ تَكَ سَلْمُ السِيْحَةِ السِيْحَةِ السِيْحَةِ فِي اَعْلِيْكُمُ تَهِ تَهَارِئَ الْحَولِ بِسُ فَلِيْنَ تَعْلِيْكُمُ تَعْلِيْكُمُ تَعْلِيْكُمُ تَعْلِيْكِمُ تَعْلِيْكِمْ تَعْلِيْكِمْ كَالِمُوا يَعْلِيْكِمْ ك فَوْجُعُ الْاَمْوَدُ كَامِلُوا يَعْلِيْكُمْ كَامِلُوا يَعْلِيْكُمْ كَلِيْمِ كَلِيْمَ عَلِيْكُمْ كَلِيْمَ عَلَي

# تتحريرة ويت فيم بالهن بههم

سورة انفال بين الشرتعالي في دركوم عن مسلسل جهاد وقال كم منطق بيان فرمايا به بية يات جومرف مكست محلي كد وصولي وقوائين بيد بحث بين كرشي بلكه جغرافيه ترتب محل خشر بنگ اورفسيات و فيروسي محى بحث كرتي بين بلك الشرك ان فيي فيعلول كومي خاتي بين كه جسيدالشد في دوري في يقول كوما سنفا اكركز وكرد باقواجهان بنگف كيمود كوئي وروارد كارشقا

یسیوں و بہت ہے کہ دورہ سے مصد کے دورہ میں میں اور سے میں برورہ ہوں ہیں ہیں ہے ۔ وہ مورہ رہ و مدارہ ا ایسنمیان کے اس تجادتی کا مظامات کا نے کے گئے آرہے تھے جو مدید کے دائے کے قدر دہاتھا اس کئے نسان کے ہائی جگ کے جھیا رہے نہوں پہلے بدر کے مقام پر جنگ ہے داملہ بڑھے کے لئے ٹؤر تھے۔ ای طرح قریشی کشکر کو ذرا بھی خرز تی کوانیس عدید خود ہے بہت پہلے بدر کے مقام پر جنگ ہے داملہ بڑھے کے دائو اس کمن شکل تھے کر بدر میں تمیں دن پر اوا والیس کے خوب رکھ دلیاں مثا کمی کے ادر کھر عدید پر فی حدود زیں کے دوقو بدر کے میدان میں اسلائی کشکر کو کیکر تیم ان و بریٹان ہو سے ای لئے اٹی ال شرعت کی کو مناب کے اور اس کے طروق کی احت بو صانے کے لئے الاجل کے کہا کہ میسلمان فوجورے دونوں کا کیک

ت بيان کارشين د ماياب! لقسه بي الناک د ثيبيت محاكياب!

دوسری طرف چنگ مسلمان تمین موتیرہ نے فیز پورے جھیا دادو جنگ کا سماز وسامان کی شدر کھتے تھے اور جیسا کہ عرض کیا گیاوہ جنگ طور پر تھی ٹیار ندشتے۔ اگر آئیں معلوم ہوجا تا کہ دشمن کی تقداد قدی گانا ہے اور پھران کے بھیا دول اور انتقاع ہوئیا ہو گئی تا مسلمت فیجی ہے بیا تظام کیا گیا کہ رسول اللہ بھیا کو تواب بھی چرد بیں قوشا کہ دو کہ کمنی دکھاتے اور شدیدہ ختا ہے ہوجا تا اس کے مسلمت فیجی ہے بیا تظام کیا گیا کہ رسول اللہ بھی کو تواب بھی دشمنوں کی تھا ہول میں وطن کی تعداد کم دکھائی تی حضرت عبداللہ این مسود تھرائے ہیں کہ جب ہمنے وشمن کی مفوق پر نظر ڈائی قر نوے باسو کے ذریب نظر آئے ۔ دوسری طرف وشمن کی نگا جول بھی تھی سلمان بہت تھوڑ نے نظر آ دہے تھے تا کہ دشمنان اسلام ممکی

كاتعداد موسة زياده بير لكي

ن میر و است میں میں ہوئی کے دوسرے کی نگاہوں میں کم دکھانے سے دقد رہت کا فیصلہ بقا کہ آئ کر ااور کو ناواض ہوکرونیا کے سامنے آ جائے ۔ اس این اللہ نے اس دو کو اللہ نے اللہ سامنے آجائے ۔ اس اسے آجائے کا دون رائٹ نے اللہ سامن کے سامنے آجائے گار کا دون کر اللہ نے اللہ سامن کے سامنا کی جائے گار کا دیا ہے۔ اللہ نے اللہ کی سامنا کے سامنا کی جائے گار کی دونوں کے سامنا کی مار میں کہ اس میں کا میں میں کہ اس میں کا میں میں کہ کہ دونوں کے دونوں کا سامنا کی سامنا کی میں میں کہ کہ دونوں کے سامنا کی میں میں میں میں کہ کہ ہوائی کی میں میں میں کہ کہ ہوائی کی میں میں میں کہ کہ ہوائی کی میں کہ کہ ہوائی اس میں کہ ہوئے کے مواملا میں میں میں میں کہ کہ ہوئی اس میں کے میں میں میں کہ ہوئی اس میں کہ ہوئی اس میں کہ ہوئی کی کہ ہوئی کی کہ ہوئی کی کہ ہوئی کا میں تھی کہ ہوئی کہ ہوئی کا میں کہ ہوئی کہ ہو

كَالَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّ لَقِيْتُمْ فِطَةً فَاشَبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَشِيرُ الْعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ فَ وَالِيْعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلاَتَنَازُعُوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ وَيُحُكُمُ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصّبِرِيْنَ فَ وَلاَتَكُونُوا وَيُحُكُمُ وَاصْبِرُوا مِنْ دِيَا مِعْمَ الصّبِرِيْنَ فَ وَلاَتَكُونُوا كَالْذِينَ حَرَّمُوا مِنْ دِيَا مِعْمَ بَطَوْا وَ رِثَامَ النّاسِ وَ يَصُدُونَ عَنْ سَمِينِي اللهِ وَاللهُ بِمَا يَتَمَلُونَ مُحِيْظٌ ﴿

# آزامه آيك فبره ٥٧ م٠

ادر ٹوب انشرکو باوکروتا کرتم فلاح وکامیا بی حاصل کرو۔ انڈر اور اس کے دسول کی اطاعت کرو اور آئیس ٹیں نہ چھڑ و ورشتم برز ل ہوجا ڈکے اور تہباری جوالکوڑ جائے گی ۔ تم مبر کرو۔ بے فٹک الشمبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگول کی طرح مست ہوجاتا جواسے کھروں سے انزائے لوگول کو دکھاتے اور الشکے رائے سے روکتے ہوئے فلے۔ طالا تک جو بچھوہ کرتے ہیں الشرائ کو تھیرے ہوئے ہے۔

ا ہے ایمان والواجب تمہاراکسی ( کافروں کی جماعت ہے ) مقابلہ ہوتو تاہت قدم رہو

#### الغات القرآن آيت نبره ١٤٥٣م

فالتنوا کی جمریم التذكونوب أوكرو أذكروا الله آئيس ۾ مان ۾ ڪنزو لأقاؤهم الجرتم بزول وحاؤك فتفشكن فلغب ويخكم تمباري ہوا کمز جائے گی صوكرو إضبروا 60 خرجاا این گھروں ہے من وزارونم لوگول کود کھاتے ر أناءً النَّاسي ودروكتے بين يصۇرن يصۇرن تحكم زوال مجنط

# تخرع: آبت نمبره ۱۷۲۳

ان آیات شن الشق فی نے الرائع ان کو جہادہ قبال کے چھٹا اگی بنائٹ بیں جوافی اسلام کے لئے ریبر ورہنما ہیں۔ (1) ٹارٹ انڈ کن (۲) الشق فبالی کا کڑے سے سندا کر (۳) شاوران کے رمول پیکٹا کی کا لیا طاعت (۴) آئیس بھی تھیں جمہت اورا فقلہ فات سے در (۵) معرفی (۲) دکھز ہے اور را کا رکی ہے بچا۔

(۱) عبت قدی سے مزاور تن کے مقابیغ میں وقت جا: سرف الشاقیانی کی دو پر مجرو سرکرنائیکن بیمان معرف و بت قدی تاثیمی بلک و بت قبلی مجل سے کیونکہ ویسے بک قلب مطبوط نہ ہوتہ م مجمع المغیور انتین ہوتے۔

(۲) ڈکرافڈ کی کٹرے ۔ آگر دیک جائے تا دیا کی برقوم نے اپنی فوٹ میں جوملداد دھتے پیدا کرنے کے لیے کھڑا گئے۔ بناریکے بالے کوئکہ ڈیان سے پھوٹاس کل سے اوا کے بغیر مادی کرتی بوگی فوج میں جوملٹیس بومن کے بھی غیرا ملائی ترانے میں افڈ کا ڈکرٹیس ملائے بیشان مرف و زیرا املام کی ہے جس نے چاوہ میسان پہنے ذکرا تھ کا نسویش کیا۔ حضور اکرم بنگائے کی فوجس نو کھیر'ا انڈا کبڑا کے ساتھ مارچ کرتی تھیں جس سے وشنوں کے دل دلل جایا کرتے تھے۔ وہ جباہ وقال بی مرف انڈ کا ڈکر کرتے تھاس سے ان کے دلوں شرقوت کا سندر موجی مار نے لگا تھا۔ کاش کرتاج مجی الل ایمان برقیر اسمائی اور فیرانڈ کے ناموں کا فور چھوڑ کرمرف انڈ اکم کی فورد بلند کرینڈ کفر کے ایوانوں بھی آئے بھی ذائر لے آئے ہیں۔ اور انڈ کے اماراس کے ذکرے دنیائی شرخیں بلک فرت میں مجی بڑوروں کا میابیاں ان کے قدم چوش گی۔

(٣) زندگی کے بر میدان بھی تارت لڈی اور ڈکرائٹہ کی کتڑے کے ساتھ تیسری چیز جوفر مائی گئی ہے وہ انشدادراس کے رسول ﷺ کی اطاعت وفرمان برداری اور اوکامات کا مانا ہے۔ در مقیقت انشدادراس کے رسول کی اطاعت می انشد کی تیجی الداوکو انٹ ان کی کارف متحد کرتی ہے۔

(۴) آئیں میں بھنزاندگرہ۔ووریم کو ورجو جا ہے۔ برول ہوجا کے اوراند ورسول بھٹا کے جشوں پر جونہارا رہے اور جیت ہے وہ خم جوجائے گا۔ حقیقت سے ہے کہ جنگ میں ایک بہت بڑا تھیا از رہے اسے سے مسلمانوں کی جیت اور عیس ہی تھا جم نے کفار کے دلوں میں کچل بچا کر کھوئی تھا اور اسلمانوں کے مقامے میں ابقی میں وکا طاقت اس نے جموعی ویے تھ کوان پر مسلمانوں کا رہے طاوی تھا۔ آئی جوائل ایمان کے مقامے میں کفار سے دھڑک اور سے خوف ہوکر ہے کہتے ہیں اس کی جدیدے کہ جم نے کہ جرکے اور اسے انتخاب کا انتخاب کو انتخاب کے جم ایک وہی ہے۔ بھر ایک کو انتخاب کے انتخاب کے دیمانک وہی کر بھر بے در ہے اس انتخاب کے انتخاب کے دیمانک وہی ہے۔

(۵) ٹا بت قدی۔ ذکر انشک کٹر سا انشاہ رسول کی اطاعت آئیں ہیں اتھ اور اٹھائی اور کئی مجت کے ساتھ ساتھ مرم وقی آیک دوسرے کو ہر ناشت کرنا۔ نفذکی راہ بھی ڈٹ جان میاس دی وکھانا۔ ڈروانی کج اور ہرطری کے ٹوف سے بے نیاز ہوکر استعقال اور پاسرای کے ساتھ دوسری کی سریلندی کے لئے کوششیں کرنا ہے تھی بٹیا دی جیٹیت رکھی ہیں۔ مہر کاسب سے ہوا فائد و ہیسے کہ انشائے وحد فرمایا ہے کہ جو لگ مروقکی انتیار کریں کے شریان کے ساتھ اول ۔

(۱) وکھ و سے در دیا کاری سے پر بہز را فقد تھائی نے اس طرف اشار وقر او یا کہ کنا دکا لکٹر اپنی طاقت وقرت کا ہے جامظا ہرہ کرتاں و تکلیس ارتا در اپنی تعداد اور دولت کا رعب جماتا ہوا آ کے بوعد ہاتھ تکن بدہ اس کا داسلا الل ایمان سے پر اتوان کی شخی اور د تعداد اور ایس اور کی نے کہ الل ایمان مرف اللہ کی بوائی بیان کریں، اور مبر وقل کا داکن تھام کر کٹو ت سے ذکر اللہ کرتے۔ ریس کا میابوال ان کے قدم چری کی گیا۔

> وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الثَّيْظِنُ آخْمَالَهُ مُووَقَالُ لَاغَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَرِينَ النَّاسِ وَإِنِيْ جَازُلَكُمْ \*فَلَمَّا تُرَآءَتِ الْفِتَاشِ

> > 357

نَكُصَعَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنْ يَرِثَىُ أَمِنْكُمْ إِنْ اَلٰى مَالاَثُرُونَ إِنْ آخَافُ اللَّهُ \* وَ اللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ غُرَّهُو كُلُومُ وَيُنْهُمُ \* وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَرِيْنُ حَكِيتُ مُّ ۞

#### الزجيدة يت نمبر ۴۸ تا۲۹

ادریاد کرد جب شیطان نے ان کے ہرے کا مول کو بھی ان کی نظروں میں فوٹی ایا کا حکایا درائر نے کہا ان او کول میں سے آئ ٹے دن کو لُ ( قبارے اور ) خالب نوج سے کا اور میں چوتہارے مراکھ ہوں۔ چر جب اس نے دونول لشکروں کو آسنے مراسطے دیکھیا تو دوا پی ایز اول پر سے تجمع تھوم کیا کہ میں تم سے واقعتی ہوں۔ میں وود کیور باجواں چوتر نیس دیکھتے۔ مجھے اند سے ذرائک ہے۔ اور اندشد پر مذاب دسینا والا ہے۔

اور (یاد کرو) جب متافقین اور ان لوگول نے جن کے دلوں شی مرض تھا کہا کہ (ان مسلمانوں کو)ان کے دین نے بھوکے شن وال دیا ہے۔ اور (یادر کو) جواللہ پر تجروب کرتا ہے تو بے شک اللہ ذیروست ہے اور مکست والا ہے۔

لغات القرآل أيت نبر mat ma

وَيُنَ قويسودت بن و يَ لا غَالِبَ كُونَ غالبِ ندَّ كَسَكُا خارٌ يُودَى غواه ط ويكما نكفض العامجرين غیت (خیت عید) را برای ا یانی نبوی تا ہے تک بھی الگ ہوں سیر اکوئی و اسطانیس ہے بانی اُری ہے کہ ایک بھی الگ ہوں ایموں ایک آرون تم کئیں و کچھ ہے ہو غو وہ کے بیسی والی دیا مواقع آیا وہ ان اوگوں کو

## تشرت آیت نمبر ۴۸ تا۴۷

ان آیات بی الل ایمان کوشیعان کی چال بازیوں سے موشیار دسنے کے لئے فرمایا جارہا ہے کو کدشیعان سوجس جال کر ایمان والول کواسنے جال بھی جن الیکا ہے۔

بعد عمر معلوم ہوا کہ شیطان مراقہ کی بھی ہنا کرآ یا تھا۔ اس بات کو اللہ نے ان آیات بھی فرمایا ہے کہ شیطان مختلف اعداد سے کوگوں کو بہکا تاہوران کوشرمندہ ہوئے پر مجور کرتا ہے۔

تتجد كے طور پرانندنے فرمایا ہے كہ:

- (1) مسٹیطان کفار وشرکین اور منافقین کوان کے وجال ان کی نگاہوں عمی فوش تمایط کردکھا ہے تا کرلوگ اس ہے وحرکھاما کیں۔
  - (٢) دوان کوال وفت يواكه ما تا اورورها تا بيكماً يُ تميار ب برابركو في شير بيد.
    - ( س ) انسانی دوپ میں اپنی مجر پور مدد کا یعین دلا تا ہے۔

الشرق قرمایا کے شیطان کے اس فریب سے صرف الی ایمان بی بیچے ہیں لیکن والوگ ہوکٹو وٹرک کی داموں ربھل پڑ ۔ آ بیں ووشیطان کے جوافیے ہیں بہت جند آ جائے ہیں ہشیطان نے کہا کریس وہ چھوا کیود باہوں بڑتم نیس وکیور ہے ہوا ورجس الشر سے ڈرج دول ۔

موال یہ ہے کہ جب دواند سے اوراس کے عذاب سے اُدنا ہے تو گھرنا ٹر مائی کیوں کرتا ہے جوایا کوش ہے کہ ویو میں ہے تار کار دوشر کٹن ایسے بیں جو کمیک خطر سے اور مصیبات کے وقت اللہ کو یاد کرنے گئے بیر کیکن جیسے کی دو تھر اُل جاتا ہے تو گھردہ پہلے کی طرح آتا ہوں میں موت ہوجاتے ہیں۔

#### تربيدة يشفيرون هو

اورکائن کہ (اس وقت کو) تم رکھتے جب فرشنے ان کافروں کی جان نکالتے ہیں اوروہ فرشنے ان کے چروں اور پیٹے پر مارتے جاتے ہیں (اور کیتے جاتے ہیں کہ) تم جنبم کاعذب چکھو۔ راز معرب سے مرکز شرز ان مناقحاں کرتا تھر (جبر میں رکھون) بھوج سے (ان بکانشہ

یداس وجہ سے ہے کہ ٹم سے اسنے باقموں کے آ گے (چیے بھی) انوال بھیج میں (ان کا نتیج ہے ) اور مینک انشدائیے بندوں کے کلم ٹیس کرنا۔

توم فرحون اور جوان سے پہلے تھے ان کے ساتھ کی معالمہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آ یتوں کوچنگا نے مجراللہ نے ان کوان کے گزاہوں ٹس پکڑ کیا۔ بے شک اللہ شدید عذاب دسیے وفال ہے۔

اس کی جیریہ ہے کہ اند جب کی آم م کوائی کوئی تعت ویتا ہے آس دفت تک اس کوان ہے۔ انسی چینتا جب تک دوارپ طرز عمل کو ند بدل ڈالس ۔ ہے شک اند شنے دالا اور جانے دالا ہے۔ قوم فرمون اور جولوگ ان سے پہلے مخے ان کے ساتھ انڈ کا بکی معالمند ہاہے کہ انہوں نے ایتے دب کی آبات کو مجللا یا تو ہم نے ان کو گن ہوں کے سب بلاک کردیا اور ہم نے قوم فرمون کو غرق کردیا اوران میں ہے سب کے سب کھانم شخے۔

#### لغات القرآن آية نبره ٥٣٠٥

يتوقي موت دستگا بارين يطريزن (ؤخة)\_جرے زجرة بيعتم بميحا فلنث بهبت زياد وظلم كرينے والا فألام (غنڈ)۔یزے الغيئة جبيا كدوستورغفار جبيها كبطريقة تما كذأب الولاد J١

ای نے بکول أخذ ڏُنُوْبُ (ڏنٽ) ڀُڻن فَرِئُ مضيوط بيطاقتور (لَمُ يَكُنُّ) لِكُن بِ لَيُهَيِّكُ تبول کرنے والا ای نے انعام کما جب تک وہ برل نیز الیں 1 اسنے دلول کی کیفیت ۔ حاکت مابالقسهم ہم نے ہلاک کروما أغلكنا جمين*ي ترق ك*رديا أغرالها

# فترس آيية بمروة ٥٢

الشرقعالي نے اپنی مصلحت ہے ووساوا عالم ہم بندول کی نظرول سے چھپائیاہے جونزع قبراور برزخ میں ہوتا ہے درساگر واقع ہمائی جسانی آنکھول سے وکھ سکتے تو ہم جس شاہ کو کی مجکی کا فرند ہوتا۔ ہوزا استحال قریہ ہے کے کم ایقین کے ذر بیوش ایقین سکت بیٹنے جائیں سائر میں انتھاں کے ذر حدوثیتے تو واتوں کیا ہوتا۔

یہاں پر آر آن کر کم ایس علم الحقین بخشاہے کرکافر (مشرک اور منافق) جب مرنے گنتا ہے قو موے کے فریخے ، سی پیغے پر چرے پرکو کے پر پاؤں پر مربح آگ کے کرزیرماتے جی آگ کے کو ٹر ہناور آگ کی ذکیری مارت جاستے جی اور پر کہتے جاتے جیں کہا بھی کیا جو '' کے در متو کا عذاب باقی ہے اور وہ تمہارا منظر ہے۔ یہ سب پھی تمہارے اقبال کی کہائی ہے در نہا انتہ تواج بندوں بر تعلق میں کرتا۔

یداً بیات اور ان کا تھم عام ہے بیٹی تمام ان لوگوں کے ساتھ جرکا فرین بیانی ہوا کرتا ہے بھی سیاق وس آن کا تعلق چاک غزاہ بدرے ہے اس لئے بیٹھموسی طور پران کا فروں سے تعلق ہے جوہ بل آبل کے سے سان آبات کا نظاب نی کریم جاتھ ہے نئیں ہے بکٹیا موگوں ہے ہے کیونکدان می کوفیعت اور میرے کی خرورت ہے۔

آ مے فرایا کر بیعذاب بیند کافرول ال کے لئے مخصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی بیدا تی سنت ری ہے کروہ فور مگر کے لئے

منظ ہر فطرے میں ہزاروں او کھوں چڑ ہیں اسک بھا کر ویتا ہے جو وہدت ، دھت ، فقد ست ، وہوبیت اور عدائت کی طرف ول وہ اسم کو دھور رہی ہیں۔ اس سے علاوہ تھیوں کے لئے اپنی کمایوں اور نیویں رسولوں کو پھیجنا ہے۔ بھرمجی کو کی تو مرد کو کئی فرم آئے تھیس بند کرتے ہج نوس میں روئی فھوس ہے ، میک و نیرین جائے ما آیات سے بعذوت کرے نے فود مجی کمراہ بھا اور وہ سروان کو کئی محمد واکر سے قر کا فلاک اس کے والے چھائے اور چھراس سے نظامی کا وقی راست باتی فیس رہتا۔

یمی چوفرون اورق فرعوں کے ساتھ ہو چکا ہے اورای طرح ان ہے دکی توسوں کے ساتھ بھی انشاکا طریقہ بڑی رہا ہے کہ انہوں نے انشاکی ختوں کو تھڑا دیا تو ان پرانشاکا عذاب آ کر رہا ہو وق بھی تھیں جن کو انشاف پری بری بھینتا ہے ان اقدام کر اورای تعمل ان کو ان تعمل کی گئیس کا مناف تھر کی کا معاد کر کا صد شکر ہیں۔ انظری اور مانشر دی کی صد شکر ہیں۔ باشکری اور مانشر دی کی صد شکر ہیں۔

وں آیات میں احد تھالی نے سٹر کین وکھار کہ اور معافقوں کو شادیا ہے کہ اخذ کی بیک سند تھ پر بھی بودی ہوگئے۔ آئ حضرت موسط کی تھٹی اور قرآن کریم ایک مختم خست کے حود پر تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تم نے ان کی نافدوی کیا تو بھر تم والے کا اور قرموں کے طرح بر سانواست نے تھے کہ کے۔

إِنَّ شَرَّالدَّوَآتِ عِنْدَاللَهِ الَّذِيْنَ كَفُرُوْا فَهُوْلا يُوْمِنُونَ فَ الْذِيْنَ عَاهَدَتَ مِنْهُ وَثُمَّ يَنْفَضُونَ عَهْدَهُ مُ فِي الْكِرْبِ فَشَرِدُ بِهِمُ مَنَ قِ وَهُمُرُلا يَتَقُونَ ۞ فَإِمَّا تَتَقَفَنَهُ مُ فِي الْخُرْبِ فَشَرِدُ بِهِمُ مَنْ خَلْفَهُ مُ لَمَلَهُ مُ يَدَّلَكُونَ ۞ وَلِمَا تَحْفَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَالنَّهِ ذَٰ لِلَهِمْ مَعْلَىٰ مَوَلَهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِنَّ الْمُنْقِينَ فَقَوْمِ وَيَانَةً فَالنَّهِ ذَٰ لِلَهِمْ مَعْلَىٰ مَوْلَهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِنَّ الْمُنْقِلِقِ فَيْ اللَّهُ لَا يُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْقِلَةُ فَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مُؤْفِقَ ۞ وَلا يَعْنَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُعْلَىٰ مَعْلَمُ وَاسْبَقُواْ إِنْهُمْ مُولِا يُعْجَزُونَ ۞

#### ترجمه: آیت نمبره ۵۹،۵۵

یے شک اللہ کے زو کیے کلوق میں ہرترین لوگ وہ ہیں جنبوں نے تفرکیا اور وہ ایمان شمین لاتے ہیں ۔اور وہ لوگ مجی ہرترین جی جنبوں نے آپ سے سعامہ وکیا کھرانہوں نے اسپنے

٧ ئ معاہدہ کو ہرمرتبہ تو ٹرؤالا اوروو (اس کے ہرے انجام ہے بھی) ٹیل ڈرتے۔

مجرائرم (ایسے لوگوں کو) جنگ علی یا 5 قوان کو ایک سرادہ جوان کے بعد آنے والے بھی

یادر کیس اور جب (اے بی تلف ) آپ کوکی قوم سے بددیائی (بدع بدی) کا اعدیشہ ہوتی بھران سے سے بوئے عہد کو ان کے آگے (عملم کھا) پھینک دیجئے ۔ ب شک اللہ کو بددیانت اوگ بیندنیس ہیں۔

وه كا فراس كمان من شدرين كدوه آي مُعْلَل محك بين كونكدوه الفركوعا بزند كريكي هي\_

#### لنات القرآل آعت نبره ۱۹۵۵

عَاهَدُتْ تُوَےْ مُعَامِرہُ كِياً يَنْقُطُونَ وَوَرَدِّتْ مِسِ

ينفضون ووردے بن الأنفان وورکس کے

نيفنئه تران کرياے تفقیله نیفنان کریاے

ألمخزب بكلب

شَوْدُ تَوْمِهُا دِـــَــُوْمِرُ ادِـــان کُو خَلْفَهُمُ جِوان کے پیچے بِن

ئخافل مجمل المستوين نخافل مجمل المستون الم

جِينَةٌ بِعالَى۔بِدياتی أَنْبِدُ مُعِيَّبِدے

شواهٔ برابری لاکیمٹ پشت<u>کس</u>کا

اللغابين خيات كرن والي

لأنعشن وه كمان ندكري روه شيمين

دوآگے بڑھ گئے۔ دوق کے دوعا بڑوے بس نیس کر سکتے مُنهُفُوّا لاَيْفجۇۇن

# تحرق: آيت نبره ۵۹ تا ۵۹

سورة الانفال میں مصرف ان اصواد کوئی کیا ہے جومیدان جگ شرائز نے سے تفلق ہیں بلکہ ان اصواد رہ اور قوائی کو مجی بہت نہ دردارانداز میں بڑی کیا ہے جہ جزیں جگ کوئٹر وہی ہیں یا جنگ کو دوک وہی ٹی سائم درمروں کے ساتھ مانڈ کے جشمول کے ساتھ کیا مطالمہ کریں جولوگ مہدکر نے کے باوجوہ اس کوؤ ڈوسیتے ہیں ان کے لئے کیا محک ملکی اختیار کریں ان بہتوں کوان آنچوں ٹین ادشاوٹر مایا کیا ہے۔

(1) والوك الله كي محوق شروب من والدوبرة بن بي جوافظه برا عال أيس لا تقد

( ۴) جوائل ایمان سے معاجدہ کرنے کے بعد ہرمرشدتو ڈو پنے کے بادی جی اور وہ اس کے برے انجام سے قیمی ڈرتے۔ النآ بات میں مدینہ کے میمود کی قبائل ہو قریظہ اور ہوفقیرے متعلق مجراد شادے اور مکدکے ان کفار کی طرف مجی واضح اشار ہ بے جنبوں نے معاجدہ کرکے اس کو قرادیا تھا۔

جھرت کے بعد آن کر مج ﷺ نے درید کے بعدوی قبائل سے ساما ہوا کیات کو مسلمانون اور بھودیوں کے درمیان اختار ف رائے کے وقت مول افتہ ﷺ کا فیصلہ میں کے لئے واجب انھیل ہوگا۔ اور تعارکے وقت مدینہ کے بھودی مسلمانوں کے خلاف ''کی دھن کو کی اعبار سے بھی کوئی امداد شکری گے۔

محران میردیوں نے فردہ بدر کے سوقع پر اور خاص طور پر غزاد واحد کے سوقع پر نہ صرف اس معاجرہ کی خلاف ورزی کی بلکہ جعنی دولیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرد جو ہے ہے سر دار کھپ اتن اشرف نے خود مکہ جا کر اور شرکین مکہ کو جوٹی واکا کر اپنی جا یت کا بیٹین دالیا اوران کو جنگ احد شرک اکٹر اکیا۔

اس پی سعر شریانشدها تی نے ال ایمان کو قیامت تک ایسے لوگوں کے متعلق احکامات عن برند قرائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معافد کیا جائے ۔ چنانچے فرایا گیا گیا۔ ساتھ کیا معافد کیا جائے ۔ چنانچے فرایا گیا گیا۔

آگر کی قوم سے مسلمانوں کا مدندہ سے لیکن اس کے یاہ جوادہ وقش کی مدوکرتی ہے یا الی ایم ان کے خلاف وقک جی حصہ لیخ ہے تو اسک قوم کے سرتھوچی دشمن جیسا معالمہ کیا جائے گا۔

(۲) اگر کسی قوم ہے معاہدہ ہے لیکن اس کے باوجودان کے پیندافراد وشمول کی مردکرتے ہیں یہ افل ایمان کے مُلاف بنگ میں حصہ لینج نیں قولم ایا کر پھرون پہندافرود کی قوم کے مُلاف میسی بلک ان بی افراد کے مُلاف کارروائی کر کے ان کوکیٹر کروار تک

365

وبنجانيا جائية كالم

(۳) فرمایہ میں کراگر کئی قوم ہے معاہدہ ہے اور اس کے طور بطریق وکی کرانل ای بناؤ فطر دیدا او دبائے کہ بیٹو مسعامہ دی چاند شد سے گی بکٹر میں دفت پر مقا ہے جائے گی قاتل اٹھان کوئی حاصل ہے کہ چوری قوم کو پیکٹی فرش دے کراس کا معاہدہ وائی کردیں۔ لیکن معاہد دو بشن کر مف کے بھدان کے خلاف کی کا دروائی کی اید زسٹین دی جانگی ۔

ائن بغیار پر ٹی کریٹر منگافت نے بیطرینہ اختیار فریل کے وق قوم حاجہ و کی مدے تتم ہوئے سے پہنچ اعجد کا ہذا کہ کو خانت مراز آ کرر قران کوریری کی مُناور جواب واحاست ۔

(۳) اُرفِر بِنَ ۽ لَي عَلَى الا علان معاجِرة وَ لَهِ بِعَالِهِ مَا الدِّسِمِيانُول کے فلاف کارروالُ کا مُرْسِب تَوْمِرا مِن سَکِ خلاف نَجْرِسَی وَالْسَ سَائِمِی کاروالْ کَ بِاسْکَقِ ہے۔

بیاتش دفر بھی کسی طرف سے جنول نے معاہدہ کے باوجوں یہ کے بہودیاں سے ماڈیازگ اوم کھی جدیدیا کے معاہدہ کی وجھال کھیرہ ہے ۔ ای کا تیجاف کرچھ انتہ نے کسٹر برکائج کہ اور

الفسائے قربایا کردوانتہ کو ما جزئیں کر بھتے اس کا اقتصابے ہے کہا کردولوگ معاہدوی خلولت ورزی کرتے ہیں تو وہ کس اوش '' کمانی میں انداجیں کیونٹران کے طاق کے کئی مجلی کا دروائی ہوسکتے ہے ۔ اور واقعات کہ کے کفار کو معاہدو کی خلاف ورزی بہرے ممکل ہوئی اور انہوں نے ایسے آخول اپنی موسے کو واحق ہے اول اور کہ کئے وہ کر رہا۔

وَاعِدُوْلَ لَهُمْ مَا استَطَعْتُمُ فِن فُوَةٍ وَمِن بِهِ عَدُوَ الْعَيْلِ

ثُرُهِ بُوْنَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُوْكُمْ وَالْحَرِيْنَ مِن دُوْلِهِ مُو

لاَتَعْلَمُوْلَهُ مُوْاللهُ يَعْلَمُهُ مُوْوَمَا تُنْفِقُوا مِن مَّى فَقِي مَبِيلِ

اللّٰهِ يُوكَ الْيَكُمُ وَانْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ۞ وَانْ جَنَحُوا لِلسَّلِمِ اللّٰهِ يُوكَ اللّهِ لَهُ مُوالسَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ۞ وَانْ يَعْدُوا لِلسَّلِمِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## ترجمه: آيت تمرو۲ تا۲۲

اے ( مومنوا ) تم اپنی ہمت کے مطابق جو یکھ ہو سکی ( دشتوں کے خلاف ) اپنی طاقت اور پلے ہوئے محمد ور مقابلے کے لئے ) تیار محمولا کرتم ان کے زراجہ سے اللہ کے دشموں اور اپنے نامطوم (شمول پرجنہیں تم نہیں جائے صرف اند جاشا ہے" اپنی و حاک بشما وو' ۔ اور لیاد رکھو ) اللہ کے راستے میں تم جو یکھ ترج کرتے ہو بغیر کسی کی اور تقسان کے تہیں پوراپورا اونا دیا جائے گا۔

ج سے ہا۔ اگر دوسلے کی طرف مجک جا کی تو آپ میں گئے کے لئے مجک جائے اور اللہ پر بھر اسد یکنے بینگ وی نئے والدا ورجانے والا ہے۔

اورا گروہ (الرسل کے ذرایہ ) آپ کو جوکہ دین جائے تیں توب شک آپ کے لئے اللہ کاٹی ہے۔ وق آوے جم نے آپ کوزنی مدسے قدند دکی اورائی ایمان کو آپ کا مددگار بنادیا)۔

لغات القرآن آيت ثبره ١٩٤٦

أعذوا

المنطقة بتنى تهارى فاتت به قواة طاقت روبت والحالفيل بلي بوت محوث م والحالفيل تربيت فاركزت و

تباری رکھو۔ نثاری کرو

ترجيون مهييت عادر عَدُوُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كَرْمُن الحَرِيْنُ وومرے

يُوْف مِراكردياجا يَكُا

(367

وه جنگیس به اگلها بهون

اكشكم ملح

إنبنتغ تؤجمك با

قونحل جروسدكر

يَخْدُعُوك وهَآبِ كُورُ وَكُدِي كَ

حَسْبُكَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ إِلَا فَي مِ

الحالات ال<u>ات تم</u> طاقت و<u>کی تم کی دوکی</u> بعضرہ وی درے

مَّرِنَّ: أَيت أَبِي 17.7 عِلْمَ 17.7 عِلْمَ 17.7 عِلْمَ 17.7 عِلْمَ 17.7 عِلْمَ 17.7 عِلْمَ 17.7 ع

فزوہ بدد کے ہی سفر می افن ایمان کو اس بات کی طرف حقوبہ کیا جار ہے کہ اے افل ایمان تم وشن کی جو الدارے موشیار معد حزوہ بدد کیا کا میابی پر کئیے کرئے تدیشہ جا ذہب تم نے وشن کو اس بیدت دبیری ہے جس سے اس کے اوسان خط ہو کئے جی تو ووٹوٹ کھائے ہوئے سانپ کی طرح تم پر کسی کی وقت تھا کہ سکتا ہے۔ لبندا تم برطرح کے ہتھیاروں سے نے دکی کراواس بی فزوہ بدر کے بعد سے فزوہ توک کئے کی ہشتین کوئی فرادگی کی ہے۔ ان آبادے کا ضاحہ ہے۔

(۱) کر جہاں تک ہوسکے قام بنگی قراق کے ساتھ ایک لفکر ہوتر تیادر کھوٹا کو پسے بی وشن سے کوئی فطرہ ہوتر تم اس فطر سے نبٹے کیلئے تیادر ہور تاکد اس کے ذریعہ اللہ کے اور تہارے معلوم اور اسطوم وشمنوں پر اسکیا دیب اور دعب طاری دے کہ وہ

فرد كاطور يركون كاردوال كرت ويدي برجي فوركري

الن دنو سائر ہوں بھی ہا قاعدہ فوج رکھنے کاروائ تدخیا۔ جسب خرورت ہوئی لوگول کوآ واڑ دی گئی۔ رضا کا رووڈ ہے دوٹے اس آ واڑ پر جمع ہو سے جلدی جلدی جو سامان مہیا کرتا تھا وہ کردیا گیا اور چنز تھنٹوں یا چند رفوں میں فوج کووشن کے مقالبے میں اتارویا کی ۔ کھر جسپاڑ الٹی فتم ہوجائی قر تھرسارے ساپیا کیا ہے اسٹے کام کی طرف لوٹ جاتے ۔ یہ سلام ہے جس نے بیٹی مرتبدد نیا میں فقرۃ نریعی بإضابطاہ رسٹنٹی فوج کی شرورت کا صاس کیااوروہ می اس طرح کہ
دوفوج برطرح کے مگل کاننے ہے لیس ہوتا کہ اس کارعب رشنوں پر اس طرح پڑ جائے کہ وہ مگر لیٹ ذکھی ۔ چنا نچہ جنگ اصد
میں جب کفار سکوشند مید جائی وہ الی تنصاب افغا کراحد کے میدان ہے بھا کم ان ترکب کے مقطف کے تعم ہے معرف فل کرم اللہ وہدک
مرکز دکی میں جسموں کے بچھے جانہ بن کا ایک وست ووزادیا کیا جس کے دعو ہے ہے دشن وائٹر مکہ جائے پر مجود ہوگیا اوراس کو بلٹ
مرکز دکی میں جسموں کے بچھے جانہ بن کا ایک وست ووزادیا کیا جس کے دعو ہے ہے دشن وائٹر مکہ جائے پر مجود ہوگیا اوراس کو بلٹ
مرکز دکی میں انہ کر دوئات زبونی۔

ای طرح جنگ موجہ کے ابعد شینشا دوم توک کے مقام پر لاکھوں ٹو جواں اور تھیا روں کے یاد جود مقدیل جرائے ترکہ کا اور اس کومیدان سے بھا گئی پڑا ۔ بشمن پر رعب اور جیب سب سے بڑا تھیا رہے جس کی بدولت غز وات بش بہت کم جانی قنصان ہوا اور تیجرز نہ و بہتر مایشنآ ڈ

ان آبیات شمالیک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنگ کی تیادی ہویا گسی کا میدان ہر جنگ برطور تکی الماقر باغوں کی خرودت پڑتی ہے آگر طب کے افراد ایٹا میں اندگی راہ شمی توجی شاکری قائی ہے بڑی دکا وقوں کا اندیشہ بیداد ہوج ہے س لئے فرد یا کہ اے موجوا تم ایشہ کے داستے شمیر جو کچھ گی تریق کرد کے دونہ مرف قبیس پورا پوراد سدد ہوجے نے گا یکسائن بھی تجہاد کی آخرے کا این طریق میں ان کردا جائے گا کہ تمیاد کا کوئی تقدیل نے بولا

تیر ااصول بیاد شاد فر دایا کم که اگر دشمن می طرف ماگی جوفوسی کرنے علی دمیاندی جائے کیونکہ این اسلام جو اس اصلاحی کا دیں ہے۔ بھی نفر بیات ہے اس کے آئے کا سے غیر اوقل موسم نیاوہ بھڑی ہے ہوتا ہے جب اس وسلا تی جور لہذا جب بھی کاراور شمق راسلامی طرف سے مسلح کی بات کی جائے قراس میں الی ایمان کے قدم سب سے آ گے ہوئے چاہئیں۔ اگروہ اس منے سے کوئی جنگی جال یا اپنے دام فریب میں پھٹسانے کیلئے کو کرد ہے جوں کے فرایل کیا کہ الڈ پر بھروسرکر کے ملح مندی کی کھرف تھ جو کہ

اس چر پراند تعانی نے قوت وطاقت اور بلے ہوئے کھوڑوں کا ڈرفر ، ایسے کہ بس قدر ممکن ہواں بیٹی طاقت کو حاصل کرانو تا کہ الفکا اور تہا را ڈشن تہا ری طرف آ کھا تھا کر ، کچنے کے قابل شریب پرچکر نزول تر آن کے وقت فی کا طاقت وقوت اور بلے ہوئے کھوڑے جو جنگ سے مقتصد کے لئے نے لیے جائے تھے ہی اپنی تعاریکن آج ویاش اپنی کا اعداد بہت تعقیف ہوگیا ہے تواس آ رہے کا مفہوم آئے جم کی بنی ہے کہ اس نا سے معادلی جو کی جنگ بھی طاقت اور المحریق کیا جاتا ہے اس کو اعقی رکھا جائے ہے کہ کھڑ ا کرائم آن کواد پر کھوڑ کے کیئر سیدان بھٹ بھی آگئے جا کی سے تو دھیے تو دورکی بات ہے آئی جان بچانا ہی شکل ہوجائے گا۔ اگر ایٹی جنگ ہے تو ہمیں آئی جنگ کے تان وہ تھیار تیار کرنے ہول کے جن کے ذریعہ ہم وشمن کے تھیاروں کا مذکو ڈ جواب دے مکھی۔اور مقابلہ بھی ڈکن گڑئی شہر کرنے کا موقع یا تھا تھے۔

# وَالْفَ بَيْنَ قُلُونِهِمْ لَوَاتَفَقْتَ

مَافِي الْآرَضِ جَمِيعًامًا الْفَت بَيْنَ فَكُو بِهِمْ وَلَاحِنَ اللهُ

الْفَ بَيْنَهُمُ وَالَّهُ عَرِيْزُ عَلِيْهُ ﴿ يَالِهُا النَّيْقُ حَسُبُكَ اللهُ

وَمِن اتّبَكْ مِن الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَالُهُا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَالُهُا النَّيْقُ حَرْضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَكُنُ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَمِيرُونَ يَغَلِيبُوا مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ اللهُ ال

## ترزمها آيت فجرالا تالا

(ویق توہے) جس نے ان کے دلوں میں مجت والفت ڈال دی۔ وگر آپ زشن میں جو مجھ ہے وہ خرج کرکے ان سکے دلوں میں مجت ڈالنا جا ہے تو نہ ڈال سکتے بلک اللہ نے ان کے دلوں میں مجت ڈالی ہے۔ ہے شک وہ زبروست اور مکست والا ہے۔ اے ٹی تھے آپ کواور ان لوگوں کو جوآپ کا تھم ، نے ہیں اور انھان لاتے ہیں اللہ می کانی ہے۔ اے کی مختلف اسوسوں کو جہار کی جاتھ اسوسوں کو جہاد کی ترفیب ویجھے (اور بیتین ولا ویجھ کہ ) اگرتم میں ہے میں آ دی مبر کرنے والے یہوں گے تو ۔ وہ دوسو پر خالب آ جا کیں گے اور اگرتم میں ہے ایک سومجا یہ ہوں کے تو وہ ایک بڑار کا محدوق ہے۔ کافروں پرخالب آ جا کیں گے۔ اس کی وجہ دیے کہ کافروں کی تو منا مجدوق ہے۔

اب الشف تم سے تخفیف (کی) کردی اور اس نے جان لیا کرتہارے اعد کروری ہے۔ پس اگر تم میں سے ایک سومبر کرنے والے موں گے تو وہ وہ پر غانب آ جا کیں گے اور اگر تم میں سے ایک برار مبر کرنے والے موں کے تو وہ ووبرار پر غالب آ جا کیں گے۔ اور انڈ مبر کرنے والوں کے ماتھ ہے۔

#### لغات القرآن آبت نبر١٢ ١٩٥

محت ڈال دی المن انفقت تونے فرج کوا رغبت دلائے رآ ، دو کیجئے خرض عشرون پيس پيرل ما لين وولال يجعية جن لا يَفْقُهُوْ نَ الان اب-الارتق فخفف بكاكرديا باثلا أيك أأغث الك بزار

## تشريخ: آيت فمبر٦٢٣ (٢٦

# مَاكَانَ لِنَهِيَ اَنَ لِكُؤَنَ لَذَاسُلِي حَلَّى يُشْخِنَ فِي الْاَرْمِضِ ثُرِّيْدُوْنَ عَرَضَ الذُّنْيَاةُ وَاللَّهُ يُمِنْدُ الْاَحِرَةُ \* وَاللَّهُ عَنِهُ رُّحَكِينَةً ۞ لَوُلاكِ شُبُّ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا آخَهُ ذَكْمُ عِذَابُ عَظِينَةً ۞ فَكُلُوْا مِمَّا عَنِمْتُمْ حَلْلًا طَيْبًا الْأَوَّ الْقُوا اللهُ \* إِنَّ اللهُ عَفُورٌ مَّ حِيْدُهُ ۞

#### ترديرة يبطأه كالإتراق

نی کے لئے برمناسب نہیں ہے کہ اس کے تبنے میں قید کی بول جب تک کہ ان کواٹھی طرح کچل نہ ڈالے۔ (کیاتم) وتاکا (تھوڑا سا) سامان چاہیے ہو۔ عالانکہ انڈ تو آ قرت وینا چاہتا ہے اور افذر بردست ہے مکست والا ہے۔

اگر اللہ کی طرف سے پہلے بی سے تکھا ہوات ہوتا تو اس کے مدھے میں ایک بہت ہوا عذاب حمیس بھتے جاتا۔ جو حمیس نیمیت میں سے طال اور پاکیز مال سلے اس کو کھا کا اور اللہ سے ڈر تے روو یونک اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

#### الغات القرآن آء فبر١٤٠

أَسُواى (أَمِيتُو) ـ تَدِيلَ خَتَى يُفَخِلَ جَبِ تَكَ كُثُّنَّ شِكَ جَائَ غَوْطُ الدُّنَا وَيَاكاما النَّ لَهُ لاَ بِكَابُ الْكِمَا الموازية وَيَا

منيق جوكذركيا

 $Q_{i}$ 

ع

البَّدَيْمُ البَرَّمِينَ ۗ فَيَ الْ اَمَدُنُمُ مَّ عَالِا عَنِيْمُ مَ عَالِيَ مَنْ عَالِ الْمَيْسِةِ الِ

## تشريخ: آيت نمبر ۲۹،۳۷۷

کی کرمی میکافی جوسازی، نیا کے لئے رحمت بی دحمت ہیں آ یہ نے ہر سوقع رہروس طریقے کوانتشاد فریایا جس شریزی اور مہولت کا پیوٹرٹا ٹی ہو ۔ بہال تک کرمشوں ویٹر بھی آ ہے اس مات کو بہتہ فریات تھے جس میں لوگوں ہے زمی کا اعراز اختیار کرا حما ہو۔ مبیما کہ پہلیجی وض کیا جائے کے فردہ برسل اول کے لئے بہا تج بہ قدوں ہے پہلے بندرہ سال تھے محابہ کواٹر کافر دن او مشرکوں سے ظلم سیتے رہے جونکہان کو جواب دینے اور کسی سے ظلم دشم کا ملی جواب دینے کی محاصلے تھی آو وہ ٹی کر میں مقطقہ کی مجب کی برکٹ ہے زم مزاتی کی طرف ماک تھے۔ فزو دید الک ڈ قاعد اسلی جنگ تھی جب کرمجا پر کراٹٹریں کے لئے کسی طرح مجی تارنہ بتے لیکن الشاکی مستحت ان عامدی کو جگ کیا طرف کے گیا ارقیم اس جنگ کے ڈربعہ نم دیڑک کی کمرٹو ڈکررکارگی کیا۔ محقاد مکہ کے منز بزے بزے مروا رہارے مجھے اور منز کی قید کرنئے مجھے ۔ قید ہونے والے کوئی غیر نہ تھے بلکدا کر بغور و یکھا ھائے تو ان بھی اکثریت اپنے لوگوں کی تھی جن سے بی کرئم کیکٹے اور مہا ہرین کسکر کی آبات واری بھی تھی اس موقع پر تی کریم نکٹنے نے محارکرام سے مشورہ کیا کران قید ہوں کے ماتھ کیا معالمہ کیا جائے ۔ رہی نے بہنے بھی حوش کیا فعا کر جب مٹورہ کیا جاتا ہے تو اس میں مرفعس کورائے وہنے کا فق حاص ہوتا ہے اور ٹی کریم ﷺ کی سمیرت پاک سے یہ بات معلم ہوتی ہے کہ آ سیاسے محارک ہے ساتھ اٹھنے جھنے مکھنے ہے جع جم کی طرح کے کلف کو بسٹرمیں فرمائے تھے اور محارک اٹر ہوئی قرزاری دائے کے مطابق بورے اوب واحرّ ام کے ساتھ اپنی رائے کوشش کیا کرئے تھے جنانچے آپ نے اس موقع برجمی ایسے تمام محا بہراہ مجابدین سےمشورہ کیا جنعرت عبدائلہ این مسعود اور دیگرامی آب کرام نے چندا جاویت میں اس کو تفصیل ہے روایت کیا ہے جس کا خلاصہ ہے ہے۔ جب بدر کی جنگ ہے بعد کفار مکہ سے ستر قیدی مسلمانوں کے باتھ جنگ مے قرآ مخضرت منطق نے محابہ کرائے ہے مشور وفر ایا کہاس کے لئے کو کی الفہ کا واضح تھم موجر ونیس ہے بندا کیا کیا جائے رسید ڈا او بکرصدیق ' نے موض کیا یہ رمول الشرقطة بيسب قيدي اسينا دشتادا داور جا أي قوين ، أثر ان كالمحوفد بيست كرجهوز و إجائه اورزم ملوك كياجات لأشاير ک*ی وگرے مسلمان ہوجا کیں* یاان کی اولا دیں اوارے دست دبازہ بن جا کیں۔ووسرے سی برکرائٹے نے بھی اسی کی تا کیوفر ، ٹی۔اس

کے بر خلاف صفرت جمر قاروتی اور حضرت سعد این معالی نے اس دائے ہے اختلاف کیا۔ حضرت جمر فاروق نے عوض کیایا رسول الشریکا فیر چیدی کفرے امام اور شرکین کے مردار ہیں۔ اگر ان کوئم کر دیا جائے قواس نے کفر دیٹرک کا مرکمت جائے دو مری مشرکین پر جماری ویبت طاری ہوجائے گی اور آئندہ مسلمانوں کوئٹ نے اوران کا مراسط ہے وو کتے کا حصلہ ند ہے گا۔ دو مری طرف ان مشرکین سے جاری ویٹائی فکر سے ویفن اور کالی ہیزار کی کا اظہار ہوجائے گا۔ کرہم نے اللہ کے معالمے بھی اپنی رشتہ دار ہیں کا بھی خیال تیس کیا۔ لہندا جاری والے یہ ہے کہ جم عی سے جو بھی کی کا حزیز دقریب ہودہ اسپ عزیز دقریب کو اسپط

چکراس آیت عمی تبدید فرانی گئی ہے اس کے محابر کرام ورکے کریے فدید جو دسول کیا گیاہے اس کو استعمال کیا جائے۔ یا تھی چک یا کی افزیاست تھا اس آیت علی فراہویا گیا کہ مال فیست ملال ہے اس کو کھا ڈ جائے استعمال کیا جائے اس اخذکا خوف پیشرینٹی نفر رہے ۔ اخذ تو بہت معاف کرنے والا اور نہایت رام وکرم کرنے والا ہے۔

> ڲؘٳؿؙؙؙڲٵٵڬێؿؙٷڷڸٙڡۜڹٛ؋ۣٛٵٙؽۮۭؾڲؙڎۺٙٵڷػۺڒٙؽ؆ڶؽؾٚۿڶۄؚٵڵڎ ٷڰڶۊڔڴڔۼؿڗٵؿٷٙؾڴڔڂؿڗٳۻػٲڷڿۿڔۺڴڎۏؽۼڣڗڰڴۯٵڎڰ ۼڡؙٷڒڗڿؽڲ۞ۏٳڽڲ۫ڔؽؽٷٳڿؽٳؽؾڰؘڡؘؾٙۮۼٵڶۅٳٳڟڎڝڽڰڹڷ ۼڡؙٷڒڗڿؽڲ۞ۏٳڽڲ۫ڔؽؽٷٳڿؽٳؽؾڰڡؘؾڐ؞ۼٳڶۅٳٳڟڎڝڽڰڹڷ

### قريمية آيت فمبروعة إلك

ات کی تھٹا اجوفیدی آپ کے قبضہ بل جی النا ہے کہ دینے کہ اگر انڈ تمہارے دنوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو تم ہے لیا گیاہے دو اس ہے بہتر تمہیں دے دے گاادر تمہیں معاف کردے گا۔ اور انڈ مففرت کرنے والا ادر نہایت جم کرنے والا ہے۔ ان اگر وہ آپ سے مدونائی کردے کے کریں عم قدائریں نہ ہوں۔ سما بھی شان سے ک

ادراگروہ آپ سے بدر یائی (بدعهدی) کریں گے تو انہوں نے اس سے پہلے بھی خیانت کی ہے (جس کی میدسے اللہ نے) تہیں ان پر قابوعطا کردیاہے۔

انتدجائع والاا درعكت والاب

لغات القرآك آيت تبروعاء

یونویکن دوشیں دے کا خیرہ نیادہ بجتر اُجِف بیا کمیا اُمکن اس نے فوت دی

## تخرب: آیت نمبرو ۲ تاا ۷

بیدتیدی کون بقط بیده می کفار دستر کین بقد جنهول نے مسلمانوں کے ساتھ دیشی شرکوئی کسرا نفاز دکھی تھی مسلمانوں کوطر ح طرح سے ستایا تھی کیا مقصان کا بچایا ، وسٹیانہ سفالم کے لیکن اللہ اور اس کے رسول پیٹھٹائے نے اُٹیس ٹیکر بھی ایک وفعہ تو ہرکرنے کا سموقع وے دیا۔

اس شرط کے ساتھ آ کندہ معانی کا وعدہ فرمایا گیاہے کدا سے قدیوا آن جم سے جو فدید لیا گیاہے اور جو یکی مال نفیمت ہے۔ و حمیس اونا و باجائے کا شرط ہیںے کہ انسانے اگر قبیارے کمل اور کرواد جس خیرکو جان لیا اور تم نے بھی آ کندہ شرارش کرنے ہے اپنے آپ کوروک لیا تو و درب مب پر جروان ہے تر پاکی جریائی فرمائے گا۔ اٹل ایک کوائی بات پر کن وک گئی ہے کہ بیقید گا پائی آزادی کافد بدوے رہے ہیں اوران کوچیوڑ اجارہاہے اگر انہوں نے چرجی اپنی روش کو قائم رکھا اورشرار تھی کرتے و سیعتواص عمی گھرونے کی کو کی بات میں ہے۔ انہوں نے پہلے جی ایک وفدا سے اعدہ اور معابدہ کو تو ڈائے۔ انجام ساسنے ہے۔ اگر انہوں نے آئد دوائی ڈی کے فلا فائدہ افغایا تو چرجے ان کا شکل کھائی سے بھی ڈیا دوبرا حال ہوگا۔

# إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُّنُّوا وَهَاجُرُوا

وَجَاهَدُوْا بِالْمُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ أَوَوَّاقًا نَصَرُ وَالْوَلَيْكَ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ امْنُوْا وَلَر يُهَاجِرُوْامَالكُمُّوَمِّنْ قَالَايَتِهِ مُوْنِ شَيُّ ءُحَتَّى يُهَاجِرُوْا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَكَيْكُمُ النَّصْرُ الْأَعَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَاللَّهِ كَفُرُوْ ابْخَنُهُمُ ﴿ وَلِيَاءُ بَعَضِ إِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَقَسَادُكُيُ يُرُّ ۞ وَالَّذِينَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ أَوَوْا وَنَصَرُوٓا أُولِيَّكَ هُمُ الْمُؤُمِنُونَ حَقًا لَهُ مُ مِّغُ فِرَةً وَّ رِزُقٌ كَرِيْهُ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاحَدُوْا مَعَكُمُ وَأُولَيْكَ مِنْكُمُ ۗ وَأُولُواالْاَيْعَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَغْضٍ فِي كِشْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيْعٌ<sup>فِ</sup>

8

## تردراآ بكأبرا كالمدي

یے شک وہ لوگ جوالیان لائے انہوں نے جورت کی اور اللہ کے راسے میں اپنے بالوں اور اللہ کے راسے میں اپنے بالول اور اور پی جائوں سے جہاد کیا اور جنہوں نے جورت کی اور اللہ کی رائی دوسر سے کسمائی چیں کئی وہ الوگ ہوا کیا اور جنہوں نے جورت بیل کی ان کی رفاقت کا آپ ہے اس اور تیک تعلق جیں ہدویا تکمیں وقت تک تعلق جیں ہے جب تک وہ اجرت تدکر لیس آئر وہ تم ہے دین کے معالمے میں ہدویا تکمیں تو این کی مدد کرتا لوڈ بی سوائے اس قوم کے جن سے تبارا کوئی معاہد دے اور جو بیکی تم کر تے بوالشدا سے دیک ساتھی ہیں۔ اگر تم نے بیا تو اس اور وہ لوگ جنہوں نے تفرکیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر تم نے بیا تو تا ہے گا۔

بوالشدا سے دیکے دیا ہے ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تفرکیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر تم نے بیا تو تا ہو گا۔

اور و الوگ جو ایمان لاے و انہوں نے جھرت کی واور اللہ کے دائے میں جہاد کیا اور جنہوں تے محکانا دیا دو مدد کی کی سے موسمین جیں۔

ان کے لئے منظرت اور کڑت کی دوؤی ہے۔ اور جولوگ اس کے بعدائدان لانے اور جولوگ اس کے بعدائدان لانے اور جمرت کی اور تمہارے مہاتھ ہوکر جہاد کیا ریوگ بھی آم میں سے جس داوراللڈ کی کتاب میں رشتے واران میں سے بعض بھنی سے نیاد دارد کے اور تق وار جی رسے شک انقد جرچز کا جانے والا ہے۔

#### لغات الترآن آرت نبره عناه ٥

جاهلوا انہوں نے جادکیا ازو نمکان دیا سہارادیا وَلاَیَة ساتھ سرفانت اِسْتَنَصُرُوا وہددیانگیں غلنگم تمرر(لازم) ہے قلنصُر مدکرنا

## حجرق آيت ني إعلاد

کے کرمہ میں محاج کرائم نے انعان وا ملام کے لئے جو تربانیاں دمیں وہ اسکا ایک وقر بائی کی مثالیں جی جن کی مثال دارخ انسانی میں مناسکل ہے۔

جب نی کرے ﷺ نے کدے مرید کی طرف جرت فرمائی قرابقداد بھی تنام ترقیا تدریک یاد جوداگر کی نے تجرت فیری کی اور مساف فیری کے اندین والیمان سے کوئی تعلق کی ہے لیکن اگروہ جرت کر لیتے ہیں قریبان کے ساحب ایمان موسے کا فیرت موالا۔
موسے کا فیرت موالا۔

اختر خاتی نے فر بایا ہے کریمن کوکول نے ایمان کا کر تجرب بھی کرئی ہے اور ایک گھریار چھوڈ کرو درید آ سکے اور انہوں نے اپنے جان و بالی دوٹوں کو انٹری واد ہے۔ جان و بالی دوٹوں کو انٹری واد میں وقت کردیا وہ سے مہم کن ہیں۔ ای طرح وہ گؤگ جنہوں نے کہ سے آئے والے مہاج ہی کورید چھی بنا ودکی اور ان سے ماٹھ ہے مٹال قربا نیول سے نمونے چٹن کے دوی مہاج میں واٹھا واکید دومرے کے ماتھی ہیں دوست چھی اور دلتی چھی۔

کین دو اوگ جوایمان قرنے آئے کیکن جرت فیک کان کے لئے قربایا کہ بی تھٹے پر اور والی ایمان بران کا کوئی کی تیں۔ ب- بال البتدا کر کی سے تمہادا معاہدہ تیں ہے اور و بال کے مسلمان تم سے دو مانگیری قوتم ان کی مدوکر دو بیتم سب کی ذمہ دار ک

به جرت کی شرف کا کسک بعد شم کردی گئی خرایا که بیدائی ایران تواکیت و درے سے ساتھ بیں لیکن و الوک جنوں نے

' عُرِي روش اختیار کي دوايک دوسرے ڪرم تني شيں۔ ووايک دوسرے کی مددے لئے بميشر تيور د جنج بيں رئيس اے الل المان اُسرترے ايان والوں کي مدرند کي قريش قتيد ڏساؤ کا کھوڑ درن دے گی اور ہز انسادي پادرگا۔

کی کریم مثلث نے مدیر موروکی کرد کھیا ہوئی ہر کی کے درمیان ' مواقات' ابی کی چارے کا قائم کر اوالیسی نیاسہا جراورا کیس انساری کوآئز جس بھائی بھائی ہوائی۔

انسار یہ یہ نے بے شال ایٹار کے تو نے چیش کے اپنی جا نیادوں تک میں مباہرین کو شامل فر امیانہ خدتی کے ان کے ان ک کئے یہ بشادت مطافر الل کر یہ بچے موسی میں بیا یک دمرے کے دوست اور سائٹی میں ساختہ قال من کو از مند کی روزی اور در ق مطافر اسے گا۔

ائر ہوقع پرانڈاق کی نے ایک اورا ہم ہت براس مورٹ کو تم فریا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جنے ہیں جرین تم شی آگر ملتے جا کی تمہارے ساتھ دو کرر ہی کی تفصت وہر بعدی کے سے گوشش کرتے جا کیں، وتمہارے بھائی جیں ان کے تمام ڈ الملقات ایک جیسے جیں البت اگر پہلے میں تر بن کے قریبی رشتے وار مسلمان ہوکر جمرت کرتے دید جلے۔ کمی قریم وہ اپنے دشتے واروں کے وارے ہوں کے اور انڈی کرنے ہیں قرابت واروں کا جو صد مقرر ہے اس کے مطابق ورافت کی تھیم ہوگ سے تھائی جردہ کی ہو

باره نمبر+اتااا • وإعلمول • يعتن رون

> سورة نمبر ٩ التَّوْبَة

• تعارف • ترجمه • لغت • تشریح

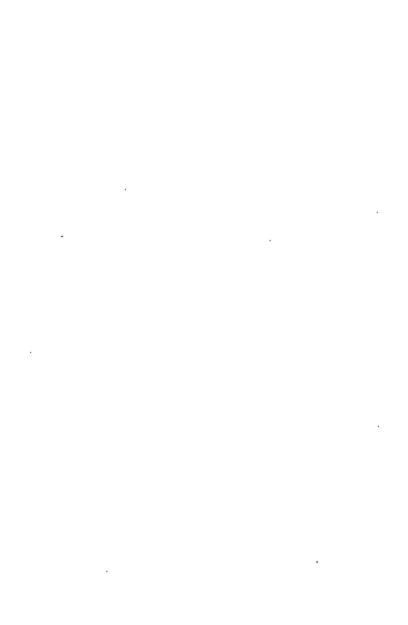

## - BATTER 1988

نيدائ مورة كردام آتے يل (1) مورولايد (٢) موره برأت ہو تو ۔ کے معنی ملنے اور وٹنے کے جیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ محاصول سے نارم ہوکر سے دل سے اللہ کی طرف جنی نکیوں کی طرف پیٹنا ہے تو اس کوتو یہ کہتے جیں۔ جونکساس مورة من چنومحار کرام گافر برآول کی گئی ہے اس لیے ان کانام مورد قرید کھا گیاہے۔ مینه موره براه ت.... براه ت کے منی چینگارا بانا به بیزاری اورنفرت کا اللیمارکرنا ے۔ پوئکہ کفار وسٹرکین مسلسل وی عبد هللیوں کے مجرم تھے اس لیے مسلمانوں نے جوسعا ہے ہے تھے ان کوئم کر نے کفار وسٹر کین کوتر بٹن سے نکا لئے اور کفار وشٹر کین کی

اللهُ قرآ ن كريم كاتمام مورثون كي إيتداه بعسبه اللهُ الموحين الوحيد بستهاس سيركي

جالی ہے کہ پڑھنے و لےکونعول برکت کے ساتھ ساتھ میانجی معلوم ہوجائے کہا یک سور<del>ہ فتم</del>

يورة فبر 9 16 tβ أبلت 129 الغاع وكرايين 2537 11380 حردن مقامبزول عا شاخودا

ال مورة كرودام في موردة من مرحمد إلى معظرة كالظهاركيا كياب والرياني كوموروراوت محي فريا كياب ورجوه والمناجعة

) جوکردومری مورة شروع بیوگی ہے۔ اس لیے اس بت کود بین بھی ریکھیے کہ بسم اللہ کی سورة کا قر کن کریم کی برسورة کی ایندا و سم نند ے کی حالی ہے صرف اس مورہ کے شرد مة بين بهم الدُنيين لكنعي حافي .

: جزونیں ہے۔ سور وقو یہ کے شروع میں یہم انڈ میر مجھی گئی ہے اس کی اوپر کیا ہے؟ ولا السليلي بيت مع معرات ن بب كاياتم كاي المحرم مرسع الأفي جوکہ جامع وفقر آن میں جب ان سے س کی دید ہو تھی گئی کہ مورہ تو بہکے شروع میں ہم اللہ نہ تھے کی کیا وہ ہے؟ و آپٹے اس کے جواب عی فر مایا کدرمول الشریقی برجب می کوئی سورة يرآيت عزل بوتين ترآب منطقة كمي تكنة دالي كوباكراي وتت تكعوا وسية - سورد انذل ان مورقوں میں ہے ہے جو یہ بید متورہ کے ابتدائیا دور میں نازل ہوئی جب کے مورہ توب ا وُ قری زیانے بیں نازی ہوئی۔ ان دونوں مورتوں کے مضامین جو جہادہ قبال ہے متعلق جس [ این قدر لختے جلتے اور ایک بیسے ہیں کہ میں مجھا کہ سورہ قریب مورہ الفال کا جزو ہے۔ جو تک ر مول النه تلك ي مح كولًى خاص وهذا هنته سائت تين آلي بيان تك كراً ب عليك ال رفيا

الفاتون نے کی کر پہنچے پراوران مها جرين النسار وتورفريال بياتيني و قبل کر بی منہوں نے مکی تل و رینانی کے وقت بینبر کا ساتھ دیا جب كرقريب ثما كمان ش سے ايک فریق کے در چرجا کیں مجردہ ان یہ منيد بواري فك الثدان يرمريان القهاعت وجم كرشية والماسيعا

اوران تین لوکوں رمیمی کے ہے رخصت ہو شخے۔ اس لیے میں نے دوٹول سورتوں کو یاس یاک رکھود یا اور 🕏 میں جم اللہ

ا ایک اب موروز کے بیب مجمی تادوت کی جائے گی تو عام دستور کے مطابق اس کے

الهدفرماني جن كاسعامه وجعيد ركعاحمها المجيس اكسار تخار ببال تنك زهن اربي وسعت

کے ہاوجروان براہیا پرجرین کی تھی

شروع میں بسماللہ زیکھی جائے گی تا روحی جائے می البت الحرکسی نے ہی سورة کے درمیان کدان کی حانوں پرین آئی تھی۔ انین نے یہ بولیا تا کہ اگر کوئی سے علادت شرور کی آوائن عمل الوز باللہ کے ماتھ سم اللہ بڑھے عمل کوئی حریج نیش ہے۔

محکا ؟ ہے تو صرف مندی کی ذات

الكن مالك مرابعة لأن وكالح الدعنونة بلال هن المسيكي في مرقع ال كرابيات

ا 🕏 کی کریم ملک ے یہ مد موروں مکہ تحر میداور قبائل کے کفاروشر کیوں سے آئیں

ہے۔ ان تیمان معرف معرب کعب ایس بھک نے کرنے سے معاہدے کیے ہوئے بیٹے محران کی طرف سے مسلسل حہد فکلیع الداد ا بدعمد یوں کی ویہ ہے لکے مکہ کے جعد فرین کی سرز مین کو کفار ومشرکین کے وجود ہے واک کر نے کیا وکابات و بیچ تا کدوہ تمام معاہرات ہو میلے سے کیے مجع بھائے تم کر کے جمعی کی

مرزين بن قيمت تك كذار الرئين كاداخل مول كرديا جائد فرايا مياسية كريو رمين إكى جادك معاند على دي فرت الم کے جدد گر کا روشر کین اس مرز مین کونہ مجبوڑ ہے تا مجران ہے قال کیا جائے گا تا کد تفروشرک کے نتنے ہے بیمرز مین بمیشر کے لے ماک ہوجائے گیا۔

#### ﴿ سُورِهُ تَدُونِيةً ﴾

بَرَاءَةً ثِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَ تُعْرَفِنَ الْمُثْمِرِكِينَ<sup>©</sup> فيبيعوا في الأرض أربعة التهر واعكموا الكم عَرَومُعُعِرِي اللهِ وَأَنَّ اللَّهُ مُخْرِى الكُفِرِينَ ۞وَ أَذَاكُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَلْمِ إِنَّ اللَّهَ كِيكُ أُمِّنَ الْمُشْرِكَيْنَ هُ وَ رَسُولُهُ وَإِنْ يُبْتُمُ فِفُو خَيْرًا لَكُو وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُو ٓ الثَّكُمُ غَيْرُمُ فِحِيزِي اللَّهِ وَكِبُشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْعَذَابِ ٱلِيْحِ ﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُمُّ يِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُعَرِّلُهُ يَنْتُفُسُوَكُمُّ يَنْكُ وَكُمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُو إَصَدًا فَأَيْتُواْ الْيَهْمُ عَهْدَهُ مُوالْ مُدَّيِّهِمْ إِنَّ اللَّهُ يُعِبُ المُتَّقِيِّنَ ۞ فَإِذَا انْسَلَحُ الْاَشْهُو الْحُرْمُ فَالْتُلُوا الْمُشْرِكَيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُو هُمُ وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُواْ وَ أَقَامُواالصَّاوَةَ وَ إنَّهُ الزَّكُوةَ فَخَلِكُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ تَحِيْعٌ ۞ وَإِنَّ إَحَدُّ قِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَالْجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَالْامُ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُ مُرْقَوُمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

Ş

#### زجمه اآيت فمبراتا

الفداد دائں کے دسول نے ان شرکوں ہے ہاتھ افوانی ہے جنہوں نے معاہد دکر کے (اس کو قوڑ و یا فقا) تم سرز میں خرم شن چار مہینے اور بیٹل کا کو اور انھی طرح جان لوکرتم مقد کو عاجز و ہے اس میس کرسکتے اور ویشک اند تھائی کا فرون کو فیل ورسوا کر کے رہے کا۔

الشاوران کے دمول مختہ کی طرف ہے تج اکبرے دن اماری یہ م کیا ہا ہے کہ اللہ اور اس کے دمول شختہ مشرکوں سند دست بر دار ہو بچکے ہیں۔ پھر اکرتم تو بہرکرتے ہوتہارے جی بھی میک مجترے اور آمرتم نے کنرکی روش کو قائم رکھا تو یا در کھوتم اللہ کو سایز منین کر سکتے اور (اے ٹی پچکا )ان لوگوں کوجنوں نے غرکیا ہے دوز کہ ننداب کی ٹوش فیری دے دیجے۔

سوائے ان نوگوں کے جن سے ترنے معاہد و کیا ہوا ہے، جنبوں نے وہدویش یہ عہدی کیس کی اور ندائہوں نے تمہارے مقاسلے عمل کی کی دوگی قران سے معاہد و کی درت کو چور کروں بے شک اندنیقو کی والوں کو پیند کرتا ہے تجر جب الحمر الحرم (احترام واسے چور میسے) مشر جا کیں تو تم مشرکین کو جہاں بھی ہو گان کوئٹی کروں اُٹیش پکڑوں گیرو اور جرجگہ ان کی تاک جیس بیضو پھرا کر دولا ہے کرلیس افرز قائم کریں اور نکو جا اور کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ہے شک انڈ مغفرت کرنے والا نہایت رقم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین جی سے کوئی بھی ہا وہ نظر قرآ ہے ال کوائی وقت تک ہناہ و یہ بھے جب تک دوالنہ کا کلام زیس نے لیمزس کوائس کی اس کی گھرائی اس کی

## لغات القرآن أيت نبرانا

يُوالَّهُ قُ (نَوِهُ)\_يُحَكَارا بِإِنَّا جَانَ يَجْزَانا عَهَدُنُهُ تَمْ اللهِ عَلَيْهُ قَلَ عَهَدُنُهُ اللهِ عَهْدُنُهُ اللهِ عَلَيْهِ قَلَ جَنِعُوا يَجُولِكُرُو اَوْبَعَدُ اَضْهُو يَااِرْمَجِيْنَ

وإعلبول الثوبية غير مغجز الله التذكوب بمرتبيل كريكية ومواكرنے والا مُحْرِي ... آڏاڻ اعلان ہے ألخج الاكبر يدارةً (جمل في مِن آب الله في فركت فرمال) تم نے تو پہرکی ل تزلينم تم پلٹ مجھ لَمُ يَنْقُصُوا کی نہ کی أه يُقاهِرُوا مدندكي تم بودا كرو أبعوا إنشلخ فكل محيا الكلوا جهادكره وَجَلَتُمُوٰهُمُ تم نے ان کو پایا تحذوا 1% أخضووا هميرو 4 أأغذوا مُحُلُّ مَنْ صَدِ برگمات کی مجکہ تَابُوُا انبول نے تو برکر لیا أفاموا انبول نے قائم کیا التوا انبول نے ویا خأوا ميجوز دو

نَسِيْلٌ راسَة اِنْ اَحَدُّ الْوَلَ كِيلِ اِسْتَحَاوُکُ آپ نِهِ اوائِّلُ اَجَرَهُ الْرَبُونِ اود نَا الَّهِ فِيَاود نَا اللَّهِ فِيَاود نَا اللَّهِ فِيَاود نَا اللَّهِ فِيَاود نَا اللَّهِ فَيَادِ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادِ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهِ فَيَادِ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهِ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهِ فَيَادُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَادُونُ اللَّهُ فَيَادُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ال

## تشربها: آیت نمبرا ۲۰

مودة آرباد مورد کرامت ال کے دوئام ڈیں۔ اس موست بھی تی گھی سمالوں کی ڈیڈول کرنے کا ذکر ہے اس کے اس کوس اڈید کہتے ہیں اور امتدا ورائی کے رسول مٹھا کی خرف سے کفاروشر کیس سے ہتھ اٹھ اپنے اور بری الڈسر ہوئے کے اصال کی جدے اس کوسوڈ ڈیرا میں کہتے ہیں۔

قرآن کر کم کی برمودے کے فرون عی ایسم انڈ کوٹن الرحم انکھی ہوئی ہوئی ہوئی ہے جومرف اس بات کی علامت ہے کہ ا ایک مورے فتح ہونے کے بعد اومری مورت فرون ہوری ہے ۔ ہم انڈ قرآن کر کم کی ایک آیت تو ہے جومرد کا کس عمل آئی ہے۔ کیکن جرمورت کا 15 دکھن ہے ۔

عام طریقے کے مطابق اس کے شروع میں اہم النہ '' کیوں ٹیس کھی ٹی بیا یک سوال ہے! جس کا محابہ کرام ورعلاہ کرام نے جواب آخریز فر بالیا ہے۔

(۱) حضرت عمان من قرائے ہیں کہ بھے یہ واٹھی ہے کسورہ اٹھائی اوسورہ ہدارت دوسورتھی ہیں ایک مورت ہے۔ همون کے لحالا سے ایک سورت کئی ہیں مکن ہے دوسورٹس مون اس سلسلہ من تی کریم چھٹنے کی کوئی استح ہدایت بھے یاوٹیس

(r) بعض حطرات نے فرویا ہے کہ اس زمانہ میں جمل امول اور عام روائع کے مطابق جب کوئی اید انتقاض

رقمل کرنے کا جومحی تھم دیا تھا ہے ا<sup>س</sup> کا تفسیل ہے ہے۔

سعابہ ہ'' (معاہدونو ڈٹ) کی مراسات ہوئی تھی تو اس میں اللہ کانا م تیک لکتے تھے چیکد اس سورے میں کفار دستر کین ہے براہ ہے۔ بے ذار کی اور دست بردار کیا کا اعلان کیا تم اے کمن ہے اس دیدے ہم اللہ رائدی کی ہو۔ اللہ زیادہ بہتر حاسا ہے۔

جبر حال است کے زویک بیدد سورتھی شار کی جاتی جیں ای مختصور کا انقال کے بعد جسید سور کا تو بیٹر و می جو تی ہے تو جگ خالی ہوئی ہے جس میں بھم انفائیس ہوئی۔

مشکری روست اب جب بھی سود کا ہا وت شروع کی جائے گی تو اس کے شروع عمی می افٹر ندیکھی جا بھی اور زیاجی جا تھی کی اگر کی تخص نے سود کرا وت کا بچھ مصر پڑھالی اور دک کہا تو دوبارہ علاوت کرتے وقت اعوز بانڈ کے ساتھ ہم اللہ پڑھ لیاتھ کو کی ترج کئی ہے۔ سود کر برات کے پہلے دکوئ (آیت نہراہ نمبرا) میں کھاروشرکین سے دست برداری کے اعلان اور اس

﴿ إِيَّا الْجِرِي فِي نِي كُرِيمٌ ﷺ مِنْ وَإِذَا كُرِنْ كَالِوَانِ وَإِذَا مِنْ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَا إِن سَاحَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْرَاوُ وَفِي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَي کے ہمراہ ہو کئے۔ بیت اللہ جواللہ کا کھرے اس اس موافق عنی الف دوست اور دش کسی کوزیارے بیت اللہ ہے رو کئے کا کسی کوتل حاصل کیل قبا۔ جب کنا ریکہ کو رمعلوم ہوا کہ ٹی کر کم 🗱 اور ڈیڑ یہ بڑاد سمی رڈسول ﷺ عمرہ کرنے کے لئے عدید کے مقام تک ' کا کے ٹیراہ وہ مجبراا منے جدیدتی کا کرئی کرم کا تاہم وادا کرے داہی جاتے ہیں قرابلی کی ہوا اگر بائے گی اورا کرئے کرتے ہیں تو مباری و نیاجی بدرموائی ہوگی کرانڈی عبادت ہے انڈے بندوں کوروک ویا کیا پہلے تو کفار کھینے کچھا کی ساؤشر کیس جن ے دنیا یہ مگا ہر کردیا جائے کہ تی کریم منک اور آپ کے منابیع وت کے لئے تیں بلکہ جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں مگر ان کی ہرسازش اور جال کو ٹی کریم چکٹے نے ان بری الب دیا۔ بلا خرود اس بات برماشی ہوسکے کرہم مسلمانوں کوعبادت سے توشیص رد کے لیکن اس سال ایک معابرہ کر لیتے ہیں تا کہ آئے تعدہ سال مسلمانوں کوم و کرنے کی اجازت اور موات دیوی ہوئے ۔ چنا نیجہ آید، معاجرہ دس مال کے لئے سلے یا کمیا جس کوتاری میں معنی صدیدیا کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔ کفار مکرنے اندرونی اور بیرونی و باؤ کی دیر ہے معاہد وتو کرلما لیکن اس کامتعمد مرف وقت کوٹالزاتھا۔ جانچہ کفار مکہاوران کے ملیفوں نے ایسی سرزشین، مفراور خنیسکارروا کیاں شروع کردیں جن ہے اس معاہدہ کی دھیاں تھیر کرو کو دی گئیں۔ چونگداس معاہدہ کی خلاف درزی کنار کے کامرف ے کا گئے تھی آ آ یہ مکافئے نے دس بڑا محارث سما تھ لغیر کی خون فرائے ہے یہ اجری پی مکہ کو فتح کرلیا ۔ مکہ فتح ہونے کا مطلب یہ فعا کہ بورے ہر برہ العرب برا ب کا اور آپ کے من برگرام کا تبغیر ہو چکا ہے۔ لیکن کفار دشر کیمن جوٹ کھائے ہوئے مرائب کی طرح ابنی انتقا کی کار دوائیوں میں مشخول رہتے تھے۔ فلح کہ کے بعد بورے جزیر ۃ العرب برآ پ کاکمل کنرول ہوجا تھا۔ لکن ا محدو فی اور چیرونی خطرے یوستے ہی ہطے جارہ ہے تھے اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے کفار ومشرکیین سے دست بروار کی کاملان کردیا۔ ان آیات شرافر مایا میا که الله اوراس کے دمول خطافی طرف سے اعلیٰ عام کیا جاتا ہے کہ شرکین سے جو معاہرہ کیا کیا تھا

ا باس سے دست وہ رقی کا امان کیا جا ہے۔ اب ان کی حاصت محومت اسلامیے کی فرردار کی ٹیس ہے۔ پور مینیے کی مدت دی ب آئے ہے جم ملک بیاسیے مستقبل کے لئے کو کی فیسڈ کر سکتے ہیں (1) پور مینیئے کے اور عروز محض کی محی جگریا کر اپنا وہ بنا لئے (۲) نے وہ کفر وٹرک سے قرب کر کے اسلام قبول کرنا چو ہے قو کر لئے (۳) لیکن اگر چارمینے کی بیدے کر گر کرنا جا گران کے مطالع کرنے کرنے کا رہاں کے اسلام کی کار کرنے میں کہ کا کو کٹر کرنے ہوئے کار

سیدہ عشرت او کو صدیق ہے تی کریم ملک نے فرویا کہ اے ابو کر فی سکتے ماجن میں جا کران بات کا عندی کردو۔ پھر عشرت کئے نے مایا کرائے کا چڑھی ہے کران آباد کا اور کرسے کو ماد دادوان کا انتہاں یہ مرکز دو۔

چن نے اجھری کے قبار موقع پراس کا اعلان کیا گیا۔ اجھری میں نی کریم چکھنے نے کا فرید تو اس موقع پر مرف افل ایمان اس کے مشہر کیا ہے کہ دوشر کین کو گال دیا گیا۔ جا دواقتی ہے جس کو ٹیتہ الووال کیا جا تا ہے بیا ہے گئے کی دیا دی زندگی کا آخری کے قبار کے بعد کی نے کو گا کہڑیں کہا جا سکتا کر کوئی کا کہر تجا امر کے مقاب میں ہی کرئے گئے ارسرف اللی کان شریک تھا اس کے بعد کی نے کو گا کہڑیں کہا جا سکتا کر یا کرئے اکر تجا متر کے مقاب میں بود جانے کہا کہ الل عرب عرب کوئے اصفر کہتے ہیں ای بنیو دیر ان ابو بکر جد می الحراث میں عروفیش بوشل ہے۔ یہ جو گوگوں میں شہور ہے کہ بور تی جدے دان معلوم اور کیا کہ یا ایم تھے کے نے خصوص میں اوران میں عروفیش بوشل ہے۔ یہ جو گوگوں میں شہور ہے کہ بور تی جدے دان بڑ جانے دور تی کو براجا ہے یہ بات تجاری سے زیادہ کی تھیا کہ تعدیدت شرور ہے کہ بور مؤرفہ جد سکرد دا بوجہ ایکن می جہا تھ

(۱) دومراتھم بیٹر بایا کیا گذاوراں کے دمول تکٹھ نے جس معاہدہ سے برامت کا طبار فرویا ہے اس میں بیٹر طام کیا گرکسی قوم ہے کول معاہد وموجود ہے قوائر کا میں رکھ جائے اور پی طرف سے معاہد وکو نیاتو ڈا جائے۔

(٣) ياكركي قوم ي كل البه معاجوت من كيدت مقروب قوال مدت كاوراس معاجد وكواكيا جائد

(۴) چوگی بات بیفر دنی گئی که اگر کوئی شرک آن به غلقه سے بناہ کی درخواست کرے تو آپ اس کو مصرف اس دفت سکت بناہ د تک بنا دوسے تئے بین دائی کی مخاطب کر کئے بین جب تک دوانند کا کلاس تاب ساگر دواند کا کلام من کرائے ان سے آے دور اسلا کی احکافات نماز دائر کو آئی بایند کی گرے تو تر ہو کہ اب اس کا داستہ جوز دو لیکن اگر دوا چی تفر کی دوئر پر قائم دہتا ہے تو اس کو اس کی حفاظت کی تگری کا خواز میں ہے ۔

(۵) یا تیجہ کے بات بیٹر مانگ کل کہ جب چھو کمر گفتہ جا کیں چئی ریسب ڈکی قصدہ دی المجاہ وہرم سال ہے دمیشوں سے گفر نے سے بعد پھڑتم جہاں بھی شرکیس کو پاک شیروادر برگھات بھی بیٹر کران قش کردواورن کے ساتھ کی طرف کی تری کا مدیدا فشیار شارہ ۔

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكَيْنَ عَهُدُّ عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَ رَسُو لِهَ إلاالذين عاهدتم ويندالمنجدالكراير فمااستقاموا لَكُوْ فَاسْتَقِيمُوْ الْهُنْزُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ۞كَيْفَ وَلَنْ يَّظْهُرُ وَاعَلَيْكُمُ لايَرَفُنُوا فِيكُمُ الْأَوَّلَا ذِمَّةً \* يُرْضُونَكُمُ ا بِافْوَاهِهِمْ وَتَالِيٰ قُلُوبُهُمُ ۚ وَ اكْتُرُهُمُ فَلِيقُونَ ٥ إشْتَرُوْا بِالِيتِ اللهِ تُمَنَّا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَيِيلِهِ إِنْهُمُ مِسَاءَمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَا يَرْقُبُوْنَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَكَا إِذِمَّةً \* وَأُولَلِكَ هُمُوالْمُغَمَّدُونَ ۞ فَإِنْ تَاكِزًا وَ اَقَامُوا الصَّلَاقَ وَ أَتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخْوَا ثُكُمِّ فِي الدِّينِينُ وَكُفَصِّلُ الْأَيْلِي لِقَوْمِ نَيْدُكُمُونَ۞ وَإِنْ نَنَكَشُوًّا ٱيْمَانَهُمُرُمِّنَ بَعُدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُّ فَقَاتِلُوٓاابِمَّةَ الْكُفُرِ الْهُمُ لِآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَكَلُّهُمْ يَنْتُهُونَ۞

### وَجِهِ: أَيت نُبِرِكِ ١٢١٤

اندادرائی کے دمول کے زو کیہ ان مشرکین سے کیے کئی معاہدہ قدیم روسکا ہے مواسے ان لوگوں کے جنبول نے محید ترام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ اگر وہ تمہد سے ماتھ میں ھے دہیں تو تم مجی ان سے مید ھامنا ند کرو ہے شک اللہ اللہ تقویٰ کو نہند کرتا ہے۔ (ان سے ملع) کم سے روسکتی ہے ذگر وہ تمہارے اوپر نلبہ عاصل کرلیں تو بھروہ کی دشتہ داری کا خیال کریں ہے ندگی قول وقراد کا۔ وہ مہیں ( چکی بیزی) ، فول ہے بہلارہے بیں گران کے دل خالف ہیں اور ان شراسے اکٹر قون فرمان ہیں۔ انہوں نے افشرک آیات کو موڈی گھٹے قیت پر جج ویاوں والڈ کے ماستے ہے ہے ہوئے ہیں۔ کہ جی برے کرفت ہیں جو وولوگ کردہ ہیں ہو موٹ کو مورے بردہ رہے میں ندوہ کی قرابت داری کا خیال کرتے ہیں اور شکن مطابعہ کا۔ بی لوگ حدے بردہ رہے ہیم ان اوکوں کے لئے آیات کھول کھول کریون کردہ ہیں جولوگ تجو ہور کھتے ہیں۔ اور اگروہ معابدہ کے بعد اپنی قسمول کو فر فرالی اور تمہارے دین پرطن وطور کریں تو تم خور سے مردادول کو کس

#### لغات الغرآن أيت نبريه

النققافوا سيدھے بيل أثروه فالبآجائين از يطهروا لخاظائه کری کے الأبرقيوا قرینی دوئی پرشته داری ήı ذئة ٌ تبدر معاهره وورامنی کرتے ہیں ير ضون (فُؤةُ) برند أفواه الشتروا خ بزليا\_\_لل نت نير محنها قيت يتعوزي قبت حدے نکل جائے والے المنتشون (أَحْ)۔ بِعَالُ إغوان تؤزوي نكتوه وين فتسيس أيعانهم

طفئاه

أتبكة الكفر

بطیعند ویں۔ برائیاں تکالیس گفریکے مرداد ۔ مرشخ

tron description

قرآن كريم كي ان آيات =جوبلات رباني فراهم بوني بي، وحسب ذيل بي-

(۱) وہ معلوب جورسول الشریقی نے مجدوم م کے پاس اور اس کے آس پاس کے قبلوں لینی ہوکان وہ جو تو اعدادر بی تحیرہ کے ساتھ کئے تھے وہ اپنی آخری عدت بھٹ تا تم رہیں کے فر الما کدو گروہ مید مشھو کر بنتے ہر چلتے ہیں۔ اپنے سواجوں کی پاہندی کرتے ہیں تو افل اندان پر مجی تعام معاجوں کی پاہندی الازم ہے کین اگروہ خودی اس جمدوم عاجدہ کو فوڑ و سے ہی تو ہے تک الشرکا و متنا کا بہند ہے گر برقوم سے وی معاملہ کیا جائے جواس نے معلی توں سے کیا ہوا ہے۔

(۱) النامشرکین کے ساتھ حمید ومعاہدہ کی پارٹری ٹیٹس ہوکئی جنوں نے دشمتان اسلام کی مدد کرکے معاہدہ توڑ ویا ہے۔ بلکہ عاہدہ کرتے وقت بی الن کی ثبیت عمرہ اطاحی شاتھ اوہ چنی چڑی یا تھی جنالا ہرانان کی زبان پڑھی وہ باشنان کے دل چی دھی ۔ آج مجی ان کے ول کھ ورست اور فوجی سے جربے ہیں۔ اگروہ ذراجی کا بوجا کی آوال اسلام پر تلوگرنے

عن من وقي وكري كسدة وبد كالحافكري كم وكري معادرة كالمعادر إول ان في كالمرف معادر أل

فربایا کران شرکوں کے ساتھ معاہد دکی پابندیاں بھی بھی ہوسکتیں داگر چدان کے اندر بچھا پیھے توگ بھی ہیں گرا کئو ہ ایسے لوگوں کی ہے جوبافر مان اور گناہ کے دل دارہ ہیں۔ جن کے دلوں بھی ڈرائن اللہ کا خوائے ٹیک ہے وہ اس مادی دیا کے بیچے پاگل ہے جو کے ہیں حالانکہ دنیا کا کا کدہ عارض ہے۔ اور اس ایدی اور تھیم ترین فائد و کو چورڈ رہے ہیں جس کا نام خوشنوری الجی ہے۔

(۳) فرمایا کہ اس سب سے باوجود اسلام نے معاتی اور درگذرکا وروازہ اب بھی کھلارکھاہے۔ اگر وہ آب بھی تزید کرلیں شماز کائم کرم براور کو 15 اوکر کے قود والاک ملت اورا فوت اسلاق شد والی ہو سے بیس۔

(۳) کیکن اگر انہوں نے اسلام وشنی اور سعابد وشنی کی روائی کو بنایا تو پھران سے مرضوں سرواروں اور کھرے لیڈروں کو کو اوروں کی بوک پر دکھاجائے کا کیوکٹ وہ اب کو اسے بھرے کی طرح نہیں ، تیں ہے۔ سعابدہ تو ٹرنے والوں کے ساتھ نیاسعا ہدہ بیکا رہے نے سایا کر ان تمام یا توں سے باوجو واگروہ اب بھی کھڑ وشرک سے تو بہ کرکے دین اسلام کو سچے دل سے تولی کر لیمی اور صلوة وزکو قائے و رہیا ہی اصاباح کرلیں تو وہ مصرف طند اسلامیے کا ایک فروین جا کیں گے بلکدان کے دمنی کے مالات اور عبد خلعوں سے مجل انگیا ایک ان توخر میس کرتی ہے۔

اس ہے تاہد ہو کہ بوسلونا واکو آگا افکار کردے وہ مسلم نیک ہدوہ شرک وفائن ہے۔ مید نالا کر صدیق آگے زبانہ خلافت میں کچھولاگوں نے زُنُو 5 دینے ہے افکار کیا آ ہے ہے تھی ایکر انٹم کے سامنا ای آبت سے احتدال کرتے ہوں اسلام ووز کو قاکا انگار کریں گئے قبی ان کے خواف کھوا الحاق کا کوکھ ایسے لوگ کتے تھی وقتھ افحال کرتے ہوں اسلام کے اس مظیم دکن کی توجین پرداشت کین کی جائے گی جانا تھے جموئی لیوٹ کے والا بداروں کے ساتھ سرتھ مانعین زکو ڈکے فعاف می جانا کیا اور ان سے کا فرون جیدا سلوک کیا گیا۔

(۵) فربابا کیا کا گروہ اپنے مجدو معاہدے اوقعمول کو ڈرٹے بیں اورا سل مرکھیں وطو کے نشر وں سے زخی کرتا ہائے بین آوان کے مرشوں اور مرودوں کے فعاف اقدامات کئے جاگی وجہ یہ ہے کہ بین وگٹ این کے آٹے ہے ہیں۔ یہائے ڈائی مغادات کے لئے لوم موجاد و ہر و کررہے ہیں۔ جووگ این اسلام کی طرف آ ، جا بچھ بین بیان کوظر می طرح کے نفر سے وے کرائی سے دوک رہے بین ایندامات کی اس دکا دت کو دو کرکے ان اس وادوں سے آل کیا جائے۔

الاتقاتِلُونَ قَوْمًا نَّكُتُوْ اَيْمَا نَهُمُ وَهَمُّوْ الْمَا نَهُمُ وَهَمُّوْ الْمَا نَهُمُ وَهَمُّوْ الْمَحْرِجِ الرَّسُولِ وَهُمْ لَهُ مَا وَكُمْ اَوْلُ مَرَةٍ النَّحْشُونَهُمُ وَ فَاللَّهُ الْمَقُ النَّهُ اللَّهُ عَلِيْمُ وَكُيْدُهِمْ وَكُمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ وَكَيْدُهِمْ وَكَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَكَيْمُ وَكُمْ عَلَيْهُمُ وَكُمْ عَلَيْهُمُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

+ 0 ×

### قرجهها آيت فمبراا الا

(اے موسنوا) کیاتم ایک قوم ہے قبال ندکر دھے جنہوں نے اپنی تعمول (سعام ہو) کو تو ڑ ڈالدا اور انہوں نے رسول کو نگانے کی سازش کی۔ پہلے انہوں نے تم سے چھیڑ جھاڑ کی۔ کہاتم الن سے ڈرتے ہو؟ حالا تکسالندوس کا زیادہ تی دار ہے کہاس سے ڈرا جائے اگرتم موکن ہو تم الن سے فبال کروتا کہ الشرتہارے ہاتھوں سے ان کوسزا ولوائے۔ انہیں رسود کروے اور ان پر تہمیں دیں۔

حاں مروبا کا الد مہارے واقعوں سے ان وسمز ادبوا سے ۱۰ ایل رسود مروب اوران پر ایل فخ وقعرت اور مومنوں کے دلوں وشعندک مطافر وائے اور این کے دلوں سے غصے کو نکال دے۔وہ جس پر چاہتا ہے توجیفر ماتا ہے۔الائم وحکت والا ہے۔

کیے تم سیجھ ٹیٹنے کہ بیاں ہی چھوڑ وہے جاؤے حال انکہ انجی تو اللہ نے ان کو جانچا ہی تیس جوتم میں سے جہاد کرنے والے بین ۔

اوراللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے سواکس کو اپنا جگری (رازوار) دوست نہ بھاؤ۔ اور جو بھے تم کرتے براللہ اس کی بوری طرح خرر کھا۔

#### لغات القرآن أعة نبر١٩٤١

خَفُونا البول فَاراده كَيا إخَوْلَجُ ثَالِنا إخَوْلَ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

يُخزي نشف

صْدُورٌ

نُدُهِبُ 4.6

و لنجة

وورمواكر يسكا (صَلَهُ )\_حے 81-18112 كياتم نے مجھ ليا أفاخسته

ركه جيوز ويئ جاؤتم أرُقَّ كُوْ ا ابعى تؤمعلوم اى نبيل بوا أما بغلد

> تبيل اليل بناما لمُ يَتَحَدُّوا

م م ادومت به مجری دوست

# ليخر سيح. آيت نمبر ۳۱۳ الا

فتح مكسك بعدا كرية شركين كازوراد وجنكى طاقت دمتوز تكونتي كيمن برنب العي تحد سانس ليدرياق وين اسنام كي إليسي ب كالفدوسول كراشنول ي جمي حد كم من وقد سائي كاسوالم كياجات كين أكروه وفي سازشون او وكون ب بازيس آية تو الن کے خلاف داست الدّام کیا جائے اود خترکا مرجکی ویاجائے۔ ان می افرانات بھی سے ایک قدم بیقا کہ اب ایک فاص مدے کے بعد کوئی مشرک اور کا فرح م مکمیشن دونش نده برنے ہے اور شرکین کا کوئی شن نش ن اور خاند کھیے اٹھایات سے ندے راس طرن ان کی افائنسی اور دوری طاقوں کوفتم کردیا تھا تا کہ دامسلمانول اور ان کے دین کے غلاف مرکز میں بینی کرسز شیس نے کرسیس یاس ستايك فاتعاب محى اواكدان رموم كي يزكات كرركودي في جن يرشركين كي فرص طاقت اورة ص آبد في قائم تمي

چہ نیجا ب خطرہ بیاتھا کہ بہود وقعہ رکیا ، کفاراور شرکیوں آ لیس بس کا جوز کر کے ایک م شد پھر ( بنی کی مجھی طانت اسلام کے ظاف مناکا دیں اور جنگ کے شطے نہ تھڑک اٹھی آواب قربان الی کا رخ اٹلی ایمان کی طرف بھر کیا ہے جس میں ہر طرح کے فطرون اورساز شول سے نبٹے کے لئے زیروست الفاظ میں جہاد کی تھین کی گئے ہے۔

فر الا کم کراے مہمزا کیا تم اسکی قوم سے جہاد وقال کے بارے ہیں پس چیل کررہے ہوجنیوں نے شعرف اپنے معابد سے خالف کی عروضا اپنے معابد سے کی خالاف دوزی کی ہے جوان کے امکان ہی تھی۔ معابد سے کی خالاف دوزی کی ہے جوان کے امکان ہی تھی۔ انہوں نے تہادے دمول ﷺ کو وقون سے ہے وقون کیا ہے۔ ان کے خلاف سادھی کی جی سازی خالف وقوت کا خلااستعمال کیا ہے۔ انہوں نے کی ہے اب ان سے ڈورنے کی خرورے کہیں ہے کہی کہ جوانشدے ڈوٹا ہے اس کے ول بھی الشدے مواکمی کا فروز خرجی ہونا۔

دوسرگابات بیتر ما گیا گئی ہے کوا سے موسوائی ہے جگی تو موں نے نافر مائی کی مانبیا مکر اٹم کوستانیا واللہ کی جھا ہا تو ان پر برطرح کا عذاب جمیما کی جن ہے وہ تو بھی جالک اور پر باوہ وکئی اورا نیا براانجام ایک موت سکے بھا اس و نیاش ندو کہ شکس کیکن اللہ بیا جائے کہ بیتو فی ورز سے بنیوں نے اول انجان کے جذبوں کا زمرف نمانی اڈوایا ہے بلکران کے قلاف برطرح کے اقد امات اور سازش کے جال کھیلا نے بھی محرفین وکی ران پر وہ مذاب ندائم محمل جو بگرانموں بھی ندگیا ہو بیان کے تخداب تمہادے افتوں سے داوائے ۔ افتی ذائب و توارک کے اس مقام تک بہنچا دے جہاں ان کا تصور بھی ندگیا ہو بیان کے کے لئے اندا کا بہت بداعذاب ہوگا کیکن ساتھ دی ساتھ انڈ الی ایمان کی دوکر کے اس کے دلوں کو کون سے جرو سے کا کھا دی ذائب وہ بھی خذاب ند جو کہاں افسی ایمان کے جمرواں کی فوٹ ان سے بروائٹ نہ ہوگی تھی بھی جو سے تھے اس سے بواان پر کوئی خذاب ند

ا کے دورمونل تھا کرفتے کہ کے سوقع برآوراس کے بعد بہت سے شرکین اور کفارنے ویں اسلام کو آبول کر لیا تھا۔ بھا ہر ب شمیل کہا جاسکتا کہ وہ اسپنے ایمان شرکھی جس یا نہیں ۔ ان کا استحاق ضروری ہے جہادتی وہ کموٹی ہے جو کھر سے اور کھوٹے کو الگ کردتی ہے۔ اب جرجہاد سامنے آتا ہوانھر آ رہاتھا اس بھی بہت سے سے موشین کا رشتہ شرکین سے تھا بگذان کے قد کی مفادات نظام جا بڑے سے واب شرکتاں کئے استحال بھی شرودی تھا۔

خر بایا کمیا کہا ہی توافدتم ہیں سے ان لوگوں کو جر جہاد کی طرف بائل ہوں کے ان کے ای اُن کو جائی تا جہا ہو سے معلوم کرنا چاہتا ہے کرتم ہیں سے کون اللہ اور اس کے رسول میکا کا مخلص ہے اور کس کے قبلی انعقاب اور وو کی کھنار و مشرکین سے ہے۔ اور کون اونڈ ورسول میکا کے کئے اپنا سب کچھ تر بان کرنے کے لئے تیار ہے۔ جب بیادگ اس استحال میں کا میاب موجا کمی کے و و دیتی نا جنس کی ا جری راحتوں کے سختی میں جا کمی ہے۔

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكَيْنَ آنَ يَعْمُرُوا مَسْجِـدَ اللهِ شهدين عل انفسهم بالكفر اوليك حيطت اعماله فر وَفَى النَّارِهُمْ خَلِدُهُ فَنَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُومَ لِهِ مَاللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْخِيرِوَا قَالِمَ الصَّالُوةَ وَلَقَ الزَّكُوةَ وَلَعْرِيَحُسُ إِلَّاللَّهُ فَعَنَى أُولِيْكَ أَنْ يَكُونُوْ أَمِنَ الْمُهْتَدِيْنَ @ لَجَعَلْتُمُ سِعَا لِهُ المحكج وعمارة المسجدالحرام كمن امن بالله واليوم الْاٰخِرِوَجَاهَدَفِيۡ سَبِيۡلِ اللّٰهُ ۚ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللّٰهُ ۗ وَ اللهُ لا يَهْ دِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ ﴿ الَّذِيْنَ أَمُسُوًّا وَ عَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوَالِهِ مُرَوَا نَفُسِهِمْ ۗ اَعْظَـ مُردَى جَةً عِنْدَ اللهُ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَايْرُونَ ® يُبَضِّى هُوُرَيْقُهُمْ وِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَيضَّوَانِ وَجَنْتٍ لَهُـُمْ فِيْهَا نَعِيْدُرُمُ قِيْدُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ٱبْدُارِنَ اللهُ عِنْدَةَ اَجُوعَظِيْمُ ۞

#### وبردا كايت فيهدا المام

مشرکین کا بیکا م نیس ہے کہ وہ اللہ کی معبد ول کو آباد کریں جب کہ وہ اسپیے کفر پر خود گاہ ہوں۔ بیاتو وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ( ان کے شرک کے سب ) عارت ہو گئے اور وہ ہمیشہ جنم میں دہیںا ہے۔ الشركی مجد بریاقو ده آبادگرت ب جوالفه برا در آخرت پراندان دکھتا ب مماز قائم کرتا اور زکو قا دیتا ہے ادرالشد کے مواکس کا خوف میش رکھتا ہے قوقع ہے کہ بچی وہ لوگ جیں جو ہوا یت عاصل کرنے والے جی ۔ اور کیاتم نے حاجیوں کو پائی بلا کا اور مجبر ام کی تقبیر کرنے کے کا مکوائر کے برابر مجھ لیا ہے جو تحض اللہ بر اور آخرت برائیان کو تاہے اور اللہ کے داست میں جباد کرتا ہے۔ بید دونوں اللہ کے ذو یک برا برخیل میں۔ اور اللہ کا لمول کو بدایت فیس دیا کرتا

وہ لوگ جو ایمان المائے بہنوں نے بھرت کی اورانقد کے داستے میں ایسے بالوں ہے۔ اورا پی جانوں سے بھاء کیا الفد کے نزد کیے ان کا بہت بڑا دہے ہے۔ اور بکی وہ لوگ ہیں جو کو میاب و بامراو ہیں۔ ان کا پروروگاران کو اپنی رحمت وا پی رضا و ٹوشنودی اور اسکی جننوں کی خوش خبری و بتا ہے جس میں حاصل ہونے والی تعین بھٹ رین کی جس میں وہ بھٹ بھیٹر رہیں گے۔ ہے شک الفد کے باس ابر مختیم ہے۔

### لفات القرآن آيت نبر عاده

به که دوآباد کریں ان يَعْمُرُوا مواوین (موای رینے والے) شهون منائع بوگئي (ضائع بوميخ ) خيطت 101 منيس ۋر تا ( نيس ورا) أريحش شايدكداميوب ك غيثي برايت يأئے دالے المهندير کیاتم نے بنالیاے أجفأتم بفانة بالىإنا تغميركرايه مادكرتار بسانا عِمَارَةُ

لأنشنوان وولون برابركيل بين الأنفيد بدايت بين ويتا الفقائي بيت برا الفقائية وأون كامياب: وغواك وضوان توشنووي نينم مُفِيم المُفيم بين المناسبة

بهيت بزواج بالدلير

#### ا تشریخ: آیت نمبر ۱۳۴۲

أنجو غطيه

ن کئے کہ کے بعد رسول اللہ ﷺ نے خانہ تھہ اور مجد حرام ہے جو ان کو بنوا دیا تھا۔ اس طرح سند کا مگریتوں ہے پاک صاف ہو گیا ، گفار اشٹریکن سے ان کے تعلق ربا کا بلہ لیٹے اپنے ان کی عام معانی دیدی گئی تھی چنا تیس کیا رہشر کین اپنے اور طواف اپنے پاکس طریقوں پر کرنے کے ساتھ آزاد تھے۔ جہاں ملل ایون ان ادکان کو اداکرتے وہیں کفار وہشر کین اپنے طریقوں ہے کرنے بھی کوئی رکا وہ شرصوں ذکرتے تھے۔ فی سے تھے ماجاج جس اگر ایک طرف الی ایون ہوتے تو دوسری طرف کا دومشر کین گی اسے طریقے برنے ادر اس کے ارکان کو اداکرتے تھے۔

قع کمر کیا گلے مقام سال حضورا کرم چکھنے نے اس بات کا اعمان کرنے کیلئے معزے اورکر معرفی کا کوئے کے تھیم اجھا گ شمہ اپنی طرف سے جنگا و کراپ آکند سال سے میادے کا کوئی باطل طریقہ بردا شد تین کیا ہے ہے گا۔ جب بھی مورڈ اخل کی آیات : زل ہو کئی آئی کی کم چکھ نے معزے کل مرتفعی کو یہ کہ کر دوانہ کردیا کر بڑے کے اجھ رکا عام میں ان آیاے کو پڑھ کر مذوبا جائے کہ الشداد واس سے رمول کے احکامت میں بھی کہ اندہ ممال سے بٹی میں کوئی مشرک وکا فرشر کست دیکر سکے گا۔ اور کی کو شکھ بوکر ہوال کے رک جازے نہ دیگے۔

آ بست نجرعا کے ذریعے بیاعلان کی بیٹم کا کرزم ہے۔ ہم بھاڑام کی بلکٹی سجدگ کمی کا فاصرے مٹرکین انجام ندوے۔ شخص ہے۔ آ بہت تبر ۱۸ بھی بہ نتایا گیا ہے کہ آ کندہ سے مساجد کی خدمت مرف وی لوگ انجام دے کیں گے جونماز اور ڈکو ہا کے نظام کو تائم کریں گے اور اللہ کے موال سے شاری کے ۔

آبت نبروا كاشان زول كے إدرے شن شمرين في كھا ہے كد

مشرکین مکدائ بات پر بہت فی وخرور کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ اور میچ فرام کے مثولی اور اس کی عمارت کی حفاظت وقر تی کے ذروز رہیں۔حضرت عبداللہ این عمامی کا بیان ہے کہ جنب ان کے دالداد در کی کرنم 🐲 کے 🛪 حضرت عمامی جنبوں نے اس مقت تک ایمان قبول ٹیس کیا تھا ورغز وہ جد شر گرفتہ رکر لئے گئے تھے۔ جب ان کوئغر ومثرک بی رہنے ہے مار ر ما کی گئی ہے خواب ویا کرتم لوگ مرف جاری برا کیاں کرتے جواد مہاری مجتلا کیوں کا ڈکرٹیمی کرتے ہو۔ کیا تہمیں معلوم منین کرہم لوگ بیت الله درمیرحرام کو آبادر تھے اس کا انظام کرنے اور جاج کرام کو یائی بلانے جیسی مقدس خد مات کے جی متحل دلمنظم بیں۔اس برقر آن میں آیت فہرے ا تا انازنی ہوئی جن میںاس بات کو دشاہستہ سے ارشاد فرما دیا گیاہے کہ کیاها جول کو یافی با نا میجه ترام کا تظام کرنا اور در بی خدمات مراحی موجهایمان باخدایمان باقا خرة اور جهاو فی سیمل اخذ کے برابر ہوئنگی ڈس پر ہرگزش اللہ کے فزو بک اپنے ایمان لانے والول اور چاہ ان کا بہت ہوا رہیا ورمقام ہے اور ان کے لئے جنسے ک راحتی الله تعالی کی رشاه نوشنودی . جنت کی دانج نعتین ان کی منظر میں جس میں دہ بیشہ بہشد میں می اور تصور ہے بھی زیادہ وہ ا برعظیم کے مستقی موں مے۔ اپنے تبات یائے والے اور نفر وشرک میں جہلار ماراللہ کے کھر کی تکہال کا والای کرنے والے برابر کے ہوسکتے تیں۔ قریت نمبر 4 ایس ارشاد فر ماما کیا ہے کہ معبود ان کوآ با در کھنا الی ایمان کی ذریدواری ہے ۔اس میں جو کا دے کا الغذآيات اس كے تئي معنى جين() كا بري درود يوار كي تعيير (٣) معجدون كي مفاظنت معينا كي متمر اليا ادر ضروريات كا انظام كر؟ (٣) نماز اعتفاف عناوت احقة قرآن ورس وقد ركس وغير ومجد كه اعرائع ام دينار ظاهر بريدماد ب كام لب وكمام انبي م دیں ہے جوائل ایون والمان تو حید ہیں ۔ مشرکین کوائن کی اجازت ٹیمیں ہے۔ ای طرح ۔ مسئلہ بھی واضح ہے کہ بیپود ونسار کی اور کنار ہشرکین سے چندہ لے کرمسجہ ول کی تقیم اور اس کا انتقام حرام ہے۔ دید یہ ہے کہ بیادگ حرام وطال کا کوئی تصورتیس ر تھنے ۔ ان کے پاس عام خود سے کمائی مود بھراب ہونا کاری اور حرام و ربیوں سے حامل ہوتی ہے۔ اگر کوئی مختص ان کفار سے چندائے کرسید تغیر کرے گا تو نصرف اس پر کوئی اوا بسیس ہوگا بلکہ زام کمائی ہے اللہ کا گھر تغییر کرنے کا ایسے لوگوں کا عذاب بھی جوگا۔ وید یہ ہے کہ پہل محدول کیا آبادی وقلیمر کے لئے مار چزوں کو بنیاد کیا طور پر بیان فرمایا حما ہے۔(1) ایمان۔ (۲) نماز \_(۳) زگون (۴) جهاد - نان السطور به بات میت داختی طور بر کمی گل ہے کہ جم شخص میں ان میں سے کمی ایک مفت ک بھی کی ہوگی و اسمجدوں کی آبادی میں مصرفین لے سکتا۔

آيَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَتَخِذُوَ الْبَآءِكُمُ وَلِخُوانَكُمُّ اَوْلِيكَاءُ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مُقِنْكُمُ وَالْمِنَا وَلَيْكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞ قُلْ إِنْ كَانَ ابَا وَكُمُّ وَ اَبْنَا وَكُمُّ وَالْحُوانَكُمْ وَ ازْوَاجُكُمْ وَ قُلْ إِنْ كَانَ وَامْوَالُ إِقْنَرَفْتُ مُوهَا وَ يَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبُ النَّيْكُمْ فِنَ اللهِ وَمَ سُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّكُمْ إِلْكَكُمْ فِنَ اللهِ وَمَ سُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّكُمْ وَاللهُ يَا أَنْ اللهُ يِامْرِهِ وَاللهُ لا يَهْ دِى الْقَوْمَ الْفُيسِةِ يْنَ شَ

### زجرا أيت لبراا تاميم

قے ایمان والوا آرتمہارے باپ دارالداور یونی بندایون کے مقابلے یک تفرکو بہندکر تے ہیں تو ان کو بنار نیکن ( دوست ) نہ ہواؤر اور چو گئی ان کو اپنر دفیق بنائے گاد و ظالموں بھی ہے ہوگا۔ ( ہے تی چکٹے ) آپ کہر دیجئے کہ آئر تمہارے باپ داور ایمہارے وے فال جو تم ہے کہ نے بین اور و و اور تمہاری بیو بان اور تمہارے کئے ، خاندان والے اور تمہارے وہ فال جو تم ہے کہ نے بین اور وہ تجارے جس کے نقصان سے تم فارتے بواور وہ گھر جہنیں تم پیند کرتے ہوا شداس کے دسول اور اس کے دائے بھی جہاد کرنے سے زیادہ مجوب تین قو ختار رہوں بیان تک کہ اللہ کا تھم تاجائے اور اللہ نافر مان تو سمی حوالے کیس و باکرتاں

لغات القرآن آيت نبر٢٣٠٢٣

التم شابناؤ

لا لنحذرا

أبيغ بإبيادا واكو

(بَا ءُ كُو

اخوالك تهارےاہے بعائیوں کو أولياء الروه لينوكري إن استُحَبُوا خاندانی کنیدوائے غنزة تم نے اس کو کہایا الحر فتنوا تم ڈرتے ہو تعلون تحادتي نقعيان كساة ننكر تم پیند کرتے ہو . ترضون زياده محبوب بايبنديده أخث انظارك تربطوا يمال *تك كدا*ً حاسة خَتِّي يَا تِينَ

## تشوت آيت نبر۲۳ پا۲۳

یہ دوآ بنتی گذشتہ مفاجن کے اس منفر بھی لیک فاص ابھیت رکھتی ہیں جن کے گھرے اثرات معاشرت ،معیشت، تھرانا دہنر یب مکی اور غیر کلی اور مسلم دینگ وغیرہ سب پر پڑتے ہیں

(۱) بية يتي نوني ادرايماني رشتول كامر حدول كوتتعين كروتي بين\_

( ٣ ) مية يات بتاني بي كسا ذك والات عمر كم بها حماد كياجات عمل اورخانداني دعر كى كا ذمه داريال كن لوكول كم برد كى جائيل...

(٣) كمان دموكا بوسكا باوركمان فيس بوسكا

رشد دادوں بقر ایت والوں فسوماً والدین، جمالی ، کن، یوی اور بھل کے حقوق کو کھی طور پر اوا کرنے برقر آن کریم نے بہت ذور دیاہے کرآیت بھر ہما تھ بیٹر یا گیا کہ ان دشتوں اور فعالنات کی ایک حدم شریع ہے۔ جہاں دشتہ داریاں اور خوان کے تعلقات ایمان سے کراجا کیں۔ وہاں ایمائی دشتہ ان سب سے یو حدکر دشتہ ہے۔ اس وقت وی دوست سے وی ساتی کے طاوہ کوئی تیں ہے۔ اگر ایک طرف الله ورسول می کی فرمال برداری فریشر جهاد اسلام کی بلا ، وز آن کا سوال بواور و در کی طرف رشته دار بون کا خیال جومال جهارت بھی بازی مہانات اور کلات بون اور ووسب کی درجس کے دام فریب میں زندگی بھسائے رکھتی ہے تو اس وقت موس کا درخ کس طرف بوگا۔ فون کے دشتوں کی طرف اپنے وقتی مفاوات کی طرف یا انفد اور اس کے رسول میں اور دین کی جانچرال کی طرف ساس کا فیصلہ تو دبرخفس کر کرنا ہے۔ اور اس کو اللہ اور دسول میں کے مقامے میں بہتھ تھا ۔ اور شروار یاں نے یاد جوز رجی آو ایسے اور کی کو انفری طرف سے آئے والے مقالب کا متنظر رہا جا ہے ۔

و اکون کی چڑیں جی جوانسان کو بشدائی کے رسول تھاتھ ،جہاد اور جمرت سے دو کنے وائی جیں۔ رشتہ واروں کی مجت، سکان دو کان مبا کہ اور نال اور منصب ۔ بجی وہ چڑیں جی جی جنیول نے کھر پڑھنے والوں کو جمرت ندید سے روکا محرقم و مبدد عمل وہ مقیم خلوم بھی موجزی تھا کہ جہاں اللہ کی رضا وٹرشنو وی کے لئے جمائی جمائی والی اور باب وٹیا کیس جن کھرا کئے ۔

# لَقَدُ نُصَرَّكُو اللهُ فِي

مُوَاطِنَ كَشِيْرَةٍ وَكَوْمَرُ حُنَيْنِ اذْ اعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَكُرُ تُغْنَ عَنْكُمْ شَيْنًا فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَنْ ضُيمًا رَحُبَتُ ثُمْ وَلَيْنُتُمْ مُكْدِينِ فَنَ قَ ثُمْ اَنْزَلَ جُنُودًا الْمُرْتَرِوْهَا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُودًا الْمُرْتَرِوْهَا عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَنْزَلَ جُنُودًا الْمُرْتَرِوْهَا وَ عَدْبَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ لَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ شُمْرَيَتُوبُ الله مِن بَعْدِ لَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَمْدُ اللّهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ

#### 7 إمدا آيت تيم ١٥٦٥ تا ٢

انشربہت سے میدانوں بھی تہاری دوکر چکاہ اور تین کے دن می (ای نے دو ک) یسب تم نے اپنی کٹرت پر محمند کرا محروہ تہارے بھی کام نہ آیا اور ذبین فرائی کے باوجوہ تہارے اور تک ہوگئی اور کم بیٹے کیم کرمیدان چیوز نے کئے تقدیم انتے کے اپنے دسول نیکٹے اور مونوں پر تسکین قلب کو نازل کیا۔ اور وہ فوجیں اعاریں جنہیں تم نمیں و کچیر ہے تھے اور (ای طرح) اس نے کا فرول کو مزادے ؛ الی۔ اور ان کا فرول کی سی مزاہبے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی جا ہے گاتو بے قول کر لے گا۔ اور اللہ متفرت کرنے والا۔ نہایت میریان ہے۔

لغات الغرآن آيت نبره 120 م

(مَوْجِلُ) بِمِقَامات بِمُوقِعَ فواطئ أغجنت كام شآئى لَمُ تُعْن عڪ بيوگئ شاقت وسعت بيميلا ؤرمنحاتش وعت تم نے مدموڑا ران, پٹھے پھیر کر بھائینے والے مُنْبِرِيْنَ سكون \_إطمعنان نکنهٔ (حدث لفكر ر دره جنود تم به نشخر دو مکیما لَهُ ثَوُوًا

### تشرق أيت فمردا تاما

ان ٹین آ بندر ہی جگ تین میں سلمانوں کی گئست اور پھر فتے دخرے کا فیت کا ذکر فریا یا گیاہیہ۔
کی معتقدے بندرہ کا ویکر دور طائف کے دائے میں '' شمن' واقع ہے۔ فتح کمدے سرکرکین کا کر فوٹ بھی تھی گئی گئین ان کے لیک جگ جو قبیلہ مو دوازن نے اسلام کے مقابلے میں بڑا دول کا فوج کو تی کرلیا تقابان کے مرداد قبیلہ والک بن موف نے (جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کرلیا تھا) اپنی مشکی قریب پر ماس محت کر کے لی بودی طاقت وقوے کو '' مین' کے مقام پر جج کرلیا تھا۔ البند ان کی دوش بھی بڑک اور فوگا ہے نے شامل بونے سے اٹھا کرد پاتھا۔ مالک بن موف نے تھم دیا تھا کہ بر ساتی اپنے بال بجوں اور اپنے تھام بال دھنا کا کے ساتھ میدان جنگ میں آ ہے تا کہ میدان جنگ سے بھا تھی کے گا تصور مجی ندر ہے۔ جب نی کر کم میں گئے کوان حالات کا تھم بواقر آ ہے نے بنو ہوازن کے مطاب یہ بلے می جو دہ بڑار کا لیکن تیار کر کے ان پر مصلی تیار می شروٹ کردی۔ غز دوختن ہے بہنے آئی بری تعداد عیں سنمانوں نے بھی بیٹن تدی ٹین کی گئی۔ آئی بری تعدادادراسلو کرد کھی کرانل این ن يش بيرفيال بيوا وكميا كدعوه وازن استنابز بدير فكتم كامتا بلري أيس مكنة بم كامياب وكراوش كيدات كي ذات برجر دسركرات ے بہائے فرجوں اور اسلی بر اور اور فر اللہ کو پائد کو بائد کا اور جب بنو بواز ان کو استفادیا سے الکر کی اجا کی آ مد کا علم مواقو و محمر اسمے انبول نے اس مقام سے جہاں مندمسلمانوں کی فوج کو گذرہ تھا پہاڑی کے دونوں ٹاکوں اور پہاڑوں پراہے بہترین تیراعاز مقرد کرد ہے تھے۔ بیسے ال سلمان ان کے تیروں کی زوش آئے عوبوازن نے ایک بحر نے رتمار کردیا۔ جاروں طرف سے تیروں کی ہو جماران کے لئے آگ امید تک محق کردوا بی مفول کو برقرار ندر کا سکے۔ اور محالیہ کرام اوھر بھا گئے ہے۔ بیکا دو موقع شا جہاں ہی کرے تھتے جن کے میادوں فرق جال ناوا یا چٹے پر تیرک رہے تی مسلمانوں جس بوصفہ پیرو کرنے کیلئے فر بایا کہ "جن میا ئی ہوں۔ شریحیوٹا کیائیں ہوں اور میں عبدالمطلب کی اولاہ ہوں حضور منکلٹے نے ادھرا دھر بھائنے والوں کولاکا واق قرام محابہ کراٹر آب ہے ارد کروچ ہو مجے اللہ نے ان پر متسکین تھے۔ کو ناز ل فریا اس کے بعد محابہ کرام نے تما موالات کا جاترہ لے کر کی کرتم خلقتہ کے تھم سے اجا تک انتخاز دروارتعار کیا کہ دھمن اپنے اقدم نہ جمار کار کا اورا نظر اوراس کے مروار یا ک بن عوف وز صرف بدتر کنا فکست ہوگیا بلک وہ اپنے بال بچل اور بال دام ب وجھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ، نتجے یہ بوائ کا ارکے جے بڑار جنگی تبدیک چویس بزار اونت ایولیس بزار بکر پال اور میار بزاراو تیروا ندق مال نغیمت باته آیا انتفاق ای واقعه کی طرف شاره کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تم مسلمانوں کو کتنے علی مقامات پر فٹے وقعرت نے فوازا تھا نیکن جب حمین ویل کثریت کا محمد ڈوہومی تعاتوند مرف تمہیں فلست ہولی بلکہ زمین اپنے کا میاہ واور فراقی کے باوجو رقم پر اسک تھے ہو کی تھی کہ اگر اللہ تمہارے اور '' سکیہ'' بعن تسكين قعب ہزل كر كے تمباد كيافرشنوں ہے وونہ كرتا تو تم إيناه جود كلي سفيال نہ يخته ليكين الله بنے كافرون كون مرف كنست ے دو حیار کیا بھٹان کو اٹسکا سرا اول کی جوہاری میں ایک یادگا ہے۔ بھراس کے بعد اللہ نے تفری طاقت کو فوز کر جس کو جا باج ایت کی تو ایش مطافر مادی دوبرد اختور دیم ہے۔

اس والدے چھوا تی سائے آئی ہیں جن سے بیق حاصل کیا جاسک ہے۔

(1) الل ايمان كوالله بر بحروسه كريجه زندگي سخ برميدان شي هخ و كامرالي نعيب بري جي جي جب بعي وه اچي

طاقت وقوت پرسید جانگو دفرورکر میں سکے اورانڈ سے بھائے اسپاب پر غروسکر میں گے ان کوفکست سے کو کی بچائیش مکٹر ر (۲) بدب بھی انڈ کی ذات بچر کس کروسٹر کے جا جزئی واکسٹر ٹریکا طریقت اعتیار کیا جا پڑا تو انشار فی مداور فرشنو ک کھیج

ار ۱۹ بھی جا انسان ادات پر اس مروسرے کا براق انسان کا حراید اعیاد جا جاتے والد ان برا مداور مراہد والد گران سے افل ایمان کی مفاقعت فرمائے گا۔

(۳) کافروں کے لئے بھا ہوئی مزاہبے کہ وہ میدان جنگ بی بخت ذات دکھست کھا کی آخرت میں جوبھی مذاب ے واقر بہت شدید ہے۔

(٣) اگر چان آیات عمل ای کا و کرفیل بے لیکن احادیث دروایات عمل کیا کمیا ہے کہ آ ہے تھٹے نے بہت بوی

تعداد عی قیدی لی کود ہا کردیا تھ ۔ بقید قبدی جاہدین کے قیفے علی بطور مال غیرت وید ہے گئے تھے ادواب ان کی ملکیت تھی تھی ا آپ نے جاہدین سے خواہش خاہر فرمائی تو جاہدین نے ایٹیا گی ایٹ سے کام لیتے ہوئے خواس دلی سے بیتوں آپ سے حوالے کورے ہاں واقعہ اور اور سے اسرکرام کا معیم ایش وقع ہائی کا جذبہ تھا کہ افری ان سے بیٹر کی ان کر کیا گئٹ کے حوالے کردیا۔ دوسری بات جس کا ذکر ان تھیم ایش وقع کے ایش سے بیٹر کی کر کیا گئٹ کے حوالے کردیا۔ دوسری بات جس کا ذکر ان آب سے معیم ایش والوں سے تھیا داور سامان اور مامان اور امامان ان ان کے سکتے مقدم کر ایس میں کہ اور کی جائے ہوئے کے بعد آپ نے وہ تھیا داور سامان ان ان کوری کورائی کردیے اس سے آب کے حقیدی دوران کا دوران کی جائے کیا جائے ہے۔

> كَايُفُنَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا الثَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَكَرِيَقُمَ بُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِعِمُ لِمَنَّ وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِينَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَالِمَ إِنْ شَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيثُمُّ حَكِيثُمُ ﴿

#### الرائد أن الشائد الأساء الرائد أن الشائد الأساء المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد المائد

اے ایمان والواسٹر کین سرتا پا (برلجاظ ہے) گندے ہیں۔ اس کئے وہ اس سال کے بعد مبچہ حرام کے پاس نہ سینگنے پائیس۔ اوراگر ٹم فقر و فاقد ہے ڈرٹے بوقو اگر اللہ جا ہے اپنے فعل وکرم ہے جمیں بے نیاز کردے گا۔ بے شک دہ جاننے والداور مکت والا ہے۔

### لثات الترآن آبدبهما

نَحِسُ مُمَدُّلُ مِنَا يَا كَ عَامٌ سالَ عَنْلَةً مُمَّاكًى يُغْيِنُ مال واركرو بِكا بِهِ بَارْكرد بِكَا

## تشربانا أيت نبر ٢٨

بیاں پر تفاصیر خرام استمال ہواہ۔ اگر چذور خاص میر خرام پر ہے بیکن قرآن کر کم اس افغا ہے تمام حرم کدمراد اپنا ہے۔ جیسا کہ مورہ نگی امرائیل کی منگی آبت ہے فاہر ہے۔ معراج مصفی خلاف کا خاز حرمے نیس ہوا بکد عزت ام باٹی کے محرے شروع ہوا جوائی وقت حرم ہے باہر خاروایات میں آتا ہے کہ حضرت نجا کرم خلاف کے پاس جب حضرت جر نگل معراج ہے کے بائے کے لئے حاضرہ و سے تواس وقت آب اپنی میں معرات م بافی کے کھر آئر ما خرارے تھے۔ قرآن کو کیم میں جس جگہ می انتقام جرائم آبا ہے وہاں عام طور پر اوراح مرک مواد ہے لینی وہ طاقہ جس کی حدیدی اللہ کے تھے سے حضرت اورہ جم خلی اللہ نے فرائی تھی۔

حضور فی کریم ﷺ نے مینة ت کے اعدر مقامات کو فرم قرار دیاہے جس بیل قیامت تک کسی کا فرکا وافل ہونا قطعا حرام

یمان بیداولی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرف مجد ترام ہی شی کفار کا اعظمت ہے یا پیھم تمام مساجد کھیلے ہے جکہ بینا ہے ہ کہ فود نی کرم چکٹا نے فیچ کد کے بعد توبار نافیدے اور اور ایس کے سب کا فروشرک نے امہر ہی شی افروا قاراس کے طاوہ آ پ نے چند لوغری غلام اور بھن سٹر کین کوچی مجد نہوی شی حاضری کی اجازت وی۔ جب محابہ کرام نے موش کیا کہ اے ایش کے رسول منگلے ہے آہ تو تجس ہے آ پ نے جو اب ویا کہ مجد کی زیمن بان او کون کی تجاست کا کو آن ارٹیس پڑے گا وجسامی ) مینی وفد یافروکو خاص جالات شراک نے کی اجازت دی جائے ہی ہے کہ بیشر میں بہتر میں ہے کہ اور کے کو روشر کین کی سازشوں سے محلوج در کھنے کیلے ان کو جام مجدوں ہے تھی اور بی دکھا جائے۔

اس آ ہے۔ کے دومقاصد واضح ایس (۱) ترم کنے بلکریم کئے۔ سے مشرکان عقائد اور دوم مہادت کوفا درج کرنا ملک عرب کو صرف اور صرف و بین اسلام کے لئے وقف کرنا (۲) مشرکین کو اس بات کا موقع شدویعا کہ وہ جاسوی یا سازش کریں یا عام باشندوں بھی آل جل کراسپ شرک وکٹر کا بربیا دکر تھیں۔ تھا ہری نے فقیدکاردو کیوں بھی جنزا ہوکر مسلمانی وں اوران کی تعقید کو

3

نصان نہ پہنچا سیس اس میں استیاط کی ضرورت ہے۔ یہ آسیت و اجری علی نازل ہوئی ہے اور ای سال نے کے مقیم ایتان عمل تھے عام اس کا علان کردیا گیا کہ کفار ومٹر کیس اس سال کے بعد "حرم" ہے دور دہیں ۔ اور ان کو کسی حالت عمل واقعلے کی اماز ت نہیں ہے ۔ یہ عمل کی وقت کیلیے جس تھا گارتی مت تک کی عم جادی رہیں ہے۔

آ محفر آیا کمیا کریم یہ بھینے ہوکہ ان کفار وشتر کین کے جانے ہے تبہاری مارکیٹیں اور بازار سنسان ہوجا کیں محسیا آ فقروفا قدش جنا ہوجا ڈے ترقی اور کھوانٹہ کا بدوند و ہے کہ رزق وہ دیتا ہے سافسان کی کورزق پہنچائے کا تھیکی پراوٹیس ہے۔ وہ انڈ حمیس اسی فعنس وکرم سندے نیاز کردے گا۔

# قاتِلُواالَّذِيْنَ لَا

يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَلِائْعَيْمُونَ مَاحَزَمَ اللهُ وَمَسُولُهُ وَلَا يَدِينُنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ ٱوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُغَطُّواالْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُــمْر صْغِـرُونَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِيْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّطْسَ ي الْمُسِينِحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِإِفْوَاهِمْ وَ يُضِياهِ عُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَمْ فَرُوا مِنْ قَمْدُلُ . كَاتَكُهُ مُراللهُ فَاكُنْ يُؤْفَكُنُونَ۞ إِتَّخَذُوًّا ٱخْبَارَهُمُ وَمُهْبَانَهُمُ أَمُّ بَابَّاضِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِينَحَ ابْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْهَا وَاحِدًا \* لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُمَوَ \* شُبْلِحْنَهُ عَمَّنَا يُشْرِكُونَ⊙

### تزجمه: آیت فمبر۳۱۲۴۹

ان افل کتاب ہے جوافلہ پراورقیامت کے ان پر ایمان کیس لاتے شان چیز وں کو ترام محصنا میں منہیں افساد روئ کے رموں نے حرام قرارہ یا ہے اور شدین کی کو تیادین مانے ہیں ان سے قال کرد میاں مک کہ دو ذکیل ہو کرانے ہاتھ ہے جزئے اوا کریں۔ اور میودی عزیز کو انشد کا بیٹا کہتے ہیں (ادرامی طرح) فساری کے کوانٹ کا بیٹے کہتے ہیں۔ یوان کی زبائی ہاتھی ہیں۔ یوان باقری کو قبل کرتے ہیں جوان سے پھیلی کس پکا کرتی تھی۔ انشرائیس بانک کرے یہ کہاں مہمکہ ہے۔ جارے ہیں۔

انہوں نے اللہ کو چھوڑ کراسیتہ عہا ہ اور وروئیٹول کو اپنا معبود بنالیہ ہے۔ اور (اس طریق) انہوں نے کئے این مریم کو بھی (اپنا معبود) بنالیا ہے۔ حالانگ اللہ جو کہ ایک ہے اس کے سواسی اور کی عمیادت کرنے سے آئیس منع کیا کیا تھا۔وہ اللہ جس کے سواکوئی معبود جس ہے۔وہ ان قیام باقوں سے پاک ہے جن کو بیاس کے ساتھ مشریک کرتے ہیں۔

الفائد القرآن - تبعد فبراه التا

جهاد کرور قرل کرو فاتلاا حرام میں کرتے ہیں لا يُخرَّمُون جية فيس بين لأيلينون بنب تک وه ندوس خش يغطؤا جزیر فراج جواسزای حکومت میں کا فرون سے نیاجاتا ہے الجزية عزيد بانحست ماتحت بوكرري<u>ن والل</u> ضاغرون وودومرون کی تن کرتے ہیں۔ پر ایری کرتے ہیں بضاهتون اللهان کوغارت کروے الملكية الله اَثْنَى بُلُو اَلْتُحُونَ بِيَهَالِ النَّهِ مَهُرِي فِرَبِ مِينَ الْحَنَانُ (جَنُو) معالم وَخَنَانُ (وَالْجَبُ) دِورويش اَوْمَاتُ (وَبَّ ) ـ رُورويش خَالُولُوا تَحَمِيمُ الرَاسِي مِينَادَا مُعَالِمُولُوا تَحَمَّمُ مِينَادِيا مِي مَينَادِيا مِي مَنْ التَّ

## تشرق آیت نمبر ۳۹۲۲۹

عمل مودت پھر اب بھٹ آبال کے ہوگی افکا ماند آئے ہیں ان کا تعلق مترکین سے ہے معاہد کرام پیس چتے تھے کہ افل کر ب کے فاف آبال وجا دجاؤے آئیں؟

ان آیات نے وال کن سے بھی میرد و فعد رکی کیفرف بھی جباد وقال کی اجازت دیدی ہے اس بنام کر فرد و تھوک میں سلمانوں کا مقالمہ سلفت روم کے بیدا کیوں ہے تھے۔

یمال ان ایل کمآب کوشرکین اور کار کی صف شی نا کارا کیا گیاہے ۔ اس کی چارہ جو ہائے ہیں (۱) وہ افتاح ایون کیس ان سے (۲) وہ قیاست کے دن پر لیقین ٹیس رکھے (۲۲) مرام کوتر میشین کھنے (۲۲) در بن تی کواند دی گیس سے نے فہرست میش پر شم میش ان والی سائل کمآب سے مشرک ہونے کی سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ بیمودی معفرت مزیز کو اور فصار کی حضرت میچ کو افتاد کا بیشان اور اس طرح وہ کشرت انوصیت کے قائل ہیں۔ وہ اپنا کیاں کہتے ہیں۔ کیا ان کے پاس اس کا کوئی شوت ہے؟ میش بلکہ انہوں سے اپنے بڑوں سے جیسا سائل کو طویلے کی طرح وہ ان اور کس است میں چلے جارہ ہیں۔ فرطنوں کو انشاک

قرآن کریم کی بیری فی سامنے آری ہے۔ جہاں تک بی نے موجودہ پیرائیں کو کھاہے دہ جم مغرح حفزت مرکم اور حفزت میں کی تھوروں کو اپنی مجاوت کا بول میں لارہے ہیں جب تین کر بچائی اسوسال میں جدا کی قرم مجی، قاعدہ بعث پرمست قوموں میں تاریخ دہوئے مگ ہوئے کے کہاں کے تعامادران کے قدیب کی تعلیمات کی گرفت میسائیل اور بھود ہوں پر روز بروز کراور پرنی جاری ہے۔

یہ فرزند بنند کی کہائی کیوں مگری گئی ہے؟ کاکہ انتداور اس کے رمول تھاٹا کے ادامرہ فوائل کو درمرے ورید علی رضاجا سکر جوافکام پیشدا کی تمکن این بیاجات جوافکا نات بیندندا کمیران وچھوڑ دیاجائے۔ ان آیات میں قال کی جہائی ہادی گئی ہے۔ فرایا کہ اگر بیافل کا ب دوافل کفروٹرک سیج جھیا در کو: ہیں اور پر اس دینے پر دائش ہوں اور ہزاریا واکر ہی بالفاظ دیگر کل انتقام کے قمام اختیارات ان سے چین گئے جا کی اور وہ مسلمانوں میں ذی میں کردیں آوان سے قرال شکع جائے بلکہ بڑیا واکرنے کے جذبی اسلام کومت ان کے جان وہ ال کی کا افادہ کی۔

ان آزیات بی الفاقدانی نے ان کے وام کی مجی قدمت کی ہے جوا پی حقل استعمال نیس کرتے اور باپ داووں کی ایم می تقید کررہے ہیں ادوان کے اضاوہ رہان کی گھڑی ہوئی کہتیوں کو تلم کا درجہ و سے ہیں اوران میر حمل کردہے ہیں اللہ نے قربار کہ اس نے قوصرف ایک می تھم ویا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اور عمادت کی جائے جس کے سوااور کوئی معہور نیس ہے وی خالق دوائی ہوائی ہے ہواکوئی دو مراقعیں ہے۔

> يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُوْرَاللهِ بِافْوَاهِمِ مُروَيَاْنِيَ اللهُ الآآن يُسْتِمَّ نُـوْرَهُ وَلَوْكَـرِهُ الكَفِيْرُوْنَ۞هُوَ الَّذِيْنَآرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهُ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۞

#### أزجمه: آيت نميز ٢٣٢٣

وہ بیرچ ہتے ہیں کہ انشد کے نور کو اپنے مند( کی چوکوں) سے بچھادیں حالانکہ اس کوکمل کے بغیرو و شدے گا۔ اگر چیرو دکا فروں کو تا گواور تکی کیول نہ ہو۔

و بنی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہوئیت اور دین بن کے سرتھ بھیجا ہے تا کہ وہ اس وین کو تمام خد ہوں پر غالب کردے۔خوارشر کیس کو اپسندی کیوں ند و

لغامت القرآل أبت نبره ٣٣٤٣

أَنْ يُطَعِفُوا لِيَكُودَ بِجَمَّادَ إِنَّ الْوَرُ اللَّهِ السَّكَارُوتُكُ الْوَرُ اللَّهِ السَّكَارُوتُكُ

47.

یَائِی اللّٰهُ اشْرُتُس اِنْے گا اَنْ یُجُو ییکردہ اِیراکردے تحرِهٔ تاکراکڈرا لِنظهِزة تاکردنالب کردے

## تشرق: آیت نبرrrcry

انتہ تعالی نے انسان کوچو ہزارہ ل ان گئے نیمتوں ہے اوا ہے۔''عکل ان ٹیںا کیے بہت ہوئی تعب ہے ایڈی لی نے قرآن کر کی میں متعدد میک مدخریا ہے کہ دولوگ ہوئیل ہے کا مثبیں لیتے آئیس اللہ بیندئیس کرنا۔

لیکن جم طرح آتکور کیفنے میں روش کی گاتا ج ہے آئی طرح مقل اُروجانی روش اور فوراکس کی بیٹا جے ایک انسانی مقل کی مناسب رہنمائی کے لئے وق الی کی روشن نہ برو تو زعر گی کے ایم جروں اور حیات کی وادیوں میں بھکنا انسان کا مقدر بن حالات ہے۔

اشد تعانی نے انسانی مقل و گرکی رہنمائی کے لئے اپنا کار م روٹی اور اور بنا کر خاتم الانبیا معرب میں تفاق کے قلب مبادک پر نازل کیا تا کرآپ ان مجانیوں کے اصواد کو اپنی میرت یاک ش ڈھال کر برایک دل ش اتا روی اور انسانی مقل ہے اس کو سنوار کر بھر کا اسواد صند بنادی ۔

انسانی عشل قردتی مشادات کے مفروش بھٹنی رائی ہے لیکن ٹی کریم عظافا کی زندگی جوایک بھترین اور کالل مونہ زندگی ہے مقل کی بھترین رہنماہے جوانسانی عشل کوثر بہت ہے جانے کرویتی ہے۔

جب کی کریم فیٹ نے اس افور بین اور کاب جاری وراپ اسود مسئر کیاد و شرکی کار مشرکی کار ایس کے مانے واٹن کیا تو انہوں نے اس وین کو در مرف منانے کیلئے اوٹر کی چوٹی کا زور لگاہ ہے۔ بلکہ زندگی مجراس علاقتی میں بیٹنارے کہ بجب جاجی گ چوٹول سے اس جارا کی کیجادیں گے۔

انتدتعانی نے ساف اخاظ میں یاد شاوقر مادیا کہ کہ دوستر کین کی ہول ہے کہ وہ احقی ال روٹنی اورنو رکا جب ج جی الشک کے بچھادیں کے الفہ معرف اس وین میں اوراس روٹنی کو کھل کر کے رہے کا بلکہ رسول اللہ تعاقد کی بھٹ کا ستھمدی ہیں ہے کی میرت پاک کے درجید نیا کے اندجیروں کو دو کرنے کے لئے اس دین جی اورد بین ہدایت کو میاں کو دیشوں اورنقریات پر ف لپ کر کے چھوٹیں کے ہے درق کے اوراق کو اویش کہ کھارو شرکین کی تمام ترکھشیں اور تکا تعقیم بھی اور نوری شعاعوں کو مائد ت

آن برهنم اس حقيقت كو المجي طرح بانها ب كرسادي دنيات فسف منكر، دير اور ما منسدال بدنون آسان كي بنندي ب

# يَّائِهُا الَّذِيْنَ

اَمُنُوَّا اِنَّ كَثِيْرُا مِّنَ الْاَصْبَادِ وَالْرُّفْبَانِ لِيَاكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوُنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنُرُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَايُنُوفُونَ مَا فَى سَبِيْلِ اللهِ فَبَيْتِمَ هُمُ بِعِكَ اللهِ الْفِيرِ ﴿ يَوْمَرُيُصُمْى عَلِيْهَا فِي نَارِجَهَنَ مُوَفَيْكُوى بِهَا جِبَاهُهُ مُوْوَجُنُونُهُ مُو وَجُنُونُهُ مُو وَطُهُورُهُمْ وَ هٰذَا مَا كَنَرْتُمُ لِلاَنْفُسِكُمُ وَخُدُونُوْا مَا كُنْتُمْ تَكُونُونَ فَى الْمُؤرُونَ ۞

### تردر، آیت نبر۳۳ تا ۳۵

اسے ایمان دالوا ہے شک بہت ہے احبار (علاء) اور دھیان ( درویش) کو گوں کا مال تا حق طریقہ پر کھاجاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جوسوتا اور چاندی جح کرتے ہیں اور اس کو احد کی راہ ہیں قریع کیمن کرتے ( اے ٹی ٹھٹٹے ) آپ ان لوگوں کو درونا ک عذاب کی خوش خری سناد ہیں ہے۔ جس دن ہم ان (کے قزائے کو) جہم کی آگ جس نیا ٹیں سے پھراس سے ان کی چیٹاندن ان سے پیلووں ادران کی چینو کوانہ جائے گا ادرکہاجائے گا کریے ہے : وہمبارا فزائد ہوتم نے اپنے النے بچ کرکے دکھا ہوا تھا۔ کو کر تے جو یکھڑھ کردکھا ہے اس کا مزا چکھو۔

## لغامت الترآل آيت نبر٥٠٠٠٠٠٠٠

كَنَّا كُلُونَ البتة ووكعاتے إل دورو کے بی بطأون جع کرتے ہیں يخبزون ألثغث الفطة وإندى وه خرچ کنیل کریتے ہیں لأَيْنَفَقُرُ نَ خۇڭ فېرى دىدە يىچ نِجُرُ يُخنى آگ میں دھونکا و مماے والنج لكابا وسنشكا تكوي جياة (جُنُهُ)\_يِمِثْنُلِ\_اقَ (ئونىڭ) يىلو جُوُبُ تم نے جع کیا كرتم تم چکمو ذُوْفُوْ ا

### شرن: آیت نیمرratry

مح ترشق آیات عی انفرتعاتی نے فرمایا تھا کہ دمول ﷺ کا کام بیہے کہ وہ دین اسلام کو ہر غرب ادر خریقہ زعدگی ہر غالب کردیں نا کہ ماری و تیا جائی کی اس روشی شروا ہی مزل اتا ٹی کر سکے۔

ان آیات عی بیتا بادہ ہے کدو اوک جو باطل پر سے دوئے بیں اور ای عرصر کرم بین اس کی دور برتی ہے کان کا

طریقہ زندگی' حق، ہے بلکہ ان کے ذہبی رہنماؤں کا وولادی کے ہے جس میں وہ مچنے ہوئے ہیں وہ ناجائز طریقوں اور مختلف جنگنڈوں کے ذریعے دکور کی جنیس فال کر کے اپنے سونے جائدتی کے دھیروں عمرا صفاقہ کرتے جاتے ہیں۔

ان کی اس کروری کااٹریہ ہے کہ طاقت دووں اور آل داروں کا جندا ہے مقاصد کے لئے جس طرح چاہتا ہے نہ ہب کے اصواد ن کی اس کروری کا ایک جوز ہوتا گئے ہے۔
کے اصواد ن کو اپنے من جس نو آب کر الیتا ہے اور دوائی غریب فرد آبی کو جس بھی جسے ۔ ایک مقصد یران دونوں کا مجمود ہوتا کیا ہے کہ موائد ہوتا ہے کہ اس کے اس کو جا لی دکھ کران کے بھو کے بن سے جت انگل ہوتا ہو گؤند کو ان کے بھو کہ کہ اس کے اس کو جوڑ نے ہرائ فیص کے مرکوئن سے جدا کردیا جس نے اس کو جوڑ کے اس موافق کی کوشش کے مرکوئن سے جدا کردیا جس نے اس کے جوڑ کے خلاف سر ایسان کے کوشش کی بلا خرافعاں بیڈرائس نے اس کے ذریع کا جوڑ سے جب نجامت ماصل کی جب اس نے ترتی کی مورف سے مرکوئی ہوتا ہے۔
مزول سے کس کے کہ کوسوئی سے اس ایسان کی جب اس نے ترتی کی جوئی سے مطرف کی کوشش کی جب اس نے ترتی کی مورف سے مورف سے مورف سیار ہے کہ کی حقیقت نہیں میں سے تھا۔

الفدتمان نے قربایا ہے کہ بیودونصاری کے فیتی رہتما ہوا اور بہاں کہلاتے ہیں انہوں نے فل ہم کا کا استہاد کر دنیا ہی کہ طریقہ انہوں نے فل ہم کی کا ماستہاد کر دنیا ہی کہ طریقہ انہوں نے فل ہم کی کا ماستہاد کر دنیا ہی کہ طریقہ انہوں نے کہ انہوں نے کہ ماستہاد کی دونا کے دونا کے دونا کے مورائی کی مورائی کہ دونا کی کہ ماستہا ہوئے تھورونی تلفوں اوران کی تمنا کا میں بھوری کی کرفتہ کر دیں گے آنہوں نے اس بھوری کی کہ دونا کو کوں کی گرفتہ کر سے جو نے فرایا ہے کہ جسا کیوں بھوری کی مورائی موری کے دونا کہ بھرائی رہتما ہو کا اور دونا کی کے دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کہ بھرائی کہ دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کے دونا کی دونا کی دونا کہ دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کا کہ دونا کی کہ کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی کہ کر دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی کہ دونا کی کہ دونا کی کہ دونا کی کہ دونا کی دونا کی کہ کر دونا کی دونا کی کہ دربال کی دونا کی کہ دونا کی کہ دونا کیا گرائی ہے کہ دونا کی کہ دون

آ کے گا آیات عمل وفی ایران کو مجھوڑا کیا ہے کہ ویار کی او بی ہے ذاری بیاتہ کفار اور سرکین کا طریقہ ہے جس کی اج سے ان کا خرجب انٹ نوس کے مفاول جمینت کے حرکیا اورو مال وورات ان کے کچھ کی کام شآ باشآ کے گا۔ اگر تم نے کمی ان ک طریقے احتیار کے تو کہا دائیا م مجمی اس سے مختلف نہوگا۔

> إِنَّ عِـدُّةَ الشُّهُوْرِعِنْـدُ اللهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْـرًا فِيُ كِتْبِ اللهِ يَوْمَرَخَــكَقَ الشَّــهٰوْتِ وَالْاَمْضَ مِنْهَآ

اَمْ بَعَةُ مُسُرُمُ الْمِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ الْكَلَّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِنْهِنَ الْمُسَكِّمُ وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَآثَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُونَكُونَكُونَ وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِيْنَ كَانَّةُ لَيْمَا اِنْمَا اللَّهِ فَيْ إِيَادَةً فِي الْكُفْرِيُصَلُّ بِهِ الْدِيْنَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ عَلمًا وَيُعَزِمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةً مَا حَرْمَ الله فَيْجِلُوامًا حَرَّمَ اللهُ الْبِنِ لَهُمْرُسُونَ الْعُمْرُالِةِ وَاللهِمْ وَاللهِ الله فَيْجِلُوامًا حَرَّمَ اللهُ الْبِنِ لَهُمْرُسُونَ الْقُمَالِهِمْ وَاللهُ لابقدي الْقَوْمَ اللهِ فِينَ فَهُمْرُسُونَ الْقَمَالِهِمْ وَاللهِ

### أزنمه أيت فجرو الإنام

لفات القرآن آیت بر۲۷۲۳

معينول كأحتتي

عِدَّةُ الشُّهُوْرِ

اقاغش باده أزيقة خراء حاراح امروك ألبة بُنُ الْقَيْمُ سيدها سحادين ئى كا قد عمل- پورے طور پر مهند کوبدل دینا أتبيء ب کائے گئے ر. ا پيښل ووحلال کرتے ہیں ئحلۇن دوحرام کرتے ہیں يُخرَمُون خوبصورت بناد بأكما زين بريجل سُوَّ ءُ أَغُمَالُ

## تشريخ آيت فجره ٢٧٥٢

الشقال نے جب سے موجود اظام ففرت کو قائم فر نایہ ہائ دن سے اللہ کر دو کیے جاند جوم جودہ تحقیق کے معالی اور سے اللہ کر دو کیے جاند جوم جودہ تحقیق کے معالی اور سے کر دھورت ہے گئی ہے۔ اور میں کے دیکھورتا ہے۔ اس کی کر دی الم جانوں ہو ہے کہ مراد دیا ہے۔ ہو کر دی اسان ہو میں ہے۔ اس کی مراد کی ہے۔ اس میں جانوں ہو ہے کہ کر اس کی تعالی ہو کہ کر اس کی تعالی ہے۔ اس میں ایک مراد ہے کر گئی ہے۔ معالی میں جانوں ہو اور دو مرق میں ہے۔ اس میں میں اسان ہو میں ہو گئی ہو گئی ہو ہے۔ اس میں ہو کہ ہو گئی ہو ہے۔ اس میں ہو کہ ہو ہو کہ میں ہو گئی ہو ہو کہ ہو گئی ہو ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو دو مرق میں ہونے کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئ

طرح الله في ووسال كاجونظام فالقربايا قوادوس راكا ساراً مروكر كركود وكي تعاد

ان آیات شمالفت فی الفت فی این بت کوف حت ہے قرد دیاہے کیا سلم اپنے میخان کوقمری صاب ہے کتاہے ہیں بھی یوی سوئٹی اور ہوئی مصلحین ہیں اور کی کو بین معلم ٹیک ہے کہ سال سے میٹوں کی تعداد عمی کوئی اضافہ کی جدیل کر سکے ان آیا ہے میں دوسر کرنے ہیں فی اسلام ہے ہی جاری ہے کہ اٹھر الحرم '' کا احرام موقم پر مازی ہے لیکن اگر کو دوسر کیس ٹیما دے اور تعدر کرنے ہیں فی آئی میں اختلاف شکرہ سب ٹی کران ہے جہ دوق کی کرور اگر دوا کر حوالے اس کرورا خدنے فرماد کیا کہ انتقاع کو الفائے ہیں اور قریب جنگ کرتے ہیں فی آئی پر باتھ دکھ کر دوٹی فو بلک ان سے مقابلہ کرورا خدنے فرماد کیا کہ فائل تقوی کے مما تھ ہے۔

# يَآيَقُا الَّذِينَ آمَنُوْا مَا تَكُثُرُ

رِدَاقِيْلَ نَكُمُ انْفِرُوافِي سَنِيْلِ اللهِ اثَّاقَلَتُمُ إِلَى الْاَصْنِ اَرْضِيْتُمْ بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَامِن الْأَخِرَةُ فَمَامَتَاعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا فِي الْاَحْرَةِ اِلْاَقَلِيْلُ ﴿ اِلْاَتَنْفِرُوْا يُمَكِّزَبْكُمْ عَدَابًا الِيْمَّاةِ وَ يَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْمًا \* وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْمًا فَيْرِكُمْ فَيْرِيْرُ

### ترجمه: آیت نمبر ۳۹۵۳۸

اے ایمان والواقعہیں کیا ہوگیا کہ آماندگی راہ جس ٹیس نگلتے اور ڈین کی طرف کرتے جارے ہو۔ کیاتم نے آخرے کے مقاسلے جس دنیا کی زندگی کو پہند کرانے ہے۔ جب کرآخرے کے مقاسے جس ونیا کی زندگی کا سرمان بہت کم ہے۔

ا گرتم (اللہ کی راہ میں) نے نکلو مے تو تعہیں شد ہوترین سرالے کی اور تمہاری جگہ ورسری تو م کوتید بل کر جائے گا۔ اور تم اس کا کچھ بگاز نہ سکو گے۔ اور اللہ ہر چیز پرقد رہ نہ کھے والا ہے۔

#### لغات الغرآن آيت نبر١٩٥٣ ا

مانکنو تمہیں کی ہوگیا؟ انفراؤا نگل ہاہ افافلنغ تم گرے جاتے ہو افافلنغ کیاتم فوٹن ہوگئے۔ رامنی ہوگئے ایک فلفوڈؤا اگرتم نسکتے بنشنابائ دوبال دےگا الافطاؤؤا تم نتھاں دیکھا کو کے

## تشريخ: آيت نم ۲۹۳۲۸

یہ آیات فورہ ہوگئے ہوتا ہے۔ ہوتھ ہوا تھا ہولی ہوگی۔ فورہ ہوگی کریا ہوتھ کی دیات ایوی کا آخری فورہ ہالی ہو ہے ہوا کریا ہوتھ کے دیدان کو ہوتے ہوتھ کے دیدان کو ہوتے ہوتے کہ استان کو ہوتے ہوتے کہ استان کو ہوتے ہوتے کہ استان کو ہوتے ہوتے کہ ہوتے کہ استان کو ہوتے ہوتے کہ ہوتے کہ استان کو ہوتے ہوتے کہ ہوتے

حرید فوئ ان کی عدے لئے آ جائے محرمعزے عبداللہ عن رواحدگی پر بیش تقریر نے ان کے بدن می حرادت مجویک دی جس على انبول فرفر بايا كرسملمانوا ؟ مح بوحواد وكاركا مقابله كرويا تو كفار برغله مامل وكايا شهادت كي موستداهيب ووكي يتاتيد مسلمان انبان کی حمادت سے ماتھ آ ہے ہوے اگر ہے ایک سے بعد ایک سے مالار شہیدہوئے محراللہ نے ان کو تق انعرت عطافر یائی۔ حضرت زیدین حارثہ حضرت جعفر طیاڑا ورصفرت فہدانندین ردا و پینوں سے سالاروں کیا شہادت کے بعد جب سے سالاری کے لئے معرت خالدین ولیڈ انتخاب کیا کمیا تو انہو<u>ں نے فی ج</u>وائ طرح ترتیب و ماکرد شن کے تھے چیز ہوئے ۔ اس جنگ مون شرامسلمانول کوکام پانی ہو کی اور نبی کریم مشکلہ کوس ہے سے حد فرقی ہوئی کرسلانت روماا ورسیمائی و نباش ہ بنگار پر یہ ہو حماادراب ان کوس بات کا عازه موحما تھا کرمسلمان کمی ہی وقت سلنت دوم ہے کھر لے تکتے ہیں۔ قیمر دوم نے لاکھوں کی تعدادش اسية فوجيول كوجي كرفيالارتياري شروع كردي تاكدوه بريد منوره كي اينت سيايت عباد سيد جب في كريم علكاكو سلکنت روم کی ان تیار بول کا یہ چلالؤ آپ نے امیا تک اطلان قرماد یا کرہم توک کی طرف کوچ کرس مے۔ بیدہ موقع تھا جہاں آب نے محابر کرام سے ہوطرن کی احاد کا مطالبہ فرایا محابہ کرام نے اپنی ہمت ہے بھی ہو د کر نیاسب بھی آب کے قدموں ہی لاكرة ال وباحترت البركرهدين معترت مثان في اور معرت مرفاروق في أو ابار وقرباني كي شافس قائم فربائي يكين دومري طرف منافقین می کمل کرماسے آ می اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے منانے شروع کردیے تا کہ وہ کی طرح اس جاد سے ا بی جان بیانتین - بیدونت مجی بوان زک تعا کیونگرفعلین تیارتھیں ۔ جن فعلوں پرون کا سال مجرکا گذارہ قعا منافقین کواس کا بہانہ ہاتھ آگیا ادر نہیں نے کہناشروع کیا کہ بم کیے واتکتے ہی ممرت دنگی کا زباندے نصلیں تار ہیں گری کا شدید موسم ہے سان عل یم بعض وہ تے جومنافی نے تھے کر پکرستی اور کا کی ہیں آپ کے ماتھ نہ جاسکے اس کے برطاف تمام محابہ کرام نے فوب براہ نے مدراس جہاد عمل حصر لیااد رفقیم ایٹار وقر بالی کا جذبہ چش کیا۔ موروز بیش آ کے اس کی تنسیلات آ نے گی۔

اس المرح آب تیمی بزاد کا آیک عقیم فشر سے کر بیت تیزی ہے تیوک کی المرف برستے بطے تھے۔ جب تیمروم کو مطوم اوا کو سلمان بہت تیزی کے ساتھ سلفنت شام کی المرف بڑھے بطے آ رہے ہیں آو دہ تھیرا کمیا اور اس نے متابلہ کرنے کے بجائے خاصرتی میں حالیت تھی اوروہ مقابلہ پر ندآ سکا۔ آپ نے تیوک کے میدان میں میں وان تک فرن کا اعظاد کیا اورآس یا ہی ک قباک کو مطبح کرتے ہوئے دینہ و دو الی تقریف کے آئے۔ اس موقع پر مود ہوگی آبات الی ہوگی۔

الن آیات بھر فربایا گیاہے کہ اسے ایمان والوجھیں کیا ہوگیا دیسے جمہیں جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے قوتم اپ مفاد کھلے زیمن کی طرف بھکتے چلے جاستے ہوگیائم نے ریجھ لیاہے کہ آخرت کی زعرکی کے مقالبے بھی ویا کی زعرکی زیادہ مہتر ہے۔ اور آج جم نفسول کے اور گری کے موسم کے بہائے کرکے اللہ کے داستے ہے دک رہے اور صاف صاف آرہ دیا گی کہ اگر تم اللہ کے داستے پی گیس لکلو کے قوائد تمہارا اور تہاری جارے کا تعالیٰ ٹیس ہے وہ تمہاری جگہ دمری قوم کو ایمان کی قوشی مطاکر کے اس سے بیاکام سلے ساتھا تم قوائد کا کچھ نے کا دسکو کے کہ تک وہ رہیز پر قوارت دکھے والا ہے گئیس کم تاہارے کی تکھارے کر خوصے

#### ترجمه: آیت نمبره ۱۳ تا ۴

اگرتم نے اس ( تی خان ) کی مدونہ کی تو (یاد کرو) اندان کی اس وقت بھی مدوکر چکا ہے جب کہ کا خرول نے اس کو جب کہ کا خرول نے ان کو کر گئے ہیں۔ کا خرول نے ان کو کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماتھی ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مکیز ( تسکین انہوں نے اپنے ماتھی ہے۔ پھر اللہ نے ان پر مکیز ( تسکین اللہ اللہ ) کا ناز ل کیا اور ان کی مدوا سے لئگر ہے کی جس کوتم و کیا تیس سکتے تھے۔ اور ( اس طرع ) اللہ نے کا فرول کی بات کو بچا اور انٹر کی بات کو اور اپنے کا کروکھانے۔ اور لائٹر زیروست تکست والا ہے۔ سامان تھوڑ ا جو یا فراور تھ کل بڑو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راویس جہاو کر کے جہار کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی ایس کروٹر کیا ہی تھی ہے گئے ہو۔ کہ کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی ان کی سے اگر کی جہاد کروٹر تھیار کی ان کی میں سے اگر کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی ان کی میں سے اگر کی جہاد کروٹر تھیار کی دوٹر کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر کی ان کروٹر کی جہاد کروٹر تھیار کی جہاد کروٹر کروٹر کی جہاد کروٹر کروٹر کی جہاد کروٹر کی جہاد کروٹر کی جہاد کروٹر کی جہاد کروٹر کروٹر کروٹر کروٹر کروٹر کی جہاد کروٹر کر

لغاشا لمقرآن آيت فبريها

جفَافٌ <u>بلکے</u> ثقانٌ کِمارِی

### تشريخ: آيت نمبر ۴۰ تاام

الله تعالى الله تعالى المراحة المراحة الما تعالى المراحة المر

ان آیات شرا کید دفته جمرصاف صاف الفاظ شرافر دیا گیا ہے کہ بیتوالی ایمان کی معادت ہے کہ الشراور ہی کے رسول تفکہ کا سر تھے جوجائے ساور و الشراور رسول تفخہ کے دکا بات کواچی زندگی بنالیں لیکن الشراور اس کا رسول تفکہ نہ پہلے کی ک عدد کے تعالیٰ تھے ہیں۔ و والشرجی خرج جابت ہے جان کوسر بشرکر دیتا ہے اور کھڑو آج مجی اس کے سر سفام جمکانا چے کا اور آئند دکھی اس کا بینی حشر ہوگا۔

قربالا کہا ہے موحواتم اس بات کا تظارت کرہ کہ آئ تی تو دے پاک مکھ ہے یا تیس تم مجکے ہو و بھاری ہیرحال عمرا اللہ کے دائے میں آئل پر واپنے ماحول اورا پل موقول کو اللہ کے لیے تو تی کر وقعید دے لئے می جمع کی اور آخرے کی مساوت ہے۔

لَوْكَانَ عَكِضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تُبَعُوْكَ وَلَكِنَ بَعُدَثَ عَلَيْهِمُ الظُّقَّةُ \* وَسَيَحُلِفُوْنَ بِاللَّهِ كُوالْسُّكُلُمُنَا لَخَسَرَجْنَا مُمَكَمُّ مُّ يُغَلِّكُونَ ٱنْفُسُهُمُّهُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُلَا بُوْنَ ﴿ عَمَا اللَّهُ عَنْكَ " لِعَرَ اَذِنْتَ لَهُمُ حَتَّى يَتَبَرَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمُ الْكَذِيئِينَ ﴿ لَا يَشْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوْوِ الْأَخِيرَ أَنْ يُجَاهِدُوْا بِإِمْوَالِهِ مَرْوَ ٱنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿إِنَّمَا يُسْتَأَذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُ مُ فَهُمُ رِنْي مَ يَمِهِ مِرْيَكُرُ ذَوْنَ @ وَلَوْ أَمُادُوا الْخُرُوعَ لِأَعَدُوا لَهُ عُذَةً وَلَكِن كُوهَ اللهُ انْبُهَا أَهُمُ مُونَفِئَةً بُطُهُ مُرُوتِينَ لَا تُعُدُونُ مَعَ الْقُودِينَ ٥

### تزجرنآ يت فبهيها الهم

اگر اَل نفیست قریب اور مغرآ سان بوتا تو بیضرور ما تھا ہولیتے میکن بھیں تو بیراستای دور کا نظر آ رہا ہے ساور بعد علی بیدا نفر ک تعمیل کھا کہ کین ہے کہ کر جارے اختیار میں ہوتا تو ہم تمہارے ما تھاضرور نکل پڑتے روا ہے باتھول خروا ہے آپ کو ہاک کررہے ہیں۔ اور انتہات ہے کہ ہے شک میافک جموعہ ول رہے ہیں۔ (اے نی بھٹے )اللہ نے آپ ہے درگذر کیا کین آپ نے ان کوا جازت کیول دے دی جب شک بیٹا ہر نہ ہو گا ہائت کیول دے دی جب شک بیٹا ہر نہ ہو جا تا کہ کون ان ش سے جی ہیں اور کون ان ش سے جب رقے لوگ ہیں۔ جو لوگ اللہ ہر اور قیا مت برائیان رکھتے ہیں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں ہے جہاد کر دے ہیں وہ آپ ہے مرف آپ ہے مرف وہ لوگ اجازت یا تک رہے ہیں جوافلہ پر اور ہم آخرت پر ایمان ٹیس دکھتے اور ان کے دل متحقہ میں جوافلہ پر اور ہم آخرت پر ایمان ٹیس دکھتے اور ان کے دل متحقہ میں دکھتے اور ان کے دل متحقہ میں د

اورا کردہ تکلے کا ارادہ کرتے تو استع لئے ( مجھنہ کھتر) تیاری کرتے سی انٹسے ان کے جانے علی کو پینٹرٹیس کیا۔ پھر اس نے ان کوروک دیا اور کید دیا گیا کرتم پیٹے والوں کے ساتھ علی بیٹے رہو۔ بیٹے رہو۔

#### لفات المقرآن آیت نبراه ۱۳۲۳

اساب مال تنيمت غزفق نفركاب آ دام والاستر البدروآب كي يجيه بل يزت لآثُنُوٰکَ تقذث الشقة جاري استطاعت ووتي البيطانيا الشهية معاف كردما غَفًا الْلُّهُ آب نے کیوں اجازت دی؟ لِمْ أَوْنُتُ جب تک واضح شهوها تا ر د محتی انبین جنہوں نے سج کما خلقؤا وواجازت كثل التكتي لأيسنا دارا فك كما ارتانت

رَبْتُ طُلُ يَتُو قَفُونَ وهِ مِحْكَ رَبِ إِلَى يَتُو قَفُونَ البَّدِهِ وَتِارِئَ كُرِتَ حُوةِ اللَّهُ التَّدِيْنِ يُعِيْرِينَ البُّمَاتُ اللَّهِ اللَّهِ المَّارِينَ كُرِينَ البُّمَاتُ اللَّهِ اللَّهِ المَّارِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِيَّا اللْمُعْلِيلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّالِمُ اللْمُعِلِي اللْمُعِلَّ الللَّهُ اللْمُل

## تشريج: أيت نمرا ١٢ ١٣

کارٹے کو او ہے کہ جب جنگیں لا کی جائی ہیں تو ان میں موسم وسائل قوم کی تعایت نے وظشت میں بہت ایہت رکھتی ہے۔ ان کوظر انداز کر کے گھر میں جن کرجنگیں کر ہ مشکل ہے کئن اگر دور دواز جا کروشن سے مقابلہ کرنے ہوتو اس میں اور کلی ڈیا د و وسٹائل کا شرورت پڑتی ہے۔

اگریا و بھی انتخارے و یک جائے تو تک کدونوہ اضی اور طائف میں مسئل مسلمانوں کی تمرکت نے ان کوتھا کا روکھ و یہ ال تھا۔ سمی ماخری قوم بھی وجم یہ حقابہ بھی والم کر ملکی وامری طرف خون کرم موجم والع بٹر اس مؤر دائے ہیں، دیت کے طوفا قول اور کیاں سے واسطہ کھلا میدان ، پائی کی شدید کی تھے ایسے والی اور کے تبییز سے تبری طرف ہو کہ مجود ہیں ہے۔ بھی تبیل میں اور کھوں اور بالد ہے بھی جائے گئے تھی برخص جائے ہے کہ دیس فعل میں وہ بھی مرائی کی مورد سے تھی وہ مجی مہائیں مقدان مالات میں جنگ کہ تھور براوم یا تک مقدام برائی سفوت سے تکریلے تھی جنے ورمائی کی مورد سے تھی وہ مجی مہائیں مقدام میں اور میں میں اور موسی کی مقاب دنیا ک موقع ہمی نہ کرام کا اور وہ فورش ایمار وقری کی وہ اور میں میں اور کھی ہے دو سے مثال کا دیا ہے سامنے آ سے بین کی مقاب دنیا ک موقع ہمی دو اونڈ کے رمولی مختاف کے تھم کی تبیل میں اٹھ کھڑ ہے ہو سے اور انہوں سے اپنے مالوں اور جانوں کو استفادہ مول کی تھوں ا

دومری طرف وہ من فی تھے ہواہیے مفادات کے لئے اسان کا لیاد داوڑھے ہوئے تھے دہ مجھ کھل کر ساستے آھے: نہوں نے طرح طرح کے بیانے بنانے عزائے قروح کر دیے۔ چونکہ ٹی کریم بچکٹٹ انتہائی زم ہزارج اورضل دکرم کے پیکر تھاس کے جب مجھ

کسی فض نے آ کر کوئی بہانہ بڑے کیا قرآ ب نے اس کورید یہ ش روم نے ک اجازت دیدی۔ جس نے بوسونٹ میاف وہ اس کو ویدئی گئیس النہ تعالیٰ نے مسلسل آ میٹی ، ( ل فرما کی کرجن ہے مہ فقین کے لئے جائے بناہ محاش کرنا مشکل ہوگیا۔ الله تعالى نے فریا، کیا کرکتے قریب کا سنز ہوتا اورخوب مال نتیمت طبے کی تو تع ہوتی فرید نمرور ما تھو ہو لینے لیکن میال تو

جان پر بن رق ہے انیمن پیسٹر بہت وور کا سٹرنقرآ رہاہے فر بالا کہ بہاؤگ انشری تشمیس کھا کرآ ہے کہ بیٹین واد کمی ہے کہ ہما دے اندر ذ داعی حالت نیمی ہے۔ اگر طاقت ہوتی تو ہم خرور آپ کے مہاتھ نگلتے اللہ نے فرینا کے برلوگ بھائے ٹیش کردہے ہیں بھرادیے

آب کوبار کت شرا دال رہے ہیں۔ اور برج بہائے بناد ہے جن اللہ کوملوم ہے کہ بیطان بانی ہے کا مے دیے جی ۔

الشائے فر مالے کواے معادے بیارے معبب منتلقہ آب نے اپنے مزان کے التم رہے بعض لوگوں کو اجازے اے کر فرق كامعالمه كيا بيم يكن أثرة ب إن كوة زما كرد كيويلية كركون اينة ويويدي مينا بيجاد دكون جود بينويركتي بهتر بوتار

فرمان کے مہرحال دولوگ جواخداور آخرے ریفین دیکھتے ہیں وہ ایسے نانوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں وہ مجمی آ پ کے باس اجازے لیے نہیں آئیں گے رانشاہ لیے ٹیک اور تن لوگول کو انجی طرح جا ساہے لیکن وہ لوگ جوانشاور آخرے مجامیان شمیں رکھتے اور جن کے دل بمیشہ شک وشیر شن وو نئے رہتے ہیں وہ بڑا رون بہائے بنا کرآپ سے اعبازت انتخباراً جا کمیں گے۔ اگر دو وقعی اللہ کے رائے میں نطق کی تیاری کرتے بھوتو معلوم ہونا محر بیٹیوں نے بچھے میٹورینے کا فیصلہ کرلیاہے دوتو بچھے بیٹنے والوں کے ساتھ علی شینے رہیں کے باللہ بھی ایسے بوطینت لوگوں کوائے رائے میں نگلے کی تو نیل کیس دیا۔

> لَوْخَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا لَادُوْكُمْ الْآ خَمَالًا وَّلَافْضَعُوا خِلْلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ٠ وَفِينَكُمْرِسَمْعُونَ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ الظَّلِمِينَ ٠ لَقَدِابُتَعُوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبُلُ وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُوْسَ حَثَّى جَانَةِ الْحَقُّ وَطُهَرَ اَمْرُاللهِ وَهُـ مُرَكِرِهُونَ ® رَمِنْهُ..مُرَمِّنَ يُتُقُوْلُ الْمُذَنَ لِيُّ وَلَا تَفْتِرِنِيُ ۗ ٱلَّذِفِي الْفِتْنَةِ سَمَّطُوْا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيَّطَةٌ بِالْكُفِرْنَ®

#### ترزمه وأيت فمريم وموه

اگر وہ تمہارے ساتھ نگلتے تو سوائے شرائی کے اور یکھ پیدائد کرتے ۔ وہ تمہارے درمیان ختنے پھیلائے کے لئے ووز دعوب کرتے نظرا کے جن تمہارے اندران کے بچھ جاسوں بھی جن اور اللہ ظالموں کوخوب جاشا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی ختنے اٹھائے تھے اور تمہاری تدبیروں کو الٹ دیا تھ بہاں تک کر تھا دعدہ آگیا۔ اور ان کو نا گوار ہونے کے باوجودا اللہ کا تھی خالب ہوکر رہا۔ ان جن بعض لوگ وہ تھی جس جو کہتے ہیں کہ بھی بھی اجازت و یو بہتے اور ہمیں کسی فتے عمل نہذا اللے ۔ منوا بیر فتنے بھی میں اور کھے اور چینج جنم ان کا تم وال کو کھیرے ہوئے اور ہمیں کسی فتے

#### لنات القرآن آنت تبريهه

| انہوں نے اضافہ ندکیا  | خازادوا       |
|-----------------------|---------------|
| خروبي                 | غَبَالٌ *     |
| دورز تے پھرتے ہیں     | أؤطفؤا        |
| تمهار بدورمیان        | خللكم         |
| دو عن کرتے ہیں        | يَلْغُون      |
| بهت سننے واسے ۔ جاسوں | مَـَهُّعُوْنَ |
| انہوں نے لٹاہیے       | فَلُبُوا      |
| مشکل ش ندوائے         | لا تَفْسَى    |
| 27.80s                | منقطوا        |

# تعرب<sup>5</sup>: آیت فمبر ۲۹۳،۹۹

محکذشتہ آیات میں الشرقانی نے فراہا ہے کہ اس فزوہ توک کے موقع پر جہان وہ افلی ایمیان میں جوائے الوں اورا پنی جانوں سے برطرح الشداور رسول تفکی کے تم کی قبل ہیں سروعز کی بازی لگا بچکے میں وہ منافق تھی ہیں جواس موقع پرعذراور 
> رَقُ تُصِبُكَ حَسَدَةً تَسُؤُهُمُوْوَ إِنْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةً يَكُوْلُوَا قَدْ اَخَدُنَا آمُرَنَامِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلُوْا وَهُمُ فَرِحُونَ ۞ قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا الْامَاكَتَبَ اللهُ لَنَا \* هُو مُولَّسَنَا \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ قُسلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا الْآ إِخْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَ نَحْنُ مَنْ رَبَّصُ بِكُورَانَ يُصِيِّبَكُمُ اللهُ بِعَدَابٍ قِنْ عِنْدِهَ نَتَرَبَّصُ بِكُورَانَ يُصِيِّبَكُمُ اللهُ بِعَدَابٍ قِنْ عِنْدِهَ اوْبِايْدِيْنَا فَنَكَرَبُصُو إِلَّامَعَكُمُ مُتَكَرَّضِوْنَ ۞

#### تراميدا أبيصفهم مقاتاها

اگرشہیں کوئی بھلائی پیٹی ہے تو انھیں دہ بری گئی ہے۔ادر اگرشہیں مصیب بھی جائے تو خوشیوں کے ساتھ ہے کہ کر پلتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ی تھیک کر ایا تھا۔ آپ ملکا کہ دیجئے کہ جس تو دی پیٹھا ہے جواللہ نے ہمارے لیے کھو دیا ہے (مفر دکر دیا ہے کہ وہ مارا کا لگ ہے ادرائیان والوں کو ای پرچم و سرکرنا چاہے۔ آپ قافٹا کیا ہیں گئے گئے ادارے تی میں دوہمنا کون میں سے ایک کے متھور ہے ہوا دریم تمبار سے بی میں اس بات کے متھر میں کہ انقد کہتم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گایا جارے باتھوں سے تعمیمی مزاد نوائے گائے آتھا وکر دہم بھی تمبارے ساتھ انتقار کر دہے ہیں۔

#### لقات القرآن آیت نبره ۵۲۰۵

تشؤفه

اَعَدُنَا ہم نے لئیا اَمْرَنَا اِبْنَااَتْتِ دَمَانِہُ کَامِ اَمْرِنَا ہِوَنِی ہودے ہیں اَنْ یُصِینِیْنَا ہمیں ہرگزت پیچیوں اَنْ یُصِینِیْنَا ہمیں ہرگزت پیچیوں اَنْ یُصِینِیْنَا ہمارا لگ

ان کو بری گلق ہے

## نتريج: آيت نمبر ٥٢٥٥ م

الناآ بإت ترمز لفتين كي إيداور عادت اوركم ظرفي كمتعلق ارشاد قرباي ميزيها

یہ منافقین بھا ہر قو مسلمان ہے ہوئے تھے میٹن جب کوئی فقیا کا سیابی کی اطوار آئی قوائیں دکھ ہوتا تھا اور جب مسمولوں کوئی طرح کا تصان کائیکا قو توقی سے دیوائے ہو جاتے اور ایک اس وٹی ٹوگا کو دیاتے ہوئے کہتے کہ میس قریبطری معلوم قد کدامیا ہوگا یا جس قریبط کی بینظر معلوم ہورہا تھا کہ ایسا تصان کہتے تھا اس کے ہم ٹر یک ٹیکس ہوئے اور ہم نے اسپط آپ کوائی تصان سے بچاہیا۔ یک کمر دو فوٹی فوٹر اسپ کھر چلے جاتے ہیں۔

اس کا جواب الفرقعانی نے اپنے کی تفخہ اورال میں کے قدریوبیدا دایا ہے کہاں سے کیرو وکہ ہوارا ایک قوالف ہے اس سے جواب کے مقدر فر مادیا ہے۔ یہ کا میانی ما کا کا می گرفتست سب اللہ فی طرف سے ہے۔ الی ایران کو بیدا متباود یا کمیا کہ اگر بھاج اس ویوشن کا کی موج سے تو کی کا اوران کو سے ان فرق عرفی ہے۔

ان آیات می افل ایمان کودویا قول کی طرف تصوی طور پر متاجد کیا کمیا ہے ایک تو یا کہ نشائے اوارے لئے جو کھی

مقد دکر دیا ہے وہائی کردہے گا ان کو ویؤ کی کوئی طاقت روگ نیس مقتی اور وہ جو کھرند دینا جا ہے ساری ویا ان کرممی اس کو داوتیں سکتی۔ دوسری بات سے کہانشد پر قواتو کل اور کھرو سریا جائے۔

لیکن توکل کے بیت کا ہرگزئیں ہیں کدآ ول مکافی ففلت ہے تدبیری بٹی جتما ہوجائے اور ہاتھ پر ہاتھ ہوکر بیضہائے۔ وور پر کئے گئے کہ کر کونڈریش ہے وہال کرر ہے کا بلکٹو کل کے حتی ہے این کدائے ان اپنا پوری تیوری کرے اقد ہر ہی کی شکرے مجرائٹ کی کارماز کی پمکی اور اور کرکے ہے وہ ہے۔ اس کے بعد جوجی تیجہ مائٹے تے اس کونڈریکا فیصلہ کھے کر تبول کرلے

قُلْ اَنْوَقُوا طَوْعًا اَوْكُرُهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُوْ الْكُرُّ لِلْمُرْكُلْنَةُ وَوَمًا الْنَ يُتَقَبَّلَ مِنْهُمُ انْقَفْتُهُمْ الْآ فَضِيلَ مِنْهُمُ انقَفْتُهُمْ الْآ الْهُمُّرُ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاياْتُونَ الصّلوة الْهَمُ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاياْتُونَ الصّلوة اللهَ مُركُبُ اللهُ وَلا يُسْتِفُونَ الآوَهُمُ كُولُونُ اللهُ وَلا يُسْتَفِي اللهَ اللهُ اللهُ

### تريمه: آيت فمبر ۵۷۵۵

آپ بھٹا مکہ دیتھے کے آم خوتی ہے قریق کردیا زیردی الشرقهارے کی فریق کو آبول ند کرے گائی کی دجہ یہ ہے کہ کا فرمان آم ہو۔ ان کے دینے ماں کو آبول کی گرنے میں اس کے سوااور کوئی رکادے ٹیس ہے کہ دہ الشاد دائی کے دسول کے سرتھ کفرکرتے ہیں اور تماز میں ستی اور کا ملی ہے آتے ہیں اور جم چھودہ قریق کرتے ہیں دو فوٹی ولی سے ٹیس کرتے۔ (اے نی بیٹ) آپ کو ان کے مالوں اورادا دول کی ( کشر ت) تجب میں نہ ڈال وے۔اشدہ حرف یہ چاہتاہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں اس کے ذر بیر مزادے اور جب ان کی جائیں تھیں تو دہ کافری ہوں۔دہ التد کی تعمیر کھا کر کہتے ہیں کہ دہ تم میں ہے تی ہیں حالا کہ دہ تم میں نے تیمن میں بلکہ دہ ایسے لوگ ہیں جو ( تم ہے ) خوف ذرہ ہیں۔اگر ان کو کوئی ہا ہ کی جگہ یا سمنے کینے کوئی قادل جائے تو وہ درا فاکر دہیں جا تھمیس کے۔

| أعدين مدين المسترادة         | لغات القرآن       |
|------------------------------|-------------------|
| فوقی ہے۔                     | طُوُعًا           |
| زيرذقي                       | گرها              |
| هر گز قبول نه کیا جاسته گا   | ڭزىلى <b>غ</b> ىق |
| دونيس آت                     | لأ يَأْمُونَ      |
| مستی کرنے دالے               | ځکالی             |
| دوخرج فیم کرتے               | لا يُنفِئُونَ     |
| زبرد <del>ک</del> ا          | كرهون             |
| مختم حيرت بين ندؤال          | لأنعيك            |
| <u>المرائعة</u>              | <b>نَزَ هَ</b> قَ |
| وومتم كعاتي بين              | يخلفون            |
| وہ لوگ جوڈ رتے ہیں           | فوم يفرفون        |
| دویا کیں کے                  | بَجِدُرْنَ        |
| ₹ <b>6</b> 2                 | فلبا              |
| غار                          | نمغزك             |
| واعل ہونے کی جکہ سمھنے کی جگ | مُدُعَق           |
| سرمٹی کرتے ہیں               | يجمعون            |

## تشرب: أيت نبر١٤٢عا

خطاب کا مرخ ان من فقین کی خرف ہے جو جہ دھی جم وجان کھپانے کو تیاد شرقے وابت و نیاد کھا دے اور انجاد ان تاریخے کیلئے کچہ چندہ کے طور پر آج دے کر یہ جھتے تھے کہ اس نے اپنا تی اداکر دیا ہے۔ اند تھائی نے ان منافقین کے لئے قربا اور کھیا رائے عمل اس کے برطوف ہے جو تم زبان ہے کہتے ہو جورت کے طور پر قربا یا کہترار کی آغازی، کا طی اور سستی کا مند ہوئی جوت میں اور تم جو کھ ترین کر حے جواس میں توثی و کی کے بیا ہے ایسیا گلا ہے کہ کوئی تا والن اور جربا نیادہ کرد ہے جور بالی اور اولا و کی کھرت نے امیس اس فوٹی تھی بھی تر کرونے ہے کہتے و کی بہت برگزیدہ اور ٹیک لوگ میں مانا کہ اللہ نے ان کی برگن کی وجہ سے ان کے بالی اور اس کی اولا دور کو ان کے نئے عذاب کا ذریع بنا و یا ہے۔ اس یات کی جمی و منا حت کردی گئی ہے کہ ان جزوار کی کمرت سے اس کی اس کی و منا حت کردی گئی ہے کہ ان جزوار کی کمرت سے اس کی دورت اور مالت این من جروار ان کی کرت سال سے

کا فریال مینے بہتا رکتے بھا است کرنے من پر پیدائر نے اوران کی فریش میں اقاجھا دیتا ہے کہ وہ شرام ایک اسب نہ طال نے است کا میں است کے اسب نہ است کے است کا است کی بھوٹر کر جات ہے۔ بیادگ میں کہتے جب میں است کے است کے است کے است کا است کی بھوٹر کر گئیں جائیس سکتے جب مدید میں است کا است کی گئی دوئی است کی بھوٹر کے است کی بھوٹر کے است کی بھوٹر کے است کے است کے است کے است کی بھوٹر کے بھوٹر کے است کی بھوٹر کے است کے است کی بھوٹر کے است کے است کے است کے است کی بھوٹر کے است کی بھوٹر کیا گئی کر دو اس مدینگ بدئوائی اور کے است کی کر کے است کی بھوٹر کے بھوٹر کی بھوٹر کے بھ

## ومنهومن كالمرزك

نى الصَّدَ فَتِ فَإِنَ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ لَعُرُيُعُطُوا مِنْهَا وَاللَّهُ يُعُطُوا مِنْهَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُرَاضُوا مَا اللهُ مُراللَّهُ وَرَسُولُ إِذْ وَقَالُوا حَسْمُ مَا اللهُ سَيُؤُ تِيْمَنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ وَرَسُولُ أَنْ وَاللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ وَرَسُولُ أَنْ اللَّهِ مَا عِبُونَ فَى اللهِ مَا عَبُونَ فَى اللهِ مَا عَبُونَ فَى اللهِ مَا عَبُونَ فَى اللهِ مَا عَبُونَ فَا اللهِ مَا عَبُونَ فَا اللهِ مَا عَبُونَ فَا اللهِ مَا عَبُونَ فَا اللهِ مَا عَلَمُ اللهِ مَا عَبُونَ فَا اللهِ مَا عَبُونَ فَا اللهِ مَا عَلَمُ اللهِ مَا عَلَمُ اللهِ مَا عَلَمُ اللهِ مَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِمُ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا عَلَمُ اللهُ اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُونَ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُونَا فَا عَلَيْكُولُونَا فَاللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ مِنْ أَلْمُولُونُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ مِنْ أَنْ مِنْ عَلَيْكُولُونَا مِنْ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُونُ مِنْ عَلَيْكُولُونُ مِنْ مَا عَلَ

### ترجمه : آيت نم ۸۵ تا ۹۵

ادر ان میں ہے بعض تو وہ لوگ میں جوآ پ پرصدقات (کی تقسیم) میں طنز داختر اض کرتے میں چھرا کر ان کوائل میں ہے بکھادید بیاجائے تو وہ خوٹی ہوتے میں اورا کر اس میں ہے ان کوند یاجائے تو وہ مذبح کا لیتے ہیں۔

ادر کائی دواس پردائش ہوب تے جوالشادراس کے رسول تیکٹا نے ان کودیا ہے ادر ہے کتے کرچیس الشد (کی ذات می ) کائی ہے۔ الشادراس کا رسول تیکٹا بہت جلد بھیس ایپے فضل دکرم ہے بہت کچھ دے گا ادر کیا کتے کر بم الشدی کا طرف اور نے دالے بین ( توان کے فل میں بھتر ہوتا)

### لغات الغرآن أيت نبره ١٩٥٥ه

بَلْهِوْ طِنْهُ وَيَا ﴾ الْحَلُوْلُ وَالْمِلُولُ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمَلَّالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### (تخرت: آیت نبر۸۵۹۵۵

بردور میں اللہ کے دشمنوں کا طریقہ بید ہاہے کردہ اپنے ولی افض وعدات اوردشن کا اظہار اس طرح کرتے ہیں جس سے عام لوگوں کے دلوں میں فیک وشہر پیدا ہوجائے اور جوجی مرکزی شخصیت ہوائی پر ایسے الزابات لگاویت یہ کمیں جس سے تحریک اورائ کے کام جانے والے ہونام ہوجا کی ادرآ بکن جس تجویت پر جائے۔ ہی کرمے بھاتے سے منافقین کوایک خاص بقتی تھا اس کے اس موقع کی تاوش میں رہنے تھے کہ میں کمیان کو ہدنام کرنے کام وقع ملا ہے جب ہی کوئی آلی بات نظراً تی کہ وہ اس کو وہ مرارتک وے کرسلی ٹوس کے دلوں شہائٹ وہ پیدا کر کتے ہیں قو موقع ہے تا نہ واضح کے مطابق اس شرکا نہ واضح کے ایک بات نظراً تی کو پیرکوشش کرتے ہیا تھے ہی بال تغییرے حاصل وہ تا قرآب احد کے قرارت کے دسول ملک اس شرکا اور وہا کی اس حصد جواحد اور اس کے دسول ملک کا معد اور دوہا کی اس حصد جواحد اور اس کے دسول ملک کا حصد قرار دو آگا قوار اس کے دسول ملک کا حصد قرار دو آگا تا اور جواحد اور اس کے دسول ملک کا معد تا اور اس کو میں اس حصد قرار دور آگا تا اور جواحی صد تا اس کے معد تا اس کی معد کا اس کا معد تا اور کی با اور اور اس کی اور اور اس کا اور کی اور اس کوئی تا اور اس کی معد کا اس کی معد کی معد کا اس کا کہ کی کا کہ کا اس کا اس کی معد کا اس کی معد کا اس کی معد کا اس کا معد کی کا کہ کا اس کا کہ کا کی کا کہ کہ کا اس کی معد کا کہ کی معد کا اس کی معد کی کا کہ کا کر کے گا اور کا اس کی معد کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا اس کی معد کی کر کر کو تا کا اس کی معد کی کر معد کا کھر کی گور کا اس کی کر کے گا اس کی کا کر کا کا کا در معد کا در کر کا کی کا کہ کا در کر اس کی کا کر کی کر کر کا گا ہ در معد کا در کر کا گا ہ در معد کا کہ کر کر کا تھا کہ کا در کر اس کی کو کر کا در کر اس کی کر کر کا تھا کہ کر کر کر گا گا ہ در کر کا گا ہ در کر کر کر کر کر گا گا کہ کر کر کر کر کر گا گا کہ کر کر کر گا گا کہ کر کر کر گا گا کہ کر کر گا گا کہ کر گا گا کہ کر کر کر گا گا کہ کر کر کر گا گا کہ کر کر گا گا کہ کر کر گا گا کہ کر گا گا کر گا گا گا گا کہ کر گا گا کہ کر گا گا گا کہ کر گا گا ک

إِنْمَا الصَّدَةُ فُ لِلْفُقَرَّآةِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلِفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِ الزِقَابِ وَالْعَرِمِیْنَ وَفِی سَمِیْلِ اللهِ وَابْنِ السَّیِیْلِ فَرِیْضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ عَلِیْهُ حَکِیْهُ گُوْ

### ترجمه أيت نمبروا

صدقات (زکوۃ) تو مرف ان نوگوں کا حق ہے جو فریب اور بھائی ہول اور وہ اور وہ اور وہ اور وہ لوگ جو ان (صدقات کی دمولی) پر نقررہوں اور ( اوران او گول کے لئے میں ) جن کے قسب کو ( اسلام ک طرف) مال کری ہے غلامول کی گردئیں ٹھٹرانے قرش واروں کے قرش داند کی راہ میں ( جہاد کرنے واستھناج) اور جو نوگ مسافر ہول ان کے لئے سائند کی طرف سے میکسفر بھند ہے۔اللہ سب کچھوانے والا ور حکست والا ہے۔

#### لغات القرآن أيت نبروه

مَسَجَيُنَ (مِسَجَيْنُ) عَمَّانَ اَلْمُولِئِنَ كَامِ كَرَفُولِكَ اَلْمُؤْلِفَةُ بِالْكِرَا اَلْوَقَاتِ (وَقِيَّةٌ) يُرَويَنِ اَلْوَقَاتِ (اَلْقِيْةُ) يُرُونِي

## مترن: آیت نبر ۲۰

ان آيت شرافد حال في من في معرف كالأكرفراد إي عن عمد مدات ( ذكوة ) كرم كوفري كياجات كا

() قرآن وصدیت عماقل دواجب مدقات کامی ذکر بیمیکن جومد قدفرض بدود کو آب بیال معدقات سے مراوفرش کو قب-

(٧) جيها كه ني كريم من في عضرت معاذ اين جل كويمن كا ورزمقرد كرت بوت جايت فريان عن كر

سلمانول کے دولت مندول سے ذکو ہے کے کرمسفرانوں کے ماہت مندول بھی تقسیم کرد کیا جائے ہے

(r) سابق آیت میں ہے کہ سائٹین الزام دھرتے نے کہ صفور پرٹورٹیٹ (نموذ باش) صدفات کی تشیم

عمد انساف سے كامنيں ليت اس كے جواب مي آب نے ايك مخص كوجو الكے كر ابوا تعافر مايا:

صدقات کی تشیم کواف تعالی نے تھی ہی یا غیر کی سے دوالے نہیں کیا بکہ خودی اس کے آخر مصارف متعین فریاد ہے ۔ اگر تم ان آخر عی شال ہوتو تھیں دے مکا ہوں (تغییر قرطی ہے 100 رچ 4)

(۴) ۔ فقیرے مواد بروا فخص ہے جوائی زندگی گذارئے میں دومروں کافتاج دوخت افلام اور برحالی کا شکار ہورہ وی گذر بر کملے زکو ہے لیکنا ہے۔

(4) مستعین دہ خود دارادر خیرت مندختی ہے جواتی نیادی ضروریات بھی مجھی درمروں کا کا بڑے ہوکر رہ جائے کی کے سامنے باتھ پالیا نامجوارات کرے والے حال کو کی بریکا برکرنا مناسب جھیتا ہو یہ بھی ذکر کا لینے کا تق رکھا ہے۔

(۱) عالمین مینی ده اوگ جوز کو تا دسول کرنے پر اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر کے سکتے ہوں جن کی ہے فاسداد کی جو تی ہے کہ دہ اس کو تاکورسول کر کے اس کی حکاشت اور صاب کیکس دکھی ان کارکنوں کو کھی ڈکو تادی جا سکتی ہے ۔ ان

کا ٹریب دسکھنے ہونا شرور کائیں ہے اگر چہوو فودا کی جگہ صاحب نصاب ہوں مال دار ہوں نب بھی : 10 کا ٹوکڈ وصد قات ہے بقد کھابت اپنا تھیمن فن کے تنجے ہیں لیکن شرط ہے کہ وہشمین فن آگلی وسول کردور قم کے نصف سے ذاکد نہ ہور نیزیہ کہ عال بھر ر . . .

إكادير-

(2) تالغب قلب ما مالات بین ایک الیافتل جمس نے دین اسلام کی بچائیل ہے متاثر ہوکر اسلام آبول کرنیا ہوتو الیافتل جو ابتدال ہے کہ اسلام آبول کے مائدال دالوں نے بھی اسلام آبول کرنیا ہوتو الیافتل جو ابتدال سے کرنیا ہوتو الیافتل کرنیا ہوتا تا ہے۔ اس فنس کی ذکر قامے در کرنا جائی گئب کہ انہا تا کہ دو مالات ہے

ت موسمانول کار دول میں سال ہو جا عہدا ہو ہو گا جہدا ہوں ہے۔ مجبور پوکر مجر کفر کی طرف زواد جائے اگر و و ماجت مند ہے قوز کو ق ہے اس کی ند وکرئے اس کی دل داری کی جا کتی ہے۔

حضودا کرم بیننظ نے بعض حالات میں ایہا کیا ہے۔ جب سلمان معنبوط ہو کیننو خلفا دراشدین نے اس پھی اس کے منبئ کیا کداسلام کے مضوط ہونے کیا وہ سے اب تالیف قلب کی خرورت باقی جیس دوی تھی۔ بیکن ڈکر کی بھی دور جس اس کی ضرورت ہوئو قرآن کریم میں ذکو ہ کا ایک معرف اس کومی بنایا گیا ہے کہ نے مسلمان ہونے والوں کوتالیف تکس سے لئے ذکو قائن ترافذ کے ساتھ وی باشکل ہے جسکا ڈکر کرنے قلتہ تک ہے۔

(۱) منظاب، إنجال معرف ب كرديس جرانا، فلاس كواً والارانا، وراحل بيدي اسلام اور في كريم عظالاً كا فيض به كراً عن ونياست فلام ادرياندي كاروان عنم مو يكاب ليكن ايام جابيت عن غلامول كي خريد وفروفت كاكارو بارجلاك تقا

اورانسان بعيرُ كم يوركى ملرمة فروضت كياجا تاتعا أي كرم تنطقه كاعلان نوت كے وقت بيسلىلدا تائم قبار آكراً ب جزيرة والعرب بهمل عَمَر بل ك ياد جود بداعدان قرر اربية كما من سير مؤام مردومورث أزاد بياق شايد بيفامون كم ما تعداف زبون بلكدان م ایک اورنگی برتا۔ جب یہ ہے کہ غلام تو بر کمیت او زارہ اور گھرول میں کام کرے اپنا دیٹ یا لئے تقے اکور پنے کے لئے جیست بیسر تھی۔ کران کو آغازی کا بروائن کی جا تاتو مجرکوئی ان کوجست کے بیٹے آزام کرنے ندویتا۔ بیاوٹ ہے تھر ہوکر ہزادوں مسائل پیدا کرد ہے اس کے برطاف ٹی کرمے کا نے غلاموں کے ساتھ انسانی معاملہ کرنے ان کوھو تی انسانی ولانے کے امکانے اورثاد

فرائے مادہ ہم محض کوغام آزاد کرنے یہ بہت کی بیٹار تھی ایس جس کی دیدے لاکھوں غلام محی آ بہت آ زاد ہوتے مکے اوران کومعاشرہ ٹلیا بھی بڑے کا مقام متاجلا کیا قرآن کر ہم بٹی مختلف غلطمان کرنے پر ٹیاریوں کے کفارے کیلیج غذام کو آزاد کریاؤش

کیا عمیا - نیز زکون جوایب اہم عبادے ہے ان کا ایک معرف تعامول کی گرونیں آزاد کرتا بھی ہے۔ عمر یا سادم نے قادموں کوآزاد کرتا هماوت قرارو بدوله الاتمام القداليات كالتيمية للكاكرة ج اسرام كيفيل بيدونيات غلامي كارواج فتم بوكر واكن بي

الغارش مقرض وارول کا قرض ا تارہا۔ ایسے لوگول کی زکو ہ ہے مدو کی جائے گی جو بعض جایا ہے کی ہو ہر قرض کے بوجہ تنے ہے بیکے بول ان کوترش سے نکالنا۔ یعمی زکو قر کامعرف سے کین بعض فتھا مرام نے اس بات کی وہذا ہے۔ کی ہے کہا گر کئی نے بیٹر ٹن کی رقم لے کر عیافی اور فضول فریل میں اڈا ان ہوتو وہ ان زکو ہاک تنی نے دوگا کیوں کہ اس طرح ایک غلط و ت کی حمایت کرتا ہے جو عمادت کی روح کے خلاف ہے۔

ا فی سیل انتسان که راویش قریج کری اعد کی راه سے مرادعوم نیس بلکے فسوس ہے اگر فی سیل انٹسے لفظ کو عام بھولیا جائے قریم بے ماری فہرمت جو دی گئی ہے رہا رہوکر روحاتی ہے کیونکہ سازے می کام کی کیل انڈیوس بعض حضرات نے تو خفاتی مثمل التد کو اتنا عام کردیاہے کہ مساجہ کی تغییر، بہتالوں، اسکولوں اور پلول کی تقییر جس مجی زکز ق کو نگانا شروع کردیں۔ بسب کران چیز دل میں اُرکو قرائع کرتا جائز تو نہیں ہے۔ بسر ختبائے اس کی وصاحت فریائی ہے کہاں ہے مراد جہاد فی سیمل انتہ ہے تعنی اپنے ہے سروسا وال مجاہدین کی الد ویش ان کے سفر قریع کیلئے وان کی سوار کی اور جنگی وسلی کی فریدار کی رفزیع کرتا زکوۃ کافک بہترین معرف ہے۔

المن المسيل باليمني وومسافر جواسخ شبراور كمر شراخواه مال داري كيوب نه جو \_ آگر دوكسي ايسے حالات جن میش مائے کہ بہال اس کی اماد کرنا ضروری ہوتو ڈکواڈ کی قم ہے اس کی مدد کی جانکتی ہے وال جس ایک متباط کرنے کی مرورت ہے کہ اگر دوہائی ومطبی جون مین جمہر کہلاتے ہیں تو ان کوڑ و تدری جائے بلکہ کچھ اور طریقوں ہے ان کی مرد کی ج ئے۔ کیونکہ میڈون کے لئے زکو ڈلیٹا فرام ہے۔

ز کو آئے بقید مسائل کوفقہ کی کٹابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

# وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ

النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَاذُنَّ فُلْ اذْنُ خَيْرٍ لَكُو يُؤْمِنُ إِللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِيْنَ امْنُوامِنَكُوْ وَالَّذِيْنَ يُؤُذُونَ مَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ النِّهُ المُنْفَقِلُهُ وَمَسُولُهُ يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ مُرلِيُرْضُوكُمُ وَاللهُ وَمَسُولُهُ احَقُّ انْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِيْنَ ۞ اللّهُ يَمَسُولُهُ اللّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَمَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَامَ جَهَنَمَ مَالِدًا نِهُهَا فَلِكَ الْحِرْقُ الْعَظِيمُ ﴿

### ترجمه: آیت نمبرالا تا ۱۳

اوران میں ہے بعض لوگ ٹی چین کو ایڈا مینچائے ہوئے کیے ہیں کہ یہ تو کان بیں ﴿ کافوں کے کچ میں ﴾ آپ چینٹا کہ دینے کر یکان تمہاری بھائی کے لئے ہے۔ جواللہ ہے ایمان رکھنا اور موسول پر اطمینان رکھنا ہے اور قریس ہان کے لئے دردنا کی مذاب ہے۔ وہ تہارے بیں اور جولوگ الشک رسول کو تکلیف پہنچائے ہیں ان کے لئے دردنا کی مذاب ہے۔ وہ تہارے سامنے اللہ کی تعمین کھاتے ہیں تا کرتم ان سے فوٹ ہوجا کہ فاظر اگر بدموس ہیں تو الشاور اس کے رسول فائٹ فریادہ سی ہیں کہ وہ دوجتم ہے جس میں وہ بیشد ہے گا اور وہ بری رسوائی ہوگی۔ کی تا لات کرے گا تو اس کیسیان وجتم ہے جس میں وہ بیشد ہے گا اور وہ بری رسوائی ہوگی۔

لغات القرآن آبد نبرا۲۳۲

تکلیف سیکیاتے ہیں

يُزْ فُوْنَ

اَفَنَّ كَانُول كَيْنِ)

لِلْوَضُوا تَاكِدُودُرَانِي كُرِينِ

أخق زيادو حقدار

يُخادِدُ مَعَالِمَ كَتَابِدَ مُعَالِمُ كُرَتَابِدِ

## تشريح: آيية نمبرالا ٦٢٢

'' خشتہ آیات سے مزختی اوران کی جرکوں گھیس سے وکرفر با جاریا ہے۔۔ ویک کریم مٹائٹے پر پر گھٹا خاراترام ان کے نے بھے کہ (خوابات ) مول اللہ نکٹ صوف کے تعیم ش سیانسانی کرتے ہیں اس کا جواب الشیخ الی نے وسے دیا ہے کہ اللہ سکرمول مٹائٹے میں طرح عمد قات کہ تنہیم فرائٹے ہیں جمی طرح فراؤن کریم ش بتایا کیا ہے۔ ان آیات میں ان میانٹیوں کی ایک اور حافظ کا ڈرکز کے میں کا جواب دو کیا ہے۔

نی کرم بیختی کا مواج انتهائی زمین دو تقایب انول اور غیروں کی تلقیوں کو در ان کیمیں پکرتے تھے بکت ہے۔ اپنے اسپنے حسن اخلاق مروت اور خاموثی ہے اس کو نظر اعداز کر جانا کرتے تھے۔ آپ کے حسن اخلاق کو من آئی ایک کروری تھے تھے۔ جب وو منافق آپکی شرور بھی کرتے اور وقیہ تھے بھی طرح طرح کی ہے مروبا با تھی کرتے تو کوئی کہنا گریں دل ہے ہا تھی کرک آپ کا مستمیل قریم امری فرقیس ہے تو ہوا ہے میں وہ منافین کہتے تھے کر جمیں اس کی برواؤٹس ہے۔ اسم اوھرا وہر کی باتھی کرک آپ کے ہیں اس کی بوقوں میں اساتا کا تا مشکل تیں ہے وہ تو جس بات کو سیشن دلداری کے کیکوئی دو تو جس بات کو سیشن دلداری کے کیکوئی کے جس اس کو بوقوں میں اساتا کا تا مشکل تیں ہے وہ تو جس بات کو سیشن کیاری طرح مسلم کر لیچے ہیں۔

قر آن کریم نے اُن مناقعین کاردہ جاک کرتے ہوئے رہا کہ جو لگ اللہ کے رس کونیڈ اور بیٹ کے لئے ان کا قدال ا اوائے ہوئے کہتے ہیں کہ ہے آئی تو کا ان بی کا ان ہیں۔ اللہ نے قربالا کہ باب وہ کان شرور ہیں لیکن و صرف ان بی باقوں کوسٹے ہیں اجتمع سے میں میں نے قرب کے بین اور اللہ ایسان کے ہیں۔ اور اللہ ایسان کے ایسان کے لئے رہت میں دھت ہیں۔ فرنا کی جو اوگ ہارے رسول میکا کا کو ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کرھنے ہیں۔ اس کے ایسان کے ایسان کے ایسان کے ایسان کرھنے ہیں۔ اس کے ایسان کے ایسان کے ایسان کی ایسان کے ایسان کی ایسان کرھنے ہیں۔ فرنا کی جو اوگ ہارے رسول میکا کا کو ایسان کی ہوئے ہیں۔ اس کے ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی ایسان کی کے ایسان کی کے ایسان کی ایسان کی ایسان کی لئے درمان کی ایسان کی ایسان کی کرھنے ہیں۔ اور ایسان کی ایسان کی کا کہ ایسان کی کا کہ درمان کی کی دور ان کی کے درمان کی کا کو ایسان کی کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کے درمان کی کا کہ درمان کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کے درمان کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کے درمان کی کا کہ درمان کی کی کا کہ درمان کی کی کا کہ درمان کی کی کر اور کی کی درمان کی کا کہ درمان کی کی کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کر درمان کی کا کہ درمان کا کہ درمان کی کا کہ درمان کی کی کی کا کہ درمان کی کی کی کی کا کہ درمان کی کی کی کی کی کر ان کی کا کہ درمان کی کی کی کی کی کر درمان کی کی کر درمان کی کر کی کی کر درمان کی کی کی کر درمان کی کی کر درمان کی کر درمان کی کی کر درمان کر درمان کی کرمان کر درمان کی کر درمان کی کر درمان کر درمان کر درمان کر درمان ک

من فقین کی آیک اور یا دے کی طرف اشار و قربار کی دونشمیں کانے ہوئ آتے ہیں اور وی طرح کی یا تھی کرتے

چین که بل ویزان ان سے مطلق جو یہ کی رافر دیا کہ انداور ان کار مول تکافا اس کا نیاز واقی واو چین کہا ان کی مضاوفوششود کیا ہے۔ بے کام کو رائے کہ آخر شرا کی سرمزی فورلوری کرد

جونوک انتداہ داس کے رموں چکافی کا فریائی کرتے ہیں ان کے سے مصرف بہنم کیا او کی آگ ہے میکندہ اس ش جیٹ بین کے بال کے لئے بوتی البتد ادرموائی کا سب ہے جس سے آٹٹ پانا ایا گئی جائیے۔

## يُعَدِّدُو الْمُنْفِقُونَ

اَن تُنَزَّلُ عَلَيْهِ عُسُورَةً شُنَتِ مُهُ عُرِيمَا فِي قُلُو بِهِ مَرْ عُلِ اسْتَهْزِ رُوْا إِنَ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدُرُونَ ﴿ وَلَـنِ مَا لَتَهُمْ لِيُعُولُ اِللهِ مَا لَكُمُ لِيَعُولُ وَلَمْ فَلَ اللهِ عَالَيْهُ وَلَيْنَ عُولُ وَلَلْكُمُ قُلْ اللهِ عَالَيْتِهِ وَرَسُولُهُ كُنْتُمُ رَتَمَ هُورُ وَنَ ﴿ لاَ تَعْتَدُرُوا فَدَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

### قرجدنآ يبصفهم ٢٧٣

ور من فتی اس بات سے ذریتے رہتے ہیں کہ کمیں (ان اٹل اٹھان پر) کوئی الیکن مودت نازل نہ ہوجائے بور (اس کو غاہر کردے) جوان کے دنوں میں ہے۔ آپ کہ وجیح کرتم خاتی او الوکس اللہ اس کو باہر نکال کرچھوڑے کا جس سے وہ ڈردے ہیں۔ در آگر آپ خلاف ان سے بچھیں تو وہ بھی کمیں کے کریم تو مرف دل کی اور تھیل کردے تھے آپ مٹاتھ کہ و بھے کیا تم اللہ اس کی تا غور ادر اس کرد مول چھٹا کے ساتھ خاتی کردہے ہو؟

تم بہائے مت ہاؤتم نے ایمان لانے کے بعد مُرکا ہے۔ اگر بم جا بیل قرق میں سے لیک ۔ گروہ کومی نف کردیں اور وہر کے گردہ کو مزادیں۔ اس سنے کہ بیٹر میں۔

(441

#### لغات القرآن أيية تبرمو ١٩٥٢

ینخلو آرہ ہے نئبلی مطبع کردے نشتھ و فوا خال او او منخوش کا لئے ال نگوش ہم دل گی کردے ہیں نگفت ہم محل کی کردے ہیں خانفد و فوا کردے ہیں ان نگفت محددے دکرد ان نگفت اگر ہم محادث دکرد

### تشريخ: آيت نمبر١٢ ١٦٢

ان آیات میں مسل موفقین کی و کرداروں کا فکر قرطانے دہاہے ہی میں بیری تھ کد منافقین پی فی کھفان میں بیٹھ کر ایف کے رمول مٹافا اور ان ایمان لوگوں کا دائی اڑائے بھی وفتر کرنے کا کوئی اوقع مجھ سے نہ جائے دیتے تھے وہ اٹل میان جو بہادئی محکمی اللہ کے لئے تیے رموستان کی جو طرح ایمان فتنی کی کرتے تھے مرکز کھی بیات کوئی موس میں لیت اور نج بہت کرتم کوئی رائی کائیں تھا۔ کوئی رائی کائیں تھا۔

الفدقان خان ستانک نیزیوار کو اورو پی کرنواشاه رای کنده ای کافی گرتمبار سیزد و کیک بی تیثیت به کرتمان کے مقعق کوئی بات بھی قداق میں کر جائد ووقعینا رہو کہ وگی ہے تیمن ہے جالا تھیہ بقد والی کے دسولی تھافا میں بات کے حق وار میں کدا دب واحم ام کام بیاز فوال مقام بات الشاور ان کے دسول بھٹھ اس کے ٹیمن میں کروٹی تھی ان کوہان کی وقی وقعیک کا نشاشات در

قربانو کی کرجن لوگوں نے کئی میں کیا ہے یا موجا ہے دحقیقت انہوں نے ایمان از نے کے بعد کافران حرکھنے کی ہے جو ذکائل معالیٰ جوم ہے۔

اب بيآواندگي شان کر کي ہے کرووان موافقان ش ہے جمس کو جہتے معاف کروسیاور جمس کو جاہتے ہؤ ہے۔ ہے کیونی۔ بیرمی ہے میدا اللہ کے جوم جی ر

المنفقة أن والعنفف بعضه مون بغض يأمُرُون بالمُنكُر وَمُنْهَوْنَ عَنِ الْمَعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ ايْدِيَهُ مَرْ لَسُوا اللَّهَ فَنَيْسِيَهُ مُرْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ المُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّأَرُ نَارُجَهَنَّمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا الْعِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكُ مُقِنْدُ ﴿ كَالَذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانْوَا اللَّهَ دَّمِنْكُمْ قُوَّةً وَاكْتَرَ ٱمْوَالَّاوَ ٱوْلَادًا ۗ فَاسْتَتَمْتَعُوْا بِحَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِحَالَاقِهِ وَ وَخُشْتُمْ كَالَّذِي خَاصُّوْا ۗ أُولَيِّكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي الذُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأُولَيْكَ هُمُرالْخْسِرُونَ۞ٱلَمُيَأَتِهِمْ نَبُأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَّعَادٍ وَّشَّمُودَ لا وَقَوْمٍ ﴿ والزاهينغرق أضلعب مذين والمؤقق فكليتا أتتهك وأسألهش بِالْبَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُ مُروَلِكِنْ كَانُواْ النَّفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ©

## ترجمه اآيت فمبر ٢٥٥٥

منافق مرداورمنا فی مورتی آن میں ایک دوسرے سکے سرتھ ہیں۔ برانی کا تھم دیتے اور نکیوں سے روکتے ہیں۔ اورائیے باتھول کو (اللہ کی راہ شن) تربی کرنے سے روکتے ہیں۔ دہ اللہ کوجول کے اللہ نے ان کو بھزا ہے۔ بے شک مناقشین بہت افر النا ہیں۔ الله في منافق مردول اور منافق مورقول ب اور نقار ب الله بهم كا وعده كرد كهاب جس عمل وه جيشه رين كم و عمالان كرك كوكاني ب اوران پرالله كالمنت ريم كا اورون ان كر كي بميشه قائم ريخ والا عذاب ب (بياى طرح بير) جيسان ب پهلو وال في جوقم سه زياده طاقت وقوت والے اور مال اور اولاه بش جي زياده تقي قو انہوں نے الياج هم كا فائده افغالياتم الياج هم كافائده حاصل كراہ جس طرح تم سے پہلو والول نے فائد ساتھا كال و تيادر (برك يا قول ش كر اوركرده كا اور جو جهان وه كھے تھے كا و ولوگ بين جن كے اعال و تيادر

کیائیں ان قوموں کی فرٹیں پکٹی ہوتم سے پہنے گذر یکی ہیں قرمانو ج افرم عاد دقوم شود، قوم ایرانیم مدین دالے اور دوجن کی بستیاں اثبت دی گئی تیں ان کے پائی ان کے رسول کھی نشانیاں کے را سے اللہ کی برظام ہیں کرتا بلکہ اوگ اپنی جانوں پڑھا کمرتے ہیں۔

### لغات القرآل آيت نبر٢٠٤٦٥

دہ تھم دیتے ہیں۔ سکھاتے ہیں فأمرون ألنك بركايات ومروكتے بل يُهُون (نیکیوں ہے)۔ نیمیاں ألنفروث دارد کتے ہیں يقبطون اہے ہاتھوں کو بابيد انبول نے اللہ کو بھلاد یا نشر الله اک نے ان کو بھلاویا نجيهم بميشه كاعتراب عُذَاتٌ مُفِينًا أشأ زباد وشديد استفتعوا انہوں نے فائدہ حاصل کیا

اِسْنَمْتَعُتُمْ تَمْ فَا كَدُوا ثَمَالِياً حَصَدَ فَا كَدُوا ثَمَالِياً حَصَدَ فَا كَدُوا ثَمَالِياً حَصَدَ تَصَدَّ مُعْمَنِعُ ثَمْ مُعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَلِعُ مَعْمَنِعُ مَعْمَلِعُ مَعْمَلِعُ مَعْمَلِعُ مَعْمَلُوعُ مُعْمَلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَالِعُ مَعْمَلُوعُ مِعْمَلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمِلُوعُ مُعْمِلُوعُ مَعْمَلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمُلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمِلُوعُ مَعْمُلُوعُ مَعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مَعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمُلُوعُ مِعْمِلُوعُ مِعْمُلُوعُ مِعْمُلُعُ مِعْمُ مُعْمِلُوعُ مِعْمُلُوعُ مِعْمُ مُع

## (تشریخ: آیت نمبر ۱۷ تا ۲۰

منافقین کی تمام برگی حرکات کاسلسل ذکر کیاہ دہائے آیت فبرے اسے آیت فبرا کی تیاب کو تعلیل سے مقابلہ کرے بیان کیا گیا ہے کہ موکن اور منافق کی میچ بیون اور مقاصد کیا جی سب سے پہلے ان آیات شما منافقین کی چند عاوشی بنائی گئی تیاں۔

- کی علامت توب کرمز فی مردادر سافی عمرتی نفیاتی ادروی طور برایک علایس.
- 1) جہاں گئیں برانک ہوتی ایک میں گے دوروز کر بھی جا اورا کر گئی ہا کی گے اورا کر گئیں۔ کُل کا کام ہور ہا ہوگا قواس عیں دکاوٹ اُ الے کہ کام پر دکھنٹوں میں نگ جا کیں گے۔ اپنی طرف سے کہ گیا وقیۃ اٹھاند کھیں گے۔
- ۴) ۔ تیمری علامت بہ ہے کہ وہ ہر فیک کا سے اسپنے باتھوں کا باندھے دکھیں گئے کہ دان کی جان چکی جہے گئیں۔ ایک چربھی کی ٹیک کام می فری شہوئے ہائے کے کھڑی ان کا حران ہوتا ہے۔

یں پھکتے رہے تم مجل بھکتے رہو گئو تہیں ان کا انہام ساسنے رکھنا جائے گہآ ج وہ اپنے دلی مقادات وبلڈ گوں مال دووات اوراد فاد کورپنے ساتھ کے کرنیس کے بلکہ وہ سب ای و نیائیں چھوڈ کر گئے ہیں۔ تم مجی سب مجموعی و نیائیں مجمود کر چلے جائے گے

قوم فورج بقوم عاد اقوم فود بقوم ایرا تیم مدین والے ادران بستیوں والے بنگی بستیاں ان پراک دیگی تیم ان کے باس اللہ کے دسل محلی دوئی تنامیاں لے کرآئے لیکن جب وقبوں نے الشادراس کے دسل ﷺ کی وقر بائی کی تو دی ان کی دولت ادراولا دیں ان کے لئے عذاب کا میب بن کئی۔

آ خریش فریانے کہ اللہ کی پڑھم اور ذیا وق ٹیس کرتا وہ تو اپنے بندوں پر انتیائی میریان ہے بیکن انسان اپنی بدعملیوں شن جیٹا ہوکرانڈروکیول جاتا ہے وہ اپنے آپ پر وہ توقیق اور پاوٹی کرتاہے اور اپنے کئے گڑے مجھود نیٹا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيآ اَ بَعْضِ كَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُثْكِرِ وَ يُعْشِمُونَ الصَّلْوةَ وَيُونَّونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ اللهُ عَزِيْرُكُونِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهَ عَزِيْرُكُونِيْرُ ﴿ وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُ أَلْنَا اللهَ عَزِيْرُكُونِيْمُ ﴿ الْوَنْهُ لُحُلِدِيْنَ فِيهَا وَمُلْكِنَ طَيِّيَةً فِي جَنْتِ عَدْنِ عَدْنِ اللهَ الْوَنْهُ لُولُونَ هُمُوالْفَوْرُ الْعَظِينِمُ ﴿ وَرِضْوَانٌ فِنَ اللهِ آلْمُرْ لَالِكَ هُمُوالْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿

### الزنعها آيت فجراكا ٢٢

موکن مردادرموکن عورتی وہ ایک دومرے کے رفتی ہیں۔ جو بھائی کا تھم دیتے اور برائی سے دہ کئے ہیں جن ہائند بہت جلدرم وکرم فریائے گا۔ جنگ اشدز بردست تھست والا ہے۔ اللہ نے موکن مردول اورموکن عورتوں ہے ایک جنتول کا دعدہ کیا ہے جن کے بیٹے ہے نہریں جاری بول کی جس میں وہ بھیشہ دہیں کے بیٹیس رہائش گا جی سردارہتے والے باغاست ہیں اور نشکی رشاہ خوشنودی الی سے ہو چکر ہے۔ وہ بہت ہو کا کامیا نی ہے۔

#### لغات الترآن آبت نبراء ١٦٥

نظیفؤن اطاعت کرتے ہیں سَیْرَ خَمْ بَیْتَ مُسْنَکِنْ طَیْبَةً پاکیزه کانات انْکِیْرُ زیادہ بزار نظاری انظار ان

## تشريق آيت فمبر ٢٥٤٧

محفرشتر آیات میں منافقول کی علمات بیان کی گئی تھیں اور متایا تھا کدان کا انجام کیا ہے ان آیات میں ب متایاجار ہاہے کہ موکن مردول اور موکن عورتول کی بجیان کیا ہے اوران کا انجام کیا ہے؟ بدور حقیقت ایک قتالی مواڈ ند ہے تاکد منافقین اور موشن کا فرق واضح طور ہے مائے آجائے۔

- ۲) سناتھیں کا کام ہرہے کہ وہ برائی سے کا موں عمی ہدد کے لئے اور تکیوں کے کاموں عمی دکا وغی ڈانے اور اس کی روک تھام کے لئے اپنی خیام تر طاقتیں لگا دیے جی جہ بر کہ مؤخی گئی کے کاموں عمی ہدد کے لئے اور برائیوں کی دوکہ تھام اور انسداد عمی اپنی آوانا کیاں لگا دیے جی اور دی جائے جی کہ وہ فود کی اور وہ مرے بھی تکیوں عمی آگے بڑھے چلے جا تھی ۔ اٹھیں کا اور انسداد شکیوں اور بچہ کام کی تو گئی ل جائے۔
- ۳) وہ فرز تو کا تکم کرتے ہیں اور ذکو قالدا کرتے ہیں۔ یعنی و معرف فرازی ٹیمیں پڑھتے الکہ و وسا جدکا ایساد تھا م کرتے ہیں کہ جس بھی فراز دل کا تھا م کا تم ہوسکے۔ فرازیں جماحت کے ساتھ ہوں، جہاں از ان موضوا اور اماست کا یا کا عدہ انتظام ہور اس کے متنی ہیں کہ دواکیے ایکی سوسائٹی گائم کرتے ہیں جس بھی آیک دوسرے سے تعاون بغارش اور ابتا میت کی شرن ووٹا کہ دہاں سے کافی مقداد بھی ایسے اوک نگل کیس جوسلو تھا جماعت کیلئے اپنے دوسرے ہمائے ہی کوئی کرکیس آیک دوسرے ک

وكاسكوش الريك بوكل اس مومائل كالقائم بونے سے ال شرائع بھي اور جباد كے بذب بيدار بوت بين وياں اسلام ايك زنده وتابنده توت بن كرامجرتا ب ملوة من جريكم يزهاجاتا بوه الشاور بندے كے درميان ايك مقدى معابده ووتا ب اوروه معاجات بمنظيم اور بهادئ مطالب كرتاب يحض طابرى ب جان دسيات كانام فرازشك ب بلدفراز كاليك ايدانظام قائم اوتاب جس ش افوت بجبت اوراً يك وومرت من جوروى كرمذ بات يروان فياست مورك وكما أيادير.

و وز کو ہوا کرتے ہیں۔ آئ کل ذکو ۃ انفرادی الدیر نکالی جاتی ہے۔ جس میں کمی تنظیم کو قل تیں ہے اس لئے ذکر آ بوسفانوں کے لئے ریز حد کی بول کی حیثیت رکھتی ہے ورتھل نیمرات اور بھیک بن کرروگئی ہے جس ہے وہ متائج سامنے فتلهاآ رب بي جوال مبادت كوقائم كرف كاستعداقار

الل ایمان کی به بچیان بتائی گئی ہے کہ دہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تکمل اطاعت وفر ماں برداری کر ہے میں۔ ای لئے ان سے دجت کا مجی وعدہ ہے اور جنٹ کا مجی جبال اُٹی اللہ کی رضار خوشنود کی صاصل مو کی اور یکی این کے لئے سے برق کا میانی مول۔

# يَآتُهُا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغَلُظُ عَلَيْهِمْرٌ وَمُأَوْنِهُ مُرْجَعُنَّهُ وَبِلْسَ الْمُصِيرُ

## ترزمها أيت فمبراك

بدزئ جكه ييهه

القامت القرآن - آبدنبر۲۰

جهادتيجين جاهة مخق سيجيئه أغلط ماواي

بئس المَعِيرُ

ور ن فرکا ا

## منزع آيت نبران

یہاں پر جو جباد کا تھم ہے اس کے لازی می آن کے تیس بیں بگر بھڑ ہے کہ گور ہے ہٹ کر کار اور سائٹین کا تافید گلے۔

کر و بابٹ "ان پڑتی کیچین" کے قطعت می بھی کہ ان سے تی ہے شاہا جائے اور ان کو بتا دیا جائے گئے کہ سلمان کو در دور ترم جارہ تھی۔

میں ان کیلے تیلغ کا دوستے ضرور کھا او کھا جائے گئیوں کی سلما دوان پر ہردا سنہ بند کرویاجائے تاکدوہائی ترکتوں سے بازا جا گیں۔

اس آبنوں کے تاذیل ہوئے کے دفت نی کریم کھٹے اور محالہ کرام گوٹھر بیا نوسال ہو بھی تھے ایک تک تازیا اسرب

کے کفار واشر کین اور منافین سے مقابلہ تو ایکن جب سلمانوں کو پر دکیا تو ہے دھا قت حاصل ہو دی تھی تو اب سلمان دو ماہدے
وہ دو باتھ کرنے کی پوئیش میں میں جو بھی فریا کہ اب ان آسمیوں کے ساتھوں کے ساتھوری کی شرورٹ ٹیش ہے وہ نہ بدلوگ
بڑے مسائل بیوا کرو نی کے اس کے فات کے خلاف جہاد کیا جائے اور دی کو رہیج وجود سے انگر تھا تھگ کردیا جائے فرمانو کر سے مسائل بیوا کرو نی مقابلہ کرویا جائے فرمانو کردیو کو دوسال کو ذات ورسوائی سے دار طرح ہے۔

يُعُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا أَ

وَلَقَدُ قَالُوْا كُلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِنْ لَا مِهِ مُو فَعَقُوا بِمَا لَمْ يَنَا أَوْا وَمَا نَعْمُوا إِلَّآنَ اعْنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُ مُرَّوَ إِنْ يَتَوَلُّوا يُعَذِيْهُ مُ اللهُ عَذَابًا الِيُمَالُ فِي الدُّنَيَا وَالْالِحِرَةَ وَمَالَهُمُ فِي الْاَنْفِيَا وَالْاِحِرَةَ وَمَالَهُمُ فِي الْاَنْفِي مِنْ وَلِمُ وَمِنْهُمُ مُنْ عَلَمَالُهُ لَيْنَ الْمُنَامِنُ فَضَلِمِ لَنَصَدُقَنَ وَلَكُلُّونَنَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ الْمُنَامِنُ فَضَلِمِ مَعِنُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرَضُونَ ﴿ فَلَمَا الْمُعْرَفُونَ ﴿ فَلَمَا الْمُعْرَفُونَ ﴿ فَلَمَا اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ﴿ لَا يَوْمِ لِلْمُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعْمُونَ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ﴿ اللهُ مَا لَهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مَا لَكُونُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا لَا مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا لَاللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مَا لَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا لَا اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مَا اللهُ مُؤْمِنَ اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مُؤْمِنَ اللهُ مَا لَا مُؤْمُونَ اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مُؤْمِنَ اللهُ مُؤْمُونَ مُؤْمُونَ اللهُ مُنَالِقُونَ اللهُ مُؤْمُونَ اللهُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ اللهُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ اللهُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمُونُ اللهُ مُؤْمُونُ مُؤْمُؤُمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُؤُمُونُ مُؤْمُونُ مُومُ مُؤْمُونُ مُؤْمُونُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ مُؤْمُومُ م

### تزجمه: آيت نبر۴۵ تا ۸۸

وہ اللہ کی فلمسیل کھ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایکوٹی کیا۔ حالانکہ انہوں نے منرور کلہ انگر کہنے دراسلام لائے کے بعد نظر کیا درانہوں نے ایسا فیصد کیاتھ جوان کوشل سکا۔

ادرانیوں نے بیصرف اس یا ساتھ ایس ہے کہ بغدادر اس کے رسوں نے انہیں اپنے فضل دکرم سنتہ بہت چکھ دیسے ہے گھڑ کر وہ تو ہرکر میں قران کے تقل میں زیادہ انہیں اس ہے۔ چھر جا کہی قوانشدان کو دنیا اور آخرت میں اردہ کے بغراب و سے کا ساور دنیا میں ان کے لئے کوئی یار وہ دیگارن ہوگا۔

اور بعض ان میں ہے وہ ہیں جنہوں نے القدائے وعدہ کیا تھا کہ(اے اللہ)ا گرق نے جمین اپنے تعلق وکرم ہے مطا کیا تو ہم خوب خیرات کریں گئے اور ہم خوب نیک کام کریں گے۔ مگر جب اس نے ان کواپنے تھش وکرم ہے عطا کیا تو وہ کچوں کرنے گئے۔ وہ بھر کئے اور وہ مدیکھیر کر چلے دالے ہیں۔

چرامشانے ان کے دیول بھی نفاق ڈال دیواس دن تک جس دین وہ اس ہے لیس کے اس

کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لئے کہ وجھو نے ہیں۔ کیاد و بیس جائے کہ انشادان کے دل کا راز اور ان کی سر کوشیوں کا تلم ہے اور انشاقی م فیب کی باتو نکا جائے دالا ہے۔

### لغامت الغرآك آيت فبراع ١٨٠٤

الواووكيا فلوا ان کونیم الما قَمْ بِنَالُوُهِ عانقلوا انہوں نے بدلے میں لیا بے نیاز کرویا أغنى Holi ء. غيو البيتأ كرمين ديا لزرث البنة آم معاقد كري مح لَنْصُدُ فَنْ لَنْكُوْ لَنُ البنة بممضرود ببون مح انہوں کے کنجوی کی يجلؤا أغفث جس دن اس سے لمیں سے يوم بلقونه أخلفوا انہوں نے ملاف کیا ممياده فيس جائة ألب يغلمرا مبيد - جيسي بو کي چيز نجوى مرموثى \_ كان مي جيئير جيك باغير كرنا

غلام الفيوب

**451**)

المنجول كاجاستة والا

## تشريح: أيت نمبر الإسلام

سنافقین کی حد تک جموئے میں جموفی تشمیل کھاتے ہیں اورافشاے وحدہ خدافی کرتے میں اس کی گوائی جی واقعات زندگی ہے ووسٹا جس چیٹ کی گئی میں دقر قون کر کہا ارمعنو کی ہذا ہب کی کتابوں جس کیک واضح فرق ہے برقر آئی کر جم نے ابتدار سے انہا تک تاریخ کی سب سے بولی انقلاقی کر کیسے کی قیامت وراجما لی کے جب کہ دوسرے ندیمی کی کتابوں کا کی محتمرتری تحریک ہے بھی کوئی تعمل تجس ہے دقر قون کر کہا ہی وہ کتاب زندگی ہے جو واقعات زندگی ہے جم پورخالیس چیش کر کھتی ہے۔ قرآلن کرنے کے بدور کھنے کے لئے زنو وہ بات تائی ہے جس ہے منافقین کر داکس کی درگیس کی منافق کا مراسے شر

قر آن رئے نے ہدا دینے کے نئے وہ ایت تاق ہے ہیں ہے مناطق کا مہا ہے۔ قرائن کتے جی کہ چند سائنٹی نے ایک مصوبہ نانے تھا کہ جب حضوراکوم مٹلکے توک سے دایس آ جا کی اور یک کھائی کے پاس سے گذری قران م حل کرے آپ کو العوز باللہ کا تھر کردیں۔ حضرت جریش اٹھن نے اللہ کے تھم ہے آپ کو روقت خرد ہیں کہ اور آپ نے دوسرد سند تبدیل کرے بڑی تھری سے عدید سورہ کی طرف ویش قدی قریل ہو کہ آپ جنداز جلد مدید سورہ تھی۔ جاکی اور منافقین کی سائٹر کی کا کام موجا ہے۔

ال ملیے میں منطقین میں ہے کی نے ایک بات کی تھی ہے ایک حالی رول کا تھے نے میں لیااور بات حضورا کرم پڑتے تک وکٹر ایک منفور پٹھنٹے نے بسیدال من فی کوطب کیا تو وہ اند کی جو ٹی تسمیر کھا کر اپنی ہے گائی کا بیٹین دیا نے لگا کر اس نے انسانٹیک کوافقہ اس بران محالی نے مجی تھم کھائی کہ بیٹھوں ہے اس نے واقعا وہ جا کر تھی ۔ ای وقت وی بزل بور کی جس سی فی رسول ٹیکٹ کا مجان دااور منافق کے جونا دونے کی خرف انٹر رہ کردیا گراساس پر منافق تحض نے اپنے کھا دارتھ کی کا منز اف

ال آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ منافقین ال عدیک آگے بردھ نیچے بیں کہ وہ کی ترم منافق کے آل کا منسوبانک دائنے بین الن سے بوشیار دہنے کی خت طرورت ہے۔ یوالگ بات ہے کدوبروقت ان منسوبیکمل در سکے اوزیر کی طرح تاکام دہے۔

ایک اور واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بظاہر موئی نے حضور اگرم تیکٹا سے فریائش کی کہ اس کے بال وروائٹ بھی خاند کی دعا کردی جائے۔ آپ تیکٹ نے از رہ شفت اس کے لئے دعا فریاد گیا۔ اس کے مویش اور بال وروائٹ میں فوب اضافہ ہوگیا۔ حالہ کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ذکر تاوا کرے گائٹن وال ووائٹ منٹ می اس نے کچری افتیار کری ۔ اس پ آئی کر کم کھٹٹ نے تلی اسلان افسون کا افلیار فریالے آ یت آمرے عشی مزا کے طور پرانڈ نے اس کے نفاق کواہ رمضور کروج و جری زندگی اس کے والے سے شکل ملاء عشرے جمان کی کے دور جس منافت اور ذات کے ساتھ اس کو نافر ہوا۔

احد تعالی نے فر اور کرکیا بیت فق ہے <u>تھے ہیں</u> کہ ان منافقین کے واقعات منصوبہ بندی اور ساز تھی اللہ جو کہ تر م تھوں کا جائے والا ہے میں کی تفرول سے پہشیدہ میں تیمیں بلکہ ووائد چائیدہ اور قا ہر ہر چیز کا ج سنے والا ہے۔ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُتَلَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ وَالْذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسَخُرُوْنَ مِنْهُمُ أَسِّعِرَاللهُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ النِيرُ ﴿ الْمُتَغْفِرْ لَهُمُ الْوَلَائِسَتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبِّعِيْنَ مَنَهُ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ أَذْلِكَ بِالنَّهُ مُحَمَّفُولُولِهِمْ فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ أَذْلِكَ بِالنَّهُ مُحَمَّفُولُهِمْ وَاللهُ لَانِهُ لِي الْهَالِي الْقَوْمُ الْفُلِيةِ اللهِ وَرُسُولِهِمْ

### 10,000,000,000

وہلوگ جوان موسوں پر افرام نگاتے ہیں جوختی سے قبرات کرتے ہیں :وروہ ان اوگوں پر افرام نگاتے ہیں جن کو سرف اپنی محت اور مزدوری کا صلہ بنا ہے۔ پھر وہ ان کا تماق افراتے ہیں۔ حالا تک اللہ ان کا تسخوا فراخا ہے۔ اور ان کے لئے دروہ کی عذاب ہے۔

(اے نی قان ) آب ان کے لئے بخشش انگیں یا نہ مانگیں ۔ اگراآب ان کے لئے سنز مرتبہ می بخشش مانگیں کے قوانشدان کی برگز مففرت نیش کرے گاروں بیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اورائشہ افر مان لوگوں کو ہدائے نیس و بیار

لغات الغرآن آيت نبره ٨٠٠٤٠

المُعُوِّعِينَ تَكَاكِر نَ والـ اللهُ المُعَوِّعِينَ تَكَاكِر نَ والـ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

جَهٰدَهُمُ الْإِلَى كُوشش اورمحنت

يَسْخُرُونَ وهذا قِيارُاكِ بِي مِدَاقَ كُرِيَّ مِينَ

(53

المستفليل المائ منظرات كر منتبين متر المؤلف اليك مرتب مرتب الذيقفي وهبر كرمان الدكر ساكا

## تشرق: آيت نم ٥٥٥٥ ١٠٠

ا حادیث میں محارکرام کے صوفات دینے کی اس کیفیت کو بیان کر محیاہے۔

مند قدانی نے من طفین کے متعلق بہت تنسیل ے دشاہ فرویا اور مجراد شاہ براکداے کی تعلق ابیدما فقین ایے خاتی اور

كفريش اس مقد متك يائي بي جيان جيان ال كے لئے في تلك كي دعائے استفقاد توا وہ ستر مرجدي كيوں شاموكو كي فاكدو شدے ك اور اللذ ان كومواف يركر سے كار

علاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کافت و اگر داور من فقت داشتے ہوتو اس کی نماز جناز ہے جہاز یا دہ بہتر ہے۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهُرَ خِلْفَ رَسُوْلِ اللّهِ وَكَرِهُوَّا اَنَ يُجَاهِدُ وَا بِامْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمُ فِى سَنِيْلِ اللهِ وَقَالُوْا لَاتَتُفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ تَارُّجَهَنْمَ الشَّدُّ حَرًّا \* لَوْكَانُوا يَفْقَهُوْنَ ۞ فَلْيَضَحَلُوا قَلِيَلَاوَّلْيَبَكُوْا كَتِيْمُا\* جَرَّا \* يَمْا كَانُوا يَكْشِبُوْنَ ۞

### ترجمه زآبت نمبر ۸۲۶۸

چھے رہ بان والے وگ رمول النہ کا کے گرد کرنگ ش ) جانے کے بعد اپنے بھتے ہے۔ خوش جی ۔ جن کو بنے الول اور اپنی ہو توں سے نہ کی راوش جو وکر ناٹا کوار ہے اور وو پول کہتے۔ جس کے گرالی میں نہ تھور آ پ میٹانا کہ وہ بیٹنے کہ جنم کی آ گے، نیاد وشریع کرم ہے کوش وو گھتے۔ ووقعوز اسانس میں کھروہ بہت رو کی گے۔ بیاس کا بدل ہے جو وو کر کے رہے ہیں۔

### لغات القرآن أيت نبرة ٨٢٥٨

غُولُ ہو کیا (ہو گئے ) المخلفون <u> پچھے روجہ نے وا</u>ے بمقفهم استغ بيني ربني ست فالفت جلف انبول نے برسمھا كرهوا به که وه جباوکری ال يُجاهِدُوا ونكلو لأتنفروا S الُخ زيادوكرج أشأة خرا ا انکام ہے کہ وہنسمیں فيصحك اور جائے کہ دروننی ولينكون يكبيون ووکماتے ہیں

### تشريح: آيت نبرا۸۲۸۸

الذشة أيات شراالد تعالى في ارش فرمايات كرفزه والبوك كم موقع برمز فقين في وال جبادين شركت من يجا

اد مل ودولت حامل کرنے کیلئے بڑارہ ال بہانے عائے تھے وہی وہ ب اٹا دادہ جاہدین محابیعی تھے جو بر چیز سے بید نیاز بوکر محقق دخہ کی رمنا وخوشوں اور دسول اللہ تھاتھ کی اطاعت وجب عمی ایناسب کچھ قربان کرنے کیلئے جباو بھی شریک ہوئے کوسعات مجھ دہے تھے۔ فراہ مجاہد ساتھ کی جرسول اللہ تھاتھ کی محافظت عمی تھی ہوئے ہوئے کہ اور تبدیل نے بالوں اور جانوں سے بہاد کرنے کو برا مجھا ہے اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئی شد ہر گری سے موسم میں سنز نہ کردان سے لئے قربا کو بیاتر والے کہ کری ہے لئیں جب میں تبدیل تبدیل تھے جد دن کی جو تبدیل جانا ہے جانوں جنم کی گری تو بیٹ جینے کی گری ہے کوئی مت بات ہوئی جانوں والے کو ایس زندگی میں بھی نیاجونا ۔ آرج تھی جشی نوشیاں مناسکے موسالوں کی گرح تھیں بہت زیادہ دونانج سے کا

ان آیات می جنم کی شدت کا ذکر ہے۔ آر وَن کرے جن جنم کی اس آگی کو انبال شدید کہا گیہے جس کا تصور اس و انبالی شدید کہا گیا ہے۔ جس کا تصور اس و انبالی شدید کہا گیا ہے۔ اور و و یک برجی کا فرار مشرک جیں ان کواس جنم علی ڈالا جائے گاجی کا ذکر کہا گیا ہے۔ جس من فات ہا ہے گاجی کا ذکر کہا گیا ہے۔ جس من فقین سے لئے فرا او گیا ہے اور و کا فرائد کر کئی گی سے جن من من فقین سے لئے و کا فرائد کر کئی گئی رہے تھے اور موکا دینے کے لئے مسلما فوق جی شرک کی رہے تھے انکی سراان کے کفری ہے اور کی سراان کی افل ایمان کو دو کو کہ دور ہوگا دینے کے لئے مسلما فوق جی کر کہا تھے گئی کہ دور کہا انگار کرتے ہیں اور کو مرکز اس کی مرا کھی و کی کر کم تھے گئی گئی ہوت کا انگار کرتے ہیں اور دور کی براس کے کئی دور کھی انگار کرتے ہیں اور دور کی براس کے کئی دور مسلما فول کو امریکا دینے ان جیمے امرال کرتے ہیں اور کا دور شرکن سے ساز پاز گھی رکھتے ہیں۔ منافین اور تا و بال

فَإِنَ نَجَعَكَ اللَّهُ الْكَالِّفَةِ مِنْهُمْ فِاسْتَأَذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوْامَعَى آبَدًا وَكَنْ تُقَاتِلُوَامَعِى عَدُوْلَا الْكُمُّ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ الَّلَامَرَةِ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَلِفِيْنَ ۞

### ترزمه: آيت نبر ۸۳

چرا کر اللہ آپ کوان کی کئی جماعت کی طرف دائیں لائے اور پھروہ لوگ ( آپ کے ساتھ ) چلنے کی اجازت مائلیں تو کہہ ویٹیئے کرتم ہمرے ساتھ کیں بھی ہر کز نہ نکل سکو گے اور نہ میرے ساتھ ہوکرتم کی دشمن سے لڑو گے۔اس لئے کہتم نے ڈپٹی مرتبہ میں بیٹھے دہنے کو پیشد کیا۔ اہتم ان کے ساتھ جیٹھے رہوجو بیٹھے جیٹے پڑوش ہیں۔

### لغات القرآن آية نبره

تحجي كونائ زجنك و د تجویت اجازیت بانگین استأذنوك تم برگزنه نکوم کے لُ تَخُواجُوا ا مير بساتھ معي انذا بميشر تم راضی ہو مکئے وضيت أقعدوا تم بشفے رہو ألحلفين <u>چھے</u>رہ جائے والے

## تشريخ: آيت نبر ٨٢

غزوہ تھوک جو بہت اہم فزوہ تھا اس بھی جومنافقین ھیلے بہائے کر کے اس بات پرخوش ہور ہے تھے کہ ہادی جان چھوٹ کی ان کے متعلق مسلمل آبات بھی وحمد میں آ دعی جی تا کہ قیامت تک اب کی کوانڈ اور دمول ٹیکٹے کے مقابنے بھی کی شیلے بہائے کی جزئے نہ ہو۔

اس أيت عن الشيخالي في مناف ساف فرمان كرائي منطقة بان منافقين مع كرديج كراب أكر جهادو قال كا

موقع آئے گا توقعہیں ای جادیمی <u>تکلے کی</u> اجازت نیمی ہوگی اور **پاوگر ٹی تنگفٹ کے ساتھ ٹی کر**کی دعمی سے شاد کیس گے۔ مسابق کے ایمی میں میں میں میں میں میں میں کہا کہ باتھ میں این کے میں ماری کے میں ماری میں میں میں میں میں میں م

من تغین کے لئے بیسب سے بڑی ومید ہے کہ اب آئندہ کوئی من فتی مسلمانوں کے ساتھ اُل کروشمان اسلام سے جگ تذکر سکتے گا۔ بیر ساتھیں کے لئے سب سے بڑی برقعیزی اور حمودی کا اعلان ہے۔ ادائد نے اس کی دید بھی بناوی ہے کہ جب ساتھیں سے کائی حرجہ یہ کہا کیا تھا کہ وہ القد کے لئے اپنے الوں اور جانوں کے ساتھ اس کی راہ میں تکلی جب انہوں نے اس کی نافر مانی کی تو اساتھ نے ان کوال تحت جیاد سے جمیدے کے حوج و مرکز دیا۔ جوابکہ بہت بڑی جمودی ہے۔

# ٷڒؿؙڝؘڸٷۜڵڮۏؿڵٷڿۄڣ۫ۿؙڡٚڔڡۜٵٮۛ ٵؠؘڎٳۊؘڒڗؘؿؙؠٞٷڶٷؠٚڕ؋ٳڹٞۿؙؠۯػڡؙۯٵۣۑٳٮڵۼۅۊۯۺۊڸؠۄؘڡڡٲؾ۠ۊٳ ۅؘۿؙۼۛڣڛؿؙڔؙڽ۞

### ترجمه زآيت فموكا كا

اوراً گران میں ہے کوئی مرجائے تو ان پر بھی نماز (جنازہ) نہ پڑھنے اور نہ آ پ اس کی قبر پر کھڑے بول براس کئے کہ انہوں نے انتداوراس کے دسول تفخف کے ساتھ نفر کیا۔اوران کوسوت نہ آئے گی مگراس حال میں کہ وہ مافر بان بوں گے۔

لغات القرآن أية نبرمه

لاَتُفَوَّلُ لَوَمُارَدُرِيِّ لاَتَقُمُ لَوْكُمُرَامُورُ طائزًا وومرك

## تشرح: آیت نمبر۸۴

ان مزنقین کی کلی محروی توبیه و کی کرامهان کا نام میابدین کی خبرست سے کا شد دیا کمیاسها درامهان کو آننده کی جباد

یں شرکت کی اب نے شہر ہے۔ م

ائں آیت میں یفرہ ویا کیا کہ دے ٹی خفتے اوگران منا نقیق میں سے کوئی مرجائے قرآب زنو اس کی تماز جنازہ ور معیں خدہ نے منفرے کریں اور شال کی تجیمیر چھنے میں جرائر کست فرما کیں اور نہ س کی قبر پر کھڑے ہوکراس کے لئے وعائے منفوت قرما کیں جبر بھی ادشاد فرما دی گئے ہے کہ ہے وہ لوگ میں جنھوں نے اللہ اور اس کے رمول شافتہ کے ساتھ نافر اٹی کا طریقۂ اختیار کر کھا ہے۔

محدثین وضعرین کااس پراتقاق ہے کہ بیدا بہت ہے بدیشتورہ بیس خفین کے مردارد ان کے بارے بیس : زل ہوئی ہے اس لئے آپ نے اس آب کے مازل ہونے کے بعد کی سز فیل کی تماز جہاز وٹیس پر حالی ۔

اس آیت سے نیچے کے طور پر بیات کی سامنے آگئ ہے کہ منافقت کرنے والوں کے ( جن کا نفاق واضی ووان کے ) جنا ذون پر موخول کوٹرا زر برخی جائے نے برحائی جائے۔

وَلا تُعْبِمِنْكَ اَعْوَالُهُمُ وَ اَوْلادُهُمُ وَالْمَا يُونِدُ
الله اَن يُعَذِّبُهُ مُرْهِا فِي الدُّنيَا وَتَرْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ لَلْمُرُونَ فَ الله اَن أَعِنُوا بِالله وَجَاهِمُ فَا مَعَ رَسُولِهِ وَإِنَّا اَنْكُن مَعَ الْقُولِينَ فَا الله وَجَاهِمُ فَا مَعَ رَسُولِهِ السَّاذَيْكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُ مُ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقُولِينَ فَ المَعْولِينَ وَطَيعَ عَلَى قُلُولِهِمْ رَصُولُ النَّالُ وَالْمَا عَلَى عُلُولِهِمْ وَهُولِينَ وَطَيعَ عَلَى قُلُولِهِمْ وَهُولِينَ وَعُلَيْمُ وَالْمَا اللهُ عَلَى المَنْوَا مَعَن المَعْولِينَ وَعُلَيْمُ وَالْمَا لَهُ مُوالُمُ الْمُعْلِحُونَ ﴿ وَالْمِلْكَ لَهُمُ الْمُعْدَرِينَ الْمَنْوَالِمِعْ وَالْمِلْكَ لَهُمُ الْمُعْدَرِينَ وَيُهَا ذَلِكَ الْمُمُولِكُ وَالْمَعْدُ وَالْمَا الْمُولِينَ وَيُهَا ذَلِكَ الْمُمُولِكُ وَالْمَعْدُونَ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِينَ وَيُهَا ذَلِكَ الْمُولُولُ الْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالَمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيمُ وَلَالِمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُؤْلِيمُ وَالْمُؤْلِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ ولِيمُولِيمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ و

#### ترديدة إستأم 100 A 100 ك

(اے کی ﷺ) آپ کوان کے مال اور ان کی اولادیں تجب ٹیں نہ ڈال دیں۔اللہ اقر صرف یہ چاہتاہے کران کواک دنیا بھی ان چیزوں کے جدیدے مذاب دے اور ان کی جانبی اس طرح تطلیل کے و مکافری موں۔

اور یب کوئی سورت (کاکٹرا) کان پر نازل کیاجا تاہے کہ آم انقد پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ لی کر جہاو کر دتو ان جس سے جو طاقت رکھتے ہیں آپ سے اجازت جا ہتے ہیں اور کتے ہیں کہ (آگر اجازت ہوتو) ہم دک جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جا کیں۔

وہ اس بات پر رامنی ہو گئے ہیں کہ بیچےرہ جانے دائی مورتوں کے ساتھرہ جا کی (در حیقت) ان کے دلول پر ہمرلگ کی ہے اور دوہ اس وقتیں مجھتے ۔ رسول اور دولوگ جوان کے ساتھوا میان لائے ہیں اپنے مالوں سے اور فی جانوں ہے جہاد کرتے ہیں ان تی اوگوں کے لئے سادی بھلا میاں ہیں اور سکی وولوگ ہیں جو کا سیاب ہونے والے ہیں ان کے نئے اللہ نے ایک جنتی تیار کردگی ہیں جن کے لیے سے نم یں جاری ہوگی جس میں وہ جیشر ہیں گے اور وہ بری کا کامیانی ہے۔

### الخات القرآن أبد نبره ۱۹۲۸

## تشريح زآيت فمبرده ٨٩٢٨

کین اس کے برخانف رسول اختہ کھنگا اور وہ ہوں ٹارجو آپ پر ایران لیے آئے ہیں ان کے زو یک ان کے اللہ اور ہو اس کے ال اور جانو ل کی کوئی حیثیت تبیش ہے بلکہ اپنے بالوں اور جانوں ہے وہ جو د کررہے ہیں۔ ٹر وز کر کی وہ وگ ہیں جن کیلئے وغاوہ خرے گی تام جما کی راحقد دکروگ تی ہیں ان کے لیے الکی منتق تارکی تی جن سے کی ہے تھوری جاری ہوں گی وہ لوگ اس میں میشد میں کے اور بیان کی صب سے بڑی کا ام ابنی موگی۔

اس معلوم ہوا کہ دولوگ جودنیا کی عارض زندگی واقع آرام اور چھرمقادات کے گئے اخداد داس کے رسول مکھنے کی عافر بائی دورجہ و سے جان چرارہے بیں ان کے گئے کہ ہی چینم ہے جب کدان اٹل ایمان کیٹے جوالتدور مول مکھنے کے وکامات کی اعظم کر رہے جس اور اپنے بالوں اور آئی جانوں کواشدور مول کی رضا پڑھی کررہے جس ان کے لئے ویری ووٹیا کی تمام جما کیاں گئے ۔ ان گئی جس۔

تاریخ گواہ ہے کہ آئ ونیاش شاتو ہو اٹل ایمان موجود ہیں جنیوں نے اللہ درمول کی اطاعت کی تھی اور نہ وہ کا ریشر کیس اور منافقین جنیوں نے رمول ملک کی تا قربائی کی تھی کیئن ان کی جوئ اور وزدگ کے مواات سب کے ماسط بیس - ان برآئ بھی تھر کو کیا جاتا ہے جنیوں نے اشدورمول ملک کی فرمان پرواری کے لیکن وفرماتوں کی فرف تو ان کی اول وہی نسیت کرنے میں فومسوں ٹیس کرتی ۔ بیٹراس دیا کا معاملہ ہے آخرے میں بھی ایسے لوکوں کا کوئی مقام نہ ہوگا اور ایدی جنم ال کا مقدر بنادیا جائے گارہ بیسالوکوں نے اپنی دیاور آخرے دونوں کی بریا دی کا سامان کرلیا ہے۔

اس کے برطاف الل ایمان رسول تھکٹا کے جال ٹارسحار کرا ہم جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول تھکٹا کے سامت اپنے مانوں اور جان کی پروہ ٹیس کی ان کی عزت اس و نیا ہم بھی ہے، ہرول میں ان کی عظمتیں سوجود ہیں اوران کی نبست پر بھی نخر کیاجا تا ہے۔ ان کا آخرت میں کیا اللی مقام ہوگا شاہداس و نیاش اس کا تصور بھی ٹیس کیاجا سکے۔

وَجَاءُ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْرُوَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوااللَّهُ وَرَسُولَهُ مُسُيِّصِينِكِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمُ عَذَابٌ ٱلِيْئِرُ®لَيْسَ عَلَى الصُّعَفَآءِ وَلاعَلَى الْمَرْضَى وَلَاعَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا لِلَّهِ وَرَسُولِهُ مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ وَ لَاعَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ اكَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَاّ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهُ ٓ تُوَلِّوْا وَاعْيُنُهُ مُ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ اِنَّمَا النَّهِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِ كُوْنَكَ وَهُمُ اغْنِيّا ﴿ تُصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفِ ۗ وَتَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

## ترجمه: آیت نیمره ۵۳۳۵

اور کھود بہانٹوں میں سے بہائے بنائے آئمیں مے تاکہ بان کواجازت دے ویں اور

ووان لوگوں کے مماتھ میتھے رہیں جنہوں نے اشداوراس کے رموں مکانے کو جشایہ ہےان جس ہے جمن او کوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے درد کا ک عثر اپ ہے۔

ا کر دروں رہے رون اوران لوگوں ہے کوئی گناوئیں ہے جوفری کرنے کے لئے اسپے پاس کچر بھی گیل یائے جب کے والٹداوران کے رسول مقاتا کے کفیص ہیں۔اور تیکیاں کرنے والوں پر کوئی الزام کیں ہے۔ اللہ مغفرت کرنے والا اور دم کرنے وازے۔

اورنان لوگوں برازام ہے جوآ ہے کے ہائی آئے کا کھی مجموعی دیدی جائے اورآ ہے کے ا رہا ہے کہا کہائے کوئی سوزی نمیں ہے کہ جس بریش جمعیں موار کراووں ودائی جال بیں و اپنے ہیں کرقم کی ویہ ہےان کی آئکھوں ہے آنسورواں ہیں کہ دو( آئن ) کچھٹی ٹیمیں رکھتے کہ اس کو ووفریق کریں۔ الزام قوصرف ان لوگوں ہے ہے جو ہال دار ہوئے کے برو ہورآ پ سے احازت و تنجیم ہیں ا اراس پر راضی میں کہ وہ چھے رو جائے وال عورتوں کے ساتھ میٹھے رہیں۔ ( ورهنیقت ) اللہ نے ان کے دلوں برہر (کاری ہے اور وہ (اس کے انہو مرہے ) واقف کیل ہی۔

### الغات أغرأن أيت نمبره 176

المُعِلِّي وَن

لا يجذون

ومزتي ألأغراب <u>ٿ</u> ڏن ج کیا بیاز ہے دی جائے جددي يشيخكا شفيت الطعفاة تخزور يضعف المؤضى 30

معذرت فٹ کرنے والے

ووكنكها بالمشتان معناديتني حرخ المبيحية كي إنهول مرهيحة كي تضخاا ألمحسنان 66 أَمُّاكُ تیرے مانہ آئے ت کر تو سواد کر او سر لتعمل مرتنين بالأبيون لا أحدُ (غين) يا تکھين أغين مبددی بین آنو 86. ر خزن بەكدەۋىين بارىپ جى ألأ نجذؤا السيل داستار:نزلع أغدال بالمارس

### تشريح : آيت نمبره ٩٣٥

اعراب اومرانی کی جمع ہے۔ ان اوکوں کو کہ جائے جوشروں کے باہر جمولی جھوٹی جگوں پر دہیے ہیں گا کان دیمات ان کاسکن ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ چگر بھی عمر بھتہ یہ اور شائنگی سے قریب ہوتے ہیں بھی جونگ و بیمات اور بھوٹی جگہوں پر ہوتے ہیں ان کی تعلیم و قریب شہر ہوں سے مختلف ہوتی ہے ان کے دہشت کے طریعے ان میں وہ مزاج بھوٹیس کرتے جوسنا سب تعنام سر ہونے پر انسان کوشروں میں حاصل ہوتے ہیں۔ دیما تیمل کی دومرکی فصوصیت ان کی سادگی اور ساد مزاجی بھی ہوئی ہے ان کو اعراب " کہا ہا تاہے۔

قر آن کریم کی ان آیات سے مغوم برنا ہے کہ مافقت کا مرفی مرف شہروں تک محدود تافا بکر بھٹی بدو کی اورا اور ان کھی مرف بھی ہتنا تھے جب ان سے فروہ توک کے موقع پر جباد بھی چھنا کے لئے کہا کیا آو آمیوں نے اپنی فریت پر پیٹائیوں ہتم کی محقی بتھوں کی تا تجرب کا رئی تصفوں کی تیار کی چے میکروں مذر چیش کروپ ساور اس جباد شر اگر آمیوں نے کچھور پانکی قواس کوائی طرح جُنِّلُ کِیاجِے وہ کی برنا کا جماعت اور کرنے ہیں تو وہ کہ سیاوٹ اس کھر تھی دیے جی کہ الی ایجان صفاحت کے مورش پیش جا کی تو فیاد و بھرے لیکن ان میں جانل ایک ان ہیں۔ کٹی اللہ پر قیاست کے دن پرائیان دکھے ہیں اور اپنے برفری کو اندے قرب حصور کے ساتھ ویش کرتے ہیں اور ہروفت اللہ کے درات کا دعا کہ کے طلب کا درجے ہیں۔ اللہ نے فرزی کہ ان اوگوں کو واقعی اللہ کا قرب و ممل ہوگا دوائی کی دعت کے متحق ہوں کے ۔ اللہ ان کو بہت جلدا ہی وقت عمل شالی فریائے کا راودا ہی مفتر ہے اور است ہے۔ توازے کا

اللہ نے قرمایا کسیرمنافقین فو بڑاروں بہانے اور جیا کر سے اپنے آپ کوسطسٹن کر بچے بیں بھی ان کا انجام بہت فراب ہے جووہ اس دنیا جم اور آخرت عمل اپنی آنکھوں سے وکی لس مے۔

البنده و توگ جن کووائق عذر ہے و اگر جہا و شن جانے ہے عذر ہیٹر کر ہی قوالڈ کے پاس ان کا عذر تیول ہوگا اور ان پر جہاد کی شرکت شرکرنے پر کوئی عذاب ٹیس ہوگا یہ و اوگ میں جو بہت کر در دا پانٹی پانجور میں یاان کے پاس بنگی ہتھیا دیا و سائن ٹیس ۔ میں اگر دو جہا دشن شرکت ٹیس کرتے تو ان سے کوئی مواخذہ ٹیس ہے ۔

درامل مواحد وقران کوکوں سے موکا ہو ہالی وار معاجب میٹیت ہمت مندین جوجادیش شرکت کر سکتے ہیں گر پھر پھر وہ طرح طرح کے مذروق کر کے جہادے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔

بیمال ایک بات فورکرے کی ہے کہ واوگ جنول نے توک کے موقع پر جیاد میں بائے پر مفاصدی کے جائے طرح طرح کے عذر قبش کے ان پرمسلس آیات میں جنم کی امیر تریآ میں بیں جد کیا ہے؟ جیاں تک دیریا تعلق ہے تو ہا ہا بھوسی آئی ہے کہ جہادایک اسک عبودے ہے جس میں جرصا حب ایمان فونس کی شرکت اوز نی اور خروری ہے اس سے سوائے ان لوگوں کے جو دائی جرام بھر کرے کرنے کے قابل بیس میں اور کی کے لئے معانی تیس ہے۔

د دری بات ہیں ہے کہ جہاد قیامت تک جاری دے گا اس ومنسوخ کرنے کا کسی **کوی حاصل ٹی**س سے قرآن کر کم نے جہاد

پائٹلاددای لئے دیاے تاکری مست تک کی وجادے فی جانے کی حسن تدہو مسلمانوں کا بدہ عظیم جذبہ ہے مس ساری ویا کا پنی ہاں نئے بردورش افغارو شرکین نے ال بات کی گوشش کی ہے کہ کا طرح مسلمانوں کے داول میں جاد کی فقست کو کم کیا جائے تا کیا ہے۔ اسمام یک جودوج ہے دیکل جائے ہیں کے برفلاف الحدوثہ فام مسلمانوں نے بیش اس تلم پائیک کہا ہے جو دیجا ست تک مجے ویس کے۔ مشیم ہے ادر میں جہ دکوشنوخ کرتا ہوں۔ ورحقیقت مرزانے جہاد کا ٹیس بلکے قرآن کرتے کی این آیا ہے کا افاد کیا ہے جوقر آن کرتے میں ایس کی گاری ہے۔ کا افاد کیا ہے جوقر آن کرتے میں ایس کی گاری کے بات کا دکتا ہے جوقر آن کرتے میں ایس کی گاری کرتے کا افاد کیا ہے جوقر آن کرتے میں ایس کی گاروں کی گاری کرتے ہیں گاری کرتے کی گاروں کی گاری کرتے کی گاری کرتے کی گاری کرتے کی گاری کرتے ہیں کہ کا میں کی گاری کرتے ہیں کہ کا دکھ کے بار میں جہا در میں يَعْتَذِرُوْالِنَ لُوُمِنَ الْيَكُمُّرِ إِذَا رَجَعْتُمْ الْيَهُمُّرُ فَكُلُّ لَا
تَمْتَذِرُوْالِنَ لُوُمِنَ الْكُمُّوَقَدْ نَبَاكَا اللهُ مِنْ اَغْمَارِكُمُّ وَ
سَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمُّ وَكُنُّتُمُّ قَدْ نَبَاكَا اللهُ مِنْ اَغْمَارِكُمُ وَ
وَاللّهُ هَادَةٍ فَيُنَتِّ مُكُمُّ مِمَاكُنْتُمُ تَتَمْلُونَ ۞ سَيَخْلِمُونَ اللهِ
وَاللّهُ هَادَةٍ وَكُنُتُ مُ اللّهُ مِمَاكُنْتُمُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

### زجرة يت نم ١٩٠٢ع

جب ان کی طرف تم او کرجاؤ کے قوہ خدر تی گریں گے۔ آپ چکٹ کرد ہی کہ کہم عذر تی ا نہ کرو جس تمہارا برگز اخبار کئل ہے۔ بیٹیا اللہ نے تمہارے حالات تھیں بتاوی ہی تیں۔ اورا بھی تو اللہ اور اس کا رسول بیٹی تمہارے کا م و کچھے گا چھر تم غیب اور موجود کے جانے والے رب کی طرف اوٹائے جاؤے کے جمر وہ جمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے دہ جسے ہے۔ جب اوٹ کرجاؤ کے قوود اللہ کی تعمیل کھا کی کے تاکہ ان سے در گذر کرور تم ان سے مشہر چھراو۔ ب شک یہ چلیوگ میں جن کا محالات جم سے اور بیسب ان کے کئے ہوئے اعمال کا جاری دہ تمہارے آگے تعمیل کھا کی گئے تاکہ آپ ان سے
رائی ہوج کی ۔ بھراگر تم ان سے دوئی ہوگئی ۔ بھی گئے جائے اللہ اس کے انگر ان اور سے دوئی ہوگئی۔ بھی ہوگا۔

لغات الغرآن آيت نمبره ١٦٥٩

ووعذر کرتے ہیں۔ کریں کے

بعترون

وحفتم 1 46 ہم مرکز بیٹین مذکر من ہے ر الارتباط في بلومو جمين القسف بتاريات كأنا الله حالات يخبران أخواا ار دور تو دون تم لونائے حاؤ سے علير أهيب والشهادة ويشيد واورها مركاحات والا ۱۰۱ ينبی ر وقتائے گا تمظ الفلسي 1350 EV لمتغرضوا وركزركر ويامعانك كرود أغرضوا وقتمن کھا کمی کیے بخلعون تا كەتم رائىتى: د پ ۋ فرضوا ووراضي نييزوكا لايؤضى

## تشريخ: آيت نمبر٩٣ تا٩٩

گذشتہ آبات سے منافقین کی عادق کا بیان فرمانی جارہائے کدا سے ٹیمائٹٹے جب آب فردو جوک سے ایک جنچیں کے قود تعمیل کما کران بات کا لیٹین ویسٹ کی گؤشش کریں گئے کہ آپ ان کو نصرف موف کردیں جگسان سے آپ راخی کمی جو باکیں فرز میا کہ اُرقم میسان سے راخی کی جو بالاقل اللہ میں سے کمی فرش شاہ کا کیونکہ واللہ کے افریان جی سان قرچیں میں امدائق کی نے تاریکے روائٹین کی تی ترکین دوں گی۔

ا) جب آپ الہاں میں نامور کی تھیں گئی وجو کے مقدر میں کرتیا کے اندائی کی نے اندائی کے اندائی کے دوا کو اسے کی تھیں۔ آپ ال سے کہ وہنگ کرتم ہذائی معدر قرائی کو کی قائد دیکن چونک اندائے وی کے اور پیدکش سب تھی ناویر ہے۔ بیٹان انجی آپ کا دروا اور ندائی اور کیکن آگر آ کندو تر ایکی کوئیش کرتے رہے تو وہ اندائی کر ٹیب وجھا دے کا ایکی طرح کھر کھے وہ لا ہے وہ تم سے چراجی واضح صاب سے کا اور تعمیر مزار سے گا۔ ۲) — فریایا کروه جموفی تشمیس کھا کیل گئے تاکیم ان پرگرفت نیگر داردان کونظراندازگر دورفر بایا کہ بیلوگ پنجیدا د کلاے بس ان کامقام چنجے ۔۔

۳) ۔ بیا آپ ہے جمع ٹی تعمیل کھا کی سے جاکر آپ کا ٹریب دے تکسی اور آپ ان سے راہٹی ہونیا کی لیکن اگرتم ان سے داخی ہوگی گئے ڈائشان سے بھی راخی زیوگا کیونکہ بیا نشا اوائل کے رموں تالکانک تافر ان جی ان کی مزاج تم ہے ۔

## ٱلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا قَ

نِفَاقًا وَ اَخْدُرُ اَلَا يَعْلَمُوا حُدُودُ مَا آئُولَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيْكُرْ عَكِيْهُ ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَجَدُّ مَا يُنْفِقُ مُغْرَمًا وَيَهَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَالِيرَ \* عَلَيْهِ مَ مَا يُنْفِقُ مُغْرَمًا وَيَهَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَالِيرَ \* عَلَيْهِ مَ مَا يُنْفِقُ التَّوْءِ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ ﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْهَوْ الْمُحْرِو وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبِ وَ عِنْدَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ \* الاَلْمَا فَرْبَةٌ لَهُ مُرْا مَنْدَاللهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ \* الاَلْمَا فَرْبَةٌ لَهُ مُرْا مَنْدَخِلُهُ مُواللهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ مَرْ حِيْعٌ ﴿ فَاللهُ عَفُورٌ مَرْ حَيْعٌ ﴿ اللهِ اللهُ عَفُورٌ مُرَالِكُ اللهُ عَفُورٌ مُرَا عَلَيْهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَفُورٌ مُن حَيْعٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَفُورٌ مُن حَيْعٌ ﴿ اللهُ اللهُ عَفُورٌ مُن مَا يَلِمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَفُورٌ مُن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

#### ر ترجمه: آیت تمبر ۹۹۲۹۷

( بطن ) ویہائی وگسائفر اور نڈن ٹیں بہت تخت میں اور ان کوابیا ہونا تک جائے کیونکہ انٹیک ان ادکامات کا مقرمیم ہے جوالقہ نے اپنے رسول چکٹے پر ڈزل کھے تیں اور اللہ جانے والہ اور تکست والدے۔

اور بعض دیمیاتی دو میں جوانند کی راو شرخری کرنے کو جرماند کھتے ہیں اور تمہارے سے حازت کی گروش (ہرے دفت ) کا انتظار کرتے ہیں۔ حالا کلہ براوقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ سے والا اور دیائے والا ہے ۔ اور بعض و بہائی وہ بھی ہیں جوالقہ پر ہوم آخرے پر ایمان رکھتے ہیں اور جو بھو ترج کرتے ہیں اس کو الفہ کا قریب حاصل کرنے اور رسول کی دعا کمیں لیٹے کا قرار پید بناتے ہیں۔ سنو اکس بے شک و دان کے لئے اللہ کی قریت کا فراہے ہیں جلہ اللہ ان کوا چی رحمت ہیں واشل فریائے گا۔ بے شک اللہ منفرت کرنے والانہاری رحم والا ہے۔

#### لغات الغرآن آمة نبر ١٩٤٩٠

أَ لَاعُرَ ابُ دیماتی۔ گاؤں کے رہنے والے أَشَدُ كُفُرُ ا كفريش شديدين أجذا زياده موزون بين خفوذ حد ک يُنخذُ ووبناتات مغرع 0.05  $\pm 2$   $\pm 2$ 20 سے گرڈ فرماند الد ان قربتين يؤاب فُرُنتٌ ضلوت ويؤكم

### تشريخ: آيت نمبر ١٩٥٥

 و کھانے کیلئے نماز اور روزہ کی اوا میگل کرتے ہیں اور زکو 8 دینے ہیں گراس کو اس فقد رہ کواری سے اوا کرتے ہیں ہیں و انشرکی عبو سے نہیں بکد کوئی مزا اجتماعہ دیے ہیں۔ وہ ہروفت اس بات سے ختفر دینے ہیں کے سلمانوں پرکوئی بہت ہوئی آت یا مصیب آ جائے تو وہ اس وکھا وے کی میاوت ویندگی ہے بھی جان چھڑا کئیں۔ انفر تعالیٰ نے اس کا جواب تو یو یا کہ منافقین جس ہوئی آت اور مصیبت کے ختفر ہیں واضرور آئے کی کھرا کی ایوان چڑی بلکہ و مصیبت ان منافقین پر مسلما ہوگر دیے گ

> وَالشَّيِهُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ وَالْلَاِيْنَ الْمُعَوْهُمُ وَإِحْسَانِ رَضَى اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوَاعَنْهُ وَلَعَدُ لَهُمْ جَنْبِ تَجْرِى ثَعْتَهَا الْاَفْهُرُ خَلِينِ وَيُهَا آبُدُا وَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ ⊕

#### ترزمها أيت فمرمعل

اورانسارومی جرین جی جوسب ہے (ایمان داسلام جی) آگے بوجہ جانے دالے جی اور جینے لوگ ان کے بیچے تکی ہے جانے دالے جی انشان ہے رامنی ہوگیا اور وہ اللہ سے رامنی جو گئا اوران کے لئے اللہ نے المی جنتی تیار کردگی جی جن کے بیچے سے نہرین جاری ہول گی جن عی وہ بھٹ میشہ میشد میں کے دوایک بہت بوی کا میانی ہے۔

لغاشة الغرآن آيد نبره

 اِنْبَعُوا الْهِول نَے اَنَّانِ کَا کِیا۔ بیروی کُی اِنْحَسُانٌ کُنُک وَضِیْ اللّٰهُ اللّٰدَوْنُ بِوکِیا۔ رَاسْی بوگیا وَضُوا وَمُونُ بوگے۔ رَاسْی بوگے اَعْدُ اللّٰ نِیْرَرِدُوکا ہے۔

## تشرَّنُّ: آيت نمبروه ا

ء ما مطلاح تن محالیا از فخص کا کہتے ہیں جس نے ویران کی حالت میں نوتم الدنمیا وحفرت میر مصطلی مشکلہ کو ایک مرجہ ويخوا بورا بدان في حالت برقائم ربينه بوية ايدان عن في حالت بين ابن كالقال بوابويه جمس كورم تدويقام بامل بوا كالزيت عن کی کوم فٹکٹے اور انہا دکرانے کے بعداس ہے بہتر واللے کلون کو کٹیل ہے سحار کرا مٹریا ٹک وشیرتمام انسانوں شررائی عقیم رف اور مقام دیجتے جن ۔نن کے آبس میں بوخلوم او رہبت تھی وہ مجی ہے مثال ہے۔ کران میں بشری تو ضوں کے تحت کمیں اضکاف بھی ہوا ہے قو اس کواختلاف اور بغض وحناہ کانام ویوا نتائی ہودیاتی اور کم فنی ہے ۔ اس لئے علاء کرام نے فربایا ہے کہ اس کو من برنات محامه کها جائے۔ مشاہرت جُمرے بانے بعنی دونت ۔ جوان کیفیت کو کتے ہیں کہ جب بہت تیز ہوا چلتی ہے؟ جس خرخ درخت کی شاہی اور بیتا اس وائی و ہے آئیں جم اگرائے گئے ہیں اور وب تیز ہوبائی ہے تو بھر برشاخ اور ہریتا وی این جگدای طرح برابحر نظراً نے گیاہے جسے بہلے تھا۔ کچھے اوٹ بھی ماتے ہیں۔ ٹیج آندمی کی ویہ ہے پکھور دیت کرمجی جائے ہیں ہے تھم بھی جاتے ہیں کین تیز ہوا کمی رک جانے کے جدد و کیفیٹ ختم ، دید تی ہدے تھیک ای طرح باجشیہ محالہ کرام کن شان مکن میں ہے کہ جب اشمان اسلام کی پہلے کی گئے باکر نیوں اور مرازشوں سے انتہافات کی تیز آندمی پٹی آر کہو شاخیس اور ہے آئیں بھی تکرامے لیکن جب آ ندھیوں نے وہ و زریا قریب تعدیٰ جماعت اپنے مثن اور مقعمد میں مرکزم ہوگئی۔مشاجرات محا۔ کرامٹر کوڑ وقی چھڑے کانام دینان کے علیم جذبوں کی بہتے ہوئی تو ابن ہے ۔ان مٹے جرات کی دید ہے ان محابرگرام تو عام نسانوں کی تکلم پر لاکران پر تقید کوچہ کز قرار دیتا یا کسی کو برا بھلا کہنا کس طرح جا کز ہوسکتا ہے۔ یہ سب کے سب معیا یہ کراپٹر نشہ ہوری کے رمول ﷺ کے بیاد ہے ہیں تمزیا کی مہت جڑ والمان ہے۔ رہمتر روں کی بانند ہیں جمل کی روشکی زندگی کے تاریک راستوں میں معمل راو ہے۔ یہ وعظیم متعیاں ہیں جن کے ایگا وقر پانی مے کانات کو نائے کہ دورین المام کے لئے بے شال قریانیاں شہ و ہے اوپیغ کھریا دکونہ خاتے مارپنے مالوں اور جانوں براند کے رمول مُکانا اور دین اسلام و برتر وافل نے کھنے تو آج جم افس اندان نہ کہا تے ۔ جن کے لئے انشا ور در ال چکانے نے بالکل صاف اورواضح الفاظ علی فریاد یا کودیکھو میرے بعد میرے محاب کوئٹسید کا فشات

ست بنائيما ان كى عبت ميرى عبت بادران بي بقض ومناو جو بي بقض ومناوب

الرائد المستود المستو

' ہم بات کو تھنے کے لئے ال موسوں کو جنہوں نے ابتدا میں وین اسلام کو قول کیاا دران کے بعد آنے والول نے ایمان کی روٹن کو عاص کیا۔ دوصوں ہی تنتیم کر سکتے ہیں۔

(۱) مب سے پہنے ایسان والے (۴) ان کے بعد ان کی تھید کرتے ہوئے بہنیوں نے اسلام آبول کیا۔ ان دونوں کے درجات عمر واشخ فرز کہ جودے۔

(۱)" السناب غون الاولون من المعهاجوين والإنصاد" بالعباديها بُريَن عمل ہے دين اسلام کي مربلندي کے لئے سب سے بيلج آ گے بڑھنے والے جال قام کا پرکا بران کا سب سے بڑا تقام ہے۔

(۲)" وافسندین انبیعو هم باحسان" ران بسمرادود محابکرام بین جنبول نے دین اور فطاق واعمال کی باشدی ا عمران او کول کی تعلید کی منبه جوان کے داستا پر جے بین جوان سے پہلے کی کریم منطقہ اور آب کے لاستے ہوئے دین پرامیان لا چکے تھے۔

ان دونوں کو اور ان لوگوں کو جوان کے رائے پر ان کی طرح چنے والے ہیں یہ اللہ کی رضاوخوشفووی میں ا

ووفول برابرين

جنہوں نے ٹی کریم مختلف کی حیات دنیوی میں دین اسلام کوٹیول کرایا تھا۔ یاد دوسرے لاگ جوان محابہ کرام کے داست کہ چنے جوئے قیامت تک آئے دیں سکھان کے مقام کو تکھے کے نئے مغمرین کی دائے کوسائے رکھا جائے تواس آیت اور اس بات کو کھے میں بہت مجانب ہوگی۔

(١) بعض مفرين في السابقون الاولون" يمرادان محابدكرام كولياب جوع وابدر يميل ايمان المريح يقي

(٢) بعض منسرين بيفراح زي كدان من مراده ومحابد رام بين جوملي حديبية ك ايمان لا يترح تع

(۳) بھٹی نفسر میں کی دوئے ہے ہے کوان ہے موادہ محاب کرائم جی جنہوں نے دوقیوں کی طرف مندکر کے تمازی اوا کی تھی بھٹی بیت الحقد کی اور کو اور کی طرف مندکر کے جنہوں نے تھ میل قبلہ سے پہلے میلے مازوں کواوا کیا تھا۔

(۴) بعض کے ذوکے "السابغوں الاولوں" وہ می برگرام میں جنہوں نے بیٹ دخوان سے پہلے ایمان آبول کرایا تھا اس طرح" والسلب اصد عدم عداسان" سے مرادکون اوگ میں اس می مجی مقسم این سے تنقف اقوار کھل کئے گئے میں محرومیات سب سے ہمتر ہے کہ ان سے مراد امارہ ورس میکٹے کی فربال بردادی کرنے والے سحا برکرام اور موشین ، تابعین ، تبع تابعین اور قیامت تک آئے والے افکل ایمان میں سیدنوش فہری ان سب کے لئے ہے۔

الله تعالى بم سب كوان كي را بول يرجل اورسن عمل كي في تن مطافر ائد ، آثان

وَمِعَنَ حَوَلَكُمُ فِينَ الْاعْبِرَابِ مُنْفِقُونَ ۚ وَمِنَ اَهْلِ الْمَدِينَةِ أَمْرَدُوْاعَلَى النِّفَاقُ لَاتَعْلَمُهُ مُرُّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ أَسْفُعَذِ بَهُ مُرَّدَقِينِ ثُمَّ مُرَدُوْنَ اللَّعْلَمُهُ مُرَّ نَحْنُ فَاخْرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوْا عَمَدُ اللَّهَ عَلَامِكُوْ عَسَى اللَّهُ اَنْ يَتَوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّوَمِيمٌ

### ترجمه: <u>آیت نم دوات ۱</u>۰۲

اورجودیمانی آپ کے اردگرد میں ان ش مے بعض منافق محی میں ۔ اور مدید والوں میں سے مجی بعض لوگ نفاق پر اڈے جوئے میں۔ آپ ائیس ٹیس جائے ۔ ہم انہیں (امھی طرح) جائے میں ، ہم انہیں ووہری سزادیں کے میرودہ اس مقداب کی طرف لوٹائے جا کیں ہے وفقاءتزل

جوبہت پر اعذاب ہے۔

کیماورلوگ ہیں جنیوں نے اپنے گئامول کا اقرار کیا ہے جنیوں نے آیک اجھے اور برے عمل کو طالب ہے ، یہت مِقد اللہ انہیں مواف کروے گا ہے شک اللہ منفرت کرنے والا نہایت وخم کرنے والا ہے۔

### لغات المقرآل أيد تبرا ١٠٢١٠٠

تهارے ارد کردید آس باس خؤلكم ازے ہوئے ہی فزذؤا مُوْلُون مُولُون دومرتبه لوٹائے ماکیں مے 360 بكودوم بالوك اغروق انہوں نے اقراد کیا اغترقوا وول مسحية بالماما تحلطوا يرائي - كناه ركده تؤركر سيكا أَنْ يُوْبُ

## تشرق آيت نبسراوات او

این آیات میں افقہ تعالی نے ایک مرتبہ پھران منافقین کا فرکھا ہے جو دیمات اور شہر دینہ ش و در کھی ایمان کی دولت سے محروم اور نظائی سے مرش میں جتا ہے ۔ ان میں سے بعض تو وہ ہے جن کے اعمال واطاق اور کردار کا پروہ چاک ہو چکا تعااورافی ایمان مجمود ان کی بچانے نے گئے تھے جگن بعض ویسے چالا کے دومیار تھے کہ ان کی سازشوں اوران کی غیاشوں کو پچھا تا مشکل تھا جن کا اطراح ان جا ان تھا تھا نے کہا ہے کہ تھی تھی آ ہے کے اور کردو بھات اور شہر حدید بھی ایسے وہنی مریض منافق موجود جی جن کا کام ایمان اور اسلام کے ساتھ خمال کر کامے بعضول نے اپنے نظائی کو اپنی عیادی کے بدوں شی چھیا دکھا ہے اور بعض ظاہر ہیں۔ آ ہے ان کی پرواون کیجئے کردگیا شان کوس و باعث اور آخرت میں وہ ہراعذاب دے گا۔ ہیں دینے میں قان کے لئے بینڈوب ہے کہ ان کو ہروقت اس کی ظرکھائے جاتی ہے کہیں ان کے دن کا حالیان ہیں جد آ جائے ۔ ان کے نفاق کو کو لئے کیلئے کو گی حورت یا آیات ، زل نہ جوجا کی ان کے لئے دنیا کا یکی عذاب ہے کہ سلمان جن سے وہ انتہائی کو درت اور بخش وعود رکھتے ہیں اس نفرت کے باوجود انہیں سلمانوں کی عزیت کرتی پاتی ہے۔ ان کے ساتول کر عباد تو کی کو دو کرنا چرتا ہے۔ بیڈو ان پر دنیا کا عذاب ہے لیکن آخرت میں تو ان پر زمرف عذاب ہے ملک ان کوجنم کے سب نیلے اور کیل ترین منذ میں رکھاجائے کا اور دہ کی اس سے دندگل تھیں گے۔

امل بیں منافق کو تی بھی ہواس کا خمیراس پر مذمت کرتا رہتاہے ہروقت اس کوسے الحمیرناتی اور نم نگار بتاہے ہے۔ بڑا مذاب ہے۔ آخرے میں میں کے ساتھ کیا معاشدہ کا کا اس کو نیا تھی واسکی اس کا تعاد دکھی ہے۔

اس کے برطان کے کوئٹ وہ بین جوابی مگر تھیں جی گر انہوں نے نہیے ایٹھا عال کے ساتھ یہ سے اٹال کو کی شامل کرنیا ہے ۔ لینی وورل میں وسلام کے لئے طوش رکھتے ہیں گر ٹر وو توک سے موقع پر انہوں نے اعلان عام پر کمل ٹیس کیا اورا پی کھتی یا ٹری میں سکھر ہے۔ فر بایالان کے لئے ان کی ٹرمند کی ووندامت کی جہ سے درواز دکل مکڑ ہے۔

اس سے ایک تحقیق بیت مکل کرمیاہے آئی ہے کہ اگرا نمان اپنے ہرے افعال کو بھی اچھا کہ جمتا ہے اورائی میں نیکیا کیا خرف کوئی عرورے پیدائن ہوتی قرائی کا خاتر اس کی نیت کے مطابق اوقائے لیکن اگر کی انسان سے نعلی اوجائے اورائی پرس کو بیا مسامی پیدا ہوجائے کہ اس سے واقعی تنظی ہوگی اور پھر ووائی تنظی کے اعتراف کے بعد تعامت اور شرمند کی کا انفہ رکڑتا ہے قر اند تعالیٰ اس کو آبد کئی مطافر مادیے ہیں۔

عُدُمِنَ امْوَالِهِ مُصَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُ وَتُرَكِّيْهِ مُرِهَا وَصَلَ عَلَيْهُمْ اللهِ مُصَلَّ عَلَيْهُمْ اللهُ مُسَمِيعٌ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَمَلُوا السَّدَفَاتِ وَ اللهُ الله

#### لزجروا أبيك أم المواتية والم

(اے نی فاق ) آ بنان کے بالول علی عصدة (زُوْۃ) لے کرائیں پاکساور صاف کرویچے اوران کے لئے دھا کیچے ہے شک آ ب کی دعائن کے لئے باعث سکون ہے اور ایک منے والا اور جائے والا ہے کیا ووٹیش ہونے کہ ہے شک انشاہے بندوں کی توبا ورصد قات کو قبل کرتا ہے۔ اور ہے شک اللہ تی آو قبل کرتے والانہا ہے۔ دہ کرنے والا ہے۔

اور آپ کمدو بیج کرتم عمل کے جاد بھر بہت جلد الله ماس کا رسول علی اور الل ایمان شہارے کاموں کو دیکے لیس کے۔ اور تم بہت جلد غیب وشہادت کے جانے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاد کے بھرون بتائے کا کرتم کیا کرتے رہے ہو۔

کیجداورلوگ ہیں جن کا معاملہ افتد کا تھم آئے تک بلتو کی کیا گیا ہے۔ یا تو وہ ان کوسرا و سے گا یادوان کی تو بہتول کرے گا اور افد جانے والما اور تکست والا ہے۔

## لفاستالغرآن آبت نبر١٠١٢٠٠

\_للورنيخ 14 مدقد خننة ان کویاک کیجے تعارفن ان کے دل یا کیز دیاہے نزكهم آپ کی وعا ضلوائك سكون بوكا نگڻ ووقعل كرتاب يَقُبُلُ عِيَادُ عِيَادُ أخذ ووليتاہ روک دیئے مجھے مُرْجُونُ نَ

### تشريح: آيت فمبر١٠١٦٠

تمام مغمر میں کا افغان ہے کہ بیدا یات معترت الول پائد ان کے چوساتھیوں کے متعقق نازل ہوئی ہیں بہ معترت الولیایہ انجرت ندید سے پہلے بیعت مقبہ کے موقع پر صفرا سلام میں واقعل ہوئے وہادوان کے چیسر بھی کم ویٹن ہر جیاد میں ویٹے ہائوں اور جانوں سے ایڈروقر بائی کا تقلیم مظاہر و کرتے دہے لین فزود توک کے موقع پر بھن مجبور بیس کا سہارا لے کروس ہی شرکت ند کر تھے اور کھر بیٹے گئے۔

جب حضورا کرم تفکھ و بھی تخریف لائے تو ان سب کو اپنے قبل پر بخت نداست دور شرمندگی تحسون ہوئی۔ انہوں نے
اپنے آپ کو مجھ توق ملکھ کے سفونوں سے باندھ اید اور انہوں نے اس بات کا عبد کیا کہ جب تک بھی انشا اور اس کے
رسول بھٹھ کی طرف سے معاف تیں کہ جانے کا ہم ای طرح بند ھے رہیں کے خواد انھی بند ھے بند ھے موت ہی کوں نہ
آ جائے ۔ جب بیا آیات نازل ہو کی تو ان کو کولا کیا جگرانے کے طور پر انہوں نے اپنا ووسب بال ومن نا جواس بہاری بھی شرکت
کی جیدے دکا وت بن کی تھاسب کا سب معدق کر وسنے کی اجازے جانی کیسی دمول انڈ کھٹے نے اس بھی سے ایک تبال بال تحول فرمانیاں در بھر فرج ان کے طور بروز طرح ان کے طور بران کے کے وعافر مائی۔

كرديا فميار

ال سے بیک بات ہے می معنوم ہوئی کہ کی آ مین کا شان نزول بات کو تھے کیلے ایک ایست قو خرور دکھتا ہے جیکن وہ مخم میں کی فقط کے ساتھ خاص فیس میں بین کی آئے ہوئی تو بر حق قر سے تک اللہ الدان کے لئے مکم عام کا درجہ دکھتا ہے۔ التد تن اُن نے فر ایا ہے کہ کیا لوگ اس بات کوئیں جائے کہ اللہ تعاقیا ہے بندوں کی قربی تحقیل کرتا ہے اور معمد قات کوئی تو ہے کے قبل ہونے کا ذراعہ بناویتا ہے سفر بانے کہ لوگوا اللہ اور اس کے رس کے احکامات کی بابندی کرتے وہور آگر کے تعلقی موجا ہے تو وہ معاف کرتے وہ الامر بان ہے۔

الله نے اس بھی معترت ابول بیڈاد ان کے ساتھیول کی طرف معافی کا اشارہ تو کردیا اور ٹی کریم میکٹیڈ کوئن کے لئے حم محمل اسے دیکر ان ٹین معترات کے لئے بھی معانی کا اشارہ و سے دیا بن کیلئے آسانی فیلے کا معاملہ بہت قریب ہے۔ جنائچے آیے شیر فراد انٹیں ان کی معانی کا بھی اعلان فرز رہا گیا۔

> وَالَّذِينَ النَّخَذُ وَامَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفِّرًا وَتَفْرِيقًا ابَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ اَرَدْنَاۤ إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يُتَّبِهِدُ إِنَّهُمْ ۗ لَكَذِبُوۡنَ۞لَاتَقُعُ فِيۡءِٱبَكَا لَمُسْجِدٌ ٱسۡسَعَلَىالتَقَوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ إِحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهُ فِيْهِ بِجَالُ يُحْبُونَ أَنْ يَتَطَهُرُوا وَاللَّهُ يَجِبُ الْمُطَهِرِينَ ﴿ الْمُنْكِمِينَ الْمُنْ الْمُسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِن اللهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أُمْرِمِّن أَسَّسَ بُنْيَا نَهُ عَلْ شَفَاجُرُفِ هَارِفَا فَهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى انْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ لايَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوْالِيَّةُ فِي قُلُوْبِهِ مُرالًا كُنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

#### ترجمه: آیت نم ریوان وال

اوروہ اوگ جنیوں نے معید خرار ( تفعیان پیچانے والی ) کنر کرنے اور ہومتوں کے درمیان بچوٹ ڈاکٹ جنیوں نے معید خرار ( تفعیان پیچانے والی ) کنر کرنے اور ہومتوں کے اللہ اللہ اور اور خرار کی جوائے بھلائی کے معارف کی بیان کے کہ موائے بھلائی کے معارف کی بیان کے کہ موائے بھلائی کے معارف کی نہیا ہو گئی گئی ہے۔ مالکہ اللہ کوائی و بتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھ نے ہیں۔ (اے آئی جھٹی کا بہائی میں کھڑے بھی دن سے تقوی پر آئی جا کہ بیان کی بغیاد کی بیان کی بغیاد کی بیان کی بھیاد دن سے تقوی پر اس بات کو بیند کرتے ہیں جو اور کی میان اس بھی کھڑے بوائی مان درہنے والوں کو اس بات کو بیند کرتے ہے۔ کیا دہ تھی جس نے اپنی عمارت کی بغیاداللہ کے فران کی دخت و فران کی دخت و فران کی دخت و فران کی دخت و فران کی مان درہنے والوں کو سے درہم رہا کہ بیان کے کہا تھی جس کے درہنم کی ہے اور بھروہ اس کے دور میں میان کی درہنم کی اس کے کہان کے دلوں میں مختلی رہے گئی سوائے اس کے کہان کے دل می فنا موائی میں اور کی دل می فنا موائی کہا کہ بیان کے کہان کے دل می فنا موائی کہا کہا ہے۔

#### لغات القرآن أيت نبر١١٠٤٠

نشجة ضرارا

| اختلاف پيدا كريه يُو     | تَفَرِيْقٌ   |
|--------------------------|--------------|
| 2620ald2618              | اِرْضَادٌ    |
| جس نے ج <del>نگ</del> کی | خازات        |
| ي                        | العسني       |
| دو گواپی ویتاہے          | يخهد         |
| <u>ښا</u> در که ري ځي    | أجسن         |
| مسلم والنا               | آؤگ يُوم     |
| بيكياً پ كفرے :ول        | أَنْ تَقُومُ |
| مرد ہیں ۔ کھی کوگ ہیں    | ڔڿڶڷ         |
|                          |              |

فكفعذان يبنجإن واليمسجد

یُجِنُون جرید کرتے ہیں اَنْ یَشْطَهُرُوٰا یکردوپاک ماف رہیں بُنْیَان عمارت خُفُف کردہ جُوٰف کردہ کردہ خُوٰف کردی کردہ خار کر ان کا کا اَنْهَانِ دو کر بڑا ا اِنْهَانِ ہیٹ اِنْهَانِ ہیٹ اِنْهَانِ ہیٹ اِنْهَانِ کَشَطُعُ کَرِیاا

### تشريح: آيت فمبر ١٠٤٣ ١١٠١

 تجویہ فی کدائی کو مجد کا نام دے دیا جائے اور لوگوں شرام معبور دیا جائے کہ مجہ تباہم سے دور ہے مسیقول اور کو دوں کو ہال جنگئے شریخت دقواری ہوئی ہے۔ چنا تھے دینہ کے دوسائنٹین جو رہن اسلام کی بڑا وال کا کا ند دیا جا بھے بھے انہوں نے سمجد میں تحریف الامر تمانا اس کی تعمیر کردا لیا۔ ایک مرجہ ان موافقین نے حضور اگرم میں تکا اور این توک سے دائیس پر دیکھا جائے گا۔ جب آ ہے توک سے چرصاد میں۔ آ ہے تو تھ تھ آ ان کریم کی ہے آ ہائے ہوئی اور اس مجد کو (ا) مغرار (نفسان پہنچانے دائی )۔ (۲) کنروا فلار کی سمجد (۲) موسول می تفریق بیدا کرنے کی مرزش (۲) اور اس مجد کو آزاد دیا جو القداد وال کے دسول تھے کی کا الفت کرنا دیا ہے۔

ان وجوبات کی مند پر فرد وہ تیوک سے والی کے فوراً بھداً پ نے دینے چند اسحاب میستم دیا کہ انہی جا کر اس عارت کوا حد دو اور اس بیس آگ کے مکاور سیسحا برکرائم اس وقت سکتے اور تیسل تھم بیس اس قدارت کو (حادیا اور اس بیس آگ ساکا وی ساس طرح سرائمین کی سازشول کا مرکز جا مرکز یا گیا۔

جہاں ان آیت عمل انتقاف کے اسمبر شرارا کی ساز آب کو ہے تقاب فر مایا اور سائٹین کی جانوں کو تا کام بناہ یا۔ وہیں انتقافی نے فر مغیا کہ اے ٹی تلک آپ ایک مجہ عمل قدم می شرکھی بلکدوہ مجد من کی پہلے دان سے بنیاد تھ کی ہر گئی ہے جس کے دہنے والے بھی طاہر کی اور ہالمنی صفائی تقرائی کے بیکر جی اٹیس اللہ بند کرتا ہے آپ اس میں تقریف ہے جا کیں۔ کو کلدوہ مجد (قبا) جو پہلے می دن سے تقو فا کی بنیادوں ہو تم کی گئی ہے وہ اس مجد کے برار بھی تیس ہو کئی جو کرنے والی کرورز میں کے کنارے پر بنائی گئی ہے وہ باتا قرائی کو اور اس شرید ہے والی کو کے کرجنم کی آئی۔

آ مے فر کایا کرانہوں نے جس مسجد (مسجد شرار) کی خیاد دمجی ہے وہ بیشیدان کے نفاق اور ڈنگ کو دو صاتی دہے گی اور پہ سلسدان کی زندگی کے خاتے تک جاری رہے گا۔

إِنَّ اللهُ اشْتُوٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُ مُ وَامُوَالَهُ مُ إِنَّ اللهُ الشَّرُالِ مِنَة ' بُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُونَ "وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِى التَّوْرَدَةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ ' وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْتِمُ وُا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ \* وَذْلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿

#### ترجمه: آیت نبرال

یے شکا انتہ نے ان ایمان وانوں ہے ان کی جانیں اورون کے مال جنت کے بدلے میں۔ تحرید سے جن ب

۔ دولوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہارتے ہیں پایارے جائے ہیں۔ توریت ، انجیل اور قرآن میں اس پر مجاوعہ و ہے اور اللہ سے زیادہ اور کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے تو اس سودے رقم خرشیاں منا ڈیوٹرنے اس کو تجاہے۔ اور وورش کا کامیانی ہے۔

#### لغابت القرآن آبت نبرالا

الشترى فريول نفاتل ز وولائے ہیں۔جباد کرتے ہیں نَفُنَارُ نَ ووبارتے اس ووبلا معاشمة يفنأون وغذاغك خفا اليائن كالحيادنده مصال بر الجداكيا أزفي الزاوعرو بنهده خوشيال مناؤ استبشروا بيخ تحارت جوتم نے بچا۔ فروخت کیا

## تشريخ: آيت نبرالا

اس آیت که ایک مغیوم تو عام ہے کہ جو وگ صاحب ایمان ہیں اور انہوں نے ایکا وقر بانی کا وہ جذبہ تیش کیا کہ اپنی جا توں اور ما وال سے زیاد و بن اسلام کی مربلندی اور دمول اللہ تھکٹا کوائیست دے کراپناسپ کھوٹ ریا تو کو یا انہوں سے اپنی وی (ا) کیلی بیت بعث بری کے کیار یوی سال می فاتی جس میں محد معزات نے اسلام تول فرمایا۔

(۲) اس کے جو روم حج بھی سات مسلما توں نے اسلام قبول ٹر ہلا۔ اس موقع پر وہ معترات بھی موجود تھے جنہوں نے ایک سرال مسلم صلام قبول کرا تھا۔

(٣) بعث نبولی کے تیزہ میں سال میں ستر مردا دوہور تھی ای جگر جم ہوئے اور صلتہ کجوش اسلام ہو گئے۔ یکو ہی ہوسے بس مسلمانوں کی اقعداد ان بردھ میں گئی کہ کھر دین اسلام کا جہ چیدو نے لگا۔ پیدونت ایسا تھا جب کردی اسلام اور اس کے اصوابی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وشھوں اور حاصووں کی جدنگا ہوں اور سازشوں سے بچانے نے لئے تبی کر کم چھٹے کی حفاظت کی مجل ضرورت کی اس موقع پر عدید کے ان معفرات نے دین کی حفاظت کے ساتھ تجا کر کم چھٹے پرانی جاتیں اور مال نجھ ود کرنے کا عمد کیا جس بر نجی کر کم چھٹے تے اسپنے جال شادوں کو جنت کی دیدی راحق کی خواتے نبری سال ۔

اس آ ہے۔ یک اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط سے ساتھ شرط آل مجی دکی ہے اگر پیشرط ندیوٹی بھر جان وہال فرید نے ک بات ہے متی ہوکروہ جاتی ہے۔ یک وہشرط خاص تی تھے مدیندہ الوں نے تسلیم کیا ہے۔ اگر چیسورہ تو بدر نی ہے لیکن اس میں بجی ایک آ ہے تک ہے۔

اگرچہ ہے آیت لیک خاص موقع پر نازل کی گئی ہے گئیں ہی کا تھٹی زعن وزمان کے تمام افل ایمان سے ہے۔ ایمان - کہا ہے؟ بکی نا کرانشہ کے کام بھی جان وہال کھی ویا اوران کے انعام میں جنسیانا۔

کہا گیا ہے کہ توکن وہ ہیں جواللہ کی راہ عمل اٹال کرتے ہیں ارتے اُیں یا مرجائے ٹیر لینٹی یا کا ڈی ہفتا ہیں یا شہید۔ انبیان کیا ہے؟ مکی نا کرہم اپنی افغرادی اور اجھا ٹی زندگی عمل ند صرف اسلام برتھی کے بلک اپنی جان وہائی سے اس طریقہ ندگی کی تھا تھے اور کہلی کریں ہے ۔

بال اودجان انسان کی سب ہے مجوب اور پہندیدہ چنزیں ہیں کون ہے جوان کی قربائی ہر کریٹ ہوجائے۔ انہاء کراخ اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھی وہ مطالبہ ہے کہ جس کو عنرے نوعے مسائر سے نوموسائی تک کرتے دہے اور بسٹنکل مٹی مجرنفوس مل شخدے مطالبہ عنرے موکناً وعنرے جسٹی قرائے دہے کی مواٹ کی خوش نصیبوں کے کی نے اس مطالبہ کا تال انقاب نہ سجعا۔ قود نی کریم خاتم ان نیا معزت میں مصفیٰ ملکے نے تیرہ سرل تک مکہ کرسٹی ایک تکریم اگر دین اسلام کو پہنچایا میں وہ مفتوں سے زیادہ آپ کے ادر کروشن نہ ہوئے۔ یہ بید شورہ کے ابقدائی چنز پرسول نئی سلمانوں کی شداد بھی بہت زیادہ ندشی لیکن جب نی کرمج ملکے کی دن مانے کی کوششوں کے نتیج میں ایک لیک تھی کے دل بھی اسلام کمر کر کھیا تو وہ وقت مجی آ پاجب فوج در فوج جاموں کی جامعتیں ملتر کھڑی اسل میں کئیں۔

ئی کرم کا تھنگا کی میرت پاک سے بریات بالکن واٹن جو کرمائے آج ٹی ہے کیا شاکا دین پھیلائے کے لئے جب تک جوطرح کی جالی و ، ٹی قربائی ندی جائے اور وقت تک اس کا دیکھ تھر کرمائے تیں آتا۔ اختراف کا آمیں دین اسلام کی تلفی واشا ہے۔ سے کے جوطرت کی قربانیاں بیش کرنے کی او ٹین مطافر بائے۔ این

> اَلتَّالِيمُوْنَ الْعَيدُوْنَ الْحَيدُوْنَ السَّالِيحُوْنَ النَّالِيمُوْنَ الزَّيكُوْنَ السَّجِدُوْنَ الْأُمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالتَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّهُ وَبَيْسِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

### ترجمه أيت فمبرااا

(وہ کاچہ ایسے ہیں کہ) توبہ کرنے والے بھڑوت کرنے والے مافشہ کی حمد کرنے والے دوزو رکنے والے دکورٹا اور مجدے کرنے والے۔ اچھی ہا تھی سکھانے والے برائیوں ہے دوئے والے اور اللّٰہ کی صدول کی تفاقلے کرنے والے ہیں اور (اے ٹی ﷺ) آپ ایمان والوں کوئوٹی ٹیری وید ہجے۔

#### لغات القرآن آيت نبرالا

اَلْمَا اَلْمُوْنَ الْمُحَارِّدُ وَالْمُلِكُ اللّٰمِ اللّٰمِيلِيِّ اللّٰمِ ال

## تشريخ: آيت نمبرااا

اس ہے وکی آ بت میں اند تعالی نے الی ایمان کی صفیمی تائے ہوئے ادشاو فرایا تھا کہ اللہ نے ان کی جان دائر کو جت کے بدلہ میں فرید لیز ہے۔ ان تق افر ایمان کی بیائی صفیمی بیان کی جاری چیں کہ وقر پارٹ درجے جیں مجان میں مذت محسول کرتے جیں ان کی ڈوٹوں پر جروفت اندکی مورث درجی ہے۔ دوران کی باہدی کرتے جیں چون مظم سے کے ساتھ دکورا وجدوں میں درجے جی جی کا کاملی کے ہے کہ وجو برائی کو مثانے اور برنگ کے کام کی تاکم کرنے کی جدو جدو کرتے اورانٹ کی آمام حدود کو تاکم رکھتے جی اسان نے بیے کی چکٹے کی زبان مراک ہے ان کا جنت ادوان کی دامشوں کی فوٹی غرق عذفر و کئی ہے۔

اس جگہ موموں کی سامت مفتن بیان کرئے آخو ہی ہات بیار شاد قربائی گئے ہے کہ واللہ کی صدود کی تعاقب کرتے ہیں۔ اس کا مدف مطلب بیاہی کہ اند کو ہرچیز میں اعتمال بیند ہے۔ اگر ایک اندان عباد تھی کرتا ہے۔ خوابھی ٹیکیوں پر رہتا ہے اور واسروان وکٹی ٹیکوں پر قائم رکھنے کی جدوجہ کرتا ہے لیکن و وحداعتدال سے گذر جاتا ہے آؤا اللہ کا ایسے وگ پہند تھی ایس کیکن جولوگ جرچیز میں اللہ کے انگلامت کے باہتد ہوئے تیں ان کی بیاتی شراب ہے۔

اعمدال کیا ہے اس منسلہ میں اگر بیکیا ہے کہ ٹی تکوم تلکھ کی ذاہ گیا اوراس کا سند سب ہے بھٹرین اعتدال ہے قابیہ بات مبالغد کی ندوق کی کوکٹ آپ نے زائد کی کا ایک ایسا بھٹرین تو مرشل چھوڑ اے جو بے مثال ہے۔ اس کوسا سنے دکھ کرجوگی زندگی کی غیادوں کی تعمیر کی جائے گی وہ دعتہ نی ایک کرد کی کولہ ہے گی۔

نی کریم پڑھنے کی زغری کا سب سے ہوا کمال ہے ہے کہ آپ آمر دانوں کو ایٹ کی عبادت وہندگی کرنے والے بڑھاتو وہاں اور مجاہدات کا دمات سرائع امریت میں گھڑ کے بین آمرا کے طورت ہے داخوں کو عبادت اور وہ کی جوزہ جی اظراف کے بین و آپ ا سکر روشتہ دادوں کی جورتی جس کی سب ہے آ کے نفر آتے ہیں۔ مت کی مطابق ایشن جی معروف ہیں قساری وہا کے حکر فول کولئے ویں محی قراد ہے ہیں فرضیکہ ذکر کی ہر بہو کے ساتھ آپ سند لی فریاتے ہیں اور بھی سواد صد ہے میں ووات ہیں اندخالی میں محی اعتراکی کی ذرکی عطافر است تا میں مَاكَانَ النَّنِي وَالَّذِيْنَ الْمُثُوَّا اَنْ يَسْتَغُفِرُوْ الْمُشْرِكَيْنَ وَ

تَوْكَانُوَّا الْوَلِى قُرْفِي مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ النَّهُ مُر تَصْحُبُ الْجَحَيْءِ ﴿ وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ الْرُهِيْمَ الْكِيْهِ الْاعَنُ مَوْعِدَةٍ وَعَدَمَا آيَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكُ آتَكُ عَدُوَّ لِلْهُ تَبَرَّا مِنْهُ الْنَ إِبْرُهِيْمَ لَا وَالْمُحَاتِكِيْمَ لَا وَالْمَحَلِيْمَ الْمَاتَكِيْمَ لَا وَالْمَحْدِيمَ لَا وَالْمَعْمَةِ لَا وَالْمُعْمَةِ الْمَاتِهُ وَلَيْمَا لَكُونَا الْمُعْمَةِ لَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمًا لَا وَالْمَاتِهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمَ لَا وَالْمُعْمَاتُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَاتُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمَ لَا وَالْمُعْمِيمَةً لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا وَالْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُؤْمِنِيمَ لَا وَالْمُعْمَالُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَالُكُونَ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ اللَّذِيمَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَالُونَ الْمُعْلَالُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْتِقِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَالُكُمُ الْمُعْلَالُهُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا اللّهُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا اللّهُ الْمُؤْمِنِيمُ لَا الْمُؤْمِنِيمُ لَا الْمُؤْمِنِيمُ لَا الْمُؤْمِنِيمُ لَا الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ لِلْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ مُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُعُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ ا

### تزجرزة بيصفي طااع

نجی منطقہ اور ان کوگوں کے لئے جو ایمان لے آئے ہیں یہ بات مناسب جیل ہے کہ وہ مشرکین کے واسطے بخشش کی وعا کمی مانگیں اگر چدوہ شنز داری کیوں شہوں جب کہ یہ بات واشخ ہو چکی ہو کہ وہ جنم والے ہیں۔ اور ایرائیم نے جوابے والد کے لئے دیائے مففر سدگی ہی وہ ایک وعدو تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ پھر جب ان پر ظاہر ہوگیا کہ وہ اللہ کو قائے تھے۔ بے ذاری کا اظہار کردیا۔ بے شک ایرائیم فرم ول اور بردا شت کرنے والے تھے۔

### لغات الغرآن آية فبر١١٣١١

أَنْ يَسْتَغَفِّوْوَا يَكِدُوهُ وَعَاكَمُ مَعْفَرَتَ كُرِيَ اَوْفِيْ لَمْرَضَى رَشْنَهُ الرَّهِ اَصْنَحَالُ الْمَتَبَعِنْ جَنْمُ والسَّلَّ مَوْجِدَةً وعده وَيَرَا والتَّحَ يُوكِمِا وَيُواْ وويزار يوكِما اوْدَةً وهم ول

### تشريخ: أيت نمبر ١١٣ تا١١٨

اے آیات میں انٹر تھائی نے بیارش وفر ویا ہے کو دولوگ جن کا شرک ظاہر ہے ان کے لئے کی کوملی وہا مفغرے کمیں کرتی چاہتے خاص عمر مرتی جس کا مقام بالند تر ووز ہے اس کی شمان سے خلاف ہے کہ دواسپے مشرک والدین یا موج وں کیلئے وہائ مغفرت کر ہے۔

قرباد کر مفرسا او ایم طیش الله نے جواب و است کے دعائے مفرسہ کی تقی دو ایک و در دی بنیاد ہوتی ہوانہوں نے اپنے دالد سے کر رکھا تھا اور وہ محی اس وقت کی تھی جب کسان پر ہیا ہات واسٹی نیسی تھی کہ ووجھی ہے ایم تھی مکین جب اس کے کفروشرک کی دے واسل مورکی تو مفرسہ اور انجھ نے اپنے باب سے بھی بنیاد کی کا افہار قرد دو تھا۔

القد قد فی نے داشج عور ہوئر ، دیا کہ بی کی ثبان کے فدف ہے کہ وکسی ایسے رشتہ دار کے ساتھ دیا ہے معقرت کرے جس کا شرک طاہر ہے۔

> وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا أَيَعُدَ اذْهَدْ لِهُمْ حَتَّى يُمَيِّنَ لَهُمُ مَمَّا يَتَّقُوْنَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَى اً عَلِيْعُ ﴿ إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحِي وَيُعِيْتُ وَمَالَكُمُّ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ قَلا نَصِيْرٍ ۞ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ قَلا نَصِيْرٍ ۞

### تريمين أيبت فجس هاا تاه إل

اور انشالیا نیمی کرتا کرکی قوم کو روایت دینے کے بعد اس کو قراد کردے جب تک النا پر بات کو کھول شدوے تا کردہ اس سے دی تکمیں۔ بلاشید اللہ برچز کاعفر رکھنے والا ہے۔ یہ شک آسانوں اور زعمن کی سلطنت اس کی ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تمہارے لئے اللہ کے مواکوئی حمایتی اور در گارٹیس ہے۔

## لنترش آیت نمبرد ان ۱۹

اخذ تعالی جو جم سند کا خالق و ذاک ہے جس کے اتحد شراز ندگیا اورسوت کا اختیار ہے اس کا طریقہ اورسف ہے ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بہت موران ہے وہ بے نیاز ہے اس کو دینا جس کی کی عبادت و بندگی کی اخرورت میس ہے انسان ہرقدم پر اس کی محاجزی کا تمان ہے اور دو جرآن اپنے بندوں پر متجدد بتا ہے اس کی سب سے بزی عزایت ہیں ہے کہ اس نے انسان کو پیوا کرک اس کو زندگی کے بنگل جس بیس جی میں چھوڑ ویا بلکہ اس کی جارہے اور داہنما کی کا پر دام دامان کر دیا ہے کہ وہ ایل مزال تک و بیٹنے کیلئے راستا ور دو تی مام کر رہے۔

 كى كالمقارة فين سي كيكن مارك كائة ت قدم قدم براك كي موياندل كي قدي --

اس بات کوتر آن جمید می فی جگر فریدا گیا ہے کہ اللہ اپنے بعدوں پر بہت مہربان ہے دو کی برظم دنیا و فریس کرتا۔ واک کے کے کو سے بین کورتا۔ بیانسان کی تاوائی ہے کہ وخواہد اور قلم دنیا والی کرتا ہے اور اپنے ساتے خود می کور میں میں جا کرتا ہے۔

## كقدثابالله

عَلَى النّبِي وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْالْصَارِ الّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِيْ
سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْشِعُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ
مِنْهُمُ ثُمَّرَتَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمْرَرَهُ وَثُ تَويَسُمٌ ﴿
وَعَلَى الشَّلْفَةِ الّذِينَ مُولِفُوا مُحَتّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْرَصْ بِمَارَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْمَنْ اللّهِ الْمَاتَتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَفَعُمُ وَطَانُوا الْمَاتِينَ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَفَعُمُ وَطَانُوا الْمَاتِينَ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَفَعُمُ وَطَانُوا الْنَالَةُ اللّهُ الْمُوالِقَاتَ عَلَيْهِمُ الْمُسْتَقِعُ اللّهُ الْمُوالِقَالَةُ اللّهُ الْمُوالِقَالَةُ وَالْمُالِوَحِيْمُ وَاللّهُ وَالْمَالِوَ عَلَيْهُمُ الْمُسْتَوَالُولُولُولُولُولُولَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

#### مرّ جورزاً ب<u>اشتم</u>ر کااتا ۱۱۸

انتہ تعالٰی نے کی بیٹی پر اور ان مہاہرین دانسار پر تویہ فرمالی ہے ( تو بہ تحول کرلی ہے ) جنہوں نے اسکا گل و پر بیٹا ٹی کے وقت یغیر کا ساتھ دیا جب کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک فرائی کے دل چھر جاتے بھرو دان پر متوجہ ہوا۔ ہے شک انشان پر مبریان اور نبایت رقم کرنے والا ہے۔ اور ان تین لوگوں پر مجمی تو برقی اور ان پر اپنی جا محل کہ چیچے رکھا کمیا تھا۔ بہا ویک کرڈ میں اپنی دسعت کے باوجود ان پر تک موگی اور ان پر اپنی جا میں بھی ایک بوجہ بن کی تھیں۔ اور انہوں نے سیجھ لیا تھا کہ اب اگر کوئی تھا تا ہے تو اللہ تی کا تھا کہ بھر انشرے ان پر توجہ قرمائی تاکہ وہ تو ہے۔ کریں ہے شک وہ بہت تو بہتول کرتے والا اور نہایت رقم کرنے دالا ہے۔

#### لغات القرآك آية نبريا (١٨: ١٨

خاب ووستوبر زوا ساعة الفشرة على كل كرك مرى بريتانى كاوات كافر تريب به يزايع فلؤث ول يجرب كي الفلاغة ثمن المنفئ خبلفوا جوييج بواكد هي صافت على بريكي

عملاة نير<u>.</u> پ

### تشري: آيت نمبر ١٥ تا HAR

لأفلعا

جید کرگذشتا بات بین آپ نے طاحظہ کرایا ہے کہ فروتوک ایک ایسانوقع تعامی نے علی انھان کو در منطقین وکھول کر رکادیا تھا۔ کی موقع پر جب کرفعلیں تاریخی شدید کری کا موام تھا اور نامعوم منزل کی طرف جو دکیلے جاتا تھا دی را مذرکر کے کو میں مطالبات ، مرجع کی مازی گا کروں کی مرجلائ کیلئے انتہ اوراس کے زمول متاتا کے تھرکی تھول کا جائے

چوالی اندان تھا آمول نے ان موقع ہے ہو مٹان آر بال بیٹن کیس ادونیائے ہرفہ ندے کو دین ہرآبان کر دیا۔ ان کے برطاف منافقین نے طرح مرح کے عذریش کے اور کی کریم تیفظ نے ان کو کھر میٹور میٹوں کا جازت دے دی کیشن بعش می ہرکرام و تھے جو جنگ ہر تھی بیس ٹرکٹ کریکھے تھے جن کی طرف کی منافقت کا تصورتی ٹیس کی جاسک تھا ووا ہی تخلاے اور مستی میں ٹوروٹیوک بیس ٹرکٹ نہ کرسکے ان میں سے بھٹر محمل کی آئم کا انسان سے پہنے آچکا ہے ان میں ہے تین محمل ہو تھے جن کے نئے ان آ رہے میں معائی کا اعزان فرایا گرائے دور ہے تھی ان تھی محالے کو تا میں ہیں۔

(۱) فطرت كعب اين و كمك شاعر (۲) مراه دين ريخ (۳) بيال بن ميه ً

ان بینیل سمیه کرام کانعلق انعبار ہے تھا۔ حضرت مراروین دنیج اور حضرت بلال بنن امیرترو و برزمگ ہے جوفرا وو بررمی

شركت فراريج سے اور معزت كعب بن ما لك انتهائي كلعى اور سول الشرقيك كرسے عاشوں على سے شے ر

جب ہی کریم چکتے غز وہ توک ہے وائیں تقریف لائے تو جس نے جوعفر ہیں گیا آپ نے ان کا معاملہ اونڈی طرف چھوٹر آئی المرف ہے معاف کر دیا بھی نے کورہ تھیں سما ہر اسٹر نے کی جموٹ کا سہارا گئے بغیرا بی سنتی اور فغلب کا اقرار کر لیا۔ ان سما ہر کرا خ کے اختر اف کے بعد می کرم تھکٹے نے ان کی معافی کا معاملہ انشکی طرف چھوٹر کر فربا یا کرتم اس وقت تک مسلمانوں ہے علیمہ وہ وجب تک اند کی المرف ہے یا تا عدو معائی کا املان شاہ جائے۔

اس موقع پر جب کہ بہتی انسادی ہزدگ افتہ کی طرف سے معافی کے اعلان کے بنظر تھے تمام محابہ کرائم نے جس تھم واقتظام اور حب رسول منطقہ کا مظاہرہ کیا اس سے محابہ کرائم کی مظمت اور بھی تھر کر سامنے آئی ہے اس سلسلہ می حضرت کعب این مالک نے ایناواقد بڑی تفسیل سے بیان کیا ہے جس کر بخاری دستم نے نقل کیا ہے۔

حطرت کعب بن ما کشافر مائے ہیں کہ نجا کم مربقاتھ نے جب بھی کی خردہ کے موقع ہا واز دکی شاں موائے فراہ و توک کے برخودہ میں شریک دیا ہے اس کھی اس سے پہلے وہ مواد پار جن ٹیس بولی تھیں جوالی وقت موجود تھی فرمائے ہیں کہ میں بردوڈ می تھا۔ فرمائے جن کہ جباد کی تیاد کی کمورٹ بغیر کی تیاد ہی سکھ اٹھی آ جا تا۔ وان پروان گذرتے میلے میں موجود تھی رہا بہاں تھے کر مول افتہ بھتے اور محابر کراخ جاد کہلے روانہ ہو گئے ہوگئی میرے دل میں بیآ تار ہاکہ میں کئی روانہ ہوجا کا اور تیز رفتار مواری پرموار ہوکر دمول افتہ بھتے کے ہائی تھی جادی کا کریں موجانای روکیا تا وارسیا ادارے کی تھی نے کہ باک اور تیز رفتار

فرمائے چی کہ دسول الشریقی کے تشریف سے جانے کے بعد جب جی یہ یہ بھی ہاتا توبیات بھے تمکیک اور ترشدہ کروچی کہ اس وقت چورے یہ پید مؤود میں یہ جو دو گوگ نظر پڑتے تھے جو مزافقت کا پیکر نے باہرا ہے بیاد کر دراور ہوا جو دیگ بھی پڑکھ سے صعفہ دو تھے۔ معزے کہ جب بن یا لگ ترسائے جی کہ بھی محابہ کرام نے بنایا کہ سول الشریقی نے دو تھی مرجہ محابہ کرام ہے جہ بچا کہ کھی بی کا گھروٹی آگر بھی جا ہتا تھا ہی کھروٹ اور بہائے بتائیما بھی تھی ہیں تھ و کے بعد وال بھی تیمہ کرانے کہ بھی ہو تھے کئی بڑی ہوائی کیوں شریعے جی ان کرمہ بھی تھی تھا دو بہائے بتائیما بھی تھی نے بہت تھو کے بعد وال بھی ٹیمہ کرانے کہ بھی کا موجھے کئی بڑی براہ کی کیوں شریعے میں انشد کے دول بھی تھے تھے گئے کہ موان غذر بھی تھی کہ دول گ

دسول الشریکاتی کے واپس تشریف از نے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضرہ گیا۔ شی نے و بھھا کہ اوگ جو نے حذوجی کردہے ہیں اورآ ب ان کے مذر تول فر ہا کران کا سوالمداللہ کے میروفرہاد ہے ہیں میں آپ بھٹاتی کے سامنے جا کر بیٹے میا۔ آپ نے چھے دیکھا۔ آپ میکائی آپ نے حضرت کو بھٹاتی کی شموا ہمت کے بیٹھے تھے آپ بھٹاتی کی ہارائشی کا بوری طرح اعداز ہ جور ہاتھا۔ بعض دوایات کے مطابق آپ نے حضرت کعب کی طرف سے مذبیع مرایا۔ عمل نے عرض کی بادرسول اللہ مٹاتی آپ میری کتے ہیں کریمی آیک دن بازار جار باف کہا جا تک ملک شام کا ایک قبلی تھی جونلے فروخت کرنے کیلے شام ہے مدید آ پاکرتا تھادہ دوگوں سے نوچ دیا ہے کہ لوگوکیا تم کعب بن مالک کا پیند تا کئے ہو؟ لوگوں نے میری عرف اشارہ کر کے کہا کہ بڑی کعب ڈیں۔ اوٹینس میرے پائی ڈیا درخسان کے ہارش وکا آیک خطا<del>تھے۔</del> دیا جو میرے نام بھان شریکھیا تھا کہ

'' تھے ٹیر فی ہے کہ آپ کے کی مقط نے آپ ہے بیاد فائی کی ہے در آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ نے حمیس ذات دخواری عمراد کھے کے سے ٹیس مثل ہوا ہے۔ اگر تم ہوارے پائی آ تائینڈ کر دق محمد برای مدوکر ہی گے۔''

کیتے این کدیں نے بیدہ پڑھا ور کھے اضوں ہوا کہ کیائے ہم ااس نے برااستی ناشروں ہوئی ہے کہ اہل کم بھی بھے ہہ شرک تھائے گئے این اوران کو تھے ہے گئی آچی امید ہو چی ہے قرمات این کرس سے بی ایک آگ کا تورائا ہوتھا پاوشاہ کا وہ خط جس نے اس آگل شروج تک دیا۔

ال طرح چاہیں واقعی گذرگئی۔ ایک ون بھی نے ویکھا کردمول اللہ تاقائی کے فاص قاصوتر ہمدین تا ہے ہیں۔ پاک آ رہے ہیں۔ آگریک کردمول اللہ تلکا نے جمہم تھم ویا ہے کہ آئی ہوں سے تیکھر گی مقبار کرلوش نے ہم جما کہ کیا ہیں اپنی جمال کو طفاق وے دول رائبوں نے کہا کرٹن بلک اس سے الگ انگ رہوں تیں نے کھر آتے میں بوی سے کہا کرتم اپنے شیکر لوپ نے کم کم کیجی جا فاور جب تک ہم سے معاسلے کا لیسلہ شروع ہے ہی وقت تک ویس رہوں

همترت کب ایان کرتے ہیں کہ جب ای طرن پہاں دن گذر کے قبیل اپنے تھری جبت پر جینا تماز پند رہاتھ اور ایری حالت وقل جس کو اللہ نے قرآن کر ایم شرق الم اپنے کہ ایش اپنی مسعت کے باوجود بھی پرتک بور کی کہ ایا تک بھی مستق پہاؤ کے کے اوپرے کی جائے والے کی آواز کی جو بند آواز میں کہ رہاتھا کہ اے کسب میارک ہو بہا جد میں معلوم ہوا کہ ہر آواز حضرت الوکرم مدین کی تھی کہا ہے کہ سے جمہمیں بنادت ہوگئے دی معافی کا اعلان ہوگی ہے۔

حفرت کسیدن والکسفرائے ہیں کہ چینے ہی ہے ہے آوازی قبیرہ بفیرے مائے جدوش کریز اور فوقی کے بارے بیں رویزار رسول الفیر فلٹ نے کئے کی فراز کے بعد محالہ کران کو ری قربی تھی اسپیدن کم تھا کہ برخرف ہے لاکے میارک باور بینے کے سے دوڑے بیسے آدرے تھے بیش کھوڑے ہرساز ہوکر جرے پاس بیٹھے معزب کسیدای وقت رمول اللہ مٹافٹ کی خدمت میں واضر و گئے والے بیل کوئوں کا بیدا فرق کر بر طرف سے مہرک بوم بارک موران آواز ہی بلاد جوری تھیں۔

جب میں سمبر نہوی میں ماخر ہوا تا ہیں نے ویکھا کہ رمول اللہ کافٹا سمبر میں تشریف فرماییں اور آپ کے اردگرد صحابہ کرام کا مجھ ہے ہیں نے دائل ہونے می رمول خد گاکا توسام فرش کیا آپ کا بیرہ مبادک فوق ہے دیک ، ہاتھا۔ آپ نے فرمایا کوا سے معہ تسمیل مبادک ہو تمہیں ایت دن کی مبادک ہاد ہے جو دن تمبادی ہدائش سے لے کر آئ میں تک مب سے ذیادہ مبادک دن ہے۔ تمام نے فوش کیا یادمول اللہ منطق ہے تھم آپ کاخرف سے ہیا اللہ کی طرف سے آپ نے فرمایا کرتیں۔ پہلے اللہ تحالی کی طرف سے ہے تم نے فی کہاتھا اللہ تعالیٰ صفائی نے تمبادی ہی کی کوفاہر زیادیا۔

عن نے فرض کیا دمول انٹ تھنے مراول چاہتاہ کہ ان توشی کے دن میرے بائر جو کھے ہووس کا سب میں انتہا کہ ا

راہ شراصد قد کرہ وں۔ آپ نے فرایا کرٹیں بھوالی ای شرورے کے لئے رہنے وہ پی بھر ہے میں نے عرض کیا کہ اچھا آ دھا ال صدق کردوں ۔ آپ بھٹ نے اس سے مجی انکار فرایا جب میں نے کل مال ہی سے ایک تہائی بال صدقہ کرنے کی اجازت ما گیا تہ آپ بھٹا نے اجازت ویزی ۔

حفزت کسیا کہتے ہیں کرش نے وسول الفرنٹانٹ کی خدمت میں افرائی کیا کہ الفرنے کھے بچکا کی ہوست نجے ہے دی ہے بھی جد کرتے ہوں میں بھیشری کیا ہے تک کا اور بچ سکے مواکوئی بات زبان سے شاکا اور گا۔ انہوں نے شاکا کہ بھوٹی زندگی وہ ای بیانا تم رہے۔ واقعی من کچ (کچ) کوڑ کچ کھیں

# يَّا يُتَّهَا الَّذِينَ أَمَنُواا تَّقُواالله

وَكُوْلُوْا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ مَاكَانَ لِاهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنَ حَوْلَهُمْ وَنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَتَحَلَّفُوْا عَنْ مَسُولِ اللهِ وَ لا يُرْعَبُوْا بِالْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِاللَّهُ مُلا يُصِيْبُهُمْ طَمَا قُلا نَصَبُ وَلا يَعْلَمُونَ مَوْطِئًا يَعْمِيْظُ الكُفْارُولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِنَيْ لِلا يَعْلَمُون مَوْطِئًا يَعْمَلُ صَالِحُ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ اجْرَالُمُحْسِنِينَ ﴿ وَلا يُنْوَقُونَ نَفَقَةً صَعِيْرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَعْمُونَ وَلا يُنْوَقُونَ نَفَقَةً صَعِيْرَةً وَلا كَبِيرَةً وَكَل يَقْطَعُونَ وَلا يُنْوَقُونَ مَا كُلُونًا اللهَ لا يُعْمِلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿

#### ترجمه: زّنت نمبرواا تااا

ا سے ایمان والوزائشہ نے ڈرواور سیچ لوگوں کے ساتھ ہو ہا کہ مدینہ کے دہنے والے اور وہ ویبائی جوان کے اور گرو بڑی ان کے سے بہات شایان شان ندگی کی ووالند کے دول مکٹ سے پیچیے دو جا کی اور میرکئی مناسب شیس تھا کہ ان کی ( ٹی تھٹھ کی) جان سے اپنی جالوں کو یا دو اور کر پر ر کے اس کی دید ہے کہ ان کوافٹ کی راہ ش جو بیاس کی اور بھوک کی جوسفت کیٹی اور وہ جوافٹ کی راہ بیں چلے جن کا چلنا کھا رکو بخت نا گوار تھا یا انہوں نے دش سے انتقام لیا کر ہے کہ ان کے لئے (ان سب چیزوں پر) ایک کل صافح کھا گیا تا کہ وہ انڈھل کرنے والوں کو اس سے بہتر اج حفاقر بائے ہے لگے افلہ ٹیک کا م کرنے والوں کا اج ضافع ٹیس کرتا۔

اور وہ لوگ جو کم اور زیاد ہ (اللہ کی راہ ش) خرج کرتے ہیں یاوہ جو (جہادے لئے) کس وادی کو طرک تے ہیں ان کے لئے اس کو کھولیا جاتا ہے تا کہ ان کو سکتے ہوئے کا مول کا زیادہ بھتر وجرل سکے۔

#### لغامهالقرآن آيت بروnen

كُوْنُوْا توحاؤ مح يو لخيروا ك ألثيلق ريكيوه كالقت كرليل أن يُتَخَلِّلُوا وفبت دركري 176 للهيكا فكأ يال محنت رمفقت بجوك لايَحَكُونَ وونجي دوعسك ميلتے کی میکہ مزجعي يَنِطُ خدیث کی دو مامل نبین کرتے لأنبأؤن لكعامما فرض كبامما تُوبَ وهضاكع نبيل كرتا

لاَ يُنْفِقُونَ وَوَثَرِينَ ثَيْنَ كَرَتَ بِينَ نَفَقَةٌ صَمِيرَةٌ معمولي ثريق ب لاَ يَفْطَعُونَ وَهُيْنِ كَاشَةٍ بِينَ وَوَتَنِي عَلَيْ لَا يَشْعَلُونَ وَاقِينًا وَادِي كَالْقَ مِيدَانَ أَحْسَنُ زِيادَهِ بَهْرَ

### تَشْرِقَ: آيتُ بِمِ 19

محد شدة إن من منافقين اور تطعی ال ایمان کا تنسیل نے وکر کیا گیا ہے منافقین نے فرد وہ توک ہے والدی ہر نی کریم میکا سے جو کی عذریتی کیا آپ نے تولی فرما کراہن کے معامنے کا افذر کے ہروفر اور اوران کے حالات اور بیان کیا حرید عقد این نیمی فرمائی کین بعض وہ تلقی سحاب کرام جو کی ستی یا فقات کی بنایہ آپ کے ساتھ نہ جاسکتا ہے بھی کا اعتراف کرایا گئن محلی وقتی مناور حضورا کرم چھکا کی نکاموں میں بہتر ہے کیلئے انہوں نے بھوٹ نیمی بولا ۔ بے شک جا بھی جد سے ان کوخت محلی وقتی اور میں کا تعلیمات نے کہ کو شدہ آبات میں کردیا کیا ہے گئی ان کواس کا سب سے بوا اندی م بیدا کو آبان کر ایم میں با قاعد وال کی واقی کا اعلان فرما کیا اور ان کے ذکر کو قیامت تک قرآن کر کیم میں تحقوظ کردیا گیا۔ قیامت تک قرآن کر ایم

الن آیات می الفرنعانی نے کی اولئے می ہوئے ہوئا کم رہنے والے محالیہ کرا کا واکیف مثال بائے ہوئے اس پر چلنے کا تھ فرمایا ہے۔ اور بنادیا کیا ہے کہ تقریاری کی اورافٹری راہ میں تنظیفی افغا کا انسان کو شعرف اجروثو اب اوراس کے انعامات کا سخن بنادیا ہے بلکہ ان اوگول کی زندگریاں وومروں کے لئے ایک فریسورٹ مثال بن جایا کرتی ہیں۔

ان آیات بھی ان محابر کرام کی زندگی کوا کیسٹوبھوں ہے مثال بنائے ہوئے اللہ تعالی نے صاف مراف فریاد یا کریکا بھال آئی بڑی ٹیکی ہے کہ گرانسان او فی فغلے اور سسی بٹریاد کی گئوٹر بھی کریٹھٹ ہے قام رکا تھا میں گذشہ وجود بنا دیتا ہے۔

وگر حفرت کتب من الک ، حضرت مراده من دیج اور معنوت بال بن امیدی کافر کرکند شد آبیات بیر کرے ان کی سعائی کا علان کیا گیا ہے۔ یکی نہ جو لیے بلکہ خدائخ استد منافقین کی طرح بہنے نے بنا کراٹی جان چیز الینے تو ان کی سعائی کا ذکر قر آن جیر جی نہ بعدا ۔ اس لئے کہا گیے ہے کہ ' کی افسال کو تباہت میں ہے۔

بخاری دسلم عمر معرّے مبداللہ این سعوڑنے بیان کیا ہے کدرمول اللہ متکانے نے ارشاد فرمایا کرینے کی کے عادے اختیار کرو کو تک ہے کئے گئی کی تو ٹین کی ہے اور ٹیک اس کو جنہ تک پہنچاو چی ہے۔ آ دی بچی بواک ہے اورکوشش کر کے بچ لیے کے سوقع علائی کرتاہے بہاں تک کردہ اللہ کی بارگاہ میں صادقی ( بی پولنے دالا ) کے نام سے مشہور ہوجاتا ہے۔ اس کے برطاف مجموعت سے بچنے روموکیوکی جوٹ امنان میں فیتی ( عمال ) کا جذہبہ پید :کرتاہے بوراس کا فسق اس کوچنم تک بیٹجادیتا ہے۔ انسان مجموعت بولناہے ورکوئی موقع الیاشیں مجمولاتا کرجس میں جموعت مذہو ہے بیان تک کروہ اللہ کی بارگاہ تھی کذاب ( جمونا ) کا نقب حاصل کر لیتا ہے۔

ان آیات میں دوسری بات بیرارٹ دفر پائی گئے ہے کہ جب الندی راہ میں نظنے والوں اور تکلیفیں اٹھانے والوں کا دجروٹو اب بہت زیادہ ہے تو ایک میں کو کی طرح کی سٹی کا لمی اور فقلت مناسب ٹیس ہے خواہ ان کو شہری زندگی حاصل ہویا و پہائی جو مجی انتدکی راہ میں جہاد کرے گا ماورائی رائے کی تختیوں کو برداشت کرے گا وہ بیڈ سکیم کرائی کی بحث شائع ہوگی جگ الت تعالی کے زیادی کا ایک کیک کمی اور کا متکھا جا رہا ہے۔

ئز وہ جوک کے موقع مربھی ایک واقعہ احادیث میں ایک کیا ہے کہ انسان کو کس طرح بھیا کی کیاتو ایش متی ہے اور وہ ٹوازا

اوضید حضورا کرم بیضی کے ایک محالی ہیں یہ می ان اوگوں ہیں ہے جو کئی فقلت پاسٹی کی دید ہے بیجے رہ کے استوار کرم بیٹی بیب ہو تھے رہ کے ایک موال ہوں ہے اس کے دہائے ہوں کے ایک موال ہوں اس کے ایک موال ہوں ہے اس کے دہائے ہوں کے ایک موال ہوں کہ اس کے دہائے ہوں کے دہائے ہوں کے ایک موال ہوں کے دہائے ہوں کے ایک کا در کا بی کار کا کہ ان کا ایک کا ایک کی کا دیو گئی اور ان کے دہل میں بینیال آیا کہ کئے انسان کی دہائے ہوں کی موال ہوں کے ایک کا دو کا کہ ان کے دہائے ہوں کہ انسان کے دہائے ہوں کی اور کو کئی ہوا دہ کہ کہ دہ ہوں کی موال ہوں کے دہائے ہوں کی موال ہوں کی موال ہوں کے دہائے ہوں کی موال ہوں کی موال ہوں کے دور اس کی موال ہوں کے دہائے ہوں کی موال ہوں کی موال ہوں کے دہائے ہوں کی موال ہوں کے دہائے ہوں کی موال ہوں کی موال ہوں کے دور اس کی موال ہوں کے دہائے ہوں کی موال ہوں کے دور اس کی موال ہوں کی م

شاید ہے آیات معرت اوض معافی رسول ملکٹ یان چیے لوگوں کے معاق نازل ہو کی ہوں واقعی محاب کرام کی کئی ہوی۔ شان ہے کدان کی برقری کی اوراد اکو کھی الشاق کی نے قیامت تک کیلئے محقوظ قرباد یا اورقر آن کر تم نے بنا دیا کر جولاگ انشاکی راوش برطری کی تکھیفیں برداشت کرتے ہیں ووزیر وجادیہ وج یا کرتے ہیں۔ وَمَاكُانَ الْمُؤُمِنُونَ لِيَنْوِرُوْاكُ**انَةُ مَ**َلَوُلَالَاَمُ مِنْ كُلِّ فِرْمَةٍ مِنْهُمْ طَالِيفَةٌ لِيَتَمَقَّقُهُوَا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنِذِذُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلِيْهِمْ لِمَلَّهُمْ يَحَدَّدُوْنَ ﴿

### rrder wi

ادر موسول کو بید مناسب نیمل ہے کہ سب سک کس کوڑے ہوں۔ چراب کیول ند جواکہ ہر بوئی جماعت میں سے ایک چوٹی جماعت نکتی تاکہ دولوگ وین کی بچھ پیدا کر سے جب دوان کی طرف بلٹ کر جا کی آوروان کوڈرا کی تاکہ و میجنوز ہیں۔

#### لغات الترآن آيدنبره

## أثران أيتأبره

خزدہ ہوک کا موقع وہ قاجال نی کر کم ﷺ نے تمام تر درائل کے ساتھ قام ان سلمانوں کو جنین کو کی واقعی طار در ہو اس جباد شل شرکت کا تھم فرماد یا تھا کے تک مقابلے دوم کے سلفت سے قاجوال وقت دنیا کی میر پارٹی اگر بروقت اقدام درکیا جاتا تھ روی سعندت مسلم مسکند کی ایسف سے اینت بھادی کی بھی اوری کی وی اندی ہے ، دوی سلانت کے دوسلے بست کروسے بغیران کی م بندا پر یک انٹی ہوئی فوج کو کی کران کوستا بلر پر آنے کی ہمت نیس ہوئی۔ یہ آیک '' نغیر عام تھا جس میں ہڑھتم کو کر یک ہوا کا ازی تھا جس کو بقاہر کو کی غذر نہ اور نے کہ کر کم مختلات اس طرح کا محم ہمیر میں روا کا لئے علاء کرا میرکی طرف سے ''نغیر عام'' کا محم ہوتا تھر جو محمل کے لئے جہاد میں مطلقا ''فرض ایس سے باتا ہے جس سے بادا عدر جیجے دہ جاتا حرام سے کون کر نظر جام نہ ہوتا ہو سے سے مورد کے کہ کول کا لاگانا میسیا کا لگانا کہانا ہے گائی'' افرض کی الکھائے'' کہتے ہیں۔ حرام سے کون کر نظر جام نہ ہوتا ہو سے سے مورد کے کہ کول کا لگانا میسیا کا لگانا کہانا ہے گائی'' افرض کی الکھائے'' کہتے ہیں۔

قرض کی اکنوا یہ کا مصلب ہیں ہے کہ اگر کچھولوگ جہاد پڑھکی گئے اور بیتے وزندگی سے اور فرائشن بیس سکور ہے تھے کہ لوگوں کا جہاد شد بائلونا سب کی خرف ہے نے مادی کے

اس آ ہے۔ شن تنقد فی الدین '' بیٹی وین کالم حاصل کرنا اس کی بھی پیدا کرنے کو جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاما ویں صرف بھی ٹیمین سکونا کا کہ چھٹی ہروقت تی وکوار ہاتھ شی کے کر جب تنک میدان میں ٹیک نظامی ا وقت تک وہ کیا ہوگئیں کہلائے گا وکٹ الذک وین شن تعقد اور بھی پیدا کرنا اس کا کلم حاصل کرنا بھی جہادی ہے۔ ای لئے فر ۔ یا کہا ہے کہ 'انڈ جس کے ساتھ جمال کی کرنا جا پتا ہے اس کورین کی مجھ وطافر اور بتاہے۔

اس بات کوامی طرح فرمایا گیا ہے کہ ہریزی جماعت بٹس سے ایک چھوٹی جماعت دین کی جھے حاصل کرنے کے سے نکل کمڑی ہوڑ تا کہ ایک اس بھ اصد تیارہ و جائے جواد کول کوانٹر کے تقو کی کی طرف لاتی رہے وہ ہر گانا کی بات سے پھی دے۔ جہاد بالسیف اور جہاد بالعلم اسپنے اسپنے ڈتوں پر دونوں ش خوردی ہیں۔ اگر امام وقت عام جہاد کا بھم ویدے فور مختم ک انڈ کے دین کی سربندی کے لئے ابتال اور جان سب کچوقریان کرنے کیلئے صیدان بھی آنافرش ہے جس عام حالات بھی جب کرڈ جہاد یالسیف '' کانتم مذہ وقوعلم ماصل کرنا اور خارک کے دیگر فرائش کو براکر بالمی جہادی ہے۔

يَايُهُمَا الَّذِيْنَ المَنْوَا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُونَكُمُ مِنَ اللَّهُ مَنَ المُتَوْنَكُمُ مِنَ اللَّهُ مَا المُتَوْنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ المُتَوْنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الْمُتَوْنِينَ ﴿

### قرجهه: آيت فيم ١٢٢

اے ہمان والوائم ان کفارے فال کرو جھبارے آس پاس میں اور تمہارے اندروہ ختی محسوں کریں۔اور مدیات جان او کراہڈ تقری والول کے ماتھ ہے۔

الغات القرآن آيت نبر١٣٣

نَلُوْنَ وه <u>جو لِلْح بِين آريب بِين</u> وَلَيْحِفَوْه اور**مِا بِي ك**ره *صُون كري* عِلْمَاةً <sup>خ</sup>َيْ عِلْمَاةً

## الشرق أيسانيه ١٣٣

اس آ مت يس الل المان كوفطاب كرت موت ارشاد فرمايا كماب ك

(۱) اے موسو اجسیام کفارے جہاد کروٹوسی سے پہلے ان لوگوں سے جہاد کرو جوتم سے قریب تر ہوں تو اوفا ملے سے قاع سے یا کردیت داری اور دشتر داری کے لحاظ ہے۔

(۲) فرمایا کرجب تم کفارے جہاد کروتو وشن تبہا ہے اندرا کیا جراحت وجمت اور مرواند وار منابعیتوں کا عماز وکر لے جس ہے اس کا کودربارو آ کھا تھا کرد کھنے کی جماعت بھور

(٣) تيسري بات يفر ما لُي كُلُ كها مضان وكول كه ساتمد جوت بيجوت و العقيار كرت جير .

 آ فریش فرید کرانشر تعالی ان لوگول کے ساتھ ہے جو تفق کی اختیار کرتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ الشدان الل ایمان کی بدوفر باتا ہے جو بھی الشد کی رضاد خوشنوری کوساسنے رکھ کر اپنا ہر کام کرتے ہیں اور تقو کی ویر بیز کاری بھی کی وعد کی بولی ہے۔

#### ترديبه آيت نبوه والإياا

اور جب کوئی ( تی) سورت نازل کی جاتی ہے توان عیر بیستی ( سنانی ) لوگ کہتے ہیں کراس سے تہار سے ایک کا کہتے ہیں ک کراس سے تہار سے ایمان عیل میکھ اضاف ہوا؟ بہر حال وہ لوگ جوائیان سے آتے ہیں اس سے اس کے والوں عیل اس کے والوں عی (منافقت کا) مرض ہے ان کی گندگی جس گندگی کا اضافہ جو جا ہے۔ اور وہ اس حال جس مرتے جس کہ دہ کا فرق ہوئے جیں۔ کیا ووائ بات کوئیں جسٹے کہ جرسال جس ایک یاد ومرتبہ وہ کس آخت جس چینے جس کی بھر تکی دھران باقلی جس کو ایک دوسرے کی طرف، کیسے جس کہ انہیں کوئی ویتے ۔ اور جب کوئی سورت ٹال کی جائی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف، کیسے جس کہ انہیں کوئی زیکی تو تیس رہے۔ مجردہ کھسک لیتے جس (در حقیقت) اللہ نے ان کے داول کو کیسے دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیا لیسے لوگ جی بوج کھتے تھیں جی ۔

| آعت لِبر١٢٣ عاده           | لغات القرآن<br>"     |
|----------------------------|----------------------|
| تم مل کے کس کا             | آبُکُمْ              |
| اس في الشافوكيا            | ລົດເງ                |
| وہ خوشیاں مناتے ہیں        | ؠؙۺؾٛۺڒؙۅ۫ڹ          |
| گندگی                      | وخس                  |
| آزمائ جائے بیں             | يُفْتَنُونَ          |
| برمال                      | خُلُّ عَام           |
| دوقو باليس كرتے بيں        | لأيغوثون             |
| اور ندو میان دیتے ہیں      | لا هُمْ يَذُكُورُونَ |
| ويكمها                     | تظن                  |
| کیا کوئی حمہیں ویکھند ہاہے | هَلَ يُو كُمّ        |
| وو چل دیتے ہیں             | انضوفوا              |

### نتريخ: زيبة نمبر١٢٥ تا١٧

جب بھی پھوآیات نازل ہوتھی آؤ نام طور پر نجی کریم پھٹٹ محابہ کرام آئے و باکر آیات شاہتے۔ دولوگ جونفاق کے مرض شی جوابتے و دھرف اس لئے آ جائے نے کر کیں ان کی سائفت کا پردو جا کہ نہ ہوجائے۔ جوافل ایمان نے ووقوان آبات خارم ب ڈورن شوق ہے سنتے تھے گئیں منافقین جو عن مارے بائد ھے شرکت کرلیا کرتے تھے اور اکرائے بورے سے بیٹے دہ بند دوسوقی مواجے ۔ جوالا کہ اللہ توالی ان کو سال جریمی ای طرح کی سموجہ آز انا ہے لین پھر بھی وہ اپنی سٹافقہ نہ ذوبیت سے باز جیس آئے ۔ احتہ توال نے ایسے لوگوں کو ہے محق آئر اور بینے ہوئے فر ایا کہ اگران کوشل جو تی تو وہ اپنی مفاوات کی جدے آخرت کی زند کی کور بادر دکرتے۔

> لَقَدْ جَآءَ كُثُرُ رَسُوْلٌ مِنْ ٱنْفُسِكُرُ عَزِهَدٌ عَلَيْهِ مَاعَزِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْتٌ رَجِيْءٌ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْمِيَ اللهُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ \* عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوّ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞

#### عَ جِهِدِدَ أَ يِبِ ثَمِيرِ ١٢٩ تِ٢٩ أَوْا

الیتہ بھیٹا تہارے پاس رسول آگیا ہے جوتم میں سے بی ہے۔ جسیس جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کوسخت ج کوار گذرتی ہے۔ وہ الل ایمان کے لئے بہت بی جملائی کے خواہش مند نہا بھ شینتی اور نہایت کرم کرنے والے ہیں۔

چریسی اگروہ مند پھرتے ہیں تو (اے نی تھٹ) آپ تھٹا کہ دیجے کے بر اللہ تھے کافی ہے جس کے مواکن میووٹیں ہے۔ پس ای پرام وسرکرتا ہوں اور دی عرش تھے کا پردو گارے۔

١

#### لغات الترآن آیت نبر۱۳۹۲ ۱۳۹۲

مِنَ أَنْفُمِكُمُ تمہارے اعرب متم میں ہے ە غۇيۇ بماركاب جوجهير أتقسان بيني خويتص زياده قوابهش مند زغوف مبريان بهت رقم كريتے والا زجنم مجھے اللہ کائی ہے خشبئ الله نَوْ كُلْتُ میں نے بجروسہ کرلیا عرش عظيم كايروروگار زب فغزش ففجيم

## الشرق أيت فجرها ١٩٩

سورہ تو برکی تعاقی شائند نے ان اوا پات رہ تم کرتے ہوئے ارشاد فریا ہے کہ تہارے پاک اللہ کے ورسول بھٹے آ سکے جیل جوتب دے انجائی تلعمی وہریان ہیں جو ہروت اللی ایمان کی جمائی کے فوائش مندر بستے ہیں شفقت وجب اور کرم کرنا جن کا حرائے ہے۔ ان قدام جاتے ہیں ہے جو اگر وہ کھا دو منافقین بھر می ایسے تھیم رسول سے مند پھیرتے ہیں تو اس سے ذیاد و بدھمتی اور کیا ہوگی۔ کی کریم مقتلے سے مجمی فرماد یا گیا ہے کہ آ ہاں تک پیغام تن شرور پہنچا و بچر کیس اگر دو غیر اعظر کو ی اپنا معبود مناسے عوص بیں تو آ ہے۔ اعلان فرماو بیسے کر میر اللہ بھے کافی ہے اس کے سواکو کی معبود تھیں ہے۔ بھی ای ریم و سرکرنا اوں اور وی

سرر د کا کات اور عرش عقیم کا با مک ہے۔

سورة توبد كان دوة ترى آخول ك متعلق عفرت الى من كعب في المايا ب كسورة توبد كى بيدا ترى دوآ يتي قرآن كريم كما كما آخرك آخرك أيش ين جن آخول ك بعدة ب اس دنيات رفعت بو محد (قرطي)

> واخردعوانا ان الحبيداله رب العالمين 安安安全会会会会会会会会会会会会会会会会会

پاره نمبراا **یع**تن *رو*ن

سورة نصبر • ا يُونِسُ

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

# 4 3 4 5 6 6

# بِسَهِ واللَّهِ الرَّحْمُوَّالرَّحِيتُ

كحركر مدائل ازل موسف والى مورتول شروعام عورير اسلام ك بنيادي مغائده توحيه ورمالت ، قيامت اورآ فرت كا ذكر أم اكريز اومز ايرزورويا كياب. جب بی کرم ﷺ نے اعلان ہوت فریا کر مکرے کنار وشرکین کے سامنے اللہ کا کلام ڈیل کیا تو ا بندأ ثيرة ب تنفق كية واذ بركو كي تونه زد دلي كل بيكن جب ي كريم 🗱 كي متعاطيس مخصيت اورد ين اسلام كي عقلت وتعيمات سدايك خاص طبقه مناثر موتا بوانظراً ياتو كفار اشركين نے اسپراو خان اور طرح طرح کی افتدل ہے آپ 🕸 اور آپ 🗱 کے بہ ڈرمحایہ کو

£310 10 1.6 11 آبات 109 لاء کاری 1861 7733 2دف تمكرم مقامزول

- متانا شروع کردیا۔ احترا ضات اورشبهات کی مجر اد کردی بیمان تک که اسلام کی سازہ اور پر نا نوبيا يون كوي دوكانام دے كرائ تريك كوبدة مكر نے كام تيز كردي بيس كاقدم مكى ا كرامجا في كي طرف بزيعتے ان م مكر كي مرز من كونگ كرنا شروراً كرديتے۔ يہوں تك كرجىن الغيار كريكي في الرونت في مك أسحار رمول في في كريجوز في كافيعله كرايا - قيام كمه ك اس آخري وور على مورة يولس كو نازل کیا گیا۔ اس مورت میں منصرف کا روشر کین کے احتراضات وشہبات کا بحر بورانداز شمی جواب و ہامگیا ہے بلکہ حضرت کوح '' مصرت موی '' اور حضرت وٹس کے واقعات کو

غلاف فالغت ادر ومثني شدت کے آخری دور علی یہ مورث نازل بوئی۔

ے کر صاف مناف اعلان کردیا گیا ہے کہ اللہ نے ہر دوریش اتسانوں بل شری سے یا کیڑونٹس انسانوں کو اپنا پیغام دے کر جیجا ہے تا کہ وہ مختلے ہوئے وفسانوں کو راہ راست پر لے آئم کمی اورا سلام کی تعلیمات سے دنیا کے اندھروں کو دور کر دیں۔ چنانچے انہا وکراتم نے تر متر ہے مردسا الیٰ اور خربت واللاس کے باوجود للہ کا دین پہنچانے عمل دن دات ایک کردیے متح بر بروک اللہ نے رین اسلام کے ڈھمنوں کوش نہیں کرویا اورانبیا مکرائ اوران کے اپنے والوں کو کامیاب و ہامراوفر بنیار معزب موک جواعب اُل ہے ہی کے عالم میں ایوری قوم نی امرائیل کوفرمون کے ظلم وسم ہے نجات ولا کرمعرے فلسطین کی طرف جمرت فرمارہے تھے اس ونت الله نے فرطون کوراس کی سلفت کے فخر بغر ورکواور اس کی طاقت وقوت کوسندر میں خوق کردیا۔ اور قوم بنی امرا تکل کوسلانت ادرارش فلسطين برعمراني عطامحروي فرع في قرى جادور باديوسكين ادرب بساده علوم بكاسرا تكل وتمام زعزت وعلمت ب ا منا کا عنا کدر: مول و بن ، کم نواز دیا گیا۔ووہری افرف معفرت نوع کاؤگرفر از کیا ہے کہانبول نے مواز مصفور وسال تک

تولد و رمالت، قامت، بدایت و دہنمائی کا فریعتر مرا تھام ویالیکن جب آؤ م نے نافر بانیوں کی مدکروی تب اللہ نے آخرت وحباب وكمآب جزء ومزا

حضرت تو نم جوران کے مائے والول کونھات عطا فرمادی اور بقیرتمام لوگوں اوران کی کاال مورت عی فاص خود برد کر

ادر حتریہ مری ' کا تعمیل ہے

والغهرادر هفرت يولن مج والغد

ا تبذیب وترن الل ودولت اور ان کے فخر وخرور کے نشانات کو بانی کے طوقان علی خرق

کر دیا ۔ ان ووواقعہ یت کے بعد معتریت لائس کا قصیر بنا کرفر ماہا کہ قوم موکیا '' وقوم ٹو خ

موره بالى محاصورة في كالتحر كا من يرفعان جب قرم باس كالماران الدائدة كالمرحدية في من بيط من جيل اوراب

الله كاعذاب آف والاب- تو يوري قوم في سع ول سي قرب كل اور معزت يوس كن عاص طور برز كروي ياكي بيا \_ \_ الرمانت كوشليم كرايات الله في النابي بين عدّا ب كونال ويار كون مكركو بنايا جار باب كرودول رائے سامنے ہیںا گرتم نے حضرت موئی اور حصرت نوٹ کی نافریان توس کا ظریف انتہار کما تو

تسهیل چای و بر بادی ہے کو کی تمیں بیدسکا اور اگر معزت پائس کی قوم کا خریقہ اختیار کرے کنزوٹرک سے قو برکر ان او ٹی کوم ﷺ ك دامن عدد التكلي اختياد كرفي توجه عن بات ك.

### و تورونون .

# بِسْمِهِ اللَّهِ الرَّحْمُ لِلرَّفِينَةِ عِ

الَّلِّ يُلْكَ أَيْثُ الْكِتْبِ الْكَيْدِي اكَانَ لِلنَّاسِ عَبَيَّا اَنَ الْحَيْدَةُ إِلَى رَجْلِ مِنْهُ مُ إِنَ الْدِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ الْمَنْوَ اَنَ لَهُمْ وَلَهُ مَصِدْقٍ عِنْدَرَبِهِمْ وَقَالَ الْكَفْرُونَ إِنَّ هٰذَا لَيْحَ مُبِينً فَى

#### ترجمها أبيت فجرانوا

الف الم مرا (حروف مقطعات اجن كے معنی كاللم الذكر ہے۔) مرحکست ( علم مختل ہے ) سے جر پور كماب كى آيتيں جن سے لوگوں كواس بات پر حمرت وتجب ہے كہ ہم نے فان ہی جس سے كما انسان پر دمى نازل كى ہے تا كروولوگوں كو (بر سے انجام ہے ) فرائے اور (اے في بيكائے) آپ ان لوگوں كو جو ايمان نے آئے ہيں خوش خيرى مناوجے كمان كرب كے پاس ان كا بڑا مقام اور دہرے راور ولۇگ جنہوں نے كفرا عقيا ركيا ہے اور كہتے ہيں كہ رہے تھے ہيں كان كا بڑا مقام اور دہرے۔

### لغات القرآل أيدنبرانا

اَلْهُ حَكِيْهُ وَ وَ كِي جِرِجِ مِن كِاعْرَائِكَا وَكُلَّى مِنْ مِن مِن كَلَّى مِنْ لَهِ فَا مُؤَفِّ مَن مِن ك غَجَبٌ ثَنْ مِن جَرَت اَوْحَنِنَا مِن مِن وَى كَن وَيَ كَامُونَ اللهِ مِن مِنْ اللهِ مِن مِنْ كَالْمَالِ مِن كَالْمَالِ مِن اللهِ مِن الْفَيْوُ وَرادِ مِن مِن مِن مِن اللهِ مِنْ مِن مِن اللهِ مِن مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن مِن يَشِينُ وَمُنْ مِنْ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن مِن اللهِ مِن مِن الله

سنجز

قُدُمُ صِدُق صدق بخوالمون جائياه فلأحصة قء مرتبه الامرالي ورثرتي حادوكرية والاربية روكر محكى بمولى واضحمات

سور ؤیوٹس قر آن کرنم کی وموائی مور تا ہے یہ کمہ کر مدیثن اس زیانہ بھی و زال ہو کی جب نی کریم همزینه محمصطلی کیفتی کی دموت وقیلی کی نالفت اور دشنی میں کناروشر کین شرافت اور ان ایت کی حدود ہے بہت وورنگل یکے تھے۔ یہت نازک وقت فاجس ٹی کی کم میں گا اور آپ کے جان ٹار محابہ کرائم کے ان موجت کو مہارے کی خرورت حمّى الشاقاني نے ان آیات عمل اپنے ہی تھے اور می برام مونی دیتے ہوئے ملائے کرید بومکی مالات پیش آ دیے ہیں کو کی الیے نے والا تبیس بیں مکیآم انبیاء کرمنیم السلام کے ساتھ بی سب مجھ ہو تاریا ہے اور قیاست تک جب مجل و این کی مجا کو ں کی حرف بزارج سے گاتو بھی مشکارت وزار ہ کمیں گا۔ ان سے تعبر انے کی خرورت نیس ہے بکد باطل کے خلاف ڈٹ کر تشکیم جماًت وہمت کا مظاہر وکرنے کی ضرورت ہے۔ای راہتے ہے دین در نیا کی نتاہ محلائز رائعیب ہوں گی۔انشاقعاتی نے اس سورت میں معترت فوج علیہ السلام کا مختصر ، معترت موکیٰ عبد السلام کا فرراتفعیل ہے اور معترت یوٹس علیہ اسلام کا واقعیہ بیان کر کے۔ بيارشارفربايا بيه كه بري كرما ته دوبا تشريفروريش آك ژن.

- الفيكادين ويجاني من كانت مصبتين اور مربيتا زال اور
- و ومرق یات بیا که کفار ومشرکتن کی بر یاوی اورانل ایمان کی کامیابی و کامرانی ایند تعالی ہم سب کو انبیا وگرام پلیم السلام کے دائے روکل کردین دونیا کی کامیا بیان عطافر ہائے۔ آشکن
  - سورة يونس كي ابتعالي دوآ يخول شن جار باتين ارشادقر ، في كن بين -
- مورہ بقر وادر سورہ کال عمران کی طرح سورہ کوئس کی ابتدا بھی حروف مقطعات ہے کی تی ہے جس کی وضاحت سورہ اتر ووال عمران کی سورتوں کے قوئر ترین کردی گئی ہے تا ہم اس جگہ مرف اتنی بات کو جو میں کافی ہے کہ آر آن کرتھ کی انتیاس مورقول کی ابتدا فروف مقطعات ہے گی تی ہے۔ ن تمام حروف کے معنی نہیں گئے جائے ۔ کیونکدان حروف ہے مقعم نہ تو میں رکزائر نے موال کیا ہے نہ ڈو لفین نے ان تروف پر کمی حیرت اور تنجب کا ذکلہا دکیا ہے اور سب ہے بڑے مکر بات مدے کمہ کی کریم مکافئے نے بھی ون کے متعلق کی رشاد کی فررایا ہی لئے مغیر میں م طور پر بیفر بات میں کہا تاہ کا جا اسے کہان جروف ے كيا مراد ب - كوئى ظامى روايت و قيس بي من ب الله الله الله الله يارت في ملك كوان كم من مادية

ہوں بعض اکار نے سورڈ ل کے مقبوم کو سامنے رکھ کر ان افروف کے متی تعین کرنے کی کفسانے کوشش کی ہے لیکن آخریں ان ک اوک قلم پر مکی بات آگئی کہ انشری کہتر ہے انکہ کہ کہاں اوروف نے بیاس اندروف کے کیا سخی جیں؟ ہمیں ان پر فروکر نے کے بجائے اس بات پر ایمان رکھ جا ہے کہ جب جی کریم مقطق نے ہی ان فروف کے متی ومراد کی وہنا حت ٹیمل قربانی اور محاہر کراغ نے بھی ٹیمل کا جموف انشری کو فرف سے جیں اورون ان کے سخی اور مرادے والق ہے۔

۳) ستیری بات بیدا دی جوان می کوش کوشت نوست که است به وست به این برام کی بشریت کا بیکه کرانا کا دکرتے و سے بی کر بید کی بیست کی است کی بیست کی است به وست کا بیست به وست کا بیست به وست کا بیست به وست کا بیست کی برخت کا بیست کار بیست کا بیست کا

") ان آیات میں چوتی بات ہیں کوتی بات ہے افرائی گئی ہے کہ کفار وشرکین کا بیرطر یقدر ہاہے کہ جب بھی الفد کے عظیروں نے اللہ کا کام جی اللہ کے عظیروں نے اللہ کا کام جی کیا تو اس کے ساف ساف اللہ کے دادو کر کام جو در کیا ہے کہ کہ کا میں کام کیا تھی ہیں ۔ جاود کیا ہے جمنی آتی طور پر تفریدی بنظروں کا

قریب ۱۰۰۰ اس کے برخلاف انتدا کا کام ایک جائی ہے ۔ روٹن ہے۔ جاود کا اڑھی تھوڑی ویٹ ریز ہے۔ جب جادوختم جو بات ہے قودی چیزیں جوس نے اورائو و سے تھوا تھے ہیں جس جادو کا اڑھی تھوڑی ویٹ ریز ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کا کام وہ ہے تو برائل وہ جائی ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ کا کام وہ ہے تو برائل وہ جائی ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ کا ریٹ وہ جاتا ہے قو گھرو وہ کہ کی گھیں اثر تارفر گوان کے دیاری جب جادہ کرول ہے ہی اورائ وہ انوان کی میکن کران کو گھر بندی کے درجوں نے اورائ واقعی اس کے اپنے عصا کو چیا کا دروو اصلی پیڈا رہ اور وہ انوان کی جس سال میں کا دروو اصلی پیڈا رہ اور وہ اس کی جس سال میں اور انوان کی جس سال میں کہ اور وہ اصلی پیڈا رہ اور وہ اصلی پیڈا ہو اور وہ اس کی جائے ہی جس سال میں کہ اور وہ اصلی پیڈا ہو اور وہ اس کی ہو اور اور کی اور وہ اس کی جائے ہیں ہو گھر اور وہ اس کی جائے ہو گھر اور وہ کی جائے ہو گھر اور وہ کی جائے ہو گھر اور وہ کی کر جس سال کی جائے گھر اور وہ کی جائے گھر اور وہ کا کھر کی کھر اور ہے گئی ہو گئی کی سال میں کہ اور وہ جائی ہو گھر اور وہ ہو کہ ہو وہ کہ کھر وہ گھر ہو گھر ہو گھر اور وہ کھر کھر ہو گھر گھر ہو گھر ہو گھ

إنَّ رَبَّكُمُّ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمُّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَيِّرُ الْاَمْرُ مُمَامِنَ شَفِيْعٍ إِلَّا مِنَ بَعْدِ إِذْ بَهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ رُبَّكُمْ وَاعْبُدُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُ وَنَ ﴿ النَّهُ وَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعَدَ اللهِ حَقَّا التَّذِيبُ دَوَّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَتَوْرَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّيلِي بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ تَحِيْمٍ وَعَدَابُ الشَّلِي الْمَعْرُولَ النَّافُولِي الْمُعْرَالُولَ الْمُعْرَالُ المَّالِقِ الْمَعْرُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ اللهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْوَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّ

#### ترجمه: آيت نبيرا تام

ب شَكَ تبارارب تو وو ب جس نے وَ ساؤں اور اُسُن کو چھوٹوں شن پیدا کیا۔ پھروہ

عُرِش ( تخت سلطنت ) ہو قائم ہوا جو ہر کام کی قدیم کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی ( اس کے ماسطنت ) ہو قائم ہوا جو ہر کام کی قدیم کرتا ہے۔ ماسطنکی کی جمہیں عبادت ویندگی کرتی جائے ہوئے کہ گئی ہوئے کہ ایک کی طرف تم سب کولوث کر جاتا ہے۔ اللہ کا دعدہ سجا دعدہ ہے۔ اس نے بھر تھی جو اردی اور دیا ہے۔ اس کے اور دولوگ جنیوں نے بحل کو انتہاں لائے ادوا کی سائم سے ان کو انتہاں کا سے ادار دولوگ جنیوں نے تعربی کو انتہاں کو انتہاں کی اس کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی دوش کو انتہاں کا اس کو انتہاں کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی دوش کو انتہاں کا انتہاں کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی کو انتہاں کو انتہاں کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی کو انتہاں کو انتہاں کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی کو انتہاں کو انتہاں کا دولوگ جنیوں نے تعربی کو انتہاں کو انتہاں کو انتہاں کو انتہاں کو انتہاں کا دولوگ جنیوں کے تعربی کو انتہاں کا کہ کو انتہاں کو انتہ

#### لمغاث القرآن آيت نبر٢٥٣

فحكق اس نے پیراکیا سِنَّةُ أَيَّامِ جیدن اس سے بیودن مراد تیں جمکن ہے تیوز مانے اور پیریڈ مرا د ہوں ، ووبرا برموا يميني اس ني فظام كالنات كا آغاز كرويا استوای ووقد بركزتات، فيط كرتاب سفارش کرنے والا أقلا تُذَكُّرُونَ مهانيم بمحاودا تباعقيقت برغور وكرفيل كرين ع مالکل درست اور سمح ئحق ووٹروٹ کرتا ہے وهاوناتا ہے، والی لاتا ہے تأكروو ولمادر تزاوي ليجزي انعاف عدل وانعاف ألقشط سر اب برينے كى چزكوشراب كيتے إلى محرم بحون برواياني

### تخبرت آريت نبوسوس

سررة يأس كي ان آيات عي الدُنقال في كفاروشركين كان فلداور باطل مقيدون كي يرزور ويرقر مائي بي جن عي

وہ ایک انشد کے قائل ہونے کے باوجود بتول کی مماوت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگروہ بت اللہ کی بازگاہ بیں ان کی مفارش مبين كرين كياة الناكيابات توليني وكي ما الدقالي في فرلما كريونسان كامينا من كوزت خيال بيدور حقيقت يدب كدوه اسے بغدول سے دور کی سے ملدان کی رک جان سے جی ترب بہائی الشکواس کا کان عن برطرح کی قررتی ماصل بیں الى نے اس كا كات كے ذري و رہے كو بيدا كيا اوروى جرج كو عدم ہے وجود شي اوتا ہے اوروى سے كامنچوو ہے۔ اس نے اپنى قدرت سے اُ سانول اور شن کو چوان کی مقدارش پیدا کیا ہے۔ حوش سے لے کرفش تک بورے نظام کودہ اٹی تدیرہ محست سے چاد ہا ہے۔ اس کے اختیاد اور قدرت بنی کوئی شریک کی ب وہ اس کا کات کے برسوالے کا کسی کی شرکت اور مداخلے کے بغیر تدبیردا تظام کرد باب-اس کے انقام عن شرکت تو بوی بات ہے اس کی بارگاہ عن اس کی اجازت کے افغیراب بال نے کی مجی اجازت بھی برجازادی ایک ذات ہے جوم ادت و بندگی کی متن ہے۔ سب کوای کی طرف اوٹ کر جانا ہے۔ مجرووا ہے عدل واضاف سے نیک چلن اور اعمال صافح کے میکر ایمان والوں کو اج مقیم مطاقر بائے کا راور جنہوں نے مفروا فکار کی روش ا تقيّاد كردكي يوكي وهان كوشعرف أيك وودا ك عذاب وساكا بكرميدان وشرش اودنهم محداث بدياس كوبجها في مسلط كمولاً بوا با فی دے گا جوان کے لیے مورد اوریت کا کسمز ایموکی نریس وا سان کوانوا تھے بنا کر کھز انتھی کردیا کیا۔ حالا تھراس کی بار کا يرالكن كين كي ويدي بعد بريز وجروا حياد كي به النان والمان وجدون عن بالماس كالمتعديب كماس في ال كا خات كو بقدت كا بال ب كونداس كا قانون على بيا ب كدوه برج تركوبقدت بيدا كرتاب راي محفل كوروت بني ش ايك وقت لگنا ہے اگر وہ جا ہتا تو بھی کام ایک لو بھی مجی ہو مکنا تھا گر اس کے قانون کے خلاف ہے۔ بھی تا فون بوری کا کارے بھی مائح فرماديا به كدهر فيزايية وفت برآ مهتراً مهته مجيل تك ينفي جال بيساطة تعالى فرفر بايا كداس نيرة سافون اورزين كوجير دان ش بدا کیاہے۔ اس سے کیام اداب مین مغری نے اس سے مراد ہودن کولیا ہے۔ لیکن بعض مغری نے فر بایا ہے کہ اس ونیاے یاد دسال اور دن اللہ کے باء دسال اور فول سے مختلف میں شاف مورڈ فی کے چھٹے رکوع میں فریا یا کمیا ہے:

"وَإِنَّ يُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلَفِ مَنَةٍ بِّمَا تَعْلُون"

ترجہ نہ اور بے تک آپ کے دب کے زو کے ایک دن ایم اس کی جو اگر جاری گئی کے مطابق آپ بڑاو سال۔
اگر اس آپ کوسائے دکھا جائے تو چدون سے مراد ہج بڑار سال بھی ہو تکے بیں۔ اس لئے بعض مغرین نے چودن سے مراد ہج بڑار سال با چید میں سے مراد ہے جدون ہج بڑار سال با چید تکی ۔ بہر کیف اللہ نے اس کا کا سے کوایک نڈری اور میں انتقام سے بیدا قربا با ہے۔ چودن سے مکن ہے اس کا لمات کو ایک نڈری اور من انتقام سے بیدا قربا با ہے۔ چودن میں کو بیدا کیا اور کاروا اللہ اس کے مراد کھا تھا کہ بالد کی انتقام کے اور انتقام کے بیدا کیا اور کی انتقام کے بیدا کیا گذر تھی کہ بیدا کیا گذر تھی کہ بیدا کیا تھا کہ انتقام کے بیدا کیا تھا کہ بیدا کیا تھا

**- 62** 

کین مائو کردون آرام نیمی کیا کیونکہ نیفد او گھراور آرام سے ووائد ہے نیاز ہے بلکہ مچاون یا چی مائوں شریکا کات کو پیدا کر سکاس نے بور کی کا کات بیس ویش قدرت کے حسن انتقام کو جاری فروریا۔

هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاءٌ وَّالْقَمَرُ كُوْرًا وَّقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِتَعُكُمُ وَاعَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ الَّالِالْحُقَّ يُفَصِّلُ الْأَلِي لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّ فِي الْحَيْلَ فِ النَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمُوْتِ وَالْكَرْضِ لَالْيَتِ لِقَوْمِ يَتَّكُونَ ﴾ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فَي السَّمُوتِ وَالْكَرْضِ لَالْيَتِ لِقَوْمِ يَتَكُونُ نَ

#### ترجمه: أيت مركزة

وی قرب جس نے سورج کو چکساور ہے نہ کوروش کیا اوراس نے ان کے مکننے اور ہو ہے گیا مزلول کو مقرد کردیا تا کرتم برسوں کی گئی اور تا دیگوں کا حساب معلوم کر سکو۔ انقد نے ہرچ کر کے ب مقصد پروائیس کیا۔ وہ اپنی آخوں کو ایسے لوگول کے لئے وضاحت سے بیان کرتا ہے جوتم وواش رکھتے ہیں۔

ہے شک داستا درون کے آئے جائے شرا اور ہرائی چیز ش مصافقہ نے آ عانوں اور ڈسی میں پیرہ کی ہے ایسیو گوں کے گئے ( ہزادروں ) نشانیاں موجد جی چھٹو کی اختیار کرتے ہیں۔

#### كفات القرآن آيت تبره ١٢

حِنبِناءً دوُّی چک اجالا غُوْدٌ چک وادردوُّن فَکْدُ ایر نے مقرد کردیا الکیزیش (س) مال اگرین پُفْضِلُ وانعیل یون کرتا ہے کھول کریون کرتا ہے

### تَشْرِبُّ: آیت نمبر۵۵۲

جو شخص بھی تو رو گرکی صلاحیوں ہے کام لے کر ذرا میں قد چرکرے گا اس کو اس کا نکات میں ایک خاص تھم وہندانظر آئے گا اور وہ بیرہ ہنے پر ججود او جائے گا کہ اس پورے ظام کا نکات کو وکی ستی ہے جو چااری ہے۔ حکومتیں افر اور سوسم اور حافات بدلنے رہنے جی میکن اللہ کے فقام میں مجلی کی تھی آئی۔ سورٹ دھک رہا ہے، جاند چیک رہا ہے متا رہا آئی روڈ گئ جمعیر رہے جی زائے اور وی آئی ن وز میں اس خراج اپنے گام میں مگے ہوئے جی میلمرٹ آئی ہے بڑار وں سال پہلے گام کر رہے تھے۔ ماہ وسال کا لیک کیسٹر واپنے ماس خراج کیا تھے گئر و کھئے کے سورٹ جاند کے تھم واقبقام میں ایک منٹ اور ایک بیکنڈ کا محل فرٹ نیس بوگا۔ اس سے زیادہ اور کیا تھم اور انتہام ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایسے آ بات موجود ہوں جن سے سوم کی جریفیوں کا مطالعہ ترسیس تو آپ کیل میں ہے کہا تم اور انتہام ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایسے آبات موجود ہوں جن سے سوم کی جریفیوں کا

چنا تی جن او گول کے پاس یہ ذرائع موجود ہیں وہ لوگ بناتے رہیج ہیں کہ فارج وقت باول چھاستا رہیں کے فلان وقت بارٹر ہوگی آجیں ہوگی سائی ہیں انسان کا صرف اتنا کی مال ہے کہ دو دو کہا ہی کہ باس کو بیان کردے در منا کا موس اور ستاروں دران کی رفارش ای کا کو کی وقت ہیں کہ انتہ ہے ہوتی وقیع میں ہے جو میں کا محالی کا سائی جنار با ہے۔ اس علم وقت کی اس طبقی سے انتہا طرح واقف ہیں کہ انہ ہے ہوگام میں ایک صلحت ہے لیم واتفام اور مقصد یہ ہے۔ اس نے ایک ذرے کو بحل ہے مقصد بید المیس کو مان کی کا بات ہے وہ جب بھے جا ہے گا اس انتقام کو جاتے گا اور جب جا ہے گا زمین وقا سان اور کا کا مند کی تام مسامیتیں کو لیب کر رکارے کا اور درم برہم کردے گا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ لِقَاءً نَا وَرَصُوْا بِالْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَانُوْ إِنِهَا وَالْذِيْنَ أَمُرُعَنَ الْيَتِنَا غَفِلُوْنَ ﴿ أُولَاكَ مَا فَهُمُ الشَّارُ بِمَا كَانُوْ الْيَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الْآذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الشَّلِحْتِ يَقَدِيْهِ مَرْتُهُمُ مِإِيْمَا نِهِمُ ثَبِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الْوَنْهَارُ فِي جَمَعْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَعُولِهُمْ وَنِهَا اللَّهِ مِنَ تَعْتِهِمُ وَتَعِيَّتُهُمُ وَفِيهَا سَلَا وَاخِرُونَ عُولِهُمْ أَنِ الْمُحْدَرِ الْعَلَيْنَ ﴿

#### 100-12-22

ب شک دہ لوگ جوہم ہے (قیامت کے دن) ملنے کی تو تی میں رکھنے اور دنیا کی زندگی پر معلمتن اور خوش ہیں اور دہ لوگ جو ہماری آغزی سے خلات برت رہے ہیں، جو پکھوہ کا نے ہیں اس کی دیدے ان کا فیکا ناجہم ہے۔

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل سائے کئے ان کا رب ان کو ان کے ۔ ایمان کی وجہ سے راہ جائے عطا کرے گا اور وہ ان کو ایک راحت بجری جنتوں میں داخل کرے گا جن کے لیچ سے تہریم بہتی ہوں گی۔

و إلى ان كى زبان برايك ق يا رودكى المسخسانك اللهم" (استمرسالله بك ا ذات برحيب من باك ب ادران كا آبس بن سلام المناه عند يكم "الموكا دران كى بريات كا خاتر اس لمرح بوكا" الكعمل للله وب العالمين" (تمام تريشي الله دب العالمين ك لتريس).

#### لغات القرآن آيت فمبرعاه ا

وواميونين رتحته لَا يُرْجُونَ لقاء فلاقات اطفالهُ ا ويعلمنكن جومح مأوسي ď دو کاتے ہیں، مامل کرتے ہیں يكيبون وبدايت ويتاب مرامته كما تاب يهدى ألنبين واحتول ست لجريد شينحان ية ميب ذات ، جس جي كو ئي خرا في ندمو تحية دُغولي يكاريوعا يقرياه

### تشريخ: آيت نمبر ٢٠١٧

بعب الفاتعاني میں کے آخری مول اور کی تالا اور کی ایری زندگی پر بیت بیش وای ای اور اس کی شور ان کی ایری خور ان کی بیرے وقتی وای ای اور اس کی شور ان کی ایرے وکر اور کی دار کی دار کی دار کی داروی کی میں مرا دیوی کی بیری خور ان کی دار کی دار کی دار کی دار کی داروی کی میں مرا دیوی کی بیری کی بیٹ بیری مرا دیوی کی بیٹ بیری کی بیٹ بیٹ کی بیٹ بیری کی بیٹ بیٹ کی بیٹ بیٹ کی بیٹ بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ

ان آیات شمان تل دو زماعتول کا کر قرمایا میا ہے

ایک وہ لوگ جی جنہوں نے میکھ داکھ ہے کہائی اس دنیا کی نامائی کی سب چکھ ہے آخرے کی کوئی میٹیٹ گئیں ہے۔ خرور کدوہ اپنے اس خیال پر سی آلد دکھنٹ اور کوئی جی کہ دوا ہے چید آخرے والے میر بان رہا کی مزاقت کی گئی سید ٹیس مرکعے باقیش الند کے سامنے حاضر ہوکر چادکی زندگی کا حساب کیا ہے جی کرنے کا بھی کوئی ڈوٹس ہے دا ہے ہوکر ریکا تھا مریب کہائی بھٹ کی زندگی بھی او بھیٹے تھم کی ڈرگ کا دیدھن ہے دیسے گئے۔

اس کے برخداف وہ کا بھا تھا ان اور کمل عدار کا کا بگر ہوں سکتے ہو بر نیک اور بھٹے کا سکوسرف اس کے کرتے تھا کہ ا کوئی و کیے کہ کی کھو بشد کرے بائد کرے و دھوں اپنے بھا کرنے و سال پارد کار کی رقد مؤخشوں کی صب بھو گھٹے تھے۔ جمہوں قدم نے بھر کرنٹی کی کدائیس ایک نہائیس اور ان کہ نے مسلم ما ان بھر کرا ہی ڈنڈ کی کے ایک ایک کھی مساب و جرب جواف کے رمون بھٹے کی اطاعت الابت میں ایتا مسب جائے تھی کہ جان برگئی ایک دوسرے پر مسامتی بھی تا ہو کا جہاں۔ ابھی دائیس ایکوں واقعی تان موقا ہے و سک جمہوں میں واقع کے جان برگئی ایک وارس کے بھی تا ہو کا جہاں۔ خفول باقی سے عبارے اعتقادی کی جو دنا کر زمس سے بول سعادے ہوگی ۔ وَلَوْيُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الثَّرَّ اسْتِعَجَالَهُمُ بِالْخَيْرِ كَفُضِى اليَّهِمُ اجَلُهُمُ فَنَدَّرُ الْذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي كُلْغُيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَنَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبَهِ اَوْقَاعِدًا أَوْقَالِمَا قَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّةً مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِّمَتَهُ كَذَٰلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِّمَتَهُ كَذَٰلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانَ لَمْ يَدْمُنَا اللَّهُ مُرَائِكُمْ لَوْنَ الْمُعْمَلُونَ ۞

#### 2 زمية آيت نج الانزال

ور اگر اللہ مجاڑائی بہنچانے علی جلدی کرتا جس طرح وہ بطلاقی ما تھے میں جلدی کرتے بیر اقوان کی گل کی مبلت شم کردی جاتی۔ پھروہ نوگ جوہم سے مطے کی او تی نیس دیسے ان کوہم ان کی سرشی عمل مجمود وسیع جیس تا کدوہ ای علی بھٹے رہیں۔

اور جب انسان کوکوئی تکلیف کینی ہے تو وہ لینے ، بیٹے اور کھڑے بر وال بش ہمیں قل پکاڑٹا ہے۔ پھر جب ہم اس سے تکلیف اور پر بیٹائی وور کروسیتے بیں تو پھروہ (منہ پھیر کر) اس طرح چلا ہے بھیے اس نے ہمیں پکاراتی نہ تھا۔ اور اس طرح حدے گذرجانے والول کی نظر میں ان کے قال کوفرنصورت بنادیا جاتا ہے۔

لغات القرآل آبت تمرااااا

يُعَجِلُ ووجدى بجياب

إنستعُبَعَالٌ ودمِدى الكِتَّةِ بِن

فَلْمُورُ مِنْ الْمُرْومِيةِ إِل

(521

طُعُيَانَ يَعْمَهُونَ ووَسِطَى يَرَجُونَ يَعْمَهُونَ بِمِنْكَ يِنِ بَعُولَ وَرَجُرِسِ كِي) تَحْشَفُنَا بِمِنْ يَعُولُ وَيِرْجَرِسِ كِي) لَمْشُوفِيْنَ وَرَبِيرِ مِنْ مِنْ الْمُوفِيْنَ

### تشريح: آيت نمبراا ١٢٤

جب کی کرنے ملک نے اعلان نوٹ قربالا اور کھ کے کا دکورے برگن اور کی گارے خرای رموں ، جہات کی تاریکیوں اور آئی کی فورے خرائی موں ، جہات کی تاریکیوں اور آئی کی فورے نے کی دعوے دی گاریکیوں اور آئی کی دعوے دی گاریکیوں کے دورکھ اور نے کا دعوے دی گاریکیوں کے دورکھ اور کی میں ماریک کے دیار کا میں اور کھا ہوں کے جاری مورک کے اور میں اور کھا ہوں کا میں مورکھ کی کہا ہوں کا میں کا میں اور کا میں مورکھ کی کہا ہوں کا میں مورکھ کی میں کو میں کہا ہوں کا میں کہا ہوں کہ اور اور اور کھا ہوں کا میں کہا ہوں کہ کو کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوا ہوں کہا ہوں کہ

جب مالات شدید تر دوسکے اور قطائے جاروں طرف سے تصرانی کا کنار کدید موجع پر جمور دوسکے کہ ہم پر بیاماری۔ آفتیل صرف من کے قدمان بی کر ہم نے جمترت مجد ملے کھا کا برطرح مند ورائی آفت کی لڈر ڈیک بیٹ کیا ایو خوان جوائی و تعسسلمان نہ ہوئے تھان کی قیادے بھی ایک وفد دیز بہتی گیا۔ ایوسفیان اوران کے ساتھوں نے دیزیج کرکے کے اوگوں کی شدہ تا تا بغیر اس کے طرح اس کے ساتھوں نے دیزیج کرکے کے اوگوں کی شدہ تا تا بغیر اس کے طرح اس کے تعلق ان کرتے ہوئے سی ایر اورا مدادی دولوں کی ہر محل دد کی جو جو ہر محل در کی اورا مدادی دولوں کی ہر محل در کی جو جو ہر محل در کی اورا مدادی سال بھی کہ سال بھی کہ دولوں کے سینیا آئے ہے نے افٹہ سے دہا بھی کی سمالان بھی کر کے کہ دالوں پر تاکیف اور قد کی شار کے سینیا آئے ہے نے افٹہ سے دہا بھی کی سمالان بھی کہ سینیا کہ بھی ایک اور قد کی سینیا کہ بھی اور کی سینیا کہ بھی اور اور اور اور کی ایس کی سینیا کی بھی اور اور اور کی سینیا کی سینیا کی بھی کی محل کے اور اور کی سینیا کی سینیا کی سینیا کی سینیا کی بھی ہوئے اور کی سینیا کی سین

عالانکدانند کی قدرت سے یہ باہرٹین ہے کہ وہ اللہ اور اس کے دسول کے دشنون کو پکڑنے ہمآ کے تو کو گی اس سے ٹیمز ا تبھی سکتا مگر و چکیم مرجم اور شیم لوگوں وسٹی ملے اور داستہ تاقش کرنے کا پورا اور اس قبل مطاقر کا تاہے۔

اس موقع برخورکرنے کی بات ہے کہ بیاتا کا ان از ندگی ہے کہ جب ان پرکوئی آفت اور معید تا تی ہے قود وور تے اور جات اور چلاتے ہیں اپنے بتوں کو چھوڈ کر اندی کو بھار نے لگ جاتے ہیں بھن جاراحال می قواس سے تعلق نیس ہے۔ جب ہم زعدگ کے پر چھی راحوں میں پھٹس جاتے ہیں قودان دائت الافر کہ بھارتے ہیں وہتے چلاتے اور لوگوں سے دید وس کی و دخواست کرتے ہیں تھی جب ہم ان معما کہ اور مشکلات سے باہراً جاتے ہیں قواہم می اندی وحمت دوداس کے کرم کو بھول کر تخلف اسباب کی تعریفی کرنے تھتے ہیں۔

آئی۔ بنادہ جب محت ل جاتی ہے قوہ ڈاکٹروں کی تعریف کرنے گئیا ہے کہ قابل ڈاکٹر یا تھیم سا دید نے ایک دوادی

کہ تھے دہ بارو زشرگی گئی اور میں محت مند ہوگیا۔ اگر کی مقدمہ بن پیش کے قراس کی تعریف کرنے گئے ہیں کہ فال وکیل
صاحب نے ایسا مقدمہ لڑا کرفر پن خالف کے چکے تھوٹ کے اور ش مقدمہ جب کیا فورطنب بات ہے ہے کہ آئیسہ موس جس کا اللہ پاکس ایش موس جس کے اللہ موسوعت کے بعد
اللہ پاکس ایقی سے جوابیت معاطلات کے لئے تو دھی وہا کی کرم باتھا وہ دو مرول سے بھی کرار باتھا کام بیائی اور محت کے بعد
جب وہ غیرانش کی تعریف کرتا ہے قوہ اللہ کو تعول جاتا ہے جس نے صحت اور کا میابی مطافر بائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کو تعریف اس

ان آیات ش بجی نتاز برارہا ہے کہ الاقتعالی اپنے بندوں پر بہت مہریان ہے وہ اپنے وقع وکرم میں بیٹنی جلوی کرتا ہے اگر ہرا یک کومزا دینے میں بھی جلوک کرنے کے تو مجرانسان کا فیکا تا کہاں موگا۔ انسان تا فرمانندل اور زیاد تیوں میں حدے بزید جا تا ہے لیکن اس سب کے باوجود و وجم وکر کم ہرا یک پرائٹے انعام وکرم کی بازشیں برسا تا رہتا ہے۔

# وَلَقَدُاهَلَكُنَاالَقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمُّ لَمَّاظُلَمُوْالْوَجَآءُ ثَقُمُرُرُسُلُهُمْرِبِالْبَيِنَاتِ وَمَاكَانُوْا لِيُؤْمِنُوا كَذْلِكَ نَغْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ۞ ثُمَّ جَعَلَنْكُمْ خَلَيْفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ لِلْنَظُرُكِيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۞

#### الزجرا آيت قمراا الاا

اور یقینا تم سے پہلے ہم نے بہت می قوموں کوٹس ٹس کردیا تھا۔ مالا کدان کے پاس تعارے دمول کمی کمکی نشانیاں لے کرآ ہے تتے جس پردہ ایمان ندلائے اس طرح ہم بحرم قوم کم مزا دیا کرتے ہیں۔

برائم نے ان کے بعد جمیل زین برآباد کیا تاکہ ہم دیکھیں کرتم کیے ممل کرتے ہو۔

#### لغات الغرآن آيت نبر١٢٠٠٠

أَهُلُكُنَا بَمِ نَهِ الكَايَا الْمُقُرُونُ تَوْمَى اللَّهِي الْمُجَوْنُ بَمِ مِلْدَ حَيَّامِي الْمُلِفُ تَامُ مِثَامٍ عَامٍ اللَّهِ مِنْ النَّلُونُ تَامُ مِثَامٍ عَامٍ اللَّهِ مِنْ الْمُعْلِقُ تَامُ عَامٍ عَلِيْهِ اللَّهِ مِنْ الْمِيْسِ اللَّهِ مِنْ

### تشرق أيت نم الاما

قرآن كريم على متعدد مقدمات برافرتون في في الريات كوليدى وضاحت سادش وقرباياب كدة فرانون وكنابون

اورظام دہناوت پرجری ہونے کے باوجودالشرقائی او کول کی فردائی کردہ جیس کرنا بلکدوملیم وکر میں ہو واپنے بغدول کو آیک خاص عدت تک مہلت گل اورڈ جیل ویٹا چلا جاتا ہے تا کہ دو زغدگی کے کسی مجس سوٹر پر اپنے لئے بہتر اور مقاسب راستہ کا انتخاب کرسکس میکن اگر پھرجی دوا پی روٹن زعدگی کوتیو ایل ٹیس کرتے تب ان پرانشہ کا فیسلر آ جاتا ہے اور سادی آؤ توں اور خافق کے باوجود تباور پر او دوکر روجا کے بیس

چوکر قرآن کریم کے فاطب اول کو کرمہ کے لوگ بیں اپندا الفاق فی کھروالوں سے اوٹوا فرمار ہے ہیں کہ اے کھ کے لوگوا تم اس بات کو المجھ طرح جانے ہو کو کرم ہے ہیں۔ بہت ہیں وہ قریش گذروکی ہیں جن کی استیداں پر ہے آئم فار تے ہو۔ ان کے کھنڈوا ہے اس بات کے کو اور کی بر طرح کی آفر ہے وہ اللہ کو کھنوا ہے اس کے کا وہ ہیں کہ وہ اند ہوگار ہیں کے طریق امتیار کے اور اللہ کو کا اور اللہ کو کا اور اللہ کو کا اور اللہ کو کا اور اللہ کو کہ اور اللہ کو کہ ان کا میان کا میان کا اور اللہ کو کہ اور اللہ کو کہ اور اللہ کو تھا۔ اللہ کو کہ اور اللہ کو تھا۔ اللہ کو تعالیا کہ اللہ کو اللہ کو تا میان ہو میل ہے گئے ہیں۔ اور اللہ کو کا اور اللہ کو تا ہوا اللہ کو تا ہوا ہو ہے گئے ہوں کہ اور اللہ کو تا ہوا ہو تھا۔ کہ اس اور اللہ کو تا ہوا ہو تھا۔ کہ اور اللہ کو تا ہوا ہو تھا۔ کہ اور اللہ کو تا ہوا ہو تھا۔ کہ اور کا ہوا ہو تا ہوا ہو تھا۔ کہ اور کا ہوا ہوا کہ کو تا ہوا ہو تا ہوا ہوا ہو تا ہو تا ہوا ہو تا ہوا ہو تا ہو تا ہوا ہو تا ہوا ہو تا ہوا ہو تا ہوا ہو تا ہو تا ہوا ہو تا ہو

ا گرتم نے بھی وی روش اختیار کی جس کی دہدے کھی توشن تباہ در یاد کردی گئیں آؤ گھرافٹ کی سند میتی اس کاستین اور دگل تا لون میدے کہ جہال وہ حسن مگل کرنے والوں کی مجھوٹی مجھوٹی تکیوں پر بے انتہا اجر وگولب مطافر ہا تاہے وجی جب وہ نافر باغدار مگرفت کرتا ہے توانے والاکوئی تکس موتا۔ وَإِذَا تُتُكُلُ عَلَيْهِمُ إِيَاتُنَا بَيِنْتٍ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرُجُونَ لِيَقَاءُ وَالْمَا يُكُونُ فِنَ الْمَا يَكُونُ فِنَ الْمَا يَكُونُ فِنَ الْمَا يُوجُونَ فَلَ اللّهَ عَلَى الْمَا يُوجُونَ فِنَ اللّهَ اللّهُ مِنْ تِلْقَاعَ فَي تَفْمِئُ إِنْ الشّيحُ الْامَا يُوجَى إِنَّ اللّهَ اللّهُ مِنْ تِلْقَاعَ فَي تَفْمِئُ إِنْ الشّيحُ الْامَا يُوجِي اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا تَلُوثُ مَا مَا يَكُونُ وَلَا الْمُلْكُونِ اللّهُ مَا تَلُوثُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّ

### زجر: آیت نمبره اناعا

اور جب ان کے سامنے ہاری صاف صاف آ یتیں پڑمی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہیں ہم سے لخے کی تو تع میں ہے وہ یہ کئے ہیں کہ اس قرآن کے سواکوئی وہ سرا قرآن سائے آ کیا اس کو بہل دو۔ آپ کہر و بیجے کہ کھے یہ میکن کئیں ہے کہ بیں اپی طرف سے (اپلی خواجش سے )اس میں پچرچمی تبدیل کرسکوں میں تو مرف اس دتی کی بیروی کرتا ہوں جو میری طرف جمیں جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی تافر ہائی کرون کا تو بھے کہا ہیں ہیں در سے مذاب کا ڈوے۔

آپ میں میں اور انداز انداز اور انداز اندا

لغات الغرآن آعت نبره ۱۷۲۰

علات کی آئی، پڑگ کی

تتلى

ات ĩŁ. غيرُ هَذَا اس کے سود بدل دے ہیرش کروے بْلُقَالِي نَفْسِيُ ا ٹیا لمرف سے ماغی فرائش ہے وي كُونِي ب رو خي عمدانے نافرہ ناکی کی غضث تَلُوْثُ شرے برما، (بَلَا وَقُ)، بِرَمنا(یکی)امیدے) بقار، الني كاميند إخراء عن دراية كـ على محاينا أفراي عل في الكاريان £1 إأترلى جمائے مگذا دوفلار نميس ياتاء ووكامياب نبس بوتا لاً يُقلِمُ

### عربي أيت مرداتا

قرآن کر کم اہذفت فی کی دوآخری کماب جاہے ہے جواس نے اپنے مجرب بندے حضرت کی مسلفی میں ہے ہا کہ اُلی جس کی والے فر اللہ اللہ است منوار نے اور کھا دیے کا حکم ویکس نے اپنے مجرب بندے حضرت کے درجہ اور کہ ہو اور کی سے دور کی است منوار نے اور کھا دیے کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو اور کی کی ہے دور کہ ہو نے اور کھا دیے کہ ہو گئی گل ہے دور کہ ہو گئی گل ہے دور کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو

الدينة أب مرف الارب بنوں على بي يعنى كو باتھ لكا وين قريم آب كي تقد يق كرئے لكن كي ميادت كا تقم ويا كيا اين موره كافرون كے كر نازل دوئے جس بنى كفار كے الحال ہے برأت اور خاتص اللہ تعالى كى ميادت كا تقم ويا كيا ہے۔ (حضرت عبدالله الذي عبال دوايت مداخ)

دو حقیقت کفاد کریرکہنا جاہتے تھے کو جب کہ ہاری آئی آہ م بھیلہ دیان اور عناقہ ایک ہے آہ گھر ہم آ مگی میں اُڑکر کو ور کیوں جول جند کا ان اتخاد کا داستہ کان کیا جائے گڑ ایک سال آ پ ہم دے جون کی عجادت کیا کریں اور ایک سال ہم آ پ ک معودوں کی عبادت و بتد کی کرلیا کریں گے ( قربلی )

ان کا قیام بیٹھا کہ (نعوہ باللہ) قرآن کریم آپ کی تعیقہ ہے جم کوفوداً پ نے بنا کروٹی کردیا ہے جم کوزوراً در بنانے کے لئے انشرے نام پروٹی کی جارہا ہے۔ اس کے انہوں نے بیٹر بائش کی کرائے کھ بنگٹہ یا قواس قر آن کوقم بدل دویا کم از کم انتی تر بھم آئر کردہ کرجم ہیں جارے بھوں کو براز کہا کہا ہو۔

افد تمانی نے اپنے مجوب وسول الشریخة کی زبان مبادک ہے اس حقیقت کو واقع اور دونوک الفاظ میں کہ لواویز کہا ہے۔ کی خطیقہ آ آ ہے کہ دیجے کے بدیمری ہو لیٹیس کر ایڈ کے اس کار م کو جس اپنی مرتبی ہے بدل دوں یا اس میں آرم کردوں باکد میں ا خودائں دق کی انتہام کرتا ہوں۔ اگر میں نے بھی ایڈ کے حکم کے طرف کوئی کام کیا تو (جو کھمکن می ٹیس ہے) میں بھی ایک بہت بڑے دان کے عذاب سے قررتا ہوں۔ بینکام تو انشہ نے تازی فرایا ہے اگر انشد سے نیزا تو شدمی اس آر آن کوئیر رہے میا سے پڑھ میک ا اور شدو محرے قرد بیچ مہیں اس سے باخبر کرتا۔ میں نے تمہارے اندوزی کی کا ایک بڑا حصد گذارا ہے کیا تم آئی بات مجھے کی معاجمیت کی ٹیس رکھتے۔

ان آبات میں بیاد شاہدے '' کہ بھی سے تہا ہے وہ میان زعر کی کا ایک حصر گذارا ہے'' بیر تووقر آن کی بچائی کی سب سے بوق دلیل ہے کیونک کہ کا برفتس اس بات سے داخف تھا کہ آپ نے چالیس سال کی عمر ش جن کے کیا کا علان کیا ہے وہ جن آیات کی تعاومت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی نے بھی ان کی ذوان مبازک سے قدی تھیں شآپ سے کی سے ایک حف بھی سیاحت و تھی سیما تو وہ تھے ہوئے ورق کو پڑھ کی ٹیمی سکتے تھے یہ کیے حس ہے کہ آپ کا کہ آپ کی ذبان میرک سے ان آیا ہے کی تلاوت خروج ہوائے جوائیکہ کھا ہو جو دہاور حمل کے سے پہلے جہلے موجود تھا کہ تا مباران اور جن سے اوران سے ورقی گرا تو کرک کی ایک مورت بھی ما کوئیں لا سکتے سے بھر وظرت کی محمد و جو بہت شروع ہوا سے بھینا ہا کی اللہ کا کھام ہو مک ہے جوک کا ت کے تمیں آپ نے بھی وہائے کی اس سے بھی جو شریش ہوا یہ ہے تھی ہے کہ وہ آخرت کے معالمہ بی جوٹ وہیں ہے جس شرا آپ نے ان وی اس قرآن کو گڑایا ہے بیا وصوف کا کان کا صب سے بڑا جوٹ ہے بلکہ انشاور سے موال کھٹے پرایک ایک تب نے ان وی اس قرآن کو گڑایا ہے بیا وصوف کا کان کا صب سے بڑا جوٹ ہے بلکہ انشاور سے مرسول تھٹے پرایک ایک

قرآن کے فر ہرایت کی توائی ہے کہ قرآن کر کہانشری ٹی نے ناز بافر باہد ہوتا اس کا کافظا ہے اور بھی وہ کمک ہوا۔ جارت ہے جس بھی سارے البانوں کی جملائی پاشیدہ ہے اور قرنان کر کہا کا نکار کریا ہوترین زیارتی ہے جس کی سزا آخرے کا خذا ہے ہے۔

> وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَضُوَّهُمْ وَلَا يَنْعَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَوْلَا ﴿ شُفَعَا وَتَاعِنْدَ اللهِ ۚ قُلْ اَتُنَيِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمْوْتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

### رجمه أيت أبروا

بیالاگ اللہ تو چون کران (بے حقیقت بنول) کی عبادت و بندگی کرتے ہیں جون کو شاق نفع پہنچ سکتے ہیں اور شاقصان اور کہتے ہے ہیں کہ اللہ کے پاس بے اعادے مفادتی ہیں (اے نبی منطق ) آپ کمید بہتے کہ کیا تم اللہ کو کم فی اسکر قبردے دہے ہوجس کا اے آسانوں اور ڈیمن میں علم میک ٹیس ہے۔ (یاور کھو) اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے باللہ و ہر تر ہے جنہیں تم اس کے ساتھ شرکے کرتے ہو۔

#### لغات القرآن آيت نمبره

يَعْبُلُوْنَ (والإنت وبُولُ كَرَتَ بِينَ الأَيْتَضُوُ (واقتمان كَثِن يَنْهَا) ع الأَيْنَفُعُ (واقتهان كَثِن يَنْهَا) ع الشَّفَعَاءُ (مُعَنِّعُ) مؤدر بالإن النَّيْنُوُ نَ كَيامٌ جُروبِ يَتَهِ؟ تَعَالَى بِلَا وبرَرَ

### خُرِينَّ آيت نبر ١٨

کنار کمہ ہے کہ کہ بھٹھ سے بیار نے تھے کہ یا قواس قرآن کو بدل دویا اس بین ایک ترسم کروہ میں سے بھار سے بھوں
کی مورت و بدگی کی کئی بھٹی گئی آئے اور اور ماریان کے اختما قات دور ہوجا تھی۔ گذشترۃ بات بھی اختری نے ان کی بی بات کا محربورا نداز میں جواب ارشاد فر بایا تھا اس آب میں اللہ نے این تا بھی چھروں کے بچار ہوں سے برفرہ یہ ہے کہ بے تھی گئی ک انجاب ہے کہ دورت جواب وجود کے لئے بھی انسانی ہاتھوں کے تاہ ہی کہ گروہ ان چھروں کو اشاہ مجمود دیں تو و باہیں ان معرود ول کا دچود کے فتم ہو کر وجائے ہا ہے ہے کہ اور ان بیان کی ان اسان کو افق نقسان پہنچا کے بین اور زبان سے کی طرح کا گئی بھٹھانے کی امرید کی جو بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم اس کا کا ت کے خاتی اور مالک پر ایمان رکھتے ہیں دہی سب کی طرح کا کافی بھٹھانے کی امرید کی جو بھی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم اس کا کا ت کے خاتی اور مالک پر ایمان رکھتے ہیں دہی سب کی کرتا ہے جس برت برت بھی عادی مفادی مفاد تری بر چیز کا تھم و کئے والا ہے جو برخوش کی پکار کر براہ داست مختا ہے اور ان کی فریادوں کی کیچنا ہے اس کی بادگاہ میں بات کی کھٹے نے کہ دو کوان سے مفارقی خاتی کہ کا درب ہیں جس کی دو اطلاع آئ کر برب میں ہے۔ کو اے درب بیں جس کو گئی جی بیٹے دی ہے۔

اس آ بت شہران بت پرستوں پر ایک مجرا عزمی ہے کہا اللہ کواس کا کانٹ کی ہر چیز کامم ہے جن بتوں کوتم اللہ کی بارگاء عمل سفارتی تھنے ہوائیس تو اللہ جانسا تک ٹیس ہے مین اللہ کے زو یک ان کی کوئی حیثیت ٹیس ہے پھرتم ان سے امیدیں لگے تیضے وور حیتیت امید تواس اللہ ہے و بھر کی جو ہرطرح کی قدرت وطاقت رکھا ہے اور کی کی سفارتی کانکا ری ٹیس ہے۔

### وَمَا كَانَ النَّاسُ

إِلاَّ أَمَّةٌ وَالِحِدَةُ فَاخْتَلَقُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَاَ أُمْرِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِنْ مَن بِهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلْهِ فَانْ تَطِرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ أَنْ

### و زند د و رب مه ۱۹ تر ۲۰

تمام انسان ایک عی امت نے مجرانہوں نے آباس میں اختلاف کیا۔اوراگر ایک بات آپ ﷺ کرب کی طرف سے مضد کردی گی ہوتی توجس چیز میں وواختلاف کررہ جیں ان کے درمیان اس کا فیصلر کردیا جاتا۔

و میں کہتے ہیں کداس (نبی) پر اللہ کی طرف ہے کوئی مجز و کیوں ناز ل کس کیا گیا آپ ﷺ کرد بچے کر خیب کی خبر تو اللہ کو ہے انتظار کروش کی تمیارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔۔

#### للاشافرآن آبدنبره

اُمُدُّ بِنَامِت، کرده سَبَقَتُ کُرگی، خِکردی کُل اُمُنِی نِیلاکردیا کیا ب اَیْدُ اَنْهَدُّ بِنِیلِ اِنْمِیلِ اِنْمِیلِیْمِیلِ اِنْمِیلِ اِنْمِیلِمِیلِ اِنْمِیلِ

(63)

### تشريخ: آيت نمبر ١٩ تا٢٠

ان آين ش اشتقال نے تكن إلى ارشار فر الَّ بير \_

اجتماعات المساور ا

امت ان انسانی بھا مت وکتے ہیں جواعقادات میں بکسال ذائن اگر رکھی اوجوں نگ انسل زبان اور ملاقہ پڑتی ہے۔ آ زاد اُنیٹ دیں کی بچائی کو مشاداتی ہوسائٹ تھائی ہے مصلی شکانی کے سائٹ دالوں کوئیک است قربایا ہے بلکہ است وسط اور قبر است کے اظامیہ مطافر نامنے ہیں۔ است وسط میٹی ایکی جو میت جس کے جزیئی میں انتخابال اور قبازان ہے۔ انجے است! استی دیا کی شام جمائش میں بھرین است ہو کی خاص طابقے سک یا اس اور ان کے لئے بھری بکدی ہوئی انسازیت کے بے فیر اور جمائی کی حالی بنائی گئی ہے۔ اس است کا خیادی کام ہے ہے کہ ووساری شائیت کی جمائی کے لئے ہری و کی جانے کویڑ و جیاد سے اکھرڈ نے اور شکل کوئی تھر جمائی است کا خیادی کام ہے ہے کہ ووساری شائیت کی جمائی کے لئے ہری و کی جانے کویڑ و جیاد

علی ان آخل میں ووٹری بات بیٹر اوٹری بات بیٹر ان کی ہے کہ اوا کہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ جس طرح ان انبیا کہ اتم پر تھوات نا دل کئے گئے جس کی کر سیفٹا پر کیوں نا فرٹیسی ہوئے تا کہ مجان کو کا کو کا ایمان سے کہا منبیا امراس پر اس کا جواب متعدد موقوں پر ارشاد قربایہ ہے کہ اگر تھوات و کھا کے بری ایمان انسان کا واد وہ ارہے آبال سے پہلے منبیا مراس پر جب بھوات کھانے کی کیا تھاں کی قوموں نے ان کے تجواند کو دکھا کرتا ہے ان کھالی کا داری کا بوتا ہے اس کا کو دات کے مطالبہ کی خرود دیکھی بڑتی کھیدوول کی کمرا کا جا رہ سے ایمان تھال کرتا ہے روسی یا تبدارے۔ کی خرود دیکھی بڑتی کھیدوول کی کھرا تھاں سے بات ان انسان کو انسان کو انسان کے دوسی یا تبدارے۔

کی کریم کافٹ سے کی کچھ ان کا معالیہ کیا گیا اوری فک دشیہ آپ ہے بہت ہے کچوات صاور ہونے اس سے اموہ دیں۔ کی آنائیں مجرفی ہو کی بیس کین منفود اکرم ملکٹ کا سب سے بوا کھو اقر ہے آوان کرتے ہے جس کے سامنے عرب کے دو بڑے س بوسے ہم موگل ہے بڑا دوکردہ گئے نے جوزیاں برفقد من رکھنے کی دوسے اپنے علاوہ مادی، نیا کا بھم کھوٹا کہتے تھے کسی ہے آن کرائے کا کھنا پڑا کھڑہ ہے کہ نیا گوٹا کھٹے کہنے السائر آن کر دیکھ کے باوجود آن کرائے کے مارائے کے بوکردہ کئے تھے۔ ۳) ۔ تیسری بات ہے کہ اند تعالی نے نجی کریا تھٹ کی زبان مبادک سے کہواد یا کہ اسے نی پہنے ا آپ ان سے کرد جینے کرخب کا سارا ملم توافقہ می کو ہے رتب اور معالیہ پریش انتظارتو کرسکا جول اور کروں کا تم مجی انتظار ہو کرتم اوے حال کی جواب کیا آتا ہے تھی تھرو وقیب سے کیا آئے والا ہے اس کا تصفیم تھیں ہے۔

یہ بات یادر کھنی چاہیے کرا عالم الغیب معرف اللہ کی وقت ہوئی ہے۔ اللہ سے موالو کی عالم الغیب ٹیس ہے۔ اللہ تھائی اپنے فقتل وکرم سے انبیا دکرام میں ہے جس کو چاہتہ ہے غیب کی قبر ہی و بتا ہے۔ عادالان بات پرائمان ہے کہ غیب کی قبر ہی متنی ہے۔ می کریم پیچھنا کو عطاقر ، ٹی کئی ہیں آئی کی کو مصافیس کی گئیں۔ مگراس سے نجی کرام پیچھنا کو تھا کم الغیب " مجمعا قرآن ای آبا یا سے کا صرت انگارے۔

وَإِذَا اَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ عَنْ مَعْدِ ضَرَّا وَمُسَلّنَا لَكُمْ وَمَكُرُونَ الْمُعْرَمُكُرُونَ الْمَالِمُ الْمُعْرَمُكُرُونَ الْمَعْرُمُكُرُونَ الْمَعْرُمُكُرُونَ الْمَعْرُمُكُونَ الْمُعْرَمُكُمُ وَالْمَعْرُمُ فَى الْمَدِوالْمَعْرُمُ فَى الْمَدُونَ الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمَعْرُمُ فَى الْمَعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ فَى الْمُعْرَمُ وَالْمَعْمُ الْمُعْمُولُونَ الْمُعْمِلُونَ فَى الْمُعْرَمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْرَمُ وَمُن الْمُعْرَمُ وَمُعْلَمُ وَمَعْلَمُ وَمُعْمُونَ فَاللّمُ الْمُعْمَلُونَ فَى الْمُعْرَمُ وَاللّمُ الْمُعْمُونَ فِي الْمُوسِ فِي اللّمُ اللّمُ اللّمُ الْمُعْمُونَ فِي الْمُوسِ فِي اللّمُ الللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ الللّمُ اللّمُ الل

### ترجدا آيت فجرا ٢٣٠٢

اور جب ہم مصینوں اور پریٹانیوں کے بعدلوگوں وقعت کا مزاد چکھا دیتے ہیں آو و دہواری آ بھوں میں شرار تین کرنے گئتے ہیں۔ (اے بی تیٹے ) آپ کیدوجئے کہ انشاس کر وفریب کی مزا عبت جلده ہے والا ہے۔ بقیناً جارے فر شح ان آباء شرارتوں کو مکورے میں جرو وکرتے ہیں۔

و والقدى تو ہے جو منتقى اور ترى شرحمين جلاتا ہے۔ يبدل تک كر بدب تر حشين ا (جهذول) شرصور بوت مواور وو كتياں مواقق بوا كل كر سرتھ تمين كر چاتى ہىں اور تم خوشى كى كيفية محسور كرت بوكرا جا كت ہوا كا جز (طوقان) جمونكا تا ہے۔ برطرف سے بوى بوك موسى بقتى جلى آئى بيں اور وہ تھے ليے بين كدو وبرطرف سے طوقان بين گھر سيكے بين تب وو چرب منوس اور اعتقادے افد كو كارت بوئ كے بين كدو برطرف سے طوقان بين گھر اس طوفان ہے ، انہات عطاكران تو جم شركة ادان جاكي كے۔ بجرجب بم ان كو بين ليے بين دو لوگ التى زين ر

ا سے لوگوا تمیدی ہ فری آمر تھی تہزارے لئے وہاں جان ہے۔ ویوا کی زہ کی کے بیعزے بین چرتھیں ہاری بی طرف وے کرہ المہے۔ چرہ جمہیں بتا کی سے کرم کیا چھڑکرئے دہے ہو۔

#### لغات القرآن أيت نبراه:۲۳

أذفنا بمسف يكحدابا ضرات خردنعان كيفيوميتين مَسُتُ مجنى نکر شرادت *بحرد*فریب . خور پکتبون دونكينة جن تَمُكُرُونَ مَ مَكِودَ فِريبِ كَرِيةٍ بِهِ بَرْ شِرَادِ فِي كَرِيَّةٍ بِهِ ووطانات وينطحي وترمين قری استدر وو<del>فاق</del> آپ ج بن ياك ۽ واينجي موه فق ہوا

انبون نے فرحت اور خوڈ انسور ماک فرخؤا طوفاني بوابطوفان غاصف تميرليامما أحنط مُخلصين غالص کرنے والے ألذين المعاف والخقاد تونے جمیل تھاہت وے دی أنجئنا ودمیناوت و نافر مانی کرتے میں بَيْلُون بغير المخق نا في وهم كان كان كون عامل ندهما سامان وزعركا كالمغف وكرم ہر تنہیں مطلع کر زیرا <u>ک</u>ے

### الشريخ: أيت أبر rmtrl

الشاتوانی نے قرآن کرم می ارشاد فر بایا ہے کہ جولوگ برکام عیں الشکاھگرادا کرتے ہیں ایسے لوگ الشہ کے زو یک میند بیرہ میں وہ چنہ شکر اوا کرتے جاتے ہیں الشاق ال ان کی افتران عمل ادراج آخرے عیں اتا ہی اطفا فرکزا چاہا ہا فربایا گیا کہ الشائو کیا ہوئی ہے کہ اگر اس کے بندے اس کا شکر ادا کرتے وہیں اور ایمان پر قائم وہیں کرووان کو مذاب عمل بنٹا کرے گا۔

افسان کے بشکرے ہیں کی عادت سب ہے بری عادت ہے اور اندگر تھت اپند ہے۔ جب کو آپائنس مشکلات بٹی کھر جاتا ہے کی طوفان پالینور میں بھٹ جا ہے اور نظفے کا کوئی راستانگر بھٹی آتا۔ اگر کو لٹھٹی کی بخت بنا دی میں بتا بہتا ہے اور وس کو محت کے آ وار نفر نیس آتے قر دواند کو پکارہ ہے ، فریاد کرتا ہے۔ دوسروں سے دعا کس کراتا ہے اور جے تی دوستگلات پر بتا نفول نے دیاں ہے اور طوفان کی باد تجزیل سے لگل آتا ہے قواند کو بھل کر دوان اساب کا ڈرکر کے لگتہ جن سے اس کو معیتوں نے جات کی ہے۔ زند قبال نے اس بری عادت کو زمرف نا پشد قر ایا ہے بیک ترک تک قرباد واس کا کفران خت قرار دنے۔

ان آیات کے ٹیل منظر میں مفسر بن نے دیگی الکھنا ہے کہ مکہ کرسد میں اور آس پاس کے ملاقول میں زیردست قلم پڑھیا۔ تھا ورکی مال سے ہارش کی ٹیس ہو کی کی۔ جب حال ہے اس اور بکسائل گئے کہ وہمر وارٹک کھانے پر مجمور ہو گئے ہے انہول ا پ بھوٹ معیدہ وں اور ہوں کرچھوڑ کر اند سے قریاد کرتی شرو ٹا کردی۔ ایک دفد کو یہ پر متورہ بھیا ہی ہیں نے کی کر بر بٹائغ سے مدد کا درخ است کی اور یا تک کہا کہ یادش کے لئے وہا تجھے۔ آئی کرم شکٹا اور محابہ کرام نے ندسرف ان کی ہرطر ت دوکی بکر آپ مٹائٹ نے درش کی دہا گئی ٹرمائی ، جب الشاقعال نے اپنے بی بک اما کوئی کرائیا ہا بار ہرگی دوقا کے اثر اے جاتے رہے قریم جمول نے اپنے بھوں برج مدادے بچا منا نے ٹروع کرد ہے اور انشاکے مراقع شرک کرد شروع کردیا۔

الناقالات کوال ہیں منظرین ویکھ جائے یا آیت کے مغموم کو ما مرد کھ جائے جیر صال ہوبات اپنی بھیدا کید یا تاہلی تر وید حقیقت ہے کہ انسان پر ویب منگلات آئی جی تر آئی ہے کہ اس کے دل ہے ایک می آ واز گاتی ہے کہ اے اللہ جیری اس مشکل کو آمران غمر الاے اور دللہ اس کی مشکلات کو آسان مجی فرما دیتا ہے کیس میرو وجول جاتا ہے کہ اس کی ان مشکلات کوال کرنے وائی کوئی فرا اس العد قانی میں شمر اواکر نے رہنے و کر بھر کر لے اور میارت و مذکر کی آؤٹین مطافر اسے آتا ہیں

### إنْمُا مَثَلُ

الْكَوْمِ الدُّنْيَاكُمُّ آءِ الْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْكَرْمِ مَثَاياً كُلُونَ الْأَنْعَامُرُحَتَى إِذَا اَخَذَتِ الْكَرْمُ الْكَوْمُ الْكَرْمِ مَثَاياً كُلُمُ النَّاسُ وَالْاَثْعَامُرُحَتَى إِذَا اَخَذَتِ الْكَرْمُ الْكَرْمُ الْكَرْمُ الْكَرْمُ الْكَرْمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ الْكَلْمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ الللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

#### ترجمه: آيت فمبر۲۵۱ تا ۲۵

دنیا کی زندگی کی مثل از ویک ہے جیے وو پائی جے ہم نے آسان (بندی) ہے اتارا تو زمین کی پیدا دار مس کوانسان اور جا فرروؤ ن تھاتے جی جب جب خوب تھی ہوگئی اور اس کی خوبصورتی وبھار پر دائل آگئی اور اس کے بالک پر تجھورے تھے کہ ہم ان سے فائد واف نے پر قدرت رکھتے تین کہ نچا تک رات بھی یون شن اہاراتھم (فیصلہ) آگرے بچر ہم نے اس کوانیا تہیں جس کروڑا کر چیے کل بیمال بھو تھی نہ فعار ای طرح ہم اپنی آ بھوں گوان ٹوگوں کے سامنے صاف صاف بیمان کرتے ہیں جوگو روگھ کرتے ہیں۔

- اورالله آو (اپنے بندوں کو) سلامتی کے محر ( آخرت ) کی طرف بلانا ہے اور جسے جاہتا ہے

م حرالامتنقیم کی طرف جایت عطا کر:ا ہے۔

#### لغات القرآن آيت نبر٣٥ ٢٥١

خَطَلُ حَلَ الْحُمَلُطُ مِن آبِ نَبَاتُ ٱلاَرْضِ مَن كاجِرو بيدوار ذَا لَا لُغُلُمُ مِن تَن كاجِرو بيدوار

ڏَلاَنُغامُ موٽئي ڇ<sub>ويڪ</sub> آخيذَ کِيرنِ

اعراق راغوا**ق** رق

أَزْيَنَتُ آرات بَرَكَى اخْرَكَى

ا تارانغم(انعلا)

خَصِيْدٌ أَنابِواوْ عِيرٍ أَنْ بِيرِ فَأَكْمِيلَ

آخُسُ جَلَّ ثَدَگَاهِ رَكَامَ كَيْحَ بِين نُفْضِلُ بِمِتْعَمِلِ (حائدماف) يان رُحِ بِن

يَدُعُوا وولاتات وكانت والاتات والوت وتات

فارالشلام المائيكاكر (جند الزيد)

مِسُواطٌ مُسْتَقِيْمٌ ما ودرات جربالكل سيدها (منزل مَك يَتَيَاتُ والا) بو

(53)

### تحريءً بيت فمبر٢٥٥٢٥

افشانعاتی نے اس مثال کے ذریعہ ہے مجایا ہے کہ دنیا کی زعدگی ہیں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک فض نے دن دات خوب محت کرے بہت ی دولت کما اس مثال کے ذریعہ ہے اس مثال کے اس کے باس دنیا کی دولت کی اس طرح ارین بیل ہوگئی کہ وہ تھے اللہ کا کہ بھے زندگی ہیں جو یکھے ماصل ہوا ہے وہ بیٹ میرے ساتھ درج کا لیس ایک دن اچا کے زئین یا آ جائی حادث بیش ایک دن اچا کہ نے اس کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے دن اچا ہوت کا ایک بچواس سے سب کھو بھین آ ہوتا ہے اور دوست کی جواس سے سب کھو بھین کے باتھوں کے بیٹر اس سے سب کھو بھین کی جو ایس کے باتھوں سے نگل جاتا ہے یا سوت کا ایک بچواس سے سب کھو بھین لیتا ہے اور دوست کی میں اس اس کے باتھوں کے بیٹر اس کے باتھوں کے بیٹر اس کے باتھوں کے بیٹر اس کے باتھوں کی بھوٹر کی اس کے باتھوں کی بھوٹر کی بھوٹر

ودا ال مقدم كوك بوطئة جي كرجن كي المرف نبعث كرنے كولوگ لاكن فرقعة جيں۔ بوري ونيائي و كي ليج ناريخ كے مفات كا مطالعہ كر يجئة آج نك ونيا مي كو فض التي نبعث فرمون ، إلمان ، شداوا ورقارون كی طرف نبس كرنا ہوئى اس بات برفونيس كرنا كريس ايوجهل يا اجلب كي اولا و ہوں۔ يہاں تك كرا كران كي اولا و ہوتى فروه كي اپنية آباد اجداد برفور كرتى ان كي طرف اپنية آپ كو مشوب نہ كرتى كين جن لوكوں نے والمن مصطفى خطا كو قدام ايا آج ان ان كی طرف نبست كرنے كو قابل فو مجماع انا ہے۔ مدائع ، فاروق ، حال اور والوی لکھنے ميں فوق محوس كرتے ہيں۔

خلاصہ یہ بے کرملائٹی اور عافیت کا داست اور مراہ آسٹنی مرف وی ہے جس کی طرف انڈ تھائی اور آپ کے دسول پھٹنے بلار ہے ہیں۔ اس داسنے کے علاوہ ہرداست و دہے جوائس ان کواس دنیا تھی اور آخرے بھی عزیت کا تنتی مقام تیس والا تا۔ انڈ تھائی میں مردام تستقم برملائتی کے ساتھ چلنے کی تو کئی مطافر بالے ۔ آئین

لِلَّذِينَ المَّسْنُوالْأَحْسَى وَزِيادَةٌ وَلَا يُرْمُنَّ وَجُومُمُ قَارُولًا ۣۮۣڷڎٵؙۅڵڸػٲڞڮڷۼٛێٷۿڡؙۯڣۿٵڂڸۮۏڹ۞ۊڵڵۏؿڽڰڹؖڹٳ التيبات بحزًا وُسَيِئة بِوشِّلِهَا وَكُرْهَعُهُمْ إِلَّهُ مَالَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَالِمِيزِ كَانَكُما آغَيْنِيَتْ وُجُومُهُمْ قَطَعًا فِنَ الْيَلِ مُظْلِمًا ﴿ ٱولَيْكَ ٱصْعَابُ التَّارِ ثَمُّمُ فِينِهَا لَحَلِدُ وَنَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُكُمُّرُ جَمِيْهَا ثُمَّرُ نَعُولَ لِلَّذِينَ آشَرُكُوا مَكَا تُكُو أَنْشُرُ وَثُمَرَكًا وَكُمْ مَرْيَلْتَابِينَهُمْرُ وَوَالَ مُرَكَّا وَمُوْرَمًا كُنْتُمْرِايَانَا تَعْبُدُونَ @ فكفى باللوشهيدا بيننا وبينكثران كتاعن عباديتكم كَفْفِلِيْنَ ﴿ هُنَالِكَ تَنْبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا ٱسْكَفَتْ وَرُدُّ فَآلِكَ لِلْهِ مَوْلَهُمُ الْمَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مِّا كَانُوْ ايَفُتَرُونَ ﴿

ا الماريخ الماريخ

#### ترجهه أيت نبر ٢٠٥٢

وہ لوگ جنبوں نے نیک اور جمان کی کا راستہ اختیار کیا ان کے لئے جمان کی ہے۔ اور فضل وکرم بھی۔ شان کے چرواں پر کنورت ہوگئ نے ذالت ورسوائی ، بجی لوگ جنی ہیں جس جنت میں وہ دیسٹر میں ہے۔ اور جمان کی ہے۔ اور جمل کو گئی ہے۔ اور جمل کو گئی ان وہ بھیٹر ہیں گئی وہ اپنی برائی کا جملہ ویسائی ہا کی ہے انسر ان کی ہے انسرہ فائی ہے۔ ان کو اللہ کے مذاب ہے کوئی بیجی ان سے کوئی ہے ان کو اللہ کے مذاب ہے کوئی بیجی ان سے کوئی ہے۔ ان کو اللہ ہے ان اور وہ ون (جملی کیا جمیسہ ون ہوگئی ہے۔ بہی وہ جنگی لوگ ہیں جو اس جم جمہران کے جب بھی ہیں ہے کہ اور وہ ون (جمل کیا جمیسہ ون ہوگئی ہے۔ بہی ان سے کہیں ہے کہ ہے ان کی کرتے ہے ان کی خوار سے میں ان سے کہیں ہے کہ ہے کہیں ہے

## لغات القرآن آية نبره ٢٠٠٢

المُحَسَّنَى بِمِلاَقِ، يَكَ الْأَيْوَاهَقَ دَوْمانِ لِ لَكَ الْأَيْوَاهَقَ بِالْحَسَادُورِا الْحَسَنِوُّا الْهِول لَهَ كَايا الْسُنِيَّنَاتُ (حَبَيُّ)، يراكِال الْمُسْيِنَاتُ إِنْ الْكِالِ الْمُسْيِنَاتُ إِنْ الْكِالِ الْمُشْيِنَاتُ وَمِلْاً الْمُشْيِنَاتُ وَمِلْاً الْمُشْيِنَاتُ وَمِلْاً الْمُشْيِنَاتُ وَمِلْاً

قِعَلَعٌ کوے مُعَلِّلُمٌ باق نَحُشُرُ بمِنْ کریں کے مَکَانَکُمُ بَمْ بَافِی جَددہ زَیْکُنَا بم پجدن اللہ ہی کے مُعَالِکُ ہی جائے۔ اَسُلَفَتُ ہی نے پہلے کیا قا حَدَلُ مُمَارِکُ کے

## المرازية المراجعة المرازعة

 کاشائیک ندیوی داخد قدائی کے تھم سے ان پر جنسے کے درواز سے کول دیے جا کیں گے۔ دو بڑی تزیند در بخدی کے ساتھ ان جنس میں داخل جول کے در بیضور ان کی خوشیوں میں در اسا ذرکرد سے کا کہ بیا آخرے کا کھریے جنسے کی راحش آئیں وقی طور پ شیم دی گئی جی بکلہ بیشہ بیشے کے لئے مطاکر دی گئی ہیں۔

جہال افل جنت کے سئے بی تصور ہوائشین ہوگا کہ دوان جنتوں تھی بھیشد جی گے وہیں افلی جنم کی ماہے میوں کی انتہا ہے موگی کماب و کمجی اس آ کے سے باہر مذکل کئی گے۔

## قُلُ مَنْ

يَرُزُوُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمِّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَ مَنْ يُغُوجُ الْحَقَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَقِّ وَمَنْ يُكَبِّرُ الْاَمْرُ فَسَيَعُوْلُونَ اللَّهُ فَقُلُ اَفَلَا تَتَعُونَ ۞ فَلْلِكُمُ اللَّهُ لَكُلُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الصَّلُلَّ فَاتَى نُصَرَفُونَ ۞ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الْذِيْنَ فَسَعُوا اللَّهُ مُرَاكُونَ ۞ كَذْلِكَ

#### تزهدا كيدني المساتين

(اے فی تفخف) آپ کہ دیجے کہ بناؤ جہیں آسان اور نین سروق کون ویتا ہے؟ یاوہ
کون سے جو تبیاری ساعت و بصارت (شفاور و کیفے کی طاقت) کا مالک ہے؟ اور وہ کون ہے جو
جان دار کو ہے جان ہے اور ہے جان کو جان دارے نگانا ہے؟ اورود کون ہے جو تمام کا موں کو
چلا م باہے؟ وہ شرور کمیں کے کہ اللہ ۔ آپ کہنے کہتم پھر کھی جس قررتے ۔ یہ ہے اللہ جو تہارا ا عیار ہے بچراس میں کے بعد کمرابی کے مواا در کونسا داستدرہ کم ہے ۔ تم کرجر بیلئے جارہے ہو۔
اس طرح (اے نی شکف ) آپ کے دب کی ہے بات کی طابت ہوگی کہ (حقیقت بان کر بھی) ہے
اس طرح (اے نی شکف ) آپ کے دب کی ہے بات کی طابت ہوگی کہ (حقیقت بان کر بھی)

#### الغات القرآن آيت نبره ٢٠٠٢

اَهُنَّ اَلْاَتِ اِللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَاتِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ أَلِيلُونُ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُل

## تشريخ: آيت نبراrrrr

انسان کی تقل و گرون وی مفاوات اور باپ واوا کی انتری تھید کے دارات سے دھندان دگی مواد دوہ فلوس سے اس کا کانت کے فقام پر خورہ فکر کرنے کا قام کی دارات سے دھندان دگی مواد دوہ فلوس سے اس کا کانت کے فقام پر خورہ فکر کرنے کا قام کو اس کا کانت کی ہر چیز کا بنا نے والا اس کا انقام کرنے اور اس کے کہا تھی ہے کہ کا کانت کی ہر چیز کا بنا نے والا اس کا انقام کرنے اس کی اس کی اس کی محت کے ہر کا اس کا زرہ دورہ کی اس کی کا معت کی کار بر خورہ کی اس کی کا معت کی کا معت کی ہوئے کہ اور اس کا کہا تھی کہ کہا گائے کا زرہ دورہ کی کا سختی کی اس کی اور اس کا کہا ہوئے کا اس کی آواز کے باوجود وہ ہر گی اپ باتھوں سے مناہے ہوئے سیودوں اور پھر کی والے تو اس کی ماہت اس کا موادہ کی اس کی آواز کے باوجود وہ ہر گی اپ باتھوں سے مناہے ہوئے میں اور بار کی اس کی اور اس کی کار برائے کی اس کی آواز کے باوجود وہ ہر گی اپ باتھوں سے مناہے ہوئے کہ اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کار برائے کی اس کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کی ماہت کی کہا کہ کار کی ماہت کی مواد کی مواد کی کار کی کار کی کار کی کار کو کا کار کی کا کانت کا خالی وہ کی اند کی ایک دورہ کی ایک دیک کی کار کی کار کی کار کو کار کی کار ک

عرض کریں گئے وہ عادی تھی سے گا۔ عادی مراہ یں بوری شہور گی میں اگریہ بت عادی سفارش کردیں گئے الشامی ال کی بذت مائے پر مجبور ہوگا۔ بدود فاطر عقیدہ تھا جس نے اوفا دارا تیم گورٹ شکن کے بچائے بت پرست عادیا تھا۔ وس یا سے کواٹ تھا ل نے موالیہ انداز سے کہا کر اس کا جن ہے گیا۔

فُلْ هَلْ مِنْ شُرُكَا يَكُمُومِّ مِنْ يَبُدُ وُالْخَلَقَ ثُمْرُ يُعِيدُهُ فُلِ اللهُ يَبُدُ وُالْفَلْقَ ثُمَرُ يُعِيدُهُ فَلَنْ تُؤْفِئُونَ ﴿ قُلْ مَلْ مِنْ ثُمْرِكَا لِمُرْ مَنْ يَهُدِ فَى إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِى الْحَقِّ أَفَمَنْ يَهُدِ فَى إِلَى الْحَقِّ لَمُثَنَّ الْمُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ يَهْدِ فَى الْآلَ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

#### تزير: آيت قم ۲۳۳۳

(اے نی ﷺ) آپ کرونے کی تہارے ٹرکاد میں ے کوفائی کی ایاب جر( مکل

مرتب ) پیدا کر کے چگرائ کود دیارہ پیدا کردے۔ آپ کہددیشتے اللہ دوے جمک نے (ہر پیز کو) پیدا کیا چگردہ دوبارہ مجلی پیدا کرے مگلہ چگر کم کہاں چکے جادے ہو۔

آپ کیدو بیج کہ ترمیارے شرکاء بھی ہے کوئی ہے بو جوائی کا داستہ دکھا تا ہو۔ آپ کید وجیح کہ اللہ تن ہے بوق کی طرف رہنمائی کرتا ہے رکیادہ فض جو جائی کا داستہ دکھا تا ہے وہ احیا ہے کے زیادہ لائق ہے یا وہ فخض جس کو بغیر بتائے ہوئے کوئی راستہ نہ سوجیتنا ہو تیمیوں کیا ہوگیا تم کسے (زالنے) فصلے کرتے ہو۔

ان ٹی اکٹر وہ لوگ ہیں جو بے بنیاد خیالات ہے گئی۔ بے جیں۔ حالہ تک بے بنیاد یا تحر ہے لُگ کے۔ مقد بلے میں کھا کا مجھی آتھ ہے۔ بے فک انتدائ تھا ہم، تواں سے واقف ہے جو کھ بیاؤگ کر دیے ہیں۔

#### لغاث القرآل أيت أبر٢٢٠٣٣

تبذأ والقواكرتان نعنة رونونا البيدووباروكرناب الحل مخلوق ربيد الرام زياوه کل داري به کیاس کی چو وی کی جائے ، کمیا ہا کا جائے باوومخص أفرق واستذفخ فياتا لايهدى تُخكُمُونَ التم فيعله كرتياء ألظن ممان،خول، ئے بنواد بات لإيفني ے نازنیں کرنا اکا مٹیمی کرنا

## تشريخ أيبة فمرتاه الاس

آئ كا أنساق كوان ترقيت يريد المازي جواس في اليجاد كي بين وقطاؤن يرجواؤن برزشن وقرسان كي كرائون بر

اس كاكترول بي على اور تحقيق العازية ان يكام إيون قائل قدر جي جواس في حاصل كي جن وين اسلام محي ان فرقيات كا عن مف ميس بيكن الناجيز ول كي البهاوات سے انسان اس كي تهذيب اور اخلاق كوجونتهان تفي رہا ہے يا آ كندو و يخينے كا امكان ے اسلام ان کی شوید کا اللت کرتا ہے کیونکہ انسان نے کا نتامت کی چیز دل اکو تربیدہ ہے کر بہت ہی نگی اختر اعامت کی چیں۔ لیکن جن ویز دل سے بیسب مجھ بنایا کیا ہے ان میں ہے لیک چیز مجی انسان نے نہیں بنائی شکا اس کا کتاب عمل مادواور قرت وطاقت بدود غیاد کا چرا این داخوں میں ہے کی چرکو کی انسان نے بیواٹیس کیا۔اگر انڈیٹرالی اوراد رقب کوفا کروے قرائسان بکو بھی شن ترسکا۔ آئا سکے بغیان نے آوازوں بصورتوں اور شکول کابروں ہیں تبدیل کرتے لاکھوں کروڑوں میل ہیتے ہوئے آوی تک پہنچاد ایسے لیکن و وقودان البرول کا خواتی تیں ہے ۔ وہ شہرول کوتر تیب دے مکرا ہے کین اگر اللہ کاعکم آسوا ہے تو ووشہروں اور سکول کوئیس نہیں کرکے رکھ ملک ہے مثلا ایک مورا حالات ہے نہایت مرمز وشادا ہے، بلند و بالا عمد تیں ہیں ، انہا نوں کی حفاظت کے سارے مرانان جی لیکن اچا تک زائر لدا جو ہے بالارا علاقیہ زمین میں جنس جائے یا ان پر معتدر کا بانی چے ہوا ہے تو ساری قوش اور طا توں کے باوجود انسان کی میں میس مرسما محصور مجم بھی انبا لگا ہے کہ لوکوں کی بدا فالیوں کی بجہ سے ایسا نہ ہوکہ آ دمی ونیا سمندرے نیچ آ جائے اورانسانی تہذیب وٹر قبات فاہو جا کی اور نوری قوت وطاقت کے دعوی کے باوجودانسان ہے اس ہوکر روب ئے۔ مند تعالی نے ای طرف اشارہ کرئے ہوئے ان آیت میں ارشاد فرمایز ہے کہ کا کات کی برقوت وطاقت کواللہ نے بعد ا کیا ہے۔ وی اس کوفا کر کے دوبارہ پیدا کرے گا تن کے لئے شاول مرتبہ پیدا کرنہ دشوار تھا اور نہ دوبری دفعہ سے افسان کی بھول ہے کہ وہ اللہ سے خالق و ما تک ہونے کا امتر اف مجمی کرتا ہے تکن وہی مراویں پھر کے ان ہے جان بھوں یا مجبورانسانوں ہے ما مگما ب جوالد كتان ين رفر الاكتاب كي كل من ان كاكوني حدثين برانمان كالوكوني جھوڈ کر فیرا مند کے در ہے آ رزی کے فیرا ہوئے کی امید رکھتا ہے مدایت کی امید ان سے دکھتا ہے جمن کوخوداس راستا کاظرانیس ے۔اس طرح احذرہ دھیاں ہمبنت ، برہمن اگر دہ مسیقورا سترادر ہاہیت کے لئے اللہ کے بکائے این وکھی کو کہارات دکھا تک مع - ان کے چھیے مینے کا انبام موائے بھٹنے کے اور کچو بھی ٹین ہے ۔ دومری ایک خاص بات کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کرتے بوے نر ، یا کمآئ جن سے زامت ورہنمانی کی امیدیں لئے جوئے بہت سے نوگ ان محرابوں کے چیھے مثل رہے ہیں سے خود یقین ہو قائم بھی بلکسان کے قائم کے ہوئے تھے، الی خاکے جی جن کواٹسان اسپنے باتھوں سے بنا تاہیدا دوان کے ماسنے جیک جاتا ہے اور ال طرح و خود این قائم کے ہوئے خیالات کی بسٹس کرر ہاہے ۔ لیکن بی ٹی ہے ہے کر انسان جب بھے ظمن و کمان کے ائں دائزے سے نکل کراک انقد کی طرف نہیں آتا جس نے ان نمام چیز دن کو پیدا کیا اورو دان میں سے ہر چیز کی مکست رمعلوت ے انچی طرح واقف ہے۔اس وقت تک بنسان بھٹکائی رہے گا۔

#### وَمَاكَانَ هٰذَا

الْقُرْانُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الّذِيْ بَيْنَ يُدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِلْفِ لَارَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِ الْعَلَمِيْنَ وَقَالِمُ الْعَلَمِيْنَ وَالْمُعُوا مَنِ المُتَكَافِ لُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَافْوُا بِسُوْرَةٍ وَثَلْهِ وَالْمُعُوا مَنِ المُتَكَافِ مُنْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طَدِقِيْنَ ﴿ بَلْ كَذَلِكَ كَذَبُوا بِمَالْمَرْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَا يَتِهِمْ تَا وَيَلُمُ الْكُولِي مَنْ الْمُلْمِينَ ﴿ وَلَمَا يَا يَتِهِمْ تَا وَيَلُمُ الْمُلْمِينَ وَلَمَا مَنْ اللهُ اللهِ وَلَمَا يَا اللهِ مِنْ وَلَمَا اللهِ مِنْ وَلَمَا يَا اللهِ مِنْ مِنْ وَمِنْ فَهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَالْمُولِي وَلَمْ اللهِ وَالْمُولِي اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَلَمْ اللهِ وَالْمُولِي اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَلَمْ اللّهُ وَلِي اللهِ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّه

# بِالْمُفْسِدِيْنَ۞

#### ترجره أيت فبرية الأوم

ا دریے تر آن ( کمی انسان کا ) گھڑا ہوائیں ہے کہ اللہ کے سواکی نے بھیج ویا ہو بلکہ پر آوان کہایوں کی تقدر این کرنے والا ہے جوساہتے ہیں۔اوراس الکتاب کی تقعیل ہے جس میں شک میں ہے جورب العالمین کی طرف ہے۔

(آے نی پینٹھ) کی بیادگ کیے ہیں کر (آپ نے) اس قرآن کو گھڑایا ہے آپ کہ دہیئے کہ اس جیسی ایک سورت ہے کر لے آئے۔ اور اگر تم سے بھو اللہ کی سواجس کو بلانے کی طاقت ہواس کو بھی بلالا ڈریکٹر ( کی بلت بیائے کہ )جو چیز ان کے علم بھی ٹھیکٹی بیس ٹیٹھٹی یادہ اس کے بیٹچ تک ٹیس بھی پائے تو وہ اس کو جھٹاتے ہیں۔ اس طرح ان سے پہلے لوگوں نے جس جھٹالے کی اس روش کو جاری رکھا۔ دیکھوان خالوں کا انجام کیا ہوا پھٹس ان بھی سے وہ ہیں جواس پرائیان کے آئے اور بھٹس لوگ وہ جیں جو انھان تیس الا تیں کے اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانگ ہے۔

٤

#### لغات القرآن آيت نبري ٢٠٠٠

رو نفتر کی مكزاكيا منايأكميا تَصْدِيَقٍ. مگتاب<u>ے وہاں</u> استناتحوراتكمامت بَيْنَ بَدُيَّه تغميل وضوحت تفصيا فَأَتُهُ ا (512)5784 أذغوا تم بلاؤ، تم يارو استطعتم تمياري طاقت وومه يبرو ا ماطانیں کرتے جمیرتیں تک لَمْ يُحِيْظُوا تأويل انحام أنعجد غاقلة انجام أغله فرياده جائت والما

#### تشريخ: آيت فبر٢٥٠٤ م

 قرآن کرئے شن متعدد جگدار شاہ فرمایا ہے کہ ساری ویزائی کرئی قرآن کرئے کی ایک مورت ما کرٹیں الانکی ہے ہاں چینے کے طور پر ان عرائی اے مدمیان فرائی جاری ہے جس کواٹی زبان پراس فقدرنا فرق کرئے ماہ وہ سادی وی اگر کھٹا در برنزبان کیتے تھے ان شاعوں ہے کہا جارہا ہے جوائی مجلی شی ہے ساختہ وورد مواد ترقی تھی میں ماشار کتے ہے وی شاعراد داویہ اور زبان پرناز کرنے والے اس قرآن کے سب سے بڑے دکمن تھے کیکن نا درق کے سفات کواہ بی کہ اس زبان شری اور جد کے زبان پرناز کرنے ساتھ ہے۔

الشاقعانی نے بیکی فرمادیا کدامل بیماری کی جڑیے ہے کداس کام اللی کی عشمت کا اعتراف کرنے کے باوجود وہ اس کو ہیں لئے جٹلاتے ہیں کد بیکام اللی ان سکتا ہوں بھی فیک سے چند شہرکا اوراس کے نتائج کئے در بینچے کی دیدے وہ اس کا انکاد کر بیٹے ۔اگر دولتھیات کی چیک اناد کرومی فرآن اس کریم کی بیمائی کودیکھتے تو بھی اس کا انکاد شرکرتے۔

الشرقواني نے کہ کرم میں آئے آئی دیے ہوئے رہایا ہے کہ اے کی میں ایک کی بات تھی جو آپ کے ساتھ کی گی ہو بلک آپ سے پہلے جنے بھی نجی اور دول آھے ہیں ان کواود کام النی وائی طرح جھایا گیا ہے اور بھر جن اوگوں نے اس جائی کو جملایا ان ظالموں کا تجام ہوا ہی ہمیا تک اور جرت اک ہوا ہے۔ ان ظالموں کے باعد وہالا شہروں اور محادثوں کے کھنٹرات آج می اس بات کے کواویس کرا کروہ کام النی کا انکار شرکتے تو وہ جنے کی اہم کی راحتوں اور دن کی کھڑے وہ تھے ہے۔

اس جگرآ آن کریم می بینیشین کوئی فرمائی جاری ہے کہ آج جو لوگ ای آج اللہ کے اس کو جٹلارے ہیں بہت جلد وہ وقت آنے والاہے کردی اس قرآن کومان کرائی ایمان کی مغول ہیں شامل ہوجا کیں سے لیکن جو برقسمت ہیں جن کا کام ہی فساد کن ہے واس فعت سے کو دم رجی کے اللہ ایسے لوگول کو بہت آجی طرح جانگے۔

> وَإِنْ كَذَبُوكَ فَعُلُ إِنْ عَلَىٰ وَلَكُمْرَ عَمَلَكُمْرُ \* اَنْتُمْرُ بَرِيْكُوْنَ مِعْمَا اَعْمَلُ وَإِنَا بَرِيْ فِي مِنْكُمْرُ وَكُوكاتُونَ وَمِنْهُمْرُمْنَ يَنْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَائَتَ تَشْمِعُ الصَّعْرَ وَكُوكاتُوا وَيَمْ عِلْوُنَ الْفَالِثُ مِنْ وَمِنْهُمْرُمْنَ مِنْ فَاللّهُ الْإِنْكَ الْفَائْتَ تَقَدِى الْمُثْمَى وَلُوكَانُوا الْأَيْمُورُونَ \* فَإِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ التَّلْسَ مَنْ يَنْكُ وَلَاكُنْ النّاسَ القَامَ الْفُكَمُ مُنْ يَظْلُمُ التَّلْسَ مَنْ اللهُ الْمُونَ فَا اللّهُ الْمُونَ فَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ \*

### ترجمه: آيت نمبرام تامهم

(اے ٹی طفظ ) گھرا گردوآ پاکھی جھٹات میں آتک ہدائی میر بھٹی میر بھٹی میرے لئے ہا اور تمہارا عمل تمہارے نے ہا درجو کچوش کرتا نوان اس کی ذریدار کی تم پڑکش ہے۔ اور جو کچھ آرتے ہوائی کی ذرو در تاریخی پڑئیس ہے اوران میں نے بھٹی اور اور ایس (جو بطاہر) آپ کی کن رہے ہیں۔ کیا چر آپ میرون کو شوائیس کے خواو بچھ بھی نہ تھتے ہوں۔ اور ان میں سے بھٹی اوگ وہ ہیں (جو بظاہر) آپ کو کچھ ہے ہیں۔ کیا جمرآ پ اندھوں کو (راہ جا رہے) وکھا کی گے اگر چے وہ اسمیرے بھی نہ رکھے جول ہے شک انداؤگوں پرڈ رامجی طفرتیس کرتا بکہ وہ اگر اپنے آپ بڑھی کردے ہیں۔

#### لغات الغرآن آين نبرام دس

نو يَتُوْنَ وَوَرَكَ يَنْ وَمُوارِينَ وَمُوارِينَ وَمُوارِينَ وَمُوارِينَ وَمُوارِينَ وَمُوارِينَ وَمُوارِينَ و يُسْتَجِعُونَ وَالْمُورِينَ وَسَوَاتِينَا وَالْمُورِينَ وَسَوَاتِينَا وَالْمُورِينَ وَلَيْنَا وَالْمُورِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَلَائِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَلْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَلِينَامِينَا وَلِينَا وَلَهُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينِ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا أَلْمُؤْمِينَا

## تشريخ: آيت فبروه ومهم

کفار وشرکتن برطرح کے تفاقی اور بچ تیاں کو جائے کے باوجو، جس طرح اپ کفروشرک بریت وحری وشد اور تصب بر جے بوع کے اور کل کی کی بات کو بائے کے لئے تیار نہ بچی بھری تقاضا تھا کہ ڈیکرم مقطقہ اس سے بدول اور تکسہ ہوجائے۔انشرفان نے آپ کوئل ویتے ہوئے فرایا ہے کی تفاقہ اقراب ان سے مدف مدف کروشتے کے میں جو

کچے کر دیا ہوں اس کا عمل اسداد ہوں لیکن محل کی جس روش برتم عمل دے جواس کا جھے کے کی تعلق نبیں ہے۔ کون جن یہ ہے ادر کون میں ہے؟ اس کا فیصلہ بہت جلد بوجائے گا۔ ان آیات علی بیاشارہ یعی فرمادیا کمیا کہ بدلوگ اپنی ضعاور بہت وعری کی جدے ایمان ٹیس لا کیں کے کو تک جونوگ کان رکھے کے باجرہ پرے بین جا کیں، آسمیس ہوتے ہوئے برق وصداقت کی بات ے ایم سے بنے رہیں ان کوسنا نا اود کھا نا کیے ممکن ہوسکتا ہے۔ سنتا وہ ہے جواسنے طمیر اقلب کو لے کرآ ہ یہ کے باس آئے گا۔ بس نے ہر بیک بات کون مفتر کا فیصلہ کرلیا ہوا ور سناعی ند جاہتا ہواس کوسار کی ادنیا ل کر مجی سنانا اورد کھا تا جا ہے قود و من نیں مکا و کیوٹیں سکا ۔ ایسے اندھوں کو راستہ کیے دکھایا جاسکا ہے۔ ای بات کو ایک جگہ قرآن کریم عمل اس طرح فر ایا ممائے کہ" بے شک اللہ تعالی کی آوم کے حالات کوائی وقت تک تبدیل کی کرنا جب تک وہ خود می اسے اعمارتبدی لی پیدا ندکریں " ۔ الشاقیائی نے حق وصد الت ادر کرائی کے ہر راستہ کھول کر بیان کردیا ہے کھر کی اگر کو ٹی ان چیز ول سے مشہ کھیر کر جلاسية واخود كالم بجراسيداد رهم كررباب اس كالزام الذرب العالمين كأبين وياجا سكارا كرفوركيا جاسة توير فقةت سامنے آتی ہے کہ بننے کوتر جانور بھی شکاہے در کھنا ہے لیکن وہ سب چکو بننے اور در کھنے کے باوجود موائے اپنے جارے اور کھانے پینے کے اور کی طرف تویٹ کی کرتا اس کو ہر حال ہیں اینا مفاوع یہ ہوتا ہے اس کا متھے اور ہرے یہ کو کی تعلق ٹیس ہوتا میں اس کی حیوانیت ہے۔ کنار اور شرکین کا مجی کی حال ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک سیائی کو جانے کے باوجود اس لئے قبول تیس كرت كراس سے ان كے مفادات يرطرب يزنى ہے كفار مكر جوقر آن كريم كے سب سے يسلح قاطب جي وہ أي كر مج علي ک زیمگی کے دیکے ایک کو سے واقف تھے بھیں، جواٹی اور اوجڑ حمری کی زیمگ کے وہ کو نے اوقات تھے جوان کے مهاہنے شد گذرے موں انیمی معلوم تھا کہ نج کم ہم منگاہ نے کس سے ایک انتفائک ٹیمیں بڑھا۔ آپ کی زبان سے ایدا کالم مم کی ٹیمی سنا کیا لکن اچا تک آپ کی زبان مبارک پروکام جاری مومیاجوا بی شان کے انتیاد ہے اس قدر بلند بور باعظمت تھا کداس کے سائے ساری دنیاعا یہ اور بجور بوکر رو کئی تھی۔ اجیس معلوم قا کہ جس فض تے بوری زندگی بھی جنوت نہیں بولا وا اللہ ک مدالے میں کیے نظ بیانی کرسکا ہے۔ نج بحرم ﷺ کی ویانت مامانت اور صداقت ہے دوامی المرخ واقف تھ لیکن اپنے رسم درواج سے جمنے ہوئے بیلوگ سمی طرح اس جائی کو مائے کے لئے خار شد تھے۔ اس سے بیا صول سامنے آتا ہے کہ جب تک افسان کے اعرب طلب پیرائیں ہوتی اس دقت تک ساری دنیائی کرجی اس کوراہ ہوا ہے تیں وکھا تکی لیکن جب اندر ے ایل اصاباح اور افراقر از حرب کی طلب اور ڈر یہ پیدا ہوجاتی ہے تو گامر کی سام کی اس کو بدایت کی روشی تعییب ہوجاتی ہے۔ اگر انسان اینے ول دو ماغ تکر دؤ بن ، کا ٹول اور آمکھوں پر ڈتی مغادات کے بردیے ڈال لیٹا ہے تو تیمراس کو میریکا ووژنی سکہ باوجود م چ**وبھائ** بیں دینا۔

## وَيُوْمَ يَعْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِيَتَعَارَفُوْنَ بَيْهُمُ أَقَدُّ عَسِرَ الْذِيْنَ كَذَّ بُوَا

بِلِقَالِهِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَلِمَا الْرِينَاكَ بَعْضَ الّذِي

نَعِدُهُمُ أَوْنَتَوَفَيْنَكَ وَالنَّيْنَامُ رَجِعُهُمُ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا

يَفْعَلُوْنَ ﴿ وَلِكُنِ أَمْةٍ رَسُولٌ فَوْلَنَاجَاءً رَسُولُهُمُ فَضِى بَيْنَهُمُ لِيلُعَلُونَ وَوَيَعُولُونَ مَثَى هٰ لَمَالُوعُدُونَ وَيَعُولُونَ مَثَى هٰ لَمَا الْوَعُدُونَ وَيَعُولُونَ مَثَى هٰ لَمَا الْوَعُدُونَ وَلَا يَعْتَلِولُومَ مَنْ فَلَا اللهُ عُدُونَ وَلَا يَعْتَلُولُومَ مَنْ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### ترجمه اآيت نمبره باوه

وہ دن جب اندان سب کوج کرے گا (ایر بھوت ہوگا) بیسے وہ ایک گرئی جرآ ہیں میں اور دن جب اندان سب کوج کر کے اندے اندے اندے ما انات کو جلا یا تھا خت تقدان انتیان کے اندے ہوئے ہوئے ہوئے اندان ہے ہم انتخاب دوران ہے ہم انتخاب دوران ہے ہم نے جس مقدر اساعذاب (ان کوائی دنیا تھی) دکھا دیں کے باہم آپ کو وفات دیں کے بہر جان ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کرآ تا ہے اور جو بچھ ہے کہ باہم آپ کو وفات دیں گے یا ہم آپ کو وفات دیں گے۔ بہر جان ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کرآ تا ہے اور جو بچھ ہے کہ بر اس براہندگی کوائی ہے۔

اور ہرامت کے لئے ایک رسول ہے۔ پھر جب وہ رسول ؟ جا تا ہے قو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دیاجا تا ہے اور ان پڑھم تیس کمیاجا تا۔ میں ساتھ کر دیاجا تا ہے اور ان پڑھم تیس کمیاجا تا۔

ادرده كمي إن كرددومره (اگريها ب) قركب بردايوگا اگرم ع بودات في كل)

آپ كروتيك كريل توائية اورنقمان كالحى مالك تيل بول كرج الله ومنظور ب- برامت كم لئومبلت كى ايك مدت مقرر ب- جب دومدت آج تى بيق مجران سے دويك كمرى وير بوتى باور دونيدى بوتى ب-

#### لغات الغرآل أبت نبره ١٩٢٣م

E 180 ووز نغیری کے لَمُ يَلْبُثُوْ آ سَاعَةً ایک گمزی\_چھندت متصان اخايا ہم ضرور دیکھائمیں ہے يهم وعدوكرت بن ہم وہ ت ویں کے بہوت دیں کے فيعك تروباتميا وتعدف ويوايودا لا أمُلكُ شرى يا لكستميس بيول. المري يا لكستميس بيول مرت بموت J. 2 / July لا يَسْتَأْجِرُونَ ووآ کے نیس ہوستے ہیں لاَ يَسْتَقُدِمُوْنَ

## شقرت: آیت نبرده ۱۹۳

ووون جب كراند تعالى ال فقام كا كنات كولو و كراك اليك في زين تيار فرما كي محرض شرابدة عنه كا كنات ع

ا) ونیاش گذارے ہوئے کھے آخرے کے مقابلے عمل اس قدر معمولی ہوں گے کہ برخض بیر مسوئی کرے گا کہ اس نے ونیا کو جب سب چھو بھو کھا تھا اس کی حیثیت ہی وہ ہل کے وقت سے زیاد و نیقی کا ٹس کہ وہ اس کا اے کی قدر کرکے اپنے دن مات دھیتی بنالیتاں

- ۲) ۔ دشتہ دلعلق والے ایک روم سے کو انجی طورت بچا ٹیں سے کو کوئی کسی سے اس لئے کام ندآ سے کا کیونکہ برخص کواپی والچ اکم پڑی ووٹی ویڈ کی کداس کا انجام کیا وہ گا۔
- ۳) ۔ فتسان پی مرف وی اوگ رہیں کے جنوں نے آخرے کی گرکرنے کے بجائے ویا کہ زود کی کوسب پکی مجھ کم اس بات کافراموش کر ویٹھا کہ ایک وازان کوانٹر تھا تھ کے سامنے جا کہا ہے لیک ایک کھرکا حداب ویٹا ہے۔
- ۳) الشاقعائى نے بیامی فر بادیا کراہے جارے ہی تھی ایری قائم ایری قائم کا معاملہ ہے جے دودیکھیں کے لیکن بدا ممال کوکوں کو بہت کو جمع القائم کے بیان کی حقیری بدا ممال کوکوں کو بہت کو جمع القائم کے بیان کے حقیری دورہ برائل کر القائم کی معامل کی حقیری بدا ہو گئے ہیں ہے گئے کہ معامل کی حقیری کے جس کا ایری القائم کر دہے ہیں ہے آ جس کی بدا میں بدا ہے گئے ہوا چکے لیے بھی ہے جس کا بدیر ایران کا اگر دہے ہیں ہے آخرے کا معامل اس کے بعد کو دائی مقائم کی جس کا بدیر ایران کا اگر دہے ہیں ہے آخرے کا معامل اس کے بعد کا ہے۔

۵) ۔ ہراست کے لئے ایک رمول ہے۔ جب وہ رمول آ جاتا ہے اور لوگ اس کی نافر بانی کرتے میں قویمر

7) الله تق في في فرا في كدانله الله ي تجياه اود سواون كا دران كي تعليمات كافداق الرايا كيا ب اوريد كها جا نار إ ب كديما الله كرفي جم مقداب كي و محكي و سرب يورانو و يالله اس كي كن مينيت مين ب يحض يك و محكي ب -

## قُلُ ٱرَدَيْتُمْ إِنْ التَّكُوعَذَا بُهُ بَيَاتًا ٱوْنَهَا لَا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞ اَثَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ الْمَنْتُمْ بِهِ \* آكِنَ وَقَدُ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ تُمَّ قِيْلَ اللَّذِيْنَ طَلَمُوا دُوْتُواعَذَا بَ الْنَكُ ذِهِلُ تُعْزَوْنَ الآبِمَا كُنْتُمُ تَكُمْ مِوْنَ ۞ وَيُسْتَنَبُنُونَكَ اَحَقُ هُوْ قُلُ إِنْ وَرَبَّ إِنَّا خَتَلَا أَمْنَا اللَّهُ وَمُعْجِرِيْنَ ۞

#### زجمه: آیت نمبره ۵۳۵۵ زجمه: آیت نمبره ۵۳۵۵

(اے ٹی تلخہ) آپ کر دیتے کہ یو بتاؤ اگر نمید دے او پراس کا عذاب دات یا دن کو آ جائے ( تو تم کیا کر بختے ہو) ہے ہو کہ اس کے ماکٹنے میں جلدی کیوں کچار ہے ہیں۔ کیا بھرجب ( تمہارے مرول پری ) آپنے گا تب انو کے بھران خالموں ہے کہا جائے گا کہ بھیشا کا عذاب چکھو یتم جو کچھکرتے دے ہوتمہیں اس کے مواادر کیا ہائے دیا جا سکتے ہے۔

وہ آب تافتہ ہے کو چھتے ہیں کہ کیاداتی عذاب آٹے والا ہے۔ آپ کہدا بیٹے کہ بال بال محرے دب ق ضم یہ بات بالکل تج ہے ۔ اور تم اللہ کو ماج و ہے اس میس کر سکو گے۔

لغات القرآن آيت نبره ٥٣٥٥

أَوْ فَا يُشَعِّهِ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا يَعْتُ وَالْإِنَّ مِنْ مِنْ إِنِّهِ مِعَالِمَا وَاوْ

بَيَاتُ باكَارِينَاتُ التَّارِينَ

يستفجل دوملدي وإعب

الكن اب الأوت

ذُوُقُوْا جُس

(55)

Ę,

اَلْحُلَدُ بیر نُجُزَوْنَ تَهِبددیة بادَک یَسْتَنْبِوْ نَکَ داآب نِر پر چنے بین اعلوم کرنا پاہنے بین اِنْ وَ دَبِّیُ بان اِن برے سبکاتم

## عَرِنْ أَيت نِبرو لا يَتْ

ربن

الله تعالى كا دستوراد وقا فون يه ب كدوانسانون كي قربه كاس وفت تك تول فرما تا ب جب تك موت كرفرشته راسط شاً جاكي ليخي الدرد بول كي شروع نديو جائد - ليكن جب موت كرفرشته ساسطة كبائد بيرة و يحرك طرح ال كرة به قول ميم كي جاتي -

الله المنافر المارية المنافر المايات

انتہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تو یکو تول کرتا ہی رہتا ہے لیکن جب اس پرموت طاری کردی جاتی ہے یعنی اس کی جاں گئی کا وقت ہوتا ہے قواس کے لئے تو ہے کے درواز سے بند کروسیٹے ہوئے ہیں۔ تر آن کریم ہی فرمون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس تنصیل ارشا فرمان گئی ہے کہ جب معزے موکی ٹی امرائٹل کا سمندر سے اندرواسٹوں سے فکال کردوسرے کنارے پر لے تھے۔ جعد شی فرمون اپنے خکر کے ساتھ جب ان واسٹوں کے اعد بھی کیا جو افقہ نے حضرت موکل اور بی امرائکل کے لئے سمندر عمد داستے بنادیتے تقیق سمندر کا پانی آ کہی ہیں پھرائی کیا اور فرمون اور اس کے فکر کی ڈوسے سے اس وقت فرمون کوشل آئی اور اس نے کہا:

> افنت آنهٔ آلیا بالا قانی انتفاع به بنوآ اِنسَوالیِل والناوق الفسلوین می اس الله برایمان از تا مول جس کے سواکول معبود تین اور جس پری اسرائیل ایمان الات ثیر اس دب بری ایمان از تا مول داور ی الله کفر با سروادوں میں سے اور ا

الفرقوا فی نے اپنے دستورے مطابق قرمون کی تو برقبول میں کیا کو کھی جب ایمان لانے کا دشت تھا اس وقت تو وہ خود می معبور بنا ہوا تھا ترور دو تھر اور کھر میں سب سے آھے تھا کیلن جب اس کوسوٹ نظر آئی تو اس کو بنی اسرائنگ کا پروردگاریا د آسنے لگا۔ افذے اس کی اس تو برکون منظور فرمادیا۔ اس کے برط ف معزت ایش کی قرام ہے ہیں۔ بہات کا انجی طرح العازہ ہوگیا کہ تعزید ایش استحالیا کہ العاد ہوگیا کہ الم ساتھ یہ کر آر بطیا سے جن کہ اپ قرائش کے ہذا ہے کا انتقار کہ داردائش ایکن ہوگیا کہ اگر ہم نے قوید میں گواٹی انتظام الب اسمیں آگھیرے کا ساس دفت ہوری قوام نے اپنے غرائش سے تاریخ کی چنک ہذا ہے گئے ہے۔ قریقے ل ہوگی۔ اگر دو ہذا ہے آئے کے جھڑ یک کے قوان کی قریقول میں جائی۔

ان '' یات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ای دستوراور قانون کو بیان فریا ہے کہ آئ ہے کہ دیکہ جس مذاب الحی کو نظراتھا ز کررے ہیںا درائے کفر چڑک سے تو پڑیں کرٹ ساگرہ وخذاب آگر تو پھڑتا ہے کہ درازے بھرکرد سے جاگیں گے۔

نی کر کم علقہ جب کفار مگر کے سامنے سارش افریائے کرتے من آئے والی ہے۔ اس وی تمام انسانوں کو وہارہ ذکارہ کیا ہے۔ کیا ہائے گا۔ اور ان کو بڑا اور مزاول ہوئے گی۔ آپ قربائے کا عظما عمال پراجروقو اب عطاکیا جائے گا لیکن ہر ساما عمل پر انشکا خذاب ترقی ہوگار آپ کے ارشاد ان کے جزب میں ووقب کی باقول کا خداق از ان قرار کیے کرائے کی تھیگٹ آتم جس عذاب کی ب کی جس کرتے ہووہ آخر کہ آئے گا جم آس کو فرائی ہارے اور مسئلا کی لی جس کر دسیتے جائی طفر واقع کو او کے جواب شرک انڈ تھائی نے فرایا ہے کہا ہے کہ ان کی تھیگئ آپ ان سے واضح الفاظ میں کرد ہے گئے وشار کی گئی وقت جب انشکا طالب آ منڈ تم آس سے بی تھی کا در شاہد کو یہ جائی کر سکو گے۔ پھر آل انڈ کی طرف سے ایک بی اعمال ہوگا کہ تم اب تک جو بھی

فرمایا میں کرانے کی چھٹے جب وہ آپ ہے یہ کچھتے ہیں کہ کیادائق ایسا ہوسکا ہے تو آپ کید دیکئے کہ اللہ کی خم سے سب مگو برتن اور گئے ہے اللہ کاس کے کرنے پر پوری قدرت وجات حاصل ہے۔ للہ کا اِنحد کو کُیٹن میکز سکتا۔ جب وہ کی قرم مکر این کے برے اعمال کی مزاد چاہے قواس کو کوئی وہ کہ ایس مکٹر اورانتھا شال پر مجتم بن جد مطافر ہاتا ہے قواس کو کوئی سم کے طاقت گئیں گئے۔ طاقت گئیں گئے۔

وَلَوَانَ يَكُلِ نَفْسِ طَلَمَتُ مَافِى الْأَرْضِ الْاُمْتَدَتْ بِهُ وَاَمَرُّوا النَّذَامَةُ لَمَّا رَاوُا الْعَدَابُ وَقَضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِايُطْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمُونَ ﴿ الْأَرْضِ اللَّهِ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَالْكِنَ إِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُونَ ﴿ وَقُولِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقَّ وَالْكِنَّ الْمُرَهُمْ لِلاَيْعَلَمُونَ ﴿ هُو لِكُنِي وَلَيْمِيْتُ وَالْمِيْوَ وَلَيْكِونَ وَمُورِيَّ وَالْمَرْجَعُونَ ﴾

#### ورب ایت نودوده

ادراگر بردہ تعلی جمس نے شرک کیا ہے اس کے پائی نشن مجردالت بھی ہوئی تو ( عقاب سے بائن چیزانے کے لئے ) فدید شن م جان چیزائے کے لئے ) فدید شن دینے کو تارہ دوما پڑا ۔ اور جب وہ عقاب کو یکھے گا آور دوظلم نہ کے جا کیں چیپائے کی کوشش کرے گا اور ان کے درمیان ایضاف سے فیصلہ کردیا جائے گا اور دوظلم نہ کے جا کیں کے سنوا کرا سانوں اور زشن میں جو کو بھی سے اس کا الک انتہ ہے سنوا کر انشکا دعدہ سے ہے گئی

#### لغات القرآن أعدنبر وواده

| نفس                    | <b>چا</b> ك مؤات              |
|------------------------|-------------------------------|
| إفَنَدَتُ              | بدارواسي بدارش وعاوس          |
| أشروا                  | انبول نے چمپایاد و چمپائیں کے |
| ألتكامك                | شرمندگی اعامت                 |
| زَارُ                  | انبول نے دیکھاموہ دیکھیں کے   |
| ينحي                   | 41.1.1.10                     |
| يُمِينُكُ<br>يُمِينُكُ | والاحتراج بالمراج             |

## المراث أريت أبراه ووود

بیرماری کا نتات اوراس کا ذروہ دوافشہ نے پیدا کیا ہے وی اس کا کا لگ ہے وی کھیان ہے اس نے اس و نیا کو ایک خاص وقت تک استعمال کرنے کی انسان کو اجازت وی ہے کروہ و نیا اور اس کے درائل کو اللہ تعالیٰ کے احتمالات کی روشی ش استعمال کرے لیکن اگر اس نے پر جھولیا کرچو کھ غیرے پاس ہے شمی اس کا مالک ہول جس طرح جا ہوں ہی اس جم انسرف کرسک ہوں اس کو استعمال کرسک ہوں۔ اس تھور کے ساتھ می انسان کا حواج کچڑ عمود کی جو جاتا ہے اوروہ و نیا کی کھا ہری چک و تک ورالی وولت کی کڑے ہیں اس طرح کمی ہوجاتا ہے کہ وہ ایسے اس الک جھی کی کھی کو اندا ہے جس نے برسب میکھ انسان نے روئے زمین پر ہو اور ایو ہے ۔ جو اس وجائے گاران کا مب کی جو نے آسان کو کھوٹو دایا ہے ۔ وہ شرحتہ وہوگا کیکن اند تو گی اس کی نافر مانیوں کے بادجو اس کے ساتھ نوبا پورانسان فرمائیں کے اور کوئی نیاد کی ٹیس فرمائیں کے اس کا وہدوی و عدو ہے ۔ در طقیقت زمان کی ادر موت میسائن کے باقع بیں سیاد داکی کالرف مب کو دے کر جائے ہے ۔ ایک ویں ووڈ نے گا جب شام انسانو کی کوانٹ کے سرنے ساخر ہو کر اپنی وفرمائیوں از یاد تی اور فقم وقتم کا صاب و بناہو گا اور جن کو کوئ نے انڈور مول کی اطاعت وفرمان وارد کی کو بروگی ان کو جنر میں کو ہارت ہے کو از اوالے گا۔

> ۑۜٲڹۿٵڶٺٞٲ؈ؙۊؘۮڮٵٞؿۧڴؙڡؙؙڡٞٷۼڟٷٞۺۯڽۜؠؙؖٷٷؿڟٚٲٷڷڡٵڣ۩ڞؙڬٷٷ ٷۿۮؙؽۊۧۯڂۛڡڎٞ۠ڵۣڷۛڡؙٷ۬ڡؚڹؚؽڽ۞ڨؙڷۑڣٙڞ۬ڸ۩ڶۊٷڽؚڔۯڂڡٙؾ؋ ڣؙۮڸڰٷؽؙڵۿۯٷٚٳۿٷۼؽٷڞٵڲۼڡٷؽ۞

#### ترجيه: آيت نمبر ۱۸۵۵ ۵۸۵

ا سے اوگوا تمہار سے پاس تمہار سے دب کی طرف سے ایک ایک چڑ ہے گئی ہے جو تصحت ہے۔ بیار دلول کے سے شفاہ ہے ، ہدایت ادرائیان دالول کے سے رقمت ہے۔ آپ بیٹ ایک مواج ہے کہ دیکھ کے اللہ کے اس دتم دکرم اور وقعت پر نوش ہونا ہے ہے۔ بیان سب چیز ول سے نے دہ مجر ہے ہو وہ چھ کر کے دکھے ہیں۔

لغات الغرآن آيت نبر ١٥٥٥٥

هُوْ عِطْقٌ الْمِحَت شِفْاَءٌ عنه بجرى الْصُدُورُ (صَدْرَ) سِنِهِ ال الْمُشَدُّرُ الْمُوا الْهَائِينَ وَآرَاءِ مَا اللهِ الْمُشَدِّرُ الْمُوا اللهِ الْمَائِينِ وَآرَاءِ مَا اللهِ خَدُنَّ (رَوْرِيَّمَ اللهِ الله

عور مين المراد المر المراد المرا

### تحرق:آیت نبر ۵۸۲۵۷

ان آیات بھی الفرتھانی نے دنیا جرے تمام اسانوں و فطاب کرتے ہوئے فربیا ہے کہ اے لوگوا تمہارے پروروگار نے جہیں ایک اسک کیا ہم جاہت عطاقر ادی ہے جو قیامت تک تمام انسانوں کی دبیری اور دخمائی کرتی ہے گیا۔ اس کی گیاب کے بعد کی اور کیا ہے جاہت کی خرورت جیس ہے۔ نی کرم صخرت محروس الفریک کے سحابہ کرائم نے وس کیاب ہواہت پھی کر کے میادی ویزیش وہ انتظاب بریا کردیے جس سے بنار دلوں کو شفال کی اور شکوک و ٹیمبارت، جہالت و کمرائی ، فلومی کو بغض وحمد و مفاق و کیرور الحاق دفید جس مجھنے ہوئے انسانوں کو جاہدے کی وہ دو تکی گی گی جس نے ان کے آن مروہ میں وہ ہم

جان ڈال دی تھی۔ قرآن کریم کی تو افتداد خریاں ہیں گئین اس میکٹھنومی طور پر چارخوبیں کا ڈکرکیا گیا ہے۔ ایکنو جفکۃ ایسی قرآن کریم تمام اضافوں کے لئے ایک ول تھیں، بل کھاڑا تداز میں زندگی کڈ ارنے اور بسر کرنے کے اصولوں کو دو کرآ ہے جورے انعالمین کی طرف سے مطافر مائی گئے ہے جو بخر کسی جروا کراہ کے فیصیعت تا فیصیعت اور بندوں کی فیرفوائ کا میں میں میں

٣) مشفّا ؛ بلنها هي المصّدُورِ بعني فلهروباطن، دل دو مَنْ أود مَعْرِ مشرك جيني، دها في عاريان جودادن في دنيا كواجاة كرد كا ربي جن ان سة شنا كاذر بيد كمات سه

در مقیقت ترآن کریم برانتیارے مرچشر کہایت ہے۔ اس سے جس طرح می قائدہ افعالیا جائے دوسراسر شفائق شفا ہے۔ اوا دیث سے ٹابت ہے کر آن کریم کو پڑھ کر کھنا اور مل کرتا ہے اسل مقصد ہے لیکن قرآن کریم کے بر ترق پروٹن ٹیکیاں اور درجاے کا ملنا مجی ثابت ہے بہاں تک کرا گرکوئی محض تحق قرآن کریم کے انفاظ و تروف کود کھنا ہے اس پر بھی اجروثو اب کا وعدہ فرد کا کیا ہے۔ معفرت ایوسعید مقدری کے دولیت ہے کہ کی کرئم ملک کے سائی کوئی محافق تحریف لانے اور مینے بشن درد کی دیکا یت

کی۔ آپ نے قربانا کیٹر آن کریم پڑھوا مُڈاس تکلیف ہے تجات عطاقر ہائے گا۔ ای طرح آنکیٹ موقع پرحشزت واعظہ بن استخ حاضر خدمت ہوگرمتی بھی تکلیف کی شکارے کی آپ نے اس ہے تکی فربا اکرٹر آن کریم کی تلادیت کردان سے شفاع طاکی جائے گ

قرة باكريم تمام ظاهرى اور بالطن يداريون ك كيسوشفا ب-اس قرآن في الدوكون كي زند كيون في كايليت وي

ار ای اردان انها کا برنا اورد کا میداد در این کا بست کے منطقے جند ساور این کے انداز کا در ماردان کا در ماردان گئی رو گوروشرک میں اور بر کر انسان نیست دوراخلاق کے بروسول کو بھول چکے تھے۔ کر وشرک می ان کی زندگی ہی چکی گی۔ انگر میں میں کا دروز کا کا مستقب کی انسان کا میں انسان کا میں میں کا کہ انسان کی کر انسان کی کر انسان کی کر ا

 ساست رکھنا ہوگا۔ بھر سمیں یہ ویکنا ہوگا کرسایہ کراخ نے قرآن کریم اور سنت رمول پر سمی طریق قمل کیا۔ بھی داو ہا ہے ہے۔ بعض وولوگ جواچی جہالت وہا والی سے یہ کہد دیتے ہیں کہ بس شرق آن کا ٹی ہے اور سنت رمول وفشقات کا برین سنت کی تقریحات کی شرورے کیس ہے۔ ایسے لوگ ورحیقت قرآن پرٹیس بلکہ اپنی تفسانی خواہشات کے لئے قرآن کریم اور اس کی آیاے کوڑھ لئے کی کوشش کرتے ہیں جم ہا ہے۔ لیس بلکہ کم اس ہے۔ عمران اندھروں میں بھٹنے والے ہرووشی کا انکار کرے وتھ گی

عادا ایمان به کرقر آن کریم ایک عمل کتب ہے۔ ان کا فرکال اور ہے۔ کوئی چز باہر سے ان کراس کو عمل نیس کیا استرائی سے اسکر ان کریم کا فوروں انڈر کی مرد کول کر اس وقت تک سامنے بھی آ سکتی جب تک ہم نی کرم بھٹا کے اس اور تم بھی اور انڈر کی مورز تھگی ہے۔ تک اس کو تھے سے لئے ہمیں اوا ور بد کراس کا مورو سنا آن ایسے کا کا فرز سے مورز تھگی ہے۔ تک کا لی قرین مورز تھگی ہے۔ کہ مورد تھگی ہے۔ اس کو سے سال (23) میں برخرح کی تعلیمی اضا کر لاکھوں معالیم کرام کی اور کی جائے ہیں مورز تھگی ہے۔ اس کو سے مورد تھگی ہے۔ اس کو سامنے کہ مورد تھگی ہے۔ اس کو سامنے کی مورد تھگی ہے۔ اس کو سامنے کہ سے مورد تھگی ہے۔ اس کو سامنے کی مورد تھگی ہے۔ اس کو سامنے کی سامنے کی مورد تھگی ہے۔ اس کو سامنے کی سامنے کا سامنے کی سامنے کی سامنے کی سامنے کر ان کرنے کی سامنے کی

ا قرآ ن کریم کی پیچی منت بیاد شادفرها أی کی کریتر آن دهت عارفت بهد.

قر آن کریم جمس دورش نازل ہوا گراس کویش کظر مکھا جائے قو واقعی مکہ والوں کے لئے رصت ہی تھاور شدوہ ہیشہ۔ مخر وشرک اور جہالت کی تاریخیوں شرب بھکٹے رہے ۔ آئ کا انسان بھی بہت ہی ترقیات کے باوجو قرآن کریم کی رصت کا بھائ بے اور قرآئی اعمول ہی ان کے لئے دھت وکرم کا در جدین بھتے ہیں اور قیامت تک پرقرآن ساد کی انسازی ہے کے عرصت ہی مقدمے۔

حضرت آئی ہے دوایت ہے کدرمولیا افتہ تھائے نے فرانے اس آبیت عمی فعنل سے مراوقر آن کریم ہے اور وحت سے مراوائی کے پڑھنے تھے اور کمل کرنے کی تو نتی ہے۔ بھی مضمون معزت براہ عن عاذب اور معزت ابر سعید خدری سے بھی تھی کیا گیا ہے۔

عفرے عم اس کی ویک دوارے کے مطابق تفقل سے مراوقر آن کر کم ہے اور دھت سے مراد کی کر کم رہے الدہ کی دعفرے محرمعت کی جی ہے۔

۵) سے قرآن کریم ایک تھی وہ تو راہم کی ہے جس میں بنایا گیا ہے کہ اس دنیا تھی بھٹی چیز کردہ ہیں جس سے رک جانا انسان سے تن شیر بہتر ہے اور بھٹی وہ چیز ہی ہیں جس کے کرنے ہے دین وہ بن کی ساری بھٹا کیاں عطا کی جاتی ہیں۔ تر آن کریم کی بیر تعلیمات اسکی ہیں جوائس تول کوراہ داست اور دو امہا ہے ہے چلانے کا ڈو جد ہیں ابتدا اسکی تھیم کتاب کے از ل ہونے برانسان مستی

(563

3

مجی خوشی کا انتہار کرسکا ہے اس کو کرنا جائے۔ یعنی اس کی قدر کرسکا ہوہ واکرے۔ اور اس کی سب سے بری قدر رہے کہ ا قرآن کرئے جن جا تیوں کو دنیا ہیں قائم کرنے کے لئے نازل کیا تھیا ہے ان کو قائم کرنے عمر افوائد رکھی جائے۔ اند توالی جس قرآن کر کے اور منٹ دھول انشد تلک میٹل کرنے اور حالی کرائے کو معالمت مائے کی قوٹی مطافر ہائے۔

آيكن

## قُلُ إِرْمِيْتُمْ مِثَا ٱلْمُزَلُ

اللهُ لَكُمُ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ قِنَهُ حَرَامًا وَحَلَالُا قُلْ آللهُ أَوْنَ لَكُمُ اللهُ لَوْنَ كَكُمُ اللهِ المُعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

#### ازجمه أيت نبرود: ١٠

(اے نی پیچھ) آپ بھٹے کہد بھٹے کرکیا تم نے بھی ای پرخور کیا ہے کہ انڈے تمہارے کے جورزق مطاکیا ہے۔ تم نے اس بی ہے کی کوٹرام اور کی کوطال قرارہ ہے دیا ہے۔ آپ کہہ ویجے کرکیا انڈے تمہیں اس کی جازت دے رکی ہے ایتم انڈ پرجوٹ گھڑرہ ہو۔ اور وہ لوگ جوانڈ پرجوٹ کھڑرہے ہیں ان کا قیامت کے بارے شن کیا گمان ہے؟ انڈ تو لوگوں پفتش دکرم کرنے والا ہے تین اکثر وہ ہیں جوفہ رئیس کرتے۔

الغاشالقرآك أيدنبروه: ١٠٠

جَعَلَتُمُ تَرِيطُالِا \*اللّهُ كياهُـنـ؟ أَوْنَ ابادت دى ب

(564

تَفَقَرُوُنَ مَمْ كَرَتِ بِرَبِّهِ بَاتِ بِو ظُنُ مُّلَان مَيَال فُوفَظُسُلِ نَعْل اِرْمِ والا الذَ فُعِمْ مِن المَيْرِينِ اللهِ

لأيَشْكُرُونَ مَا مُرْيُنِ رَكِينِ وهَدَرُسُ كَانِينِ عَلَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ كَانِينِ

#### تَقْرِنَّ أَيتُ بُهِر ٥٩. ٢٠.

الشقائل فرآو میدی محدود تامات به ال بات کو الک و این طریقت ارشاد فرما و به که خوالدی خاتی الشقائل الشقائل فی ا السکتی مالی الآو می جویده الله به بینی الشوه به حمل فی تباد ب لئے ناشن کی بریخ کو پیدا کیا ہے اس آ ب شراد الات کرالشہ فرانس سب کے لئے دو آل کو از ال کیا ہے۔ یما الدوق سے مراوم فی کھانے پیغ کی چیز السان کے الدی میں المسال جمر کو برخش استمال کرتا ہے۔ البنداس میں بعض چیز دال کے استمال کو تی سے مع کردیا ۔ کو این السان کے المی تین افران کے الدی میں موال نے باد فرایا ہو اللہ نے اس کی ایک تھرست بھی مطافر ، دی ہے۔ اس کے مطابق بروہ چیز علال سے جمر کو الشاد واس کے وصول نے باد فرایا ہواد جس چیز سے می کردیا وہ آیا مست کے برانسان کے لئے جرام ہے۔

کنار ہشرکین مرب اور میودی طامنے اپنی طرق ہے حال اور ترام کی ایک فیرست بنار کی تھی اوران کا سراسر جونا وعولی بیٹا کہ ام جس جز کورام کمدرہ ہیں وود کی ہیزین جس جن کوانشہ نے حرام قرار دیا ہے مثل

الله انبول نے تحیرہ اور سائے جافوروں کوجرام قرارہ ب دکھاتھا۔

اللہ میں الم کی بازی کے ایک جھے کو ہوں کے ام مخصوص کرنے میں کچھے کہ بیان ہوں کے لئے ہے اس میں سے کھا ناماستعمال کرنا تلفظ خوام ہے۔

🕏 🔻 مجمل مردار جانورون کوملال قرار دے رکھاتھا۔

خوض پر کربغیر کی دلیل کے جس چز کو جاہے حمام قراد دے لیتے اور جس چز کو جاہے حالی بناد ہے تھے اور اکرام اللہ بر لگا دینے اور کہتے کر ہیں کا تھم میں الفقائی نے ویا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کیا سے تی چھٹے آپ کہروہ بھے کہ بیسب بھاللہ کا دیا ہوار ڈی ہے اس بھی تھیں کس نے اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ اٹیا طرف سے کھڑ کرچس چے کو جانا طال قرار دیدیا اور جس چے کو جانا حرفہ اور سابار فرمایا کرکے اللہ نے حسیس اس کا تھم دیا ہے آتم نے دومروں پروہ فرس جمانے کے لئے اللہ سک تا کا جہائز استعمال کردکھا ہے۔ بیالی اس کرے

(565

وَمَا تُكُونُ فِي شَآنِ وَمَا تَتُكُوا مِنْهُ مِنْ قُرْانِ وَكَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْالْمَتَاعَلَيْكُمْ مُهُودًا إِذْ تُعِيْمُونَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَوْقٍ فِي الْاَرْضِ وَلا فِي السَّمَا وَكَا اَصْفَرَمِنْ ذَلِكَ وَكَلَّ الْكُبْرِ الْافْ كِنْكِ لِلْ مُعِيْنِ ﴿ السَّمَا وَكِلَا اللَّهِ لَاحْوَقَ عَلَيْهِ مِ وَلا هُمْ رَيْحَوَلُونَ ﴿ الدِّنِينَ المَنْوَاوَكَا لُوْا يَتَقُونَ ﴿ لَهُمُ الْمُشْرِى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَحْرَةِ لانتَهْ لِيُعْمِينُ الْكُولُمِةِ اللهُ وَلا يَعْمَلُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَمُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### ترجها آيت نبرا۲ تا ۱۵

(اے نی پینے) آپ میکا کی حال میں ہول۔اور قر آن کیل ہے بھی طاوت کرتے ہوں اور لوگ کوئی بھی گل کرتے ہوں اللہ اس جگہ موجود دوتا ہے (اس کو ہرا کیس کی فیرو آتی ہے) اور زمین آسان کا چھوٹا ہزاؤرہ بھی اس رب کی آسکھول سے چھپا ہوائیس ہے۔اور سب چگھ اس کی بین اسمی محفوظ ہے۔

سنوا ہے شک جولوگ القد کے دوست میں شدان پر خوف ہوگا نددہ رنجیدہ ہوں کے۔ بیدہ لوگ میں جو ایمان لائے اور جنبوں نے تقو کا اعتبار کیا۔ان کے لئے دنیاوہ قرت میں بشارت دخوش خبر ک ہے اللہ کی باقی بدائیس کرتھی ادر سکی سب سے بری کا میالی ہے۔

(اے نیا تھا گا) آپ کوان کی یا تھی دنجہ ویڈرویں۔ بے شک فزت وظفت توسب کی ۔ سب الذکے سئے ہے جومنا بھی ہے اور جانبا بھی ہے۔

ري ريا

#### لغات الغرآن آيت نبرا ١٥٤٦

مَاتَكُوٰنُ ين تونيل بونا حال ،كينست شأن شهرد موجزور کواه تم کرتے ہوہتم مشغول ہوتے ہو تَفَيْضُوْنَ مَا يُعَزُّ ثُ عائب فنراريتا ہے، دورنزل ہوتا ہے ذروماير تجوزاما بحي مُقَالُ ذُرَة جيونا والغظا كبرك مقابله ش ب أضغر تملی کماب(لوخ مخفوظ) كعاب مبين (وَلَمْ ) دوست عمامت كرنے والی أزلياء لا يُعَوَّدُونَ فَرُقَ وورنجندان شيول المسكم أأبشرى *څۇنچ*ې الشركما وتحس والشركية وكالمات تحليث الله ألفوز العظيم يزى كامياني مزين وعكمت مغلبه أأجزة

### المرازية المراجعة

محفظة آیات بھی اوشاد فریا کی تھا کہ اللہ تھائی نے فظت میں پڑے ہوئے اتباقوں کو بیدار کرنے اور ان کوراہ جاہت پر چلانے کے لئے ایک الکم حقیم کاب (قرآن جمید) کونازل فریائے جوضیحت موطقت دور آوردوں کی نیار ہوں کے لئے شفاہ مرامر جائے ورہنمائی اور اللہ کی رہت وشفشت ہے تو پوراور کیاست تک آئے واسے انسانوں کے لئے مشعل راہ ہے اور سب سے بلاد کر بیدے کہ اس نے معزے جمسطنی مختلف کو ہرفران و مکان کے لئے وحیۃ للعالمین مناکم تیجاہے۔ بداللہ کی وہ فعیس جن پر الل ایمان ہوتا ہمی اشکر اور اگر میں اور فوشیاں مناکمی وہ کم ہے۔ کے تک برتمام چنز میں اوش نے لئے سے مطور پر صطا Ð

فر افی این - زیر معالدة آیات می الفت قائی نے بیاد شاہ فر با اے کہ بی کرم تفق کی شریف آوری کے بعد بوزیہ جاتے تی ک کار اسٹریکن آپ کی اطاعت دفر ماں برد دی کرئے تکن آئیوں نے آپ کادا کن تھے ہے کہ بجائے فرد ق کن گھڑے انداز نے اس چیز کو چا اطال قرار دے فرا را اور حمل کو چا جو اس کرد ہے اور بجائے اطاعت کرنے کے انہوں نے آپ کو برطوح کی اؤیش اور تکیفیں بہتی تا اپنا بیٹ تعار بنا ایا تھا۔ الفت فوالی بھی باتا ہم بھا اور پر مختل جس فران آزاد اور بے فرائے کرنے کے خوال ان اور اپنا اسٹی ارکان اموں نے اپنا شعار بنا ایا تھا۔ الفت فوالی نے اپنی ترکم بھیلا کو فلا ب کرتے ہوئے فرائے ہوئے کے تاریخ آبات کی جب بھی تا وہ نے کرتے اس یاد زین اسلام کو دومروں تھی بہتی نے کی کوشش کرتے ہیں اور بیکنا رومشر کی تی اور چائی کوفول کرتے کے بجائے ان میں جی حرار کی کرتے ہیں وہ سب کی میں الشری تھروں میں ہیں اور اس نے دوائے میں ہوئے کو کی طرح پر بینا نے دور کے تھی رہا ہے اور میں جی رہا ہے افرائے کہ اس ان میں خوال کو جس جس جی جہد کی تیں آئی جوائی ایران کے لئے بہت جونے کی مترورے جس ہے کہ مکراس کا تکامین میں مذہ کی کا فائون چلا ہے جس جس جس کی تبد کی تیں آئی جوائی ایران کرتے ہوئے

آخر شما الله تعالی نے اپنے ہی ملاکا کوار ان کی اصاحت کرنے والوں کوئی دیتے ہوئے فر بایا کران کا ارکی ہا توں سے مرتبعہ والد مول وروہ وگ و کیل کرنے کے جوطریقے اختیار کردہے جی ان سے دل تک نہ دول کیونکہ عزامت وزارت سب اعثر کے و تھ میں ہے۔

تاریخ گواد ہے کہ بڑکر کم کا تلکا ورسما ہرکرا ہڑو تھے والے خودی ڈیٹی یٹوار ہوکررہ کے اور کچ کھے دن وہ سفر مجن فیب فعا جب گذرکہ آ ہے کے دم دکوم کے سے گزار اسے متے اور آ ہے نے فرا کر کہ اتم سب آزادہ آ ہے کی سے کو آن انتقام ٹیس لیا جائے گا' ویر کوچرت میں ڈال دیاادواس آ جب کو سچائی مائے آگئی کرمادی مزان وظلت اس ڈاٹ کے ہتھو می ہے ہوسے کی مشاور مرب بچود مجلک ہے۔

## ٱلآإنَّ يِثْنُومَنَّ فِي السَّمْوٰتِ

وَمَنْ فِي الْكُنَّ ضِ وَمَا يَتَّمِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُـوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُرَكَّآءُ إِنْ يَتَّبِعُوْنَ الْأَاظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُمُنُواْ فِيْهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًّا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰلِتٍ لِنْفُـوْمِ يَّتُمَهُوْنَ۞ قَالُوااتَّخَذَ اللهُ وَلَدُّا اسْبَحْنَهُ \* هُوَ الْغَسِيْعُ \* لَهُ مَا فِي السَّمُ وٰتِ وَمَا فِي الْكِمْ ضِ ۚ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلُطِن بِهٰذَا التَّعُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَن ﴿ قُلَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۞مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَاثُغَرَ النِّيْنَامَرْجِعُهُمُ ثُمَّرً نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوُا يَكُفُرُونَ ۞

#### ترجمه الأيت فبر11 تا 6 م

ž Ž بے نیاز ہے (کس کا کتابی ٹیس ہے) جو کھی آ سانوں اور زیمن میں ہے ای کی مکیت ہے تہارے پاس (اللہ نے کس کو وٹا بنالیا ہے) اس بات کی کوئی وکس ہے؟ اللہ برانکی ہائیں کیوں لگاتے ہوجس کا حمیس علم ٹیس ہے۔ (اسے ٹی ٹاٹ ) آ ب کیدرجے اب ٹنک وہ لوگ جو اللہ پر (جوئی ہائیں) گرمے ہیں وہ مجمی کامیاب نہوں کے۔ دنیا کی دعد کی کی تحور اساسامان (مزا) ہے لیکن اُٹیں ہادی طرف می لوٹ کا آ تا ہے۔ پھر ہم ان کے تفری وہ سے شدید مذاب کا مزاج کھا کس کے۔

#### الخاست المترآل ابت لبر١١ ٢٠٥٠

والتار كرتاب وويي جراب بخرصون وہ کمان کرتے ہیں، وہ انگل کے تع جلاتے ہیں لنَسْكُوا تأكوخ سكون عاصل كرو وتحضيما لخريكه لخ ے نازجوکی چز کافکائے نداہ ألغني سُلُعُنُ وليل لِأَنْقُلُحُونُ نَ وہ کامیات تیں ہوں کے وعر کی گذار نے کا سالان ہو ہے مَتَاعَ ہم چکھائیں کے نذيق

## المُرِينَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

آ مانوں سے سے کرزی کی تک اس بوری کا نکات کی ایک چیز زبان حال سے بیار بیار کرکیدری ہے کہ ایک اللہ کا ذات ہے جم سے جم سے کو بیدا کیا ہے وہ جم سے کا الک ہے اور جم خلاح نمک جم سے بندھے ہیں وہ ای کے تقم سے ہے۔ کین پھروں کے بیسے جان بت اور دہ لوگ جو جو تھے کہ اور فریب کے طریقوں سے کو کوں کے معبود سے ہوئے ہیں نہ فوا بی ذات برا اقباد رکھتے ہیں اور تدوہ کی کے فلع دفتھاں کے الک ہیں۔ اگر بھولگ ان کو تالی پرسٹن کھتے یا اسٹے ہیں تو وہ کش اپنے ظس اور خیال کے پہاری بین جمن کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ بنیاد ہے جس نے اپنے عمس اور وقتی فائدوں کی خاطر سستوگ سپوو بنا رکھے بیں جس کی میٹیت و بم د گلان ہے آئے ہے کوئٹ تیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرغ کی کہ شرکین اور کھا داری بات پر اگر و داہمی خور کرلیں تو یہ بات امھی طرح کچھ میں آئٹ ہے کہ اللہ تی ہے جس نے وی اور دائ کو پیدا کرا چاچا ہے دائوگوں کی منائی ہوئی بعر مے نظام میں بھی دہے ہو سے تھے آئے کے اور ویکھ ہوئے بین کی اور در کے اور کہ ان بیا ہے دائوگوں کی منائی ہوئی گریاں خود سے ترجیب و سے بور سے تھے آئے کے اور کی بین کی اور در کھا موجی بار بین باہوتا ہے۔ موالی باست تو سادی اعتبات اور در کھا موجی ہے۔ ذرا فود کریا جاست تو سادی اعتبات سارتی تھے۔

اللہ تعالیٰ نے الن آبیات عمل ایک طرف تو کفار وشرکین سے بیٹر ایا ہے کہ دو کا نامت کی جن چیز ول کو معبود بنائے ہوئے میں دوایک اللہ کی ہوئی تھو قات میں ۔اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف نصار کی کو تنبی تر مائی ہے کہ آبول نے آبک اللہ کو چھوٹر میں میں معبود بنار کے ہیں اور اللہ کے ایک بندے مصرت میں کا اوالہ کا میں ایک ہوئے ہیں ہیں کہ علی ہم جس کر ذرا تحور کریں آو ان کو یہ مختبقت مسلوم ہوجائے گی کہ اس چوری کا آبات کو جالئے والی صرف آبک می ذات ہے جو کسی اول و سے دیری اور دارٹ کی گئی تیس ہے۔

لفظ "مديستان" عن الرياق على بالتم الشادفر ما في بين (1) ووافي ذات عمر تم البناس كالوقي الم عم في من الرياد (2 كالشريخ من سنها ك ذات ب ر (3) ووالة في ذات ب الرياك كن كي عاجت الروض وت تعمل ب

وَاثَلُ عَلَيْهِمْ رَبُهَا مُوْجَادُ قَالَ لِقَوْمِهِ لِيَوْمِ انْ كَانَ كَابُرَعَكَيْكُمْ
مَعَلَىٰ وَتَذَكِيرِي بِأَيْتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلُتُ فَاجْمِعُواً
المُرَّكُمُ وَشُرَكَا وَشُوكَا لِيَكُنُ الْمُرْكُوعَكِيْلُا عَمْتُهُ فُتَوَاضُنُوَ اللّهُ
وَلا تُنْظِرُونِ ﴿ وَاللّهُ مُولِنَ تُولَيْتُهُمُ وَمَاسَا لَتُكُمُ مِنْ الْجَرْانُ ابْرِي
الْاعْلى الله وَالمِرْتُ اللهُ فَا الْفُلْتِ وَجَعَلْهُمْ مَلْلَهِ وَاعْرَقُهُ اللّهُ الْمُنْدُونِ ﴿ وَاعْرَقُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن مُعَهُ فِي الْفُلْتِ وَجَعَلْهُمْ مَعْلَيْهِ وَاعْرَقُهُ اللّهُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ وَاعْرَقُهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

#### ترجمه أيت فمراعة ٣٧

(اے بی تلگ ) آپ ان کولوج کا قصد پڑھ کر سناہے۔ جب انہوں اپنی آئو ہے کہا کہ اے بھری آہ م اگر جہیں بھرار بنا اورانشہ کی آیات کی طرف متوجہ کرنا بھاری محسوں ہوتا ہے آدیجرش اللہ پر جمود سر( کرکے کہنا ہوں کہ ) تم اور تبدارے شرکا دسب جمع ہوکر جو تذبیر کرنا ہو ہے جو ل کر گذر می اور تھے ذراجمی مہلت شادس۔

پھر اگرتم نے بری انباع نہ کی ( تو تھے اس کی پرداہ ٹیس ہے ) میں نے تم ہے کو کی انزے تو خیس ما گئی۔ بری اجرت (اجرداؤ اب) تو سرف اللہ کے دے ہے تھے تو اس کا تھم ریا گیا ہے کہ میں فرمان برداروں میں ہے ہوجا دی چرانہوں نے نو کی کوجٹنا پائٹ ہم نے اس کوار جماس کے ساتھ مشتی میں سوار تھے ان کو نجات مطا کی اور ان جی کو ہم نے جائتین بہنا یا اور تم نے ان سب کوفرق کردیا جنہوں نے ہماری تا بات کوجٹلا القار کھر دکھم تو سمی ان اوکوں کا کیا انہی مروز جنہیں ڈریا کیا تھا۔

#### لغات القرآن آعة نبراء ٢٠٠٢

أتلُ تلاومت كرويز هوكرت فم واقعه قصد پڑا ہے بھاری ہے مقامي ميراغيرة تَذْكِيُرِي تَوَكُلُتُ میں نے مجرور کرایا ہو کل کرایا أجمعوآ تم سب جن بوجا وُ بِنَ يَا كُرُلُو يكوش كولاك كركذره فيصا كراو كَا تُنْظِرُونُ تم <u>جمع</u> مبلت نددو مَامِسَالُتُ میں نے تیس ما**نکا** 

اُجُو اجن بھائان اُجُونُ جھے عمریا کیا ہے

## تشركا آيت نمبراعا ٢٢

اس مورہ کے آغازی سے قوصیہ ورسالت وقیات و خرے اور جزاومز اکو تفصیل سے ارشاد فرورہ کی ہے۔ معقول اور ایس مورہ کے آغازی سے قوسیہ ورسالت و قیات و آغاز کا اور ایس کے اندازی بھر ہے۔ معقول اور ایس کی ارزائے میں بالدورہ کی ارزائے ہے۔ کو افغات کا کو کا اور ایس کے اور اندازی بھر اندازی بھر اندازی کی اور اندازی بھر کے اور اندازی بھر کا ایس مورٹ کو کی اور اندازی بھر اندازی بھر ادرائے کی اندازی بھر اندازی کا اندازی بھر اندازی بھر اندازی بھر اندازی بھر ادرائے کی اندازی بھر ادرائے کی اندازی بھر اندازی کا اندازی بھر اندازی کے کہ کے اندازی کے اندازی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کار کے اندازی کے کہ کے ک

حضرت توقع نے آپی توجہ سے فعالب کرتے ہوئے فرنا کریمرا اگر دستوانشد کی فات پر ہے تک کی کی تخاطف یا اذریت نے ٹیکن ڈرناء مقر سے ہمراکو کی لانٹی یا قرش اواریت ہے۔ ندھی تھر نے کا افریت یا معاوضہ کی بات کرتا ہوں ہمراکا م انڈ کا وین پڑتی تا ہے۔ اگر تنہیں ہمراوجوں گوار گذرتا ہے اور تھے پر داشت ٹیکن کر کئے تو تمہارے اس میں جوآ نے دوتم کر محمد دور تھے ذرائق کی مہلت شدور جب بھرا تھر اسالت پر ہے قرقم بھرا تھو تھے گا درائن جا اس کو تجارت علیا فرمائی اور بھیت جاور براہ کر ڈالو گے۔ پہنا تھے بھی ہواکہ اند تھائی نے معفرت توقع اور ان پر ایمان المانے والوں کو بہت علیا فرمائی اور بھیتے سے اوکول بھوٹر آئر دیا۔

ٹر دیا کرتین وہ تو م ادران کے غرود مجبر کا دجورتیں ہے۔ اب تم ان کی جگہ پر ہواگر تم نے مجل ای طریع تھ اختیار کے ج قوم تورخ نے اختیار کا بھی تھی تاہم ہان سے مختلف نہ ہوگا۔

ان آیات علی کیسلیف اش رو می کیا عمیات کر چرفتھ مجی مجڑی ہو گی قوم کی اصلیٰ کرنا جا بتا ہواں کا کروار ذاتی۔ افراض اور مصحوب سے بہت بلند ہونا جا ہے۔ دنیا علی وہ تو گی قوم سی ہو گی کشی کو چار مگاتے ہیں جوافثہ کے سوئند کل ک سنة المستاج المواد والميتان الترامي الترامية والمواد والمعالية المواد المواد المواد المواد المواد المواد المتع وفي الحرار المواد المواد المواد المعاد الميسان والمسابع والمرامي من ما كالمواد الموادع عن قرارة بالمرافق ومعاد الما المواد الموا

ثُمَّرَبَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ رُسُالُالِلْ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَاكَانُوُالِيُؤُمِنُوْ الِمَاكَذَّبُوْ الِهِ مِنْ قَبْلُ كُذْلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِيْنَ۞

#### ترجمها آيت فمرس

بگر امرے اس کے (فوٹ) کے بعدان کی قوم کی هرف بہت ہے رمول بیجے ہوان کے باس کھل کھی نئے نیاں کے رآئے نے قیام جس پیز کوانیوں نے پہلے جنالیا تھ سے بھر مان کرنہ ہے۔ اس طرق جم حد سے بدیجے الوں کے الول پر بعر نگار آئے تیں۔

#### لغات القرآن آيت نبرس

بغتنا بمن بحب راشل (رشون) رول ينجر جائم فوا ومآت تفقيع جمهرته ربيت بن آلمنتا بين الاستاد شادات

## تشرَّتُ: آیت بمرای

ارش فرہ و کیے ہے کرمعزے فرق کے بعد مختلف قوسوں کی ہوئے مختلف ہی اور دول بھیج کے جنہوں نے نفر وگڑک کی وندل میں مہنے ہوئے کوئوں بھیجے وادومندسٹو مائی کیئن انہوں نے بھی وی طریق عثیار کر جوان سے مکی قرموں کا مزائ ین چکا تھا۔ اننہ کے دینے ورانجیا مکا خیاتی از انا ۔خرن حرج کی ڈیٹیں کانچانہ ۔فن سے راستے بیں مکاولیسی ڈالوا اور ضداور بٹ دھری کے طریقے اختیار کرناو قیرود تیے و۔

معنات فورق کے بعد معنات صالح ، معنات ایرانیم ، معنات اور معنات فیجٹ بیٹے عظیم اور پرکز پر دانیا داور میوں تشریف نے انہوں نے احد کی واضح اور کملی بوٹی آئیات اور نشاخوں کو پڑٹی کیالیس جولوگ کم اور جہالت کی ہر رکایوں کے عادی جو بچکے تشکی میدروشنی نیشنگ آئی اور انہوں نے بھی وی طریقے امتیار کے جس پران سے میکیا قومیں میٹر کر جادہ بریکی ہ حمیس انہا کرزم کی تعیار سے کے مشالبے میں انہوں نے ایمان کے بجائے تعرکا دراستہ عشار کیا اور می طرح احد تحالی نے ان کے روان اور میں کو رہے ۔ دلوں پر میں گا دیں۔

مہراتی ایک ہے کہ جب او کفر اٹرک کے اندھیروں میں ڈوپ کے بیٹھ اورانہوں نے جراس بات و گھڑا ویا تھ جوان کے کے دین وونیا شرف نارش او میانی کا وید تھی۔ مقد میت و حرک اور دیے داری ان پر س خرج عالب آگی تھی ووٹی بات مناہی ٹیس چاہتے تفقیق مند نے ان کو کھیائی کی دا اے تحروم کردیا۔ بھی ان کے دلوں رہم لگا ہے۔

ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهُمُّوْسَى وَهُرُُونَ اللهُ فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ بِالْيَتِنَافَاسُتَلْبُرُوْا وَكَانُواْ قُومًا مُّجْرِمِيْنَ ۞ فَلَمَّا لِمَا وَهُمُ الْمُقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوَا اِنَ هٰذَا لِيحَرُّمُ مِنْنَى ۞ قَالَ مُوسَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَلَا كُوْ المِعْرُ هٰذَا وَلَا يُولِئَ قَالَ مُوسَى اَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا الْكَلِيمِ وَمَا نَحُنُ لَكُمُ المِعُوفِينِينَ ۞ وَتَكُونَ لَكُمُ الكِبْرِياءُ فِي الْاَيْمِنْ وَمَا نَحُنُ لَكُمُ المِعْوَفِينِينَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ النَّهُ وَيَ بَكُلِ سُحِي عَلِيتِهِ ۞ فَلَمَّا جَاءَ السَّعَوَةُ وَنَ اللهُ وَمُعْنَى ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ النَّهُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَاللَّوْمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

#### الربارا آيت أبره شاكا

پھر ہم نے ان رسونوں کے جد فرعون اور اس کے مرواروں کی طرف موی وہارون کو اپنے ان کے پاک
انٹائیوں کے ماتھ بھجا۔ پھر فرعونیوں نے تحریکا اور وہ بھرم قوم بن گئے۔ پھر جب ان کے پاک
ہمادی طرف سے بھائی آگی قو کئے گئے کہ یہ کھی دیا ہوا جا دو ہے۔ موی نے کہا کہ جسب تہارے پال
سھائی آگی قواب کم کیا گئے جو رکیا ہوا وہ ہے الااکٹر جا اوکر نے والے تو کھی من فارج والاملی ہیں
بیا کرتے ۔ وہ کھنے گئے کہ آر (وفوں) ہمارے والی کے آئے ہوکہ ہم نے اپنے ہا وہ والوں کو الاور ہوا وگروں کو لا و کہ بھر جا بولوں کو
جس طریق پر بیا تھا اس کو چھوڑ و ہیں اور تم ووٹوں کو ملک میں برتری حاصل ہوجائے اور ہم جم دوٹوں کو
جس طریق پر بیا تھا اس کو چھوڑ و ہیں اور تم ووٹوں کو ملک میں برتری حاصل ہوجائے اور ہم جم دوٹوں کو
جس طریق پر بیا تھا اس کو چھوڑ و ہیں اور تم ووٹوں کو بھائے ہم جا دوگر جب جا دوگر جب جا دوگر اس کے جا دوڈوال دو پاکر جب انہوں نے کہ کو دوٹوں کو گئی تی تا گار کے دو پاکھ کے دو والوں کے گلی کو پینوٹیس کرتا اور الشہ جا کی کو اپنے وجد سے کے مطابق کا در سے دوروں کی گئی تی تا گار کے دور نے دیدے کے مطابق کا در سے دیا تھوں کے گلی کو پینوٹیس کرتا اور الشہ جا کی کو در سے کے موروں کے گئی کی تا اور الشہ جا کی کو در سے کیا۔

#### لغات القرآل آیت نبره Arta

اِسْتَحْبَرُوْا انهِ نَالِهُ اِللَّهُ الْمِلْ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِي اللللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ اللللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِي اللْمُنْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلِمُ اللْمُنْ الْمُل

### تخرت: آيت نبرد ۸۴۲۷

مشرکین جرب نے حضور اکرم منگلے کے ساتھ وقع معافہ کیا جو معرست فوج علیہ السلام کی تو م نے ان کے ساتھ اور حضرت میں وحشرت ا دوق کے ساتھ فوجون اوراس کی قوم نے کیا تھا۔ ان آبیات جی افٹ فریاد کی کے الناشر کیمن حرب کے سامت ان انبیا مرام کے واقعات اور جوسلوک ان کی قوم نے کیا تھا سامنے رکھ کرصاف فریاد کی اگر اس وقت کھا داورشرکیمیں نے خاتم المانبیا وصفرت جرمصنی خلیج کا دامن تجیل تھا جی وہ ایران ٹیمن لائے ۔ ان کی اطاعت وفریاں برواری نہ کی تو ان کا انبیام مجمی محد شدق موں سے مختلف شدہ کی ۔

ان آیات میں معزے موٹی کا دواقعہ بیان کیا گیا ہے جب آپ نے فرقون کے سائے دین تی گی ہوا ہوں کو کھا تا اس نے معزے موٹی گیا ہے اپنے کے بجائے ان پر طرح طرح کے افرادات لگادیے دیں۔ یہاں تک کہآ ہے کے مجزا ہے کواس نے جادو قرار دے کر مہادی محکفت کے جادو گروں ہے مقابلہ کرا دیا۔ مورد اعراف مورد شعرا داور مورد کھنعی میں اس داقعہ کی کافی تحصیل ارشاد فرائی گئی ہے بیاں ایک مرجہ مجزاس واقعہ کو تھر کر کے بیان فرد یا کہا ہے تا کہ برخض کو یہ معلوم ہوجائے کہ جوٹ سے یا ڈل خبیں ہوتے جب مجل می معدافت کھر کر مداخذ کا سے تو باخل اور چوٹ سے جاتا ہے یا ہے تعقیقت ہوکر دوجاتا ہے۔

فرنون کا اقتدار بورگی سنون سے جا آرہا تھا معرے موٹی کے ذبات می فرجون اقتدار کے فقے اور فرور دکیر میں انہا کو پہنچا ہوا تھا کہ فرجون نے اپنے آپ کے اس کو اور فرور کو اس مد تک برحواد یا تھا کہ جو برحواد یا تھا کہ جب معنویت موگ نے اس کے جرے دربار جی سے اعلان کرویا کہ لیک ہے ہی اندان ارب الی اور اس مد تک برحواد یا تھا کہ جب معنویت موگ نے اس کے جرے دربار جی کے اس اعلان سے فرجون اور اس کے دربار ہوں کو بالکرد کہ دیا اور اس نے وی افرانسات لگانے شروع کو دیے جو افران کو رہے جوار اس کے دربار ہوں کو اس نے کہ کو موٹ کا مقد مرف اس مربار بی کرتے ہیں۔
انسان ارب کا اور اس کے دربار ہوں کی بربار بی اور کہ دی کو بالیا اور انسام واکر اس نے کہا کہ موٹ کو وی کر اس سے کہا کہ آئی کہ ایا جو وی کہ اس سے کہا کہ وی تھا ہوں کہ اس کے دربار ہی کہ جہدے ہوں کہ اس کے دربار ہوں کو بربار کا اس کہ کہ وی تھا ہوں کہ اس کہ بربار کہ دیا ہوں کہ اس کے دربار کی کہ وی سے کہا کہ وی تھا ہوں کہ کہ وی تھا ہوں کہ کہ وی ساز کہ وی سے کہ اس کر ہوں کہ کہ وی ساز کہ وی سے کہ اس کر بیت ہوں سے کہ کہ اس کہ بربار کہ کہ اس کر جہ بربان کہ دو اس سے کہ اس کر ہوں کہ کہ وی ساز کہ وی س

مساکوز بین پر چیکا تو و چی کا از دھائن کیا اورائ نے ان کے باوٹی سانوں کو تھی شروح کیا۔ اس وقت بو دوگر تھے کہ هس کا اڑو ھائن جا ع دولیس ہے بلکہ اٹنی ایک کھٹ ہوا بھڑو ہے ۔ شہر یہ ہوا کہ سب جاد در کا شد کے سامنے جو دی کر سے اور دو کم تر سے قریر کے ایران کی دوست ہے بال ، لی ہو گئے ۔ یہ دفقہ فرمون کی بہت برای الساور قرین گی ای نے جاد اور اورائی ہو ایمان موجھ ہے جم طرح کی سراؤوں اور چائی پر اتفائے کی دھمکیاں و برس گھرا ایمان کی قصوصیت ہے ہے کہ جب ایمان کی کے ال ایمان کی دولت سے جرح رہتا ہے جب وہ اس قدت کو حمل کرایتا ہے قوائی کی تبان ہے وی گلات نظام ایس جو اس موقت فرحون کے ایمان کی دولت سے جرح رہتا ہے جب وہ اس قدت کو حمل کرایتا ہے قوائی کہ تبان ہے وی گلات نظام ایس جو ایمان قبل ا

آئی کر کا مطاق کے اعلان تو ت کے بعد کنار تو ب نے مجل ملی افر ابتدا حتیا دکیا اور کی حرم مطاق اور آپ کے محالیہ کرام پر بیافزا ان لگانے شروع کردیے جگس جائی گھر جائی ہے اور ایک وقت وہ آیا کہ ان کفار نے کی حرم حافظ کے محالیہ کو برخر تا ستایا پر بیٹان کر کیکن ان کے ایمان کی قوت نے ان کو : خامر بلاء کیا کہ قرع ان کی خرج خرار دو تکبر کے نشخ میں مست لوگوں کو حضورا کرم چکائی کی خلات کے مانے تکھنے برجور کردیا۔

فَمَا اَمَن لِمُوْسَى الْا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِه عَلى مَوْفٍ مِن فِرْعَوْن وَمَلَا بِهِمْ اَن يَنْفَتِهُمُ وُ اِنَ فِرْعَوْن لَعَالٍ فِي الْاَرْضِ وَانَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْن ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اِن كُنْتُمُ الْمَنْتُرْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوْكُلُو اَن كُنْتُمْ مُسْلِمِيْن ﴿ فَقَالُو اعْلَى اللهِ تَوَكَّلْنا ﴾ وَعَلَيْهِ تَوْكُلُو اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا ﴾ رَبّنا الا تَجْعَلْنا فِنْنَة لِلْقَوْمِ الظّلِمِيْن ﴿ فَقَالُو اعْلَى اللهِ تَوكَلُنَا ﴾ الْقَوْمِ الْكَنِينَ ﴿ الْقَوْمِ الظّلِمِيْنَ ﴾

#### ترجمه: آيت نمبر ۸۷۲۸۳

مرموی کی قرم میں ہے مکھو کول کے سوافر اول اور اس کے مرداروں کے خوف سے کئی

ائیان ندادیا کرئین و و کمی شدید تکلیف شن نه پژنیا کس که نکه فرمون زیمن برغلبر کلتا تها در بے شک از خلم و تم میں ) حدے گذر جانے والوں میں ہے تھا۔

اور موکی نے اپنی توم سے کہا کہ اے ہری قوم الگرتم اللہ پر ایمان لے آئے ہواور ای کے فرمال بردار ہوتو ای پر مجروس کرو ہے کہا تھیں ہے کہا کہ ہم اللہ پر مجروسر کرتے ہیں۔ اے جارے رب میں خالم توم کی ہرآ زبائش سے بچائے رکھنا۔ اور میس اپنی رحت کے در میر کا فرول کی قوم سے تجامت عطافر مائے گا۔

#### لغات القرآل أيد فبر١٨٣٨

خُرِيَّةُ اولاداوَك اَنْ يَقْتِنَهُمُ يَكُدُهُ كَانَائُلَ اِنْفِف مِن شَرِّهُ مِا كُن عَالٍ ظَيْنَ ظَيْنَ عَلَيْهِ الله اللهُ شَرِفِيْنَ حدت بزين والے تَوَ تَحُلُوا تُمْ مِرد كرداؤَكُل كرد لا تَدْمُعَلَنَا لا تَهُمُ المِن مِنانَا

ہم کونجات دے

## هُرِينَ أَنْ مِنْ سَامِ ١٩٨٨

نجنا

حقیقت بیدے کہ برخش تن تھا آئی جرائے ٹیں دکھتا کردہ معاشرہ کے برجوٹ اور باطل سے کر اجائے لیس جب بھی تق اور چائی کی بات کی جاتی ہے تو مجھ معادت مندلوگ ہی جائی کودل ہے تو ل کر نینے جی دہ اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے لیس جب ماحل من ڈکا دہوتا ہے تو دو اس تھی کیفیت کا اخباد کر سکتے ہیں اور کھرٹوئ دوٹوئ اس ترکیک کوٹول کرتے بیلے جاتے ہیں۔

خرجون آیک انجائی کالم وجارشکوال تی جس نے علم دیم ، بربریت اور بداخلاتی کے برتھیارکوئی اسرائیل سے خلاف ب دوئٹا استعال کیا۔ نگ اسرائیل کوئٹم کرنے سے لئے اس نے ماؤل کی گودست ان سے میٹوں وچین چین کرؤئ کرنا شروع کردیا ، وازگوں کوؤئ کرتا ہما اور کوئٹ و کھٹا تھا۔ اس سے علم وہتم سے ٹی اسرائیل اس قدر خوف، زوجے کراستے یونے نظم و جر کے سامنے و والف تک کرنے کی جرائٹ نجس رکھتے تھے اور تزیپ کردہ جائے تھے مگر انشاکا قافون ہیں ہے کہ جب تظم پی حد سے بڑھ جاتا ہے قو جمرائ کو منائے کے لئے الل ایمان اور کن وصورات کے میکن صاحب کردار لوگوں کو کمز اگر ویتا ہے وہ اگرچہ بظاہر کر وہ ہوئے ہیں لیکن ان کے ولی میں ایمان کی روشن سے وہ جائے تھا ہے جس سے اور بڑی ہے بوری جافت کو خاک میں حاویت ہیں۔ ان کے ایمان وا خاوس کی وجہ سے انڈیش کی وہ سمباب بھے افریا دیتا ہے جس سے ان کے واسعے کی ہر رکاور نہ وہ بوتا شروع ہوجاتی ہے۔

وَاوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَاخِيْهِ أَنْ تَبَوَّا اللَّهُوسَى وَاخِيْهِ أَنْ تَبَوَّا اللَّهُو اللَّهُ وَالْمَعُوا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَبُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةٌ وَاقِيْمُوا الصَّلُوةُ وَبَشِوالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنْكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِيْنَةٌ وَامْواللَّهِ فِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا "رَبَّنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَاهُ زِيْنَةٌ وَامْواللَّهِ فَاللَّهُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا "رَبَّنَا الطّمِسْ عَلَى امْوَالِهِ مُرَوَاشَدُهُ وَيُعْلَقُونَ وَمَلَاهُ وَيَنَا الطّمِسْ عَلَى امْوَالِهِ مُروَاشَدُهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### تزجمه: آیت نمبر ۸۹:۸۷

اور الم نے موٹی اور ان کے بھائی کی حرف وقی کی آم دونوں اپنی توم کے لئے شہر س کوئی کھر بنالو اور آم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بنالو اور تماز کو کا اگر کرد اور الل ایمان کو فوق خبری سنادہ سموی نے عرض کیا اے عارے رب آپ نے فرقون اور اس کے مرداروں کو دنیا دی تھی کی خوبصور تیاں اور مالی وولت سے نواز دکھا ہے ۔ اے دب کیا بیا اس کئے ہے کدد واؤگوں کو تیم سادات سے بھٹکا تے رہیں اسے ہوارے رہ ان کے مالوں کو برباد کروے اور ان سکے دلوں پرمبر لگا دے کہ ہو اس وقت تک ایمان نداد کی جب تک بیورد تاک عذاب کوشد کھی سے ان کے خوال کی تاریخ کھی ۔ انفر نے فرمانے کرتم دونوں کی

لغات القرآن أيت نبر ٨٩٤٨٤

جم نے وقی ک

اؤخث

تم دونور : نعدًا نا بنالو بمقر د كرلو S137 د زروی زیب وزینت تاوكردي أشذذ 118 ختى برؤا جب تک د ود کمدندلین قور کران کی أحست ذغبا تكفا هموض كأعيط المنتفلما تقرونون تابت تدميرنا لأتتبعن فحروني ومروزة تدكرنا

#### تشريح: آيت نمبر ۸۹:۸۷

کریں۔ اکٹے دو کرنمازی ادا کریں تا کہ سب شن اتھا دوائق آن کی فضا پیدا ہوجائے ادرائقہ پر جمروے ادرائق دیش ادرائ فدو ترقی برجائے میس کا بچی انداز ان جو دیال بنی اسرائنل کے لئے فوٹی فیری ہے کم در قبالہ ای لئے فریال کر جب قوم اللہ پر میں سب سب میں کا بیرین کرچھ کے اس میٹ سے میں میں ایسان کے اس میں میں سب کر میں میں کہ خداف میں سیار

مجروے ، عبادت ہو گل اورائے ان کی چکئی ہر ڈیا ہے تو اے موٹی ان اللہ اٹھان کو برطرح کی کا میا بیول کی فوٹی تیری و ہے بچے ر فرموں ، عبادت ہو گل اورائے ان کی تھام را موں ، آ رام اور دالت سے آوازے کے جیں۔ ان پریاڈ کرتے ہوئے انسانیت موز اور ان کی ساتھ و سینہ دالے جو وقیا کی تمام را موں ، آ رام اور دالت سے آوازے کے جیسے ان پریاڈ کرتے ہوئے انسانیت مظام کرد ہے جیں است نظر اگر سالیا ہی ان کا کموں کے ہاتھوں مظام کرد ہے جیں است نظر اگر سالیا ہی تھا ہوئی کی اور چھ کی در ہاہے ۔ جب تک بدائیان شدا کی اس وقت تک ان برا ہے عذا ہے کو مسلط سے دیکھی گا۔ اند تھائی جو اپنے تو تیم بروان کی وعالاں کو در تیمی کرتا ہیں نے فریانے کر اے موئی تہاری و جا تو ان کر ہی عذا ہے کو مسلط سے دیکھی گا۔ اند تھائی جو اپنے تو تیم بروان کی وعالان کو در تیمی کرتا ہیں نے فریانے کر اے موئی تہاری و جا تھا ہول کر ل سات اختیاد شد کر ہی جو دومر سے الطاع اوکول نے اختیار کر رکھا ہے۔ ان آ بات میں حضر سے موئی کے مالات بر تیمر م کرتے ہوئے چھر دامند انسان میں درشاوٹر ، دی تی جو دومر سے الطاع کول نے انسان کیا ہے میں حضر سے موئی کے مالات بر تیمر م کرتے ہوئے چھر

- ا) این برور اور دیرول کا کونو تار
- ٣) مبروحل ہے برطلم وستم کاسفا بلہ کرنا
  - ٣) تعليم قائم كرنابه
- ٣) مَرِي الله عَشِرُون عَوْقَ كُرِينَ كُلِي مُجِدُول كَا قَامُ كُرِمَا .
  - ٥) نماز باجراعت كاامتمام كرزيه
  - ۷) برمال تاراشه بری بعروسکر دان سے ماد ماتمار
    - ٤) عبادت ديندگياش وناعيان كرنار

بدوامنبوط بخصیار تیں جن سے اللہ ورس کے وشمنوں کو گلست ویہ بہت آسان ہے۔ جس آم میں اپنے باول کا احرام نہ کیا ہوئے ۔ اور اپنے معافات کے لئے تقیم سے کام شایا ہوئے اس وقت تک کمی کامیا فی انھووم موضین ہے۔

برقریک با انتظامی ہوا ترتی ہے گئیں جب منبوط اور مربو ہنتیم کے لئے کئی مرکز ند ہووہ تنظیم آپا، فرنیس وکھا سکتی۔ بل ایمان کی ٹیم سکے لئے مجد بریہ نا اور ان جس موادہ موسی کے نظام کو قائم کرنا بنیاد کی حیثیت رکھا ہے۔ حضرت موشی کے واقعہ تن شن فور کر لیجے کہ ان منمی بحرسمانا فور کا مقابلہ قرمون اس کے مرواروں اور حکومتی مظالم سے قبالہ الشفاق لیے فریار کہ مہر و منبط اور تقیم سے اس کا مقابلہ فاق وقت و مسکا ہے جب معجد بن بنا کران عمل فرازوں کے نظام کو قائم کیا جائے۔ یہاں تک فراد کے اگر کن ای ل مجد بن قائم کرما مکن ند ہوا چند کھروں کو جو دیٹ کر لے تفسوس کرایا جائے تا کہ ملٹ کوایک دیکھا ور ان کوایک SV

مرکزے داہد ترکھنے کوشش کی جاسکے۔ دراصل مداجہ ان اسلمانوں کے دین دانیان کی مفاقت کا بھتا ہی تررایہ ہیں۔ یکی دید ہے کہ ای کرتم چین نے شکر مدے کا فروں اور شرکوں کے ظیم و تم کے باوجوا اواراقی ان کو جو عشرت اوٹر کا گھر تھا سہو آراد یا اور بہت اس مجاورت و بندگی کے فقہ سموق تم قربایہ جب آپ نے جہرت قربانی تو نہ ہے ہو کہ باور کی ۔ یکی سراجہ و بندی نہ انہی فائی مجاورتی اور ترام موسومات کا حرائے تھی ۔ بشدیمی تو یہ بون کا کہ دیسیا تھا۔ واپ کے ترام موں کے حرائز سراجہ تھی ت اسلام کا سیدھ انہا اور مرد دافلا مقامال می دون کے مطابق بیش رہائیں جب و این اور اس کے ترام موال کے حرائز سراجہ تھی تو جندہ یا و غارت نی اور تعریق انوانوں شرائی کے اس وقت سے رہما ڈال اور دی گئی دون یا دائی در اور اس کا عمل کے اگر میسی کا مرائز تعریب ہوئی تو شمیل ان مجد کے تھا موکر شرف اونا ہوگائی میں جو دی تو کی گئی دون یا دائی در اور اس کے کامیانی چید

## وَجَاوَزْمَا بِبَنِيِّ إِسْرَاءِ يْلَ الْبَحْرُفَاتُبْعَهُمْ

فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا قَعَدْوًا الْحَتَى إِذَا آدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ السَّنَةُ الْمَنْ وَجُنُودُهُ بَغْيًا قَعَدْوًا الْحَتَى إِذَا آدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ السَّنَةُ الله الله الله الذِيقَ الْمَنْ المُسْلِمِينَ ﴿ آلْفُنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### رْجِمه: آیت نمبره ۹۲:۲۹

اورائم نے نگی اسر کیل کوسمندر کے پادا تارویہ بھران کے پیچھے قرنون اورائس کا نظر طلم ور زیاد تی کے اداوے سے کیل بڑا۔ رہاں کک کہ جب ووفرق دو نے نگار اس نے کہا کہ بٹن اس وے پر ایمان کے آیا کہ دنند کے حوال کوئی معجود تیس ہے اور جس پر بٹی اسرا مگل میران او نے ٹیر ( بھر کئی ایمان لاتا ہوں) مورش قرمان پر داروں بھر وافل بہتا ہوں۔ ( ادار نے قرمایا کہ ) کہ تو اتفاق زنانے جازگر اس سے بیسا قرم کرنگر کرتے اور قداد

(584

کرنے والوں میں ہے تھا۔ پُس آج کے دن ایم تیری اٹ کو بچا کی گے تاکہ تیراوجود بعد کی شل والوں کے لئے نشان عبرت بن جائے ۔ تقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ جاری نشائیوں سے مظلمت برجے جیں۔

#### لخامت القرآك أمدنهر ١٠٤٩

جاؤؤنا جم نے پارا جرویا ألبحر سمندوه وديا يعي طا زيزلي بغى عَلُو وتثني أَذُوْ كُلُهُ \* ال نے اس کو بالیا ئرنے نافریانی کی عضنت ننجى ہم نجامت وس کے عُلُفٌ غفلون غفشت كرنے واسل مع والذكرنے والے

## تشرخ آیت نمبر۹۴۳۹۰

الند تعالی کے بی اور مول اپنیا مست کے خیرخواہ بن کرنشر بیسداد نے بین جن کا کام الی بیاہے کہ وہ ان لوگوں کوجود بیا کی چنگ دیک کود کیکر کئیر اور ٹرورکا ویکر بن جاتے ہیں ان کو راہ راست پراہ ٹیں۔ ان کو وہ راست دکھا کیں جس پر جن کروہ مجانب کی منز ریک تھنگا جا کیں لیکن جب مخر مٹرک آئی و فحو رضد اور برے دھری ای حد تک بچنا جائی ہے کہ ان کی اصداع محمل می تدریب تب انہا مرام انڈی بارگاہ بین آئے والی شلول کو بیانے کے لئے بیاد خواست کرتے ہیں کہ اے ابتداب اید آگیاہے کہ ان ک

غمور وتكبرا وركفو وترك مين قوب جائے كى ويہ ہال كى احداث تمين نبيس بيئانية أبيان براينا فيصلية قذ فرياو بيتي بالله اپيج نبول اور رمولول کی دعا کوقیر سائر کے اپنی شیت کے مطابق اینا غذاب اس قوم پر مسلط کرویتا ہے ۔ حضرت موٹی اور حضرت بارون کے زیز میں تھی بھی ہوا کہ دوقوم کی اصلاح کے لئے حدوجہ اور کوشش فریائے رے اور یہ بتائے رے کے قرمون اورقو مفرمون جس طرح ٹی اسرائیل مرفلم رہم ڈھارے ہیں اگروہ مازنیا ئے توان براہند کا بنداے از بی ہوگانگر فرمون اوراس کی قرم ا ٹیا ترکنوں اور مازشوں سے از نبذ تی۔جب فرعون اور اس سے متکر سرداروں کا قلم و تم اپنی حدوں کو یہ رکز تمیا عب حفرت موتی نے بیده عافر ماوٹی کراے اللہ ا آن فرعون ادراس کےفشکر کی دولت واقد ار کے فئے ہیں اند ھے بن چکے ہیں وغرور دنگیرے اس مقام تک بیٹی تکے میں جہاں و خود محی گراہ ہو بھے ہیں اور دوسرول کو محی راہ فتن ہے بھٹا کر گمراہ کر دہے ہیں اب ایراعسوں ہوتا ہے کہ بیانیان کی دولت ہے حروم رہیں گےا ہے اللہ ان کے دو مال ودولت جن کی دجہ ہے۔ راوک ہر طریق کے قلم وسم کررے ہیں یہاں تک کہ ماؤک کی کورے ان کے مصوم بجل کو چین کر ذریج کر رہے جی اے لیڈ اان کے بال وہ واٹ کو تباد و پر ہاد کردے اور ان کے دلوں یر ایک میرین لگادے جن ہے ان کو ایمان لانا تعیب ہی مذہو حضرت موکن ای نافریان قوم کے لئے بدد عافر مارے تھے اور حفرت باردن آئیں کہتے جاتے تھے ۔الشاغالی نے معزت موئی کی دعا کوقبول کرتے ہوئے فریایا کہ اے موگی وہاردان تمہاری د عاتمول كرائي كاليكن مرتحة قل ساتھ مير كلى فرواد يا كيا كرتم دونوں اين اس سيح اور نيك مشن اور متعديش كيے رجواور ان اوانوں کیا خرج نہ: د جانا جمر ہرکام نمیں جلندی کرتے ہیں۔ اس کے بعدالشرقعائی کی طرف ہے حضرت موڈی دعفرت مارون کے لئے پرتھم آ کمیا کرتم دونول انتخاا مراتک وصور سینسطین کی طرف کے کروچ کرجاؤ۔ بینا نجاشارہ افٹی ہنے می حترت موکی تمام توم می امرائل کو لے کرودان او مجع جن کی تعداد لا کول تک چیتی تھے۔ جب فرطون اور بات مطوم اوٹی کے حضرت موکی می ری فوم کی امرائیل کو لے کرروانہ ہوسے جی تو اس کو یے گلر لائل ہوگی کہ اب مملکت اور اس کے تقام کا کیا ہوگا کے فکسان می کی بنیادوں پر تو مَوَمِت كاكارد بارتكل ربا قعادات نے فوری طور برایک بہت بڑا نظر ترب و یا اور اپنی بوری فرت وطاقت کے ساتھ اس طرف ردان بيوكي جمي داست سندي امرائش فلسطين كي طرف روال دوال تقديمية جي كه هنرت موكي في امرائيل كو يوقون كي طرف ے کے کرجارے تھے۔ جب سندرے کنارے کی محیاۃ قرمون بھی پڑی تیوی ہے قوم ٹی امرائیل کے قریب بھی حمیہ اسدائی بنی امرائیل تھرد کئی کمآ ہے بزیعتے ہیں تو سمندر مرکنے ہیں تو فرمون کا شکران کو کیلئے کے لئے سر پر ڈکٹے ممیا ہے اس دقت ان کو عادول طرف سے این موت نظر آ و تر تھی ۔ هنرے موک نے این قوم سے بین فر ایا کرمبر ہے کا ملوش اللہ سے تھم ہے ہم سب نظع بیں وظا کوئی داستہ کا لے کا بینا نیے اللہ کی طرف ہے تھم آنے کداے موٹا اپنا معابانی پر ماریخ بینا نیے چیسے می حفرے موٹا نے ا ہے عصاکو پالی میر ماراسم تدر کا یافی و نواروں کی طرح کنز اور کیا اور درمیان ہے داستہ بن کماجس ہے گذر کرمیوات کے ساتھ ووسرے کنزرے پر پڑتھا جا سکا تھا۔ چونکہ بنیا اسرائنل کے یارہ قبینے تتھاتو اللہ نے سمندریش بارہ ہی راہتے ہنا دیے جن ہے نگ امرائل کا ہر خاندان بغیر کمی دشواری کے دوسرے کنارے برتائی عمیا۔ادھر فرمون اوراس کاز بروست نظر جب سمندر کے

خلاصہ ہے کہ وہ فرگان اور اس کے مانے والے بڑامین فرور کھیرش صدے گذر میں تھائند کے تھے۔ بھٹ کر منتھ اور بالا خرفامت ک موت سے دوچا رہوئے رافتہ کا قانون کی ہے کہ وہ ان مرول کو بھی و بتاہیے جی بھی فرور کھیرا بی انجا کے ساتھ بھیرے تاہے ۔

ان آیات کے مطالعہ کے بعد بدع سوالات جو وزنول علی الجرقے میں السطے جوایات بر محی تحر کر لیابات ۔

- ا) سے هنرے موغی جواحد کے بیشل انقدراہ ومجوب بیٹیمرول بیں سے جیں اور بیٹنے اور نا انسانوں کی اصلاح کے لئے تشریف لائے تھے بے شک دوفرعون اور اس کی قوم کے لوگوں سے مالیوں تقدیمر کیا اللہ کے لیک بیٹیمر کی بیشان ہوئنگی ہے کہ وہ جس کی اصلاح کے لئے تشریف کے کیمان میں کے لئے بدوہ فرما کیمی؟
  - †) فرمون کے بدن کو کون حفوظ رکھا حمیا اس میں بظاہراللہ کی کیامستوں ہے؟
  - ۳) فرمون آد معرے کیے بھران نہ بران کالقب تھا۔ معرے موٹی کے ذیانہ میں جوفر کون تھا اس کا کیانا مہتا؟ ان تینوں موالوں کا جواب ترشیہ دار کوش ہے :
- ا) انبیا دکرانم با ملک دشهاس قوم کے فیرخوا داور فعل بوستے ہیں جن کی طرف دو بینے جاتے ہیں اور وہ ذکر گی کے آخری معے تک اپنے اس مش اور مقصوص کے دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے مطالعہ سے معود اوٹا ہے کہ جب قوم کی اصلاح وکلئے کرنے کے باوجود فرود بھیر مشداور بہت دھری پرووقوم ہم جاتی ہے اوران کی اصلاح کی کوئی مورست نظر تھیں آئی اب آپ فیصلہ فراد بینچے کہ دوانڈ اپنے نیون کی وعا کورڈیل فرمانا اوراس طرح آس قوم کی اصلاح کی کوئی مورست نظر تھیں آئی اب آپ فیصلہ مذاب آنے سے پہلے تو ہر کر لیاتی محرمذاب کو تال دیاجا تا ہے جب مطرح اپنی کی قوم کی دب اس بات کا چدی طرح الفازہ موال بھی تھی کو تا وہ بارکر و با تھی تیں اور خداب آسانے جب مطرح اپنی کی قوم کی دب اس بات کا چدی طرح الفازہ موال کے دوران کے اوران طرح الفاؤہ د

r دور مال كاجواب يا كالله كاينكام بكرووان كالناشين في في طرح جايت بكركات كوكاك كان

> ۅۘۘۘڷڡۜٙۮ۬ؠۘٷؖٲٮٚٵؠۜ؈ٛٚٳۺڗۜٳۼٛڸؙٛڡؙؠٷٵڝۮؾۣۊٞۯۯۊؙۿؙۿۄ۫؈ٛٳڟؾٟڹڹؾ ڡؙڡٵڂ۫ؾؘڵڡؙؙۅؙٵڂؿٝڿٵٞۼٞۿؙۄؙٳڵڡؚڵڡؙٵۯڶڹ؆ڽٙڬؽڠ۬ۻؽؠؽؽۿڡ۠ ؽۅ۫ڡڒڶڣؿؗۿٷڿؽڡٵڲٵڰٷٳڣؽۄؽڠ۫ؾڸڡؙؙۅٛ؈ٛ

#### ترجها آيت أجاع

اور البند بغیبا ہم نے بٹی امرائیل کورہنے کے لئے بہت اچھا نعکا نا مطاکہ اور ہم نے ان کو کھانے پینے کی بہترین چیزیں دیں۔ اور انہوں نے باہم اختیاف کیا بہاں تک کہ ان کے پاک ہما آگیا۔ بغیباً آپ کا رب ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ قیامت کے دن کردے گا جس شی وہ اختیاف کیا کرتے تھے۔

#### لغات القرآن آيت نبر١٩

بُوَانَا بَمِنْهُمَاهِ اِ مُبَوَّا صِدْقِ بِبَرِينَامُهَا مُبَوَّا صِدْقِ بِبَرِينَامُهَا الْطَيْبَاتُ بِالْمِنْهِ فَيْ اللَّهِ الْحَسَلُقُوا بَهْ اللَّهِ اللَّهِ الْحِلْمُ عُلَمْ (قريت) الْحِلْمُ والْعَلَمُ والْعِلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعَلَمُ والْعِلْمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعِلْمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعَلَمُ والْعِلْمُ والْعَاعِلَمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ والْعَلَمُ والْعِلْمُ والْعِلْمُ وا

## تشرق آیت نمبر۹۳

- اشراق فی نے قوم نی امرائیل کوفرمون اور اس کظلم وستم سے نجاب مطافر مادی تقی ۔
- ۴) ان كوم بترين فوكا اعطافر ا ياد دلك شام ورمعر بيسي صاف متر سرم روشاداب علاقون كاوادث بناديات
  - ٣) من وسنوي جيبارزق حلال مطافر مايا \_
- ٣) معود شرسب سے يوى فعت بانى موتا ہے۔ الله في ايك فقر سے بار و فقے جارى كر سكر ير قبيل كو بانى كى موقعى حطا فرماد ك -
- ۵) سب سے بوجہ کردومانی اوراخل ٹی تعکین و بھیل کے لئے توریت جسی تماب مطا کی گئی جس میں ان کے لئے بودی طرح اس بات کی وضاحت کردی گئی تھی کوزندگی گذارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آخرے اوراس کے فقائے کیا ہیں؟ کس طرح اپنی اور دومروں کی اصلاح مکمکن ہے؟ تو اب کیا ہے گزاد کیا ہے؟ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟

اور کوئی تعت تھی جو ان کو مطاقتیں کی تکی تھی تکر انہوں نے اللہ ورسول کی قرر اس بردا دی ہے بجائے ٹا فرمانیال شروع ' کرد سے اپنی دوانقاق کے بھائے بشتغار بدوا کر کے تکی فرتے بناڈائےاور کن وصد اقت کا داستہ انتہار کرنے کے بحائے انگلی اور ر کمل رستوں کے کم نئے اختیار کرنے شروع کروئے ۔ جب ان کو فیالقہ ہے جہاد کرنے کے لئے کہا کما تو انہوں نے زمرف صاف الكاركر، بالمكه سان تنك كمنا في كرزاني كهاب موي إقماد وتمهاماري كفاديت جنگ كرلين بهم في ميان بينيم بن سان كا متعدية كريم لتح كيفتر بيني بي جيه تواثق مرجائي من احلاع كرديا بمرتبند كرليل كرد الله تعالى في ال كالمتافى بد مزاری که اس محرامی ان کو چالیس سال تک ای طرح مینکاد به که وه برراز رامنهٔ تاش کرتے تھے کم من سے شام کا رامنه تاش کرنے کی میروجید کے باوجود انتکے وال حج کو دود کھنے کہ دود میں پر جی جہاں سے بیطے تقے۔ اس طرح ان سے داستے ممکر دیا گیا تجا۔ دو ماہیں سال تک سو اؤں ہیں بھنگنے رے ۔ استے طوش ترصہ میں بانا خریرقوم معنرت بارون اور پھر معنرت موکا ہے بھی نے وم کروگ کی رمعنزے موٹی ومعنزے بارون کے انقال کے بعد معنزے ہوشع بن ٹون کے مجھانے ہے رقوم کھیآ گے بڑ گھا اور اس نے ارش فلسطین پر تبغید کرنیا۔ محرقوم بی میروانگل میں ہے ہر خاندان نے اپنی اپنی حکومت ڈائم کر کی اور ندمبرف جھونے جھوٹے عارتوں میں بٹ مجنے بکد توریت کاغم قرحائے کے زوجودانیوں نے اپنے فرنے بنالغے اور بھٹ ومراحظ کے اپسے ررہ زے کھول، سے جس نے ان کوکسی قاش پررکھا۔ کقاراد رشر کین نے ان کے اختاز قات سے فائد واٹھا کرآ ہتا آ جند اف ا پہن 'وَمْرے رائے روَال دااورمک کے برجھے یہ تبغیر کرتے بطیا مجھے۔ بخت نعر کے زیانے کا گئا سی کیا کہ دفعہ **اور**م ینی امر ائٹلے اس کافر حکومت کی برفحال اور غلام یہ فرکنی تھی۔ کا نکات کی سب سے بوی بچائی ہے کہ جوفو مات کا دین جھوڈ کرفمل کرنے کے بجائے بحت ومیار فریس لگ جاتی ہے اور اتحاد کے بجائے انتشار کا رئستہ اعتیار کرتی ہے ووقع مزمرف پر یا وجو جاتی ے بلکان کے باتھوں سے ان کے تحریر باداور تیا ہوجاتے ہیں۔ان ش استے قربے بن جاتے ہیں کرموائے بحث وم احشے عمل کا کوئی روشی نظرتیما آگیا۔

نی امرائیل کے زواں کی اس بری نشانی اور کیا ہوگی کر جب ان بی نامرائیل جن بی امرائیل ہیں ہے تی امرائیل کے آخری نی حضر ہے جسی چھر بیف لائے اور انہوں نے اصلان نیوٹ فریا آئی تہ صرف ان بی امرائیل بھی بہود ہوں نے ان کا اٹلا کیا بلکہ بذوت کا افرام لاکران کو بھائی کے بعد سے تک میٹھا والیکن افساق کی نے اپنے تعلق اکر مے حضرت جسی گوان سے بہات صلا فریانی اور مان کو آئے فول پر انھا لیا جہاں وہ آئے بھی زندہ ہیں۔ اماد بہٹ کی دوئی جس بیالکل واضح ہے کہ حضرت جسی قیامت کے قریب کی کریم میٹھنے کے دیک انتہ کی حشیت سے تشریف الا کی ہے۔ وہان کوئی کریں کے معلید کوئو ڈی کے ادا کیک وقت تک پیالی دیدی گئی ہے۔معنزت میسی کے بعد بیرمارے انتقافات دوروہ جا کی سے اور دین بھی جوانہوں نے فرتے بناڈا نے تھے دورج کی اور کمرائ کے جوجو نے مسیارانہوں نے قائم کرلئے تھے ان کا ٹیملہ قیامت کے دان کردیاجائے گا۔

ان آیات میں بس طرف اشارہ مقاہے کہ ٹی کرتم میٹھ کے ذرائد میں نکا اسرائش جو کی آخرافر ان میٹھ کی تفاقت پہ سے روید کے انسان کی کی تفاقت پہ سے روید کے انسان کی بات کی است کے انسان کی بات کے انسان کی بات ہے۔ اللہ نے اس طرف کی انشارہ فرماد یا کہ جس طرح کے مقاب کے انسان کی بات ہے۔ اللہ نے اس طرف کی انسان کی بات کے اس کو انسان کی بات کے انسان کی بات کے انسان کی بات کے انسان کی بات کے انسان کی بات ک

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِ

مِّمَّا اَنْزَلْنَا الْمِنْكَ فَتَشَكْلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُ وْنَ الْكِتْبَ مِنْ قَلْلِكَ لْقَدْ مَا آوَكَ الْمُقَمِّمِنَ رَّبِكَ فَلَاتَلُوْنَنَ مِن الْمُمْتَرِيْنَ فَ وَلا تَكُوْنَنَ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيِتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخُصِرِيْنَ ﴿ وَلَوْ مَنْ الّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُمُوكُنُ المَوْحَتَى عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ تُهُمُوكُنُ المَوْحَتَى عَلَيْهِمْ وَكِلْمَتُ رَبِكَ لا

#### تزجروا ويستنبهه بالاع

جراگرآپ اس کتاب کی طرف سے شک جس بیں جمی کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ اوآپ ان اوگوں سے ہم جہ جمآپ سے پہلے تحل کو یہ دائوں میں نہ ہوں۔ اور آپ ان اوگوں میں کے دیسے کی طرف سے تن آ ممیا ہے ۔ آپ فٹک کونے دائوں میں نہ ہوں۔ اور آپ ان اوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو تھٹا یا۔ ورنہ پھر آپ گنصان اٹھانے والوں میں سے جوجا کیں محر بے فلے جن اوگوں مے تن میں آپ کے دید کی بات نابت ہو تھی ہے دہ ایمان کیں لاگیں محد خوادان کے پاس ہر فٹائی بھی آ جائے یہاں تک کردہ وردناک مذاب کوند کھیلی محد

#### لقامت المقرآن آمد تبراا 144

عيرن آيت نمره وياء و

جعن اصادیت عمدة تا ہے کہ جب قرآن کرکم کی کوئی آیات یا سوست نازل ہوئی تو آب علی کرا م سے فرماد پاکر سے مستحکہ الااشت کے ولا اسسال " میں دین میک کرتا ہوں اور دکی ہے چاہتا ہوں۔ اشترائی نے سور بقر مکی گیا آیت ہی ہیں۔ بھر اور کرکھ کے ایک کرنے کرکھ کی کھوٹر میں ہے۔ اندر تعالی نے بالکل میں میں الدین ہے۔ اندر تعالی نے بالکل

صنف اورواضخ طریقة برید تادیا ہے کہ اس تر آن کر کم یہ میں کوئٹی کی حم کا فک وشیدہ اس کے لئے قین داست کھلے ہوئے ہیں:

اک جمن اوگوں کو فک وشید وشیہ ہے کہ انفوذ باللہ کہ تر آن کر کم ایک کے مجافظ نے خود کھڑ لیا ہے قروہ خود اور ساری دینا کے سارے عاقع ان کو مدارے آن کر کم کی ایک سورے ہیں مورے ہی بنا کر ساتہ کی دیا گوگوٹا کہنے والے اور خود ایسے آئیں کہ ایک موالے میں کر دو گئے ہیں کر دو گئے ہیں کر دو گئے ہیں کر وہ گئے ہیں کر دو گئے ہیں کر دو گئے ہیں۔ قرآن کر کم کا بیٹ بیٹ آئی ہے واج سے فار ایو دو ایس میں اس کی بیٹ کی ایک موالے دیا ہے اور آن کر کم کا بیٹ بیٹ کا جوالے دنہ کی دیا جاسکا دندویا کی اور دو ایک این افزاد و کا دیا وہ ایک دو ایک دور کے اور ایک کا دور ایک کا دور ایک دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی کر کی دور کیا دور کی کی دور ک

- 7) ودمراطریقت ہے کہ کا دعرب جن کو الل کتاب (میرو وقعارتی) کے علم پر بہت امتاد ہے ان سے بوج کو حقیق کریں کسیج افی اور واقعات کس حدیک ورست میں۔ بھینا اگر ان انوکوں نے کی آصصیب کا مظاہرونہ کیا تو وہ بھی بات بناویں کے اور اس طرح ساری مقبقت کھل کرسا سفار مانے گیا۔
- شراطریت یہ ہے کہ اُرکی فنع کو چ اور تبوت ایسے اور برے میں نیز کرنا مشکل ہوتو وہ اندگی آیا ہے ، واقعات اور انٹانی میں فیر وفر اور در اور کا اور میں انٹر کرنا مشکل ہوتو وہ اور پائی کا پائی ہوج نے ناماندی میں فور وفر اور قد برکر کے اس میں میں ہوتے ہوئے کا بائی ہوج نے کا جائے کی طرف از اُن کی آگیا ہے وہ برائی کا پائی ہوج ہے تا ہی شک وشید کرنے والے اپنے اِنھوں سے دینا والم اور اور کا کہا ہے کہ وہ کے برائی کا برائی کے اور ہوئے کہ اور ہوئے کی دول میں اور میں میں میں میں میں کرد ہے این نوگوں نے اس روش کو تبدیل شرح کو دم کرد ہے برائی میں میں میں میں میں میں میں میں کرد ہوئے کہا ہوئے کہ اور دول کے اور دول کے اور جو دولوں کی دولت سے دیں طرح کو دم کرد ہے جائے کہ اور ہوئے کہا ہوئے کہا ہوئے کہ اور ہوئے کہا ہوئی کر ان کو کہا ہوئے کہ

#### ترجمها آيت قبر۹۸ نا۱۰۳

کو کی ستی ایران ندائی که ایران از دان کوفنی دیا سوائے یونس کی قوم کے رجب دہ ایمان لے آئے تاتو ہم نے ان پر سے دنیا کی زندگی کا هذاب کال دیا۔ در ان کو آیک مدت تک سامان زیرائی کولی کے کردہ ایران کے آئے کی رحالا کہ افضا اجازت کے بغیر کی تحقی کا ایمان مکس بی نیس ہے۔ اورافذ کا طریقہ قویہ ہے کہ جولوگ عقل ہے کا مرکش لینے وہ ان کو کندگی میں آئیک ادبیا سے آئی بی تاریخ کی کرتے آئیا ہی ورزیش میں فور کرد کہ دہ کیا ہی ساور زلاگ ایران ایانسی جائے ان کو دلیس اور دھمکیاں کری ام نیس ویش وہ لوگ شاچا اس انتظار شریق کی کہا انگار اور میں مجی تمبارے مہتما انتظار کرنے والوں میں ہے ہوں۔ لجرائم نے اسپینا تیٹیبروں کواوران کو جو ایمان کے آئے تھے تجامت عطاکی ۔ بہتاری والمرداری ہے کہ ہم ایمان والوں کو تجامت عطاکریں۔

#### لغات القرآن آيت فبر١٠٣٤ ١٠٣٢

فَرْيَةُ مهتىءآ بادى كشفنا ہم نے کھول دیا ہٹا دیا ألحزي ومواكي متعنا بم نے مامان وہ جين وأزادون تُكْرة 82/522F يجعل وورناة ہے، ڈاٹ ہے 85 ألوجس ميمان مين ميمان مين مين ش لا يعقلون نم و بگو أنظروا مَا تُغْنِيُ كالمثبين آئي ألنذر زراناه وممكانات تُنتَظِّرُ وَ نَ ووانتخار کردے ہیں

## تشريخ: آيت نبر ۹۸ ۱۰۲۴

الشرقعانی نے انسان کوشکی دورتری میں برتری اوراس کا کنات کی برتلوش سے دیوہ عظمت عطاقر بائی ہے کیئن اس کی خیاد کا کمزور کی بیرہے کے دووزیا کے معاطات میں الجھ کراس قد رہائل جوجہ تا ہے کہ اس کو آخرے کی یہ دی تیمن آتی اور بھول کروں

اینے خالق دیا لک ہے دور ہوناجا تاہے۔ بہال تک کر اللہ کی ذات وصفات کا اِلنکار کر دیتا ہے یا شرک کی اس انتہا تک کانچ جا نا ہے جہاں رب الدائمين كرماته كرون جونے معبودوں كوشر يك كرلينا ہے۔الشاقعاتی بحر بھى استے يا كيز فلم مانسانوں كوان كى مدایت کے لئے بیجیاہے تاکدان کی آنکھوں سے فقلت اور ہے کہا کے بردے بہٹ جائیں اور واعقی وکر اور بجھ ہے کام لے کر ا بھان اور ممل صالح کی زندگی اعتباد کرلیں۔ لیکن جب و اقوم اوراس کے افرامسلسل افکار اور بہت دھری کا مظاہر کرتے جی اور کسی طرح بھی انیان اورخمل صائح پڑیں آئے تب الشانعانی اپنے نہیں کی بددھاؤں کوقبول کر کے اس قوم پرمذاب مسلط کرویتا ب، الركوني تحق يا قوم عذاب واور موت ك فرشت كم سامنة آف ب يبلير يبيلي في يركزتي ب ادرايية اعمال كي احملاح کر کتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب بٹالیتا ہے درشان کوائد کیا کڑی سراد یتا ہے جس کے تصورے روٹ کانپ اٹھتی ہے جولوگ اس فرمت مل سے فائد واٹھا کرانشہ اور اس کے رسول کی اطاعت وفر مال پرداری اعتیار کر لیے ہیں ان کو شعرف اس ونیا کی كام إبيان مطاكروي جاتى بين بلكرة خرت كى تمام تعتول بيواز دياجا البيامي آب في كذشت ويت بمن طاحظ كراياب كه حضرت موقی اور حضرت بارون نے فرعون کو ہر طرح سمجھایا مجوات دکھائے محروہ اوٹی صداور ہے وحری پر جمار ہا بالا خرانشہ تعالیٰ نے قوم نی اسرائل کوجس مندوجی واستے بنا کر وومرے کنارے پر پہنچاویا تھائی سمند دادرای کے داستوں جی فرمون کے مادے لیکراد فرخون کوڈیوہ یا تھا۔ جب فرخون ڈو ہے لگا ادراس نے یہ کیولیا کراب سمت کے فرشتے سامنے ہیں اس وقت اس نے تو کرنے کی کوشش کی اور تک امر وکٹل کے دب برائیان لانے اور سلم بن حانے کیا درخواست کی تمراند کے قانون کے مطابق اب قریکا وقت نکل جکا تھا۔ اس کی تو بہ تول نہیں کہ گئی اس کوتو نہائٹ میں کی تعراف نے آنے والی نسلوں کے لئے بیسما مان ہمرت خرور میا کردیا کداس کے بدن کونجات دیدی تاکہ برخفی اس فرمون کی ہے کی کا تماشا کر سکے جمس نے خود اپنے آپ کے لئے "رب اعلیٰ" کانعر ابلند کیا تھا۔

اس کے برطاف قام ایش جم نے عذاب کے آثار دکھکر پہلے قاباتی کرنی تھی ایمان اورگس صارح برقائم دینے کا دعدہ کریا تھا تو اس کے مرطاف کے عذاب سے نجائے گئے تھے۔

حضرت ہے تھی نے نیوا کے لوگوں کو برطرح سجمایا کہ وہ کم ویٹرک سے قب کرلیں گر ان پر خفتوں کے پردے پڑے

وہ عظرت ہے اور انہوں نے حضرت ہے تن کی کوئی بات نہ تک آخر کا دہ ہی تھی ایس ہو کر انہوں نے بردروکا دکی بارگاہ میں سے حرض

کردیا کہ اللی بیاؤگ کی طرح کفر ویٹرک سے باز ٹیس ڈ تے اب آپ ان کا فیصلہ فرما ویٹنے ۔ اللہ جو شدوں پر زیروی ٹیس کرتا بلکہ

ان کو مہلت کی اور ڈیٹرل ویٹا بھا جا ہے جہ باللہ کے ٹی ان سے ابوس ہو کرفیے کی درخیاست کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا کو کھول

کر لیٹا ہے اور اس قوم کو جاہ دیر باد کر کے دکھ ویٹا ہے۔ وہا کر کے حضرت ہوئی نے فرما دیا کرتھی وی اور درات کی مہلت دی گئی

ہر اگر آم نے تو بدنے کی تو اللہ کا خذاب تھا رہ سے اس قار کردیا جائے گا۔ حضرت ہوئی اس دن بدب کر عذاب مقد رکردیا کہا تھا

اسٹ دائی خانہ کے ساتھ میسوی کرکٹل کھڑے ہوئے کا اب قوال قوم پر عذاب آئے والا ہے میاں سے نگل جاتا ہا ہیں تیا ہے۔

حضرت ہوئی اس نے میاں سے نگل جات ہے دور کہ تی کے لئے دواند کے ایک دوائی کے ادھرائٹ کے فیط کا دارا آگیا آگیا آگا ہوئی ہوئی ہوئے ہوئے۔

اس میں کا دعوب ہے گئی کہ زواہے کہ اب اللہ کے اگر کی اور رسوں بھیج دیے گئے بین روزن کو بھیلنے کا آخری موقع ہے ویا کیا ہے۔ اگر انہوں نے اس موقع ہے فائد و خداف یہ کی خلتوں در نخروٹرک میں ای طرح کئے رہے جس طرح کا کی تو سوں کو تھا مت تھے ہے کہی مولی تعمیمی تعمیم ہے دووک ہے۔

الثآ يأت كاخزم ديست كا

- ) ۔ ۔ ویک بھی کو فیار زیرڈ تی ٹیکس ہے شاق اندائق کی طرف ہے اور شامی کے سول کی طرف سے جوطری کے مائ کی پر قور کرکے جیٹمی کارن اور کے بائد سے برحال اس کے اعمال کے مطابق قیصد کیا جائے گا۔
- ۳) کان چھی قبصہ ۱۰ ولٹ کا حاصل کرنا ایند کے قان پر مخصر ہے۔ گئن میافات ان کے لیئے ہے جوا پی آئم وفروست ور عقل وگئر کو استفال کرتے ہیں۔
- ۳) ۔ اخشاقیانی کا بیتا فون ہے کہ وہ کفاروشر کمیں کوآخر کا رائ کے انبی مسک پینچا دیتا ہے ورود لوگ جواللہ ورموں ک اطاعت افرون برداری انتیار کرتے میں ان کوئیوے مطافر ہادیتا ہے۔

۵) جولوگ گذشتہ قوموں کے واقعات پر فورٹی کرتے اورا پئی دوگی زندگی کوتبدیل کرنے کے لئے تیار کئیں ہوتے فرینیا کہ اے کی چھٹے ایان ہے کہ دیجے کریم بھی انتظار کرتے میں تم بھی انتظار کرد۔ دووقت دورٹیس ہے جب اللہ تعالی کفار دشر کئیں کو ان کے برے انجام تک پانچادے کا اورا ہے دمولوں اوران پرانجان لانے والوں کو دنیا اور آخرت میں نجات مطافر کا کر برقعت سے از دے گا۔

## قُلُ يَاكِيُّهُا التَّاسُ إِنْ كُنْتُعْرِ فِي

شَاقِ مِنْ دِيْنِي فَلَا اَعْبُدُ الدِّيْنَ تَعْبُدُ فَنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ

وَلَانَ اَعْبُدُ اللهُ الَّذِي يَتَوَفّٰ كُمُّ وَالْمِرْتُ اَنَ اَكُوْنَ مِنَ

الْمُوْمِينِينَ ﴿ وَانْ اَوْمُ وَجْهَكَ لِلدَّيْنِ حَنِيْفًا وَ لا تَكُونَنَ مِنَ الْمُوْمِينِينَ ﴿ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَمِنَ اللهِ مَاللا يَنْفَعُكَ وَمِنَ اللهُ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَكُونَنَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُكَ وَلا يَكُونَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ وَمُونِ اللهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ وَمُونَ عِبَادِهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ عَبَادِهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ عَبَادِهُ وَمُونَ اللهُ وَمُؤْنَ اللهُ وَمُؤْنَ اللهُ وَمُؤْنَ اللهُ مُنْ اللهُ وَمُونَ اللهُ مُنْ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَ اللهُ وَمُونَا اللهُ وَمُعُونَا اللهُ وَمُونَا اللهُ وَمُونَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالمُونَا اللهُ اللهُ

#### تززمها آيت فمرجوه والاعوا

(اے آبا ملک ) آپ کہدو بیٹ کراے لوگو اجس و کن کوش کے کرآ یا ہوں۔ اگر تسمیس اس جی شک ہے قد می تمہارے ان میں مودوں کی عبادت و بندگی ندکروں کا جنہیں تم نے امڈ کو چھوڈ کرا ہیا معبود بغاد کھا ہے بلکہ شمل قوالی رہے کی عبادت و بندگی کرون کا جو جہیں اموت و بتاہے۔ اور چھے تھے و یا حمیاہے کہ ایمان لانے وافوی میں ہے وجول ، اوراس کا کھی تھروں کہا ہے کہ (اے ٹیل چھٹ ) آپ کیکو ہوگر اپنے آپ کوائن وین پر قائم رمگس اور آپ مشرکوں میں سے شروں ۔ اورانڈ کو چھوڈ کر کسی اس تی تھے کونہ بکاری جو شرق تھی وے مشکل اور تد تعمال میں کھائے۔ میکر مجمل اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ہے انسانوں میں سے ہوجا کیں مے۔ اورا کراند کی کوکی تطبیعہ بہنچا: جا ہے آن کو اس سے دور کرنے والا اور کون ہے۔ اورا گروو کی کو واحث پہنچا تا جا ہے آئی کے نقل و کرم کو بنانے والا بھی کو کی ٹیس ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جا ہے از و سے دو امیرے مغفرت کرنے والداور دم کم نے والد ہے۔

الغات الغرآن أيت نبره والاعوا

لأأغيذ عن بن وت نه کرول گا عن بن وت نه کرول گا يتوقى ووالإنت ارتبائك أمرث <u>جھے تھی یا تمیا</u>ے أَنْ أَكُوٰنَ ركريش بوحاؤل 25/8 أقم وجهك ابتاجره يكسورسب بريح كبث كرمحش القدق عماوت كريني والا خيئف لاتذع آونديكار الرعج ببنيائ إِنْ يُفْسَسُكُ كوئى نقصاك كاشف محولنه ولها يُرِدُكَ تجيوب بعازكى زَادُ الوثائة والارثا للهوالا والمكافئ الأسبية

#### . تشریخ آیت نمبر۱۰۲۲ ایاده

اختیفانی نے قرآن کریم میں ارشاد فر دیا ہے کہا می نے انسان کوائی فیٹوں سے فواز اسے کہ اگروہ ان کوکٹا چاہے قوشار خبیر کرسکتا۔ اختیفانی نے انسان کوم موادروح کی تسکین کے لئے جو میں مطافر انٹی ہیں ان کا ذکر موروز بڑی ہیں ہوری تفصیل سے کیا گیاہے جانب ادرانسا فول کو فطاب کرتے ہوئے اکٹیل مرتب اس جھے کو چھڑ کیا گیاہے کرتم اسے جن وانس اس کی کس کم راحت کا افکار کردے۔

الغدنواني نے انسان کوسب ہے ہو کی فعت قر اَ ن کر ہم اور پھر حسن میان مطافر مایا ہے ۔ قر اَ ن کر ہم میں جگہ جگہ اس بات کووخاصت سے بیان کیا گیا ہے کرزین وا سان میاند سورج ستارے اولیے اولیے بماؤ ، فریصورت ور یا اوران کے عظم ودخت ان کے پھل ،سندرول کے مولّی برمپ مچھ جنات اورانسانوں کے لئے بیدا کئے مجھے جیں۔زین وا سان ، جاند معورج اور متاد ہےاللہ محتم ہے قال رہے ہیں۔ ونیا کی گھڑی ل خلا ہو بحق ہیں لیکن اللہ نے جائد سورج اور ستاروں کی جرد فار مقرر کردی ہاں میں ایک لمی کا بھی فرق بھی پیدا ہوتا۔ بیٹمام چیزیں اپنے وجودیں اس قدر بے بس اور مجبوری کہ ریک کا شہر میاز مکتی میں اور نفخ پہنچا سکتی ہیں۔انسان کی کئی ہزی بھول ہے کہ دوان ہے بس اور عابز علوقات کوابن معبود مذکران ہے تو تع رکھتہ ہے چروں کے بے جان بت جواسیے وجود میں مجی انسانی باتھوں کے نتا ہے وہ کی کو کیا دے سکتے میں اور کیا چین کئے ہیں۔اگر كوكة تع هنرت ابراجيم كي طرح بت خاند على تمس كرسادے جول كوؤ زيجوز كرد كھوسے تو وہ اسنے وجود كو بيھا تيس سكتے ۔ ان كو سعود بھانا در مقیقت شرف انسانیت کی سب سے ہز کی تو ہیں ہے۔ اور ایک چاہا نے قبل ہے لیکن جواسیے خیالات کے بوینے والے بعرتے ہیں ان کیا خواہش ہوتی ہے کہ ماری و نیاان کی طرح ہے جان بتو ل کواہنا حاجت دواہنا ہے۔ان قویات میں اخذ تعالیٰ نے ئِی کرئم ﷺ کی زبان مبارک ہے صاف اطلان کرادیا ہے کہ ''اےاگو واگر خمیس اس دین میں شک وشہرہے جوشی کے کرآیا جو ل تو یتمباردا پنافش دورخیال ہے چھوسے بامیرے مانے والوں ہے تم بھی اس بات کوقو قع مت کرنا کہ ہم ان کی عمادت و بندگی کرمی ھے جن کی کوئی حقیقت اور حیثیت تیں ہے۔ کیونکہ جھے تو میرے اس اللہ نے جس کے باتھ میں زعر کی اور موت کا افتیار ہے روشم و ز ہے کہ بھی اللہ کے ان بندوں بھی دیوں جو ایک اللہ پر بیتین دیکھتے ہیں۔ چھے اللہ نے بیٹھم دے دکھاہے کہ بھی اپنی وات کو جبٹر اس و کن منبغے کی طرف جھکائے دکھول جوالف نے مطاخر بلا ہے اور کمی شرک کے قریب مجی نہ جاؤں۔ کیونکہ وہ چن کے باتھ بھی نہ کی کو لغ مِنْجًا نے کا امتیار ہے اور نداد کو کا کونتسال وکتا نے کی المیت رکھتے ہیں۔ آگر کوئی معیب آبیا ہے اور اس کو دور کرنے سے عاج جیں ان کے سامنے جھکے اور ان کی عمادت و بھاگی کا سوال ہی پیرائیں ہوتا۔الڈیٹر وو میاحب اختیار ستی ہے کہ اگر کسی کو بھلائی مط فرمانا جا ہے تو کوئی ممی آئی طاقت وقوت نہیں رکھتا کروس کوؤں بھلائی کے دیے ہے روک دے۔ وہ بہت زیارہ مفقرت کرنے والوہور

(601

وهم كرئے والد بجاورا في لدوت سے جو يكو كرنا جاہدہ كرنا ہے۔ وہ كيا كے مائے بياك اور مجبور تين ہے۔ "

قُلْ يَالَهُمَّا النَّاسُ قَدْ جَمَاءَ كُثُرُ الْحَقُّ مِن تَيَكُمُّ فَمَنِ اهْمَتْدَى قِائمًا يَهْمَّدِ فَى لِنَفْسِهُ وَمَنْ صَلَّ فَإِنْمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وُمَمَّ آنَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ ﴿ وَاتَّيْعُ مَا يُوْتَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَّى يَعْتُلُمُ اللَّهُ وَكُوحَةً يُورُ الْحَكِمِيْنَ ﴿ وَاصْبِرْحَتَّى يَعْتُلُمُ اللَّهُ وَكُوحَةً يُورُ الْحَكِمِيْنَ ﴿

#### ترجمه: آيت فبر١٠٩٣١٥٨

(ئے نی پیٹا) آپ کید بیٹے کا ہے لوگوا تمبارے پائی تبارے دب کی طرف ہے تن آگیا۔ چوٹھی راہ ہدایت پر آئے گاتو سید سے راستے پر ایمان لا قائی کو ٹنٹے و سے گاند رجو گرائی کو اعتبار کرے گاتو اس کا دبال بھی وی پر پڑے گا۔ اور شی تبدرے او پر مسئوڈ ٹیس کیا گیا ہوں۔ (اسے تی چیٹے) آپ اس کی انہاں کیجئے جو آپ کی طرف وٹی کی جو آپ جمبر کیجئے بہال تک کہ انتہ کا فیصلہ آجائے۔ وی بھتر بن فیصلہ کرنے والا ہے۔

لغات الغرآك أيت نمبره ١٠٩١ ١٠٠٠

اِهَتَدَنَى جَمِنَ الْهِ الْهَ عَامِلُ كَا صَلَّ الْهَ مَنْ يَكُنَّ يَا وَكِيْلُ كَامِدَ الْهِ لَا

الجنائي الإناتيديين

يُوخى (آنَانَگَ ٢

**(**60)

يُعَكِّمُ ، وايسرَدَے 6 عَيْرُ الْعَكِمِيْنَ بجرين فِيدَرَے وال

## فقرق ويتأنبر ٨٠٠٥ و١٠٩

سورہ کوئی میں انڈ تھائی نے ٹیم اور ٹر چی اور باطل کی تمام حقیقز ل کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایک طرف فرحون ، اس کے تعجر اور برے انجام کو بیان ٹر مایا ہے دوسری طرف تعنر ہے تو گی ، دھنرے موق اور دھنرے ہوئی کے واقعات کو تھراندان اللہ تھی بیان کرے اس بات کی وضاحت فر مادی ہے کہ انسان کے لئے تجاہ کا داستہ سرف ایک جی ہے کہ برانسان اللہ تھائی ، اس کے دسول اور اس کی تعمیمی ہوئی تعلیمات پر تورک طرح عمل کرے واس داستے کے علاوہ تھا۔ کی کوئی اور چکی تیں ہے۔

الشانوائي نے اپنے آخری نجی اور آخری وسول حضرت موسطنی بھٹا کوئی کر ایک مرتبہ کارتی کی راہ ہے بھٹے ہوئے انسانوں کی جا بہت کے لیے مقروفر ماریا ہے۔ اب اگر کوئی کی شخص کر رہی یا کر ابور کا دراستہ اعتبار کرے گا تو اس کا انجام فرجین ہالمان اور شداد ہے کلف نہ دوگا لیکن جس نے نجی کرم تھٹا کی اطاعت و مجتب کا تن اور کرنے ان کے دراستے کوشن کرایا تو دخیاں دیا اور آخرت میں اس کی کا مرابی میں ہے۔ جس کے لئے نجی کرم تھٹا کے جار انڈر محابہ کرام کی دراستے کوئیاں بھور مثال چیش کی جا بھٹ کے جار انڈر محابہ کرام کی دراستے کوئیاں میں کے لئی دولوگ کے جاری جنوبی میں کے لئی دولوگ کی جنوبی ان کی اور مثال جیش کی جنوبی دولوگ جنوبی میں کے لئی دولوگ کیا ہے کی طریقہ زیر کی ہے دو ماری آشائی جنوبی نے کہ انسانی میں کے لئی ہے دومان میں گئی ہے دومان آشائی کے ماری کا انسانی کوئی گئیں ہے دومان آشائی کے ماری دولوگ کے ماری کا دولوگ کی گئی ہے۔

حتابہ کرام کوقی پیر مقسنت حاصل ہے کہا کر کوئی ان کی ادادا دہے تو وہ ان کی نبست پر بھی فٹر کرتی ہے لیکن وہ کتنے پر تسست لوگ ہیں۔ جن کی اداد میر بھی ایسے لوگوں کی طرف اپنے نسبت کوقر ہیں مجھتی ہیں۔

سورة يولس كي ان دوآ يخول على أي كريم فكالحد عن ما يا كياب كدائ في الله الآن بات كالطان فرياد بي كدائي المستحد حق وصدافت كا برداسته داختي بوكر تبدار ساست آي كانب به بوخض واه بدائت برسط كالس كا فاكده واساسل كرستكا كيلن جو محرائل محدوث بريكل بيزاب و والبيخ الممان كاخود فرسدار ب بين الس كما كال كالسروا وكي بول بريس في بريكي بات بر انسان تك يستجادي ب

آخرتان أياكريم ينتي اورآب كرواسط من قيامت كاب آف والدير فينم سافر إو بالمياب كربر فينم السية بعط

برے کا خود فرسددار سے فر کا کہاہے تی شکانیا آب بدد کھے بھرکدکون وی کی جردی کرد ہا ہے ادرکون آئیں کرد ہاہے آپ وق المی کی جوری میجے ۔ اوگوں کی باقول پرمبر قرک کا مظاہر کیجے میاں تک کدافت کا فیصلداد رکھم آ جائے ۔ بقینا وہ اللہ آیک دان ان سک درمیان فیصلر فرادے کا کیونک چترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

الندقوانی سے عاج اندرخواست ہے کہ الف ہم سے کو کی کریم کھنٹھ اور آ ب کی الا کی ہوئی تعلیمات پر بیری طرح سے گل کرنے واطاعت وفر مال بروادی کرنے کی تو ٹیش مطافر کے اور جس طرح شفور نجی کریم کھنٹ کے صحابہ کرام کا سیاب ویامراد ہونے الفرامین بھی وین ووزیل کا میاب فریا کر ہاری تم بات فرما ہے۔ کا جن فی آجین

الحداث ورويش كاترجر يتحرن عمل بوكي الشهم سبكوس على كي توكي عطافر مائ - آهن

# پاره نمبراا نا ۱۲ • یعتن رون • ومامن کآبرت

سورة نعبرا| هـُــوْل

• تعارف • ترجمه • لغت • تشريح

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## +

## بنسسواللوالأغني تفصيضه

استون کی مرتف دو قدت اور ان کی است اخیاه کرام پلیم الملام کے حالات دواقعت اور ان کی استون کی مرتف کو رائد کی استون کی مرتف کر این مقداب اور مزا او ان کا استون کی مرتف کو این مقداب اور مزا اور ان کی این می چند منید بال آن می تو این می مود این این می مود می این می چند مود این این می مود مود این می چند مود این این می چند مود این این می مود مود این می می چند مود این این می مود مود این می می چند مود این این می می چند مود این این می می چند مود این این می مود مود این می مود مود این می مود مود این می می چند مود این این می می چند مود این این می می چند مود این می مود مود این می مود مود این می می چند مود این می چند مود این این می چند مود این می چند می مود مود این می چند می چند مود این می چند مود این می چند مود این می چند می چند مود این می چند می چند

موروفير 11 مام 10 مار آبات 123 الفادوقات 1936 تمان م 7926 مناموزول كمركر

ك ما تحد مورة والقد ومورة مرسمات ومورة نبر اورمورة تحرير كالجي وْكُرْفُر ماياب.

آیک مجروب (۴) قر حید در سالت برای ان لاکردونوں جہانوں کی جلا کی حاصل کی جائے۔ (۳) انسان کی شان رزائیت کیا ہے۔ (۳) زمین وآسان اور عرش النی کی پیدائش کا حال۔ (۵) انسان کی جلد بازی اور ناشکری۔ (1) کفار کی طرف ہے آپ کی دل مثلنی اور انتہ کی طرف ہے تئی۔ (۷) قرآن کر کم کا وفاع مرک لے چیتے۔ (۸) وفاک طلب کاروآخرت

ے بے زاراورومری طرف اٹل ایمان کی فکر آخرت اوران کی فضیلت اوروؤ ل کا انجام۔

میڈائ مورت میں چند ہاتول کا خاص طور مرز کرفر ہایا گیا ہے ۔ (۱) قرآن کریم

مردامود عمد سند انجاء کرائم کے کے مدانت اواقات اور ان کی است کی افرہ آن امریکی کو بیان کیا سی ہے۔ معنون فوج اعترت حوالہ معنون اورائٹم ، هعنون حالیًّا ، معنون عمیل ، هعنون وصالی اور معنون موتی ۔

کے بن میں بہتر ہے لیکن اگر وہ کیں استعالی ان کو نیاعی والسداور آخرت کی تا کا بی کے لیے تیار بہتا جا ہیے۔

قوم عاد:

اند قوم عادمرز بمن موسب کی خانف درتر تی یہ فتر ادر مائی دودات اور فوٹی حالی کے لواظ سے ذیر دست اور مشہوط قوم عمی میکن اللہ کی نافر ماندر مامر کشیول اور بت پرستیون نے اس قوم کو تباہ و پر باوکر کے دکھ دیا تھا۔ اس قوم کی اصادح کے لیے حضرت حود علیہ السلام کوسیوٹ کیا گیا۔ انہول نے تمایت خیرخوائی سے اس قوم کو مجمع یا لیکن جسمانی خانف وقت مملک کی جیسب آمورہ مورقر ان کریم کی مماریوں کم وجلال مال ووالت کی تثریت نے ان کواٹ مفرورہ تنکیر بناویا تھا کہ وو کہتے کہ بم ہے ہا قت ور اسوت ہے بن محالف وشرکتنا ﴿ كُونُ عِنْ مِنَا وَكُنِي مِبِ اللَّهُ كَا يَعْدِوْ إِنْ وَوَوْ يُونُ فَوْ مِنْ كَاؤ هِيرِ بن كرووُ كَيْ ران كي طاقت و

ادران کے مدکاروں کے لیے یہ اُ قرت مال وروات اوراد کی عارض ان کے کامٹ آ مکی ۔

سَ قرآن کومنز ہے کہ منگا ہے نوں استحرم عاد کی بہت ہوتی۔

ئَالَةِ قَوْمَ مِهِ وَقُومِ نُولِعَ كَيْ طِرِنَ وَوْمَ مُواحِّهِ، يَغُوتُ ، يَعُولُ الرَسْرِ كُواجُ معبور باستَة تے رحمترت میراشداین میں کے دوارت ہے کہا کی بت کا نامصور تھا اور ایک کا تام جیار

الحاراليداراليخاريندا)

الكائم بدالتل تاثمار

آخر کا راس برنعیب قوم برعفرات مساط کرد با گیار ایک بولناک عذاب نے ان کو ے اس سے مسبب ہوں۔ کیا نہ آن بن کا جواب رہیا گی آ مجرار مرت راق ل ادرآ تھادان ساک مشمل جو انڈوہوا کال کے میصند پر است ملوفان آ کے مت ہے، کیکواڑی کرم کی ایس نے ان کو ان کی آبادیں کو ایان کی طاقت وقت کے تعمید کو فرود وقیم کو اور مضوط الجممورين وتيس نبس كرك د كاوياراي قوم واس خرج صفيستي ميدمنادية كميا كدان كالغناجي

ممزمات ؤ فره که وه خود در مادی ون کی ماد کے کرال جمعی الزراء تكما عن وأنم للح آلكم الم وبسدال بينغ كاجو سأتين ووكماة فرايك ترجيحا أيك موت كابنا أاور فيعلما عميا: 続いわりりがこう أبنة أمكن بشاهم لما يبلغ بماب دو سجزوب

المتحادا أمات كالروكة تمرك

این فرآن میما نظرت مود کا المات لك الأكالت ا ولاقرآن شرقوم ووكا فومرته ذكر الكاثم والوزيان والهامات كل -40 زاد قوم بارگامرُ فزی مقام احماف وبرقوم عاديحن كادار فكومت قعاب الأزقم حورت يرمعا اوربك

#### و سرد نسول و

## بِسُمِهِ اللهِ الرَّقْمِيَّ الرَّقِينَةِ

ٵ؆ڗؽۺؙٵڬڮؽؾؙٳؽڬٷؙڎؙٷڝٙڵڣؽڹڵۮؽٷڵۮڽ۫ػڮؽؠڿؠؽ۫۞ٚٲڵ ؆ۼڹڎۊۘٳٳڷٳٳڶڎٳ۫ػؽٙڵڴۄؾڹۿڬۮؽۯٷڮۺؽٷٛ۞ۊٙٵڽٳۺؾڣٛڣۯٳ ڒؠٞڴؙۯؿؙۼٷٷٷٳٳڵؽؠؽؙؾۼڴۄ۫ۺؾٵڟڂڛٮڴٳٳڵڮڣڸۺػڰۊ ؽٷؾڰڷڿؿڞ۬ؽٷڞڶٷڞڶڎٷٳڽٷڷۊٳٷٳؿٙٳڬڎڬڰؙۼڬؽۼ ۼۮٵڔؽٷڡۭڲڽؿۄ۞ٳڶ؞ٳڶؿۄؠؙۯڿؚۼڴڎۯڡؙۅٵٚؽؙؿۺٙٷ۫ڟڹؽڴ

#### وزورا أيت أيمانان

الف\_لام-را(حروف مقطعات)

(یرقرآن وہ) کہ آب ہے جس کی آبنوں کو تھم (منسل) کرے آیک مکمت اور قرر کے والے کی طرف سے صاف میان کیا گیا ہے۔ (اے نی تیکٹ آپ کید دینے) تم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کرو ہے جا گیا ہوں۔ اور بدکرتم اسپنے دب بندگی نہ کرو ہے جا گیا ہوں۔ اور بدکرتم اسپنے دب ہندگی نہ کرو ہے جا گیا ہوں۔ اور بدکرتم اسپنے دب ہے ہے اپنے مخاا ہوں کی معافی ما گواور اس کی اطرف متوجہ رہو ۔ وہ جہیں ایک مقرر اور متعین عدت تک بہترین سامان زعدگی عطا کرے گا اور وہ زیادہ بہتر عمل کرنے والوں کو بہت تو اب مطاکرے کیا۔ اگر آ کرتم بلات کے تو جھے تم بڑا کیک بہت بڑے وان کے عذا ب کا اندیشہ سے داخشری کی طرف حمیس اور وہ جرج برتدرت دکھنے والا ہے۔

#### لغات أغرآن آعة نبراده

أخكفت مغبوط کی تی ہے فضلت محول كموثيا كرعان كمانى آلَا تَعَبُدُوْا بيارتم مورت وكروك نلبر برےانجام ہے ڈرائے والا بَشِيرٌ الجعياد عمال يرخوش خبري وسيئة والا استغفروا تم كزايون كي معاني الكو ئى تۇبەكرە بەتۇمىكرە تُوبُوا ودسامان (زعرگی)دےگا يُمَتِّعُ ررو مسهي مقرر يتعين ء 1 يو ټ ذِيْ لَصْل فغل والماء زباده كاسكرسف والا

> مى ئىل ۋىرۋايول

## تشرَّتْ. آيت نمبراً تام

مورة مودك الناجارة بات عن مستدركون عن ميد، يكن بدالة أن كالمتراشرة لا الظركر ليخد

#### ۱) المر

أخاف

اس سورت کا آغاز حروف متعلقات ہے کیا گیا ہے۔ لین جن حروف کے منی اور مراو کا طم انڈرب العزب بی کو ہے۔ ممکن ہے کہ انٹر تھائی نے ان حروف کے معافی اپنے محبوب رسول حضرت محرصعاتی مختلک کو بنادیے بھوں ریکن آپ منگانے ان کے معانیٰ تیس بنائے محابد کراٹ نے بھی ان ہروف کے معانیٰ تیس ہو چھے بندا اس تغییل ہی جائے کی خرورے ٹیس سے ہس اس بات پر بیٹین رکھ جائے کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کے معنی اور مراوکر ہیں۔

اس سے پہلے مورویقر ووغیرہ میں تفعیل سے بتادیا کیا ہے۔ ان معلوہ ساکرڈ میں نئی تاز وکرئے کے لئے انتا تھے لیجے کرجروف مقطعات قرق ان کرنیم کی نیٹس مورتوں کی انتداء شرق کے بین کیلی ہے جروف ایک جرف بین کیلی دو تین، جارا دریا کج کامجمورہ بین ۔ ہمر عال یا کی جروف سے زیادہ کامجمور کیس ہے۔

#### ۲) کتاب احکمت ابته

یخی ان قرآئی آیات کوافد تعالی نے نیاب معظم رستیوط کی آباد بلیوں کے سرتھ بھیا ہے۔ دنیا کے حالات کی جمی سرقی ہی ترقی ہی

#### ٣) ئم فصلت من لدن حكيم عبير

ترجمه: پجران آ دِت کا یک مخست اورخرر کھنے والی ذات نے صاف مساف اور کھول کرییان کرویا ہے۔

قر آن کریم کی بڑاروں ضموعیت شن سے ایک سب سے بوئی خصوصیت سے بھائی کی آیات اس قدروائٹن اور کھی ہوئی ہیں کو جن ش مجروئن کے بادجود کوئی شنقی اور فلسفیہ نیا پھاڑئیں ہے جگدائی قدر سازہ اور مداف سرانسیا تھی ہوئی چھنمی نہایت آسانی اور بھولت سے مجھ مکر ہے۔ اور اس کوائ آیات کو تال کرنے عمل کوئی وشواری محمول ٹیمی ہوئی را کیا۔ فواض اور کھی ہوئی آیات بھر اور بھرائی فات کی طرف سے ان آیات کو تال کیا گیا ہے جس کی تکاوے کا کیات کا کوئی ایک فارونگ پھٹروٹیس ہے ۔ وی واحث برطرح کی تکست و مسموت سے بخو نی واقع ہے۔

#### ٤) الإلعبار اللالله

ترجمه بقم الله ك مواسى في عباوت وبندكي تدكروب

اس میسم وجیرزات کاربیناتھ ہے ہے کہ اللہ تن سب کا پروردگا مدجوی خاتی دیا لک ہے اس کے مواکس کی مجاوت ویٹھ گی شکہ جائے ویونکسانسان جب اس درستا ہی ہیٹ ٹی کو بٹ کرکس مجی فیرانند کے درمیا ہی ''جیمِن نیاز'' کو جھاتا ہے تقریقات کی سب سے بڑی تعلق ہوتی ہے۔ وی معبود ہے اس کے ساکوئی عبارت ویئرگن کے ان کی ٹیمیں ہے فیزا انسان کی عزیت وعظمت کا داندائ جس ہو ٹیدہ ہے کہ وہ مواسے اللہ کے کس کے سامنے سرفیاز کو نہ جھائے ورشاس کو ہرور پر اپنی پیٹائی جھائی پر سے گی دکس شاعر نے اچھی سے کہ ہے۔

> دہ ایک مجدوشے اُل کریں جھتا ہے بڑار محدول ہے دیا ہے؟ وی کونوات

جب ہی کرے میں تھا نے المان ہوت فر مایا اس وقت سادے وہ میں غیرز ندی عباوت و بھر کی کا بینان تھا کہ بیت اللہ میں تھیں موس ٹھر بھروں کے بے جان بہت در تھے ہوئے نے جوان کی تنظیر تمنا کال کا مرکز ہے ہوئے تھے۔ ہی کر کم بھٹی سے والے ہو ان کا جواب کی جوانا تھا کہ ہم النے ہیں کہ اللہ ہی سب میچھ ہے تھیں جب تک ہیں ہت اس کی بارگاہ ہی جادی سے والے ہو ان کا جواب کی جوانا تھا کہ ہم النے ہیں کہ اللہ ہی جواب ہوتا تھا کہ ہم تا کیا ہوا وہ ہی جادی ساز گی ت ساز گی نے کردیں اس وقت تک ماند اور کیا ہوئی میں سکا۔ ان کا بی جواب ہوتا تھا کہ ہم تا کی باجارے باہد واوے میں کرتے آئے ہیں جن باد کا بول اور آستانوں سے وال سے داداسہ کچھ جامل کرتے رہے ہیں وہی وال مادے وابعت دواہیں۔ نی تکرم بھٹی نے بڑا کہ ہے تہاری میں ہے بڑی جوال ہے۔ اگرتم ان سے باز درآئے تو ایف تھائی تہز دا انجام میں وی کرے گا جوتم ہے، چکی قوموں کا کرچکا ہے۔ بہر ہائی معاومت مندرو عیں آ پ کی طرف متوجہ یو کیں۔ ان لوگوں نے اللہ سیر معانی باقئی اور وہ محامیت کے امٹی ترین متام پر فائز ہوگئے وہ ایک مفلسوں کے بیکر بن گئے کہ کا کمات کا قرمہ فرمہ ان کی عقرمت پر تازکر تا ہے ۔ لیکن ٹین لوگوں نے اپنی روش و تدکی کو تبدیل ٹیپن کیا انہوں نے اپنی وینا جی قراب کرئی اور آخرے بھی۔

#### ٥) انتي ڏکي منه نلير ويشير

ترجمه اسية تلك عمر أقواس كي طرف سعة رائف والاعود جثارت وسينة والايناكر بجها كيابون

آ ہے کے اس گزنے میں کی کریم بھٹھ سے فرایا جارہا ہے کہ اسے کی بھٹھ آ ب ان سب سے یہ کہ دیتے کہ عمارہ اس انشہ کی طوف سے بشرونڈ برین کر بھیا کہا ہوں جو اس ماری کا کاست کا مالک ہے۔ بیرا کا ہم ہیں ہے کہ عمارہ کہ ہوا درا اگر تم نے انشہ کا کیسے شاہ اوراس کی میادت ویندگی سے مدموڑا او تمہارے این احمال کا اثریت دیگا کو تمہاری ویا اورا بریاد ہوکردہ جائے گی۔ اوراگر تم نے انشہ کی میادت ویندگی اعتماد کر کی اور برطری کے کفروشرک سے تو یکر لجاتا وین می تمہاری ہے اور قرمت کا چش وا مام می تمہیر دیاجائے گا۔

#### 7) وان استغفرو اربكم

ترجمه بتم البيخ رب سي كمنا وول كي معاني ما تك لور

ورحقیقت انسان کی کامیانی اس دن تروش ہوجاتی ہے جس دن اس کے اندر سیا صال زندہ ہوجا ہے کہ وہ کتا ہوں کی جس دلدل میں پھٹنا ہوا ہے وہ اس کوجاہ و پر باوکر دے گیا۔ اس اصال کے ساتھ جب وہ اسپنے پر وردگارے استفار کرتا ہے۔ اسپنا کن ہوں سے معانی مائٹ ہے اور سے شکر کیٹا ہے کہ حس اب ان گناہوں جمی طوف شہوں گا تو اس کچاتو ہا وہ استففار کرتا ہے۔ عمر اس کی دونوں جہاتوں کی کام باتی شروع ہوجاتی ہے۔ اخد تعالیٰ کوانسان کا احساس تعامت بہت بہت بہت ہے۔ جب وہ اس طرف قدم ہو جماع ہے تو انشامی کوانی وجہ سے کہ اس عمل جانو کے ساتھ کا انہاں تعامت بہت بہت بہت ہے۔

#### ۷) ئم تو بو الله

ترجر يحرتم اى كى لمرف تؤدرهورجى كى لمرف ثوث كرجا ثاب ر

قربہ کے منی ہیں بلٹ جاتا ہی جب انسان اپنے کتا ہوں کی معافی ما تک کر پوری طرح اللہ کا ہور ہتا ہے تو مجروہ اللہ ک تمام رحموں کا کشخص من جاہے۔

کی کرم کا تھے نے فرد اے کرجب کوئی انسان اللہ سے تو برکڑے ہائ کے سامنے بھکار بنا ہے تو اللہ اس کے گزن ہوں کو

اس طرح معاف فرمادیتا ہے جیسے ہوآئ ہی " ان کے پیٹ سے پیوا ہوا ہے۔اللہ تعالی بھم سب کو تو ہواستغفار کی تو فق عطافر مائے" ۔ آئین

#### ٨) يمتمكم مناعاً حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله

ترجمہ: کیرو وحمیس نیک مقرر اورمعین عدت تک بمیترین سامان زندگی دوروس پر اپنا حزیدِ فعل وکرم عطا فریا <u>ہے گا۔</u>

حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گاہیوں کی معانی یا تھے گراوراللہ کی طرف متوجہ ہوگرائی ہے انگیا ہے تو گھر دیا کی طعب اس کا متعد خیں ہوئی بگر آخرے کی کا سیائی چیش نظر ہو آئے ہے۔ لیکن انفر کا نظام یہ ہے کہ وہ آخرے کے ساتھ وساتھ اس کی دیا گھر دیا ہے ۔ اور بیاس کا فضل و کرم ہے کہ وہ موکن قلب کی و واست سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور بیاس کا فضل و کرم ہے کہ وہ موکن قلب کی و واست سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور بیاس کو دیتا ہے جو ان کو دیا ہے جزار وال غول سے اور لا گھوں سے بے نیاز کر دیتا ایسے اطمینان قلب کی دولت مطا کر دیتا ہے جو ان کو دیا ہے جزار وال غول سے اور لا گھوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر کی فضل کے پاس و دارت کی کڑھ ہے ہو گئی نے آئی کو مکون تھر ہو نہ ہوئی بچوں کی خوشیاں فعیب بول آؤ و دو اس کے کرام موان کی مورٹ کی اورٹ کی مورٹ کی اورٹ کی مورٹ کی اورٹ کی مورٹ کی میٹ کی مورٹ کی مور

#### ٩) وان توثوا فائي اخاف عليكم عذاب يوم كبير

ترجمه: اوراكوم ليث كيَّة بحيم براك بهت يزيدون كينداب كالديشروخوف ب.

يعني الرقم معراي وأن زندكي بريف محية محرقيات كمان ال عذاب بينا بمكن وكاجليك بهت بزاعذاب ببت واعدا

#### الى الله مو جمكم. دهو على كل ششى قدير

ترجه الشائل في المرك تم سب كوازاب وي برج برقد وت و كف واما ب\_

لین انسان کی دارین کی کامیانی صرف اللہ کی طرف لوئے تھی ہے۔ دی ہر چیز پر نیوری نیوری قدرت کا طار دکھتا ہے۔ دنسان کی کامیا ئی کارازای میں پوشید دے کہ دواہیے اس دھیم دکر کاراللہ کی طرف بلٹ جائے جواس کا خالق و مالک ہے اور ہر تعت دینے بریم کی گذرت و طاقت دکھتا ہے۔ الآلِفَهُ وَيُثَنُونَ صُدُونَهُ لِيَسْتَخْفُوامِنَهُ الْاحِينَ يَسْتَخْفُونَ شِيَاهُمُ فَيُعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِئُونَ أَلْهُ عَلِيْمُ بِلَاتِ الصَّدُودِ وَ وَمَا مِنْ دَاتِهُ فِي الْكَرْضِ الْاعْلَى اللّهِ رِفَقُهَا وَمَا مِنْ مَنْ مَنْ مَاتَهُ فَي الْكَرْضِ الْلَاعْلَى اللّهِ رِفَقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُّ فِي كِتْ مُنْ يَنِ وَهِ

#### الزهدة كيلة أجرفاه

سنوا کر بے شک روگ اپنے مینوال کود دہرا کرتے ہیں تاکدہ وائی سے جہب سکی سنوا جس وقت روگ اپنے کرتے میلئے ہیں وہ جانت ہے جو بکھ یہ چکے چکے اور اعلاند یا جس کرتے ہیں۔ بے شک وہ تو ولوں کے اعدر کی بات کو جانتا ہے۔ زیمن پر چلنے والا کوئی جاندار اور انہیں ہے جس کے رزق کی فرمدوار کی الفرکے اوپر شہور وہ برخش کے رہنے اور میرد سکتے جانے کی جگہ سے واقف ہے۔ مب بچوا کے کلی ہوئی کا باب عمر موجود ہے۔

### لغات القرآل آرت برداد

يَسْنُونَ ( دوبراكرت بن طَهْدُورْ ( دَرَر) بين الْبِسْنَخُفُورْ الْمُورِيَّا عَلَى الْبِسْنَخُفُورُ ( الْمِنِيَّةِ بِنِ الْبُسْنَفُشُونَ ( الْمِنِيَّةِ بِنِ الْبُسْرُونَ ( الْمِنِيَّةِ بِنِ الْمِنِيْرُونَ ( الْمِنِيَّةِ بِنِ الْمِنِيْرُونَ ( الْمِنِيَّةِ بِنِ الْمِنْلِونَ ( الْمِنِيَّةِ بِنِ

**(6**15

Ţ

ذَابَنَةٌ زيمَن بِريَكِنَ طِينُ والإبانِ وار مُسْتَفَقِّرٌ تَمكَان هُسْتَفَا ذَخْ بِروكِ عاسَدُ كَا بِكُورِ

# تشريخ آيت نمبره تا٧

اختر فوق نے اپنی قدرت کا ملاسے جمل کا خات کو پیدا کیا ہے وہ اس کے ذریے ڈریے کا عم دکتر ہے اس کی آخریں ہے۔

کوئی چیز چیز ہوئی ہے۔ اس کو کلوفات کی حیثیت کو بھی ہم ہے اور اس کی اخرور یا ہے۔ بھی واقت ہے اور ڈیٹل پر یکنے وہ لے
انسر تو اس میں جمن جذبات خیاست اور آرز کا کی روزش ہوئی ہے وہ ان ہے کی واقت ہے اور ڈیٹل پر یکنے وہ لے
کیڑے کوڑوں میوائی میں اٹرنے والے میڈوں جنگوں جس است والے در ندوں اور خورد بین ہے نظر آنے وائی جھوتی ہے تہ
مرف و خیر ہے بند ان کورز تی بچھا کا وان کی ہو در شرکز اور ان کو کھی کا دیا امانہ کے ذریہ ہے ہو ان کی میرورٹ ہے تو وہ انہیں
کوان کی خرور و سے کا چور کی طرح اعلاز و سے اگر در تی بچھانے وہ کے دیکی میرمنوم ہو کہ کر چھوتی کی کی مترورت ہے تو وہ انہیں
اور کا در تی ہے بچھانے والے میں میرورٹ میں مورث ہوئی کی اس کے دورائی کا میرورٹ کے تو وہ انہیں

بعض مشرین سندان آیات کے قرار عظریمی بیکھا ہے کہ چھٹر کیں ادرو نظین جن کا کام تی کی کریم نظاف ہے دھٹی۔ اور صدر کھنا قد وہ باقصے تھے کہ دہب بھمائے گھروں کے دروازے بذکر کے ان پر کیڑے لاکا لینے جی واپنے آپ کوٹریپ کے خواص بندگر نینے جی ادری کریم بیٹنے کے خاف مشورے اور مازشی کرتے چیز تو ان باقری کاکی کو کیا کم بوشکا ہے؟

الفدخان نے اس کا بیدہ اس کے بیدہ اے مناب فران ہے کہ بیستانین اکف داور مشرکین اپنے ان ول جذبات پر کتے ہی ہو ہے

کیوں نہ لکا تیں۔ اپنی جمعیت پر کتے تھی خول کیوں نہ پڑا جائیں اس است پوشیرہ کیں روکتے میں کوالسان کے ول خول سے اور اور اور اس است کے دل خول ہے اور اور کی سازشیں کرد ہائے ۔ اور کا سازشیں کے جائے ہیں ہے گور اس کے میں است کی اور کی سازشیں کرد ہائے ۔ اور کی سازشیں کرد ہائے ۔ اور کی سازشیں اور کی سازشیں کرد ہائے ۔ اور کی سازشین ہوئے ہوئے کہ کرکھ کو گئے جست کی اور کی سازشین ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور کی سازشین ہوئے کہ اور کی سازشین ہوئے گئے اور کی دور ان کی میں جس میں اور کی سازشین ہوئے گئے وہ میں ہوئے اور کہ اور کی در تھی است کی در تھی ہوئے گئے اور کہ در تھی است کی در تھی اس میں سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں است کی در تھی اس میں سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اس میں سے برگھوتی وائی کو در تھی اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اور میں اس سے برگھوتی وائی کو در تھی اس سے برگھوتی وائی کو در تھی ہوں کو در تھی ہوں کو در تھی ہوں گئی کو در تھی ہوں گئی ہوئی کو در تھی ہوں کو در تھی ہوئی کو در تھی ہوں کو در تھی ہوں کو در تھی ہوں کو در تھی ہوں کو در تھی ہوئی کو در تھی ہوئی کو در تھی ہوئی کو در تھی ہوئی کو در تھی کو در تھی ہوئی کو در تھی ہوئی کو در تھی کو در تھی ہوئی کو در تھی کو در تھی کو در تھی کو در تھی ہوئی کو در تھی ہوئی کو در تھی کور

ومسا من دابة لمن الارض الاعلى الله وزفها. بمن التدنية اي كي وضاحت قربالك كرانته كوهنوم ب كركزكم تكون كبان بالركورز ق بهنيا دانشكا كام بوه دات كوك كوجوكاتين ماهانات كات كالترث والتي بيكن المرقمي ف ا ہے قبلہ اشعرے کھرمعرات کا واقعہ لکھا ہے کہ اگر اس بات کا بقین کا ل ہر جائے کر در ق کا ذمہ اللہ نے لے دکھا ہے۔ وہ جنگل جے بھی کسی کونیو کائیں رکھنا اورغیب سے ان کورز تی عط کرتا ہے تو سارے کا مودست ہو جا کمیں۔ واقعہ یہ ہے کہ تیسل شعری کے چند عفرات دہب جرت کرے مدینہ منورہ کے قریب بیٹیے قرج کھی کھاتے ہیئے کا سامان تعادہ سب ختم ہو کھیا۔ آبوں نے اپنے ساتھیوں یس ہے کمی ایک کوئی کریم چکٹے کی خدمت شرہ اس فوٹم سے چیجا کہ النا سے کھانے وغیرہ کا کوئی انتظام ٹوبادیں۔ بیصا شب جسب ئى كريم كل كے وروازے پر كيني قوائبول نے وسول القديك كى زبان مبادك سے اس آيت والاس وليد كوسنا -ان صاحب نے بس آیے کوئ کرموجا کہ جب مب جان داروں کے رزق کا ذعرات نے لے مکا ہے تو بم اشعری لوگ اللہ کے نزدیک ان جافروں سے مجھ کفرے وشیس ہیں۔ وو میں وزن خروردے کا۔ بیٹیال کرے دودائل اور محالا اور کی کریم ملے کا اس مال کی خرز رئ والي جائر انهو بائية ساتمون معزت اوموى اورهزت ابوما لك اشعري على كرخوش ووجا وتعمار علية الندكي ه دا آری ہے ۔اشعری لوگوں نے بیسجی کررسول اللہ پیکٹا کی طرف سے انتقام ہورہ ہے۔ وہ اس تقبور کے ساتھ معلمتان ہوکر بیٹھ سے ہے درنہیں گذری تھی ریکھنا کہ دوآ وی ایک بڑے سے برتن بھی گوشت اور دوئی لئے بیلے آ دیے جی - لانے والوں نے سے کہ ناان اوگوں کے سامنے لاکر دکھ دیا۔ ان سب نے فوب پیٹ ہوکر کھ ناکھایا۔ ہوجی مچھ کھانانج کیا۔ انہوں نے مناسب مجما کرجہ کھیانا کا کیا ہے وہ تھی کرم تھاتھ کی خدمت شی والی گئے وہی تاک آب اٹی خرورت شکر مارف فر مالیں سامنے ووآ واس کو یک نادے کرآ ب ﷺ کی غدمت میں بھیج دیا۔ اس کے بعد بدعشرات کی کرنم بھٹا کی خدمت اقدان میں حاضر ووے اور موض كيايار مول الله يتلك أب كالبيجا وواكها نابهت موه والدينة قاء آب فرايا كريس في تشهيل كها نائيس بيجاء تب انهول ف پراوالد مرش کیا کریم نے ظال آ دی کوآپ کی عدمت بھیجا تھا۔ اس نے واپس آ کریے جواب ویا جس سے ہم بر سیجھ کے تعالم آپ نے جیجا ہے۔ یہ م کو جی کرنے منتا نے فر دایا کر بیکھانا ٹس نے نہیں بکسائرہ واست اقد ک نے بھیجا ہے جس نے ہرجان وار کا در آ ا ہے: دے سے رکھا ہے۔ بیاوراس طرح کے واقعات اللہ کی طرف سے بین اکا کر جھٹھی کو اس بات کا علم ہوجائے کہ اختراق فی رز آ ي تيائي بن ونياك ورائع اوراسباب كالتنائ تيل بوء جا بي وبرطر آرز في ينجاد ينائب كم كوكيم كانتيل ركمنا بحرالله كالقالون ا بی جگہ برائل ہے کے بغیر منت سے وہ کمر بیٹے کی کورز ٹیٹیں پہنچا تا دیریمہ سے اور دریمہ سے مجل سادادن محنت کر سے اپنا درق ماسل كرنے كى جدد جدكرتے بيل تب الناكا بيت اجرى بيد أيك برنده مى جائزے كروب شراد لنا اجر منت كرول كا تب قيا محرا بيت جرے کا ریاض نے اس لئے عوض کردیا کر کہیں بینا اُڑنہ بیدا ہوجائے کرمنت کرنے کی کیا خرودت ہے تھر بیٹھے سب میکول جائے گا ہے شک پالٹہ کی قدرت ہے کہ وہ رز تی بخیراسباب کے بھی مطافر ماد سے کیکن اس کا قانون کا نکات بھی ہے کہ ''انسان کو وی لمائے ہے جس کی وہ جدو جہد کرتا ہے۔

وَ هُوَالَّذِي حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ فَيْسِتُةَ اَيَامِ وَ كَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَا وَلِيَبُلُوكُمُ اَيْكُمُ اَحْسَنَ عَمَلاً وَلَيْنَ فُلْتَ إِثَّكُمُ مَنْهُ وَتُوْنَ مِنْ بَعْدِالْمَوْتِ لَيْقُولْنَ الْذِيْنَ كَفُرُوا إِنَّ هٰذَا الْايطَ وَهُولِينَ مَا يَعْدِالْمَوْتِ لَيْقُولْنَ الْذِيْنَ كَفُرُوا إِنَّ مَمْكُودَةٍ لَيْقُولُنَ مَا يَعْدِلُ الْايقَةَ مِنْ الْمَائِولِيةِ يَنْتَهُولُولِيسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مِنَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وَنَ فَى

#### ر زمه: آیت نم ک<sup>ن</sup> ۸

وی تو بہت جس نے آ جانوں اور ذین کو چودن جس پیدا کیا اور اس کا عرش پائی پر بھا تا کروہ حمیس آ نہ اے کہتم جس نے اوہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اگر آپ ان سے کہتے جیں کہتم عرف کے بعد دوبارہ زیمہ کے جاؤے کو وہ کا فر کہتے ہیں کہ بہتر کھلا ہوا جا دو ہے۔ اور اگر ہم کچھ داوں تک ان سے عذاب کو ٹال دیتے ہیں تو کہنے گئتے ہیں کہ اس عذاب کا آخر کس نے دوک دکھا ہے؟ یا در کھوا جس دن وہ عذاب ان پر آ ہے گا تو ٹھر کی کے منہ چھیرنے سے ٹی نہ سے گا۔ اور جس عذاب کا یہ غذات اثر ارب شے وہ ان برسلط کردیا جائے گا۔

لغات القرآن آيك نمبرعته

عَوُشْ تَن لِيَبَلُوَ تاكروهَ آذات الْكُنُمُ تَمِينَ؟ مَنِمُولُونَ الْهَاتِ بِالدَّدَاكِ الْمُمَدِّمُولُونَ الْهَاتِ بِالدَّدَاكِ الْمُمَدِّمُونُونَ الْهَاتِ بِالدَّدَاكِ

816

ا*ل اکس چڑنے دہ ک*ے لیا گھر لے گا ( گھر ل) مَا يَحْسِسُه' خاق

شربنا آیت نبر ۸۶۷

الشفتاني نے قرآن کرئم عمی ارشاد فرایا ہے کے انسان پر ایک ایساز بانداوروقت می گذرا ہے جب وہ کوئی قالی ذکر ایک ایساز بانداوروقت می گذرا ہے جب وہ کوئی قالی ذکر ایک میں انداز میں مقار دوسری مجدار شاو کا دوئر وجو ان قالی ایک ایک میں زندگی اول میں انداز میں کا دوئر وجو ان انتقال میں انداز میں انداز میں انداز کا دوئر میں انداز کا دوئر کے جو اپنی طرف اول کے انسان کا وجود میں انتقال میں انداز میں کا انداز میں اور آن ان کی ایک میں انداز میں انداز میں انداز میں اور آن ان کی میں انداز میں اور آن ان کی کی میں انداز میار میں انداز می

۱) أيك صحب تلم يداكيا.

۲) دوم سے اوج کو بیدا کیا۔

۲) تيرے ہوڻي کور

ك) جِ مَعْد صح من الله تعالى في سارى تلول كو بيدافره إل

قر آن کریم شما متعدد جگرارشاد فر میا گی ہے کہ الفاقعالی نے ذیعن وآسان کو چودی میں پیدا کیا۔ اس کے بعدائ نے تھام کا کتات کو درست کیا۔ اس میں اوکیٹ قریبو و ضارتی ہے اس مقید ہے گی تر دیدی گئی ہے۔ جس میں انہوں نے اس عقید ہے کو گھڑ رکھا تھا کہ اللہ نے چودی تک اس دینا کی جیرا کیا۔ بھرائی نے آمام کیا کہ بکٹ چودی کا مرکبے انٹر تعالی نے فرایا کہ ہے شک اللہ نے چودی میں ذمین و آسان کو بیدا کیا۔ بھرائی نے آمام کئیں کیا کہ بکٹ چودی کا مرکبے نے بعد قرائ کو آمام کی خرودت بولی ہے جو تھک جاتا ہے۔ جب کہ اللہ نے قراغ کرائوں اللہ جس نے عرش وکری اور زمین وآسان کو بیدا

چے دان سے مراد دنیا کے چے دان میں باآ فرت کے چے دان اس کے بارے عمی بعض مفسرین کا تو وی خیال ہے جواویر

مرش کیا گیا ہے کہ الشراق کی نے چوون کا ذکر میہود ونسار کی کے خلا تقیدے کی ترویرش ارشاد فریایا ہے بعض منسرین نے چوون سے مراد آخرے کے چودن کئے میں جہال آیک دن ایک بڑارسال کا ہوتا ہے۔ ویسے قرائلڈ تل بہتر جاشا ہے لیکن اس حساب سے کم یا اس و نیا کرچہ بڑارسان میں مجمل تک پینچایا کیا ہے۔

قرة ن كريم اوراهش ماه بيت يديمي معلم موتاب كما الشرق في يهد وأن كو بيدا قرما لم اور عمل طرح الب حرش التي ساقة يروة حالن يرب مجيلي بالى يرقعار قرة من كريم عن ارشاه فرمايا كمياب كما المهمين برجيز كو بافى سنة ندگى وى ب اس كا مطلب سيرها كما الله في خرو دن عمل باف كو يسليم بدا كميا جرة كموه قرام اثريا وكالماه ويات البيغة والاقعار

یدہ کا تکات اوران کی گلوقات کاؤکر ہا کہ اللہ نے کی خرج ان شام چیزوں کو پیدا کیا۔ لیکن آم آن کر مجان شام ہا توں سے ساتھ اللہ است پر ڈورو بتا ہے کہ اللہ ان سام کی زندگی ای بھی شاگا د ہے کہ خاال چیز کہ اور کیسے پیدا ہوئی بھگ فورکرنے کی چیز ہے ہے کہ ان سب چیزوں کے پیدا کرنے کا مقعد کیا ہے؟ کیوں اس فقام کا نکات کو جانا کیا ہے در برمطاعد آیات شربا ای بات پر ڈور ویا گیا ہے۔

> وَلَيْنَ اَذَقَهُمَا الْإِنْسَانَ مِثَارَحْمَةً ثُمَّرَنَزَعَلْهَامِنْهُ النَّهُ لِيَكُوْسُ كَفُوْرٌ ۞

وَلَيِنْ اَذَفْنَهُ نَعْمَاءً يَعَدْ مَمَوَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيْاتُ عَتِّى ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرُ ۚ إِلَّا الَّذِيْنَ صَــَكُوُوْ وَعَمِـلُواالصَّلِحْتِ أُولَلِكَ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَّ اَجُرَّكِ يَكِيرُ ۚ ۞

### ترجمه: أيستأنب فوتاا

اور البندائر جم انسان کواچی مہر بانی کا مزا چکھا کر اس سے جیسن لیتے ہیں تو وہ ماہیں ہوگر تا شکر کی کرنے گلگا ہے۔ اور آگر اس کو کلیفوں کے بعد فرت کا مزا چکھا دیتے ہیں تو وہ کینے لگا ہے کہ بھی سے ساراو کا درود در ہوگی۔ وہ اور آئے اور چنی کھھارنے لگانے ہے۔ (ایساء اوگر کیٹیں کرتے ) جنہوں نے مرکز اور کل صرفح کے میکی وہ لوگ ہیں جن کے لئے معافی اور بہت برا اجروثوا ہے ہیں۔

#### لغات الغرآن آيت نبروي

# تشريخ: آيت نمبره ماا

المتدنعاني في قر وان كريم عن ادخاه فرمايا ب

ہم نے ان کو پر و توقعیٰ تنظی اور تر کے بھی جوات و مریانہ کیا ہے اور ان کو برطرح کا پاکینا ور وق عطافر ہا ہے۔
وومری چگدارش دکا فلہ مدید ہے کہ اند تھائی نے انسان کو اٹنا کا کہ اور فلٹ نے تاکس ویا گیا کہ ان کا کاری جھٹے ہے کہ انسان
حجدہ کرنے کا حکم والے میں شیطان کو س کے تیمر کہ بنیا و پر بھٹے ہے ہے اوگا والی ہے تاکس ویا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو انسان
سے افعلی ویر تر عابات کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیاد والی طرح تر آن کر کم شی انسان کی جوانہ ان کے ماتھ ہی ہم سے
معلم ہوتا ہے کہ اللہ تو گائے انسان کو بور کی کا کانت شام سے افعلی واشرف متنام حفاقر نے ہے لیکن اس کے ماتھ ہی ہم کی
قرار ایا گیا کہ انسان شرع چھ میں برائی برک کر در وال بھی بین اور بہت کو وہ بدائیا گیا ہے انہ وہ بہت جذبہ از ہے العنی براتھے کوؤر آ
حالش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کورہ سے کا حراج بھی ہے اور اور بہت فی بوتا ہے بخو رقرور کرنے لگا ہے اور اگر میانہ سے
حالش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کورہ سے کا حراج بھی اور بالی بو میان ہے۔

ان آیات ہے معنوم اوا کرافند قدائی نے جہال انہاں کو برو بحرش افتیات و مفسط نعیب قرمانی ہے وہیں وہ بہت می بنیادی کئر در میرا کا مجموعہ محمل ہے۔

حقیقت ہیں ہے کہ انداز ہو گائیں۔ کو دوراز سے کول وسیع جانے ہیں قو وہ ن بھی تھی اور بدست ہوکو فرورہ کھر کا بھر این جاتا ہے۔ اس وال ووالے کا باتن کی کھر کر وہ رہ ال کو بھی رہ اور کھے گئا ہے۔ یہ ل بھی کول اور کھیا جی درآ جائی کی اور آ جائی کی اور آ جائی کی اور آ جائی کی درآ جائی ہورا آ جائی کی درآ جائی ہورا آ جائی کی درا جائی ہورا آ جائی کے بھی اور کو بھی ہورا کھی ہورا کے بھی اور کو اور نیا اور گھی ہیں کہ اور ہو کھا ہ میں اور بھی اس اس کی بھی کا دوار کے بھی کا دوار کے بھی کا دوار کے بھی ہور کے بھی ہور کے بھی کو دوار کھی ہور کی اور کہ ہور کے بھی ہور کو بھی ہور کی بھی ہور کی ہور کے بھی ہور کو بھی ہور کے بھی ہور کھی ہور کے بھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کھی ہور کے بھی ہور کھی ہور کھی ہور کے بھی ہور کھی ہور اس مقام پر دارقر آن کریم میں متعدد میکی آرائی میاک آگر ہم ان کو حت کا مزاع تعقادیں آئی ہے اس بات کا انتہار کری مقصود ہے کہ اس دنیا میں جنگی می راحتی اور آ واس ملتے ہیں وہ محقق نہیں ہیں بلکہ حقیقی واحت و آ دام مرف آخرے میں نصیب جوگا۔ انہذہ وقعیمیں جن کورکری آ کو نے ویکھا مذکمی کان نے شاہور ذکس کے ول پر اس کا گنان کمی گذرا (الحدیث) وہ آمام ختیں آخرے میں مطاکی جا کی گی ان اختر ان کا تواس، ویا میں تعریف کورکی تاکمن ہے۔

اخذتعاتی بم سب کوایمان و کمل صالح اورانمیا و در اس کے روستے پہلے کی قرفت مطافرہائے اور دیماری دنیا اور قرت بہتر فرء کرمیں جہم کی آگ ہے کے مخوط فرمائے یہ تین کم آئٹن

فَلَمُلُكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْخَى اِلَيْكَ وَصَابِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوْ الْوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ اوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اِنْمَا اَنْمَا اَنْمَ كَذِيْرُ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ قَلِيلُ فَ امْرَيْقُولُونَ افْتَالُهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورِهِ تَلِهِ مُفْتَرِيْتٍ وَ ادْعُوامَن الْمُتَطَعْتُهُ فِي دُونِ اللهِ عَلَى كُلْتُمُ مُلْكَوْنِهِ وَلَيْكُم مُفْتَرِيْتٍ وَ الْمُونِ مِنْتُولِهِ مُفْتَرِيْتُ دُونِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَيَن اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَالْمُونَ اللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## قرجدة يستانيه مهاماها

پھر شاید کر آپ تلک بعض وہ ادکامات جو آپ کی خرف نازل کئے گئے ہیں چھوڑ نے کی طرف مائل ہوجا کیں یا آپ بھٹ کا دل اس بات سے تقد ہونے گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خوا نہ کیوں ٹیمن اعارائی یو کوئی فرشتہ کیوں نازل ٹیمن کیا گیا۔ (اے ٹی چکٹ ) آپ خارج ہیں مینی برے انجام سے ڈوانے والے اور اللہ ہر چڑ پر اختیار رکھنے والا ہے۔ کیا ہو کہتے ہیں کہ آپ نے ہو (قرآن) کھڑ کیا ہے آپ کہدو ہے کہ کہ اس جسی وس مورقین کی بنا کرنے آٹے ہا وہ اگر تھے ہو تواند کوچھوز کرچس کونگی بلاسے کی طاقت ہواس کو بلانا ڈے پھرا گردہ بواب ٹیس دیے تو جان اوک ایند نے اس قرآن کو اپنے تھم سے نازل کیا ہے اور یہ کہاں کے مواکوئی میادی و بندگی کے ایکن محص ہے کیا تم پھر بھی اس کے مدسے مرٹیس جھا کا گے:

### لغات القرآن أعد نبراااا

ئىنگى ئىيات ئارگ تونىدار طائق تىرىدالا

> . کُنُوَّ فزار

مَلْکُ فرات

غشرسور سرتن

لْمُفْغُونِينَ مُعْرَيَكُمُ

إستطعتم تمنن فانت بواستطاعت او

لَمُ يَسْتَجِيبُوا أَجَوَلَ عَاجِولِهِ

إغلَمُوا تَمِينَاء

المشلِمُون فرون برداد الردن بهاريروات

# نشرتُ: آیت نبراا ۱۴۰۱

آئی کری تھنٹا کواند نے اس لئے میں نے اوقات کر بھٹے ہوئے لوگوں کوان میں ماستقیم کی طرف ہوت ویں جن ش ان کی تینی کامیا فیا او بھنا کی ہے۔ جب آپ انساک بیٹا مؤوٹڑ نے کی کوشش فروٹے تو کناروشر کیسی جاروں ہے آپ کو عالم وے بس کرنے کے لئے خرج خرج کے اعتراضات کرتے تا کو آئی کری میٹٹا یا توان بیٹا مؤکٹر کا جوز در پر یا کم از کم اس کفارہ شرکتن آپ توجنل نے اطعان دیے الحاق از اے اور پرافرن پر بیٹان کرنے اور بہت سے فعنول مطالبات سے رنجید اگرنے میں کوئی سرشاف رکھتے تھے ریم کی دو کہتے ۔

1) بم اسلای تعلیمات وای لے کی مائے کرای میں جارے جون اور دسموں کو برا کہا گیا ہے۔

۲) فریکش کرنے کہ یہ تو کوئی دومواقر قان ہے آئے کی دائی بھی ایکی ترسم کردیں جس بھی دارے بھول اور دسموں کو براز کہا گیا ہو۔

۳) مجھی کہتے کہ بم کسیات کا کہتے بیٹین کر لیں کہ آپ انٹ کے دمول ٹیں۔ اگر آپ کے ساتھ کا کی فرشتہ ہوتا ہو بہوقت آپ کے ساتھ ہوتا تو تعریفین کر لیٹے ہ

رہ کا مجھی کیچ کیا گرآ ہے ہیے تی ہیں تو آ ہے کہا ہی مال دوالت کے توالے کیوں ٹیمن ہیں اگر آ ہدا حد کے پہاؤگو مونے کا پیاڑ دوا کرد بیر تو تام میٹین کر ٹین گے۔

غرضیک بدادرای طرح کے بہت سے طبعے وسیع الاکری کریا تھی ایج دسیاس ہوکروہ ہو کی اور آپ کواٹھ ستایا جات اور پریٹان کیا جائے کر آ فرکار آپ کی کے اصوال میں ذکری جنیا رفر الیس۔

سارے درگارش کرقران جمی وی سورتی بنا کر کیول ٹیش ہے آئے۔ اگرتم ایک سارت می بنا کرٹیں لا بچنے قرال انتقاز اور جابان براقوں میں چشن کراچی آخرے کو کیوں جاہ کرد ہے ہوئے مالا کرائے ہی تیکٹا اوگر بیالاک انشارے اس بھلا تین کوٹول ٹیس کرتے اور اس کا جن ہے جس کے موا کوئی عمامت و بندگی ہے گائی ٹیس ہے ۔ ان کی نجانت ای جس ہے کہ والفہ ورسول کے سامنے اپنی گردن جماد ہیں اور ان کی امل عند فران برداری کا عربیقا انتہار کریں ۔ گردن جماد ہی اور ان کی امل عند فران برداری کا عربیقا انتہار کریں ۔

# مَنْ كَانَ يُونِيدُ الْحَلْوةَ الدُّنْيَاوَ

زِيْنَهَا نُونِ الْيَهِمُ اَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَالَائِيْخَسُونَ ﴿
الْوَلْمِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْوَحْرَةِ الْآالنَّالُ وَحَدِيظَ مَا
صَنَعُوْلُونِهَا وَلَجِلْ مَّا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ ﴿
صَنَعُولُونِهُمَا وَلَجِلْ مَّا كَانُوْ الْيَعْمَلُونَ ﴿

### ترجمه: آیت فمبر۱۵ تا ۱

جولوگ اس دنیا کی زیب وزینت اور دول چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کے اندال کے بدلہ شما ای و نیاش وے دیتے ہیں اور ان کے لئے کی ٹیس کی جاتی۔

بین وہ لوگ میں جن کے لئے آخرت میں حواتے جنم کے اور پکھ ٹیل ہے۔ اور جو پکھ انہوں نے کیا تھاوہ سب کاسب ہے کاراور جو وہ کرتے تین وہ کمی ؟ کارہ بوجائے گ

#### لغات القرآن أيت نبره الادا

يُويُلُهُ ، دويِجَابِ وَيُسَّهُا ، ان كَارَيبِ دَرَيَّ تُوْفِ ، بَرِيدِ اوْرِي كَ الأَيْنِ خُسُونُ ، دَكَادِكِ مِا كِن كَ

خَبِطَ مَاكَحَ بِوَكِيا صَنَعُوا جوانبول غاما إِنَّا بِعِلْ بِكِارِ مِنْول بِعِلْلً بِكَارِمِنُول

# الرائد المساورة

وقفالازم

انبول نے دنیا داری کے لئے کے بیچھ ترے کی زندگی شی بیکار اور فضول بین کررہ جا کیں ہے۔

ان آیات سے بربات بھی معلوم ہوگئی کرجوکام ایمان لانے کے بعد کے جاتے ہیں اگر نیٹ می ہوتو اس کا بدلد دنیا ہیں۔ اور آخرت دونوں میں مطاکع جاتا ہے۔ لیکن جن اندال کی بنیاد ش ایمان ندہوائی کا بدلد اس دنیا ہی بھگان دیا جاتا ہے۔

# أفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَاتِم

مِّنْ تَرْيَهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُّ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً \* أُولَيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْكَمْزَابِ فَالنَّالُ مُوْعِدُهُ فَكَلاتَكُ فِي مِرْبَةٍ مِنْهُ ﴿ إِنَّهُ الْحَتَّقُ مِنْ زَبِكَ وَلَكِنَ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ ٱظْلُمُ مِمَنِن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيّا ﴿ أُولِيِّكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبْهِ مُر وَيُقُولُ الْأَشْهَادُ لَمُؤُكَّا الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ مَرَبُهِ مَرَّ الَّا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ۞الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَنْغُونَهُا عِوَجًا ۚ وَهُمْرِ بِالْآخِرَةِ هُمْرَكُفِرُونَ ۞ أُولَيِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْرُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَّاءُ كُفِحَتْ لَهُمُ الْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيْمُوْنَ السَّمْعَ وَمَاكَانُوْايُنْجِسُرُوْنَ®أُولَيْكَ الَّذِيْنَ نَحِيدُ وَا اَنْفُسَهُمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۞ لَاجَرَمَ ٱنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُّ الْأَخْسُرُونَ۞

#### ترجدة آيت فبرعاتا ٢

کیا مجرود فض جوا پینے دب کی طرف ہے صاف تقرے دائتے پر ہے۔ اوراس کے ماتھ استھو وہ اللہ کی طرف ہے گواہ میں رکتا ہے (ماس کے ماتھ استھو وہ اللہ کی طرف ہے کواہ میں رکتا ہے (وہ میں موجود ہے جوائ کی تصدیق کر رکتا ہے) ہیں وہ لوگ ہیں موجود ہے جوائ کی تصدیق کر رکتا تو اس کے لئے لوگ ہیں خوائ ہو اللہ کا در کے الاقوائ کے لئے جوائ ہیں خوائ وہ کہ ہی موجود ہے جوائی کی اللہ اللہ کی ہیں۔

بوران ہے بڑھ کر فالم کون ہوگا جواننہ پر جموٹ گھڑتے ہیں۔ یہ والوگ ہیں جوا ہے رب کے سامنے چیش کے جائمی کے اورود کو اصبادت ویں کے کہ یہ دہ لوگ ہیں جنبوں نے اسپے رب کی غرف جموئی یا تشم منسوب کی تیمیں مسفوز کے ایسے فالموں پر افتہ کی اعت ہے۔

وہ ( کالم ) جواللہ کے دائے ہے دو کئٹے میں اور ٹیز در گئی) تلائں کرتے ہیں اور وہ آخرے کا بھی الکار کرتے ہیں۔ بیدہ لوگ ہیں جو زمین پر تھی اللہ کو بے لی شرکتیں کے اور ان کے لئے آخرے شراللہ کے مواکوئی درگار نہ ہوگار ان کے لئے دو گونامذاب ہے۔

بیلوگ ندتو سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور شدہ کیکھنے کی سیکی دولوگ ہیں جنہوں نے اپنے ۔ آپ کو برباد کرڈ الا ماور دومعیوں جوانبوں نے تراش رکھے تھے ان سے ملائب ہوج کمیں گے۔ لازگی بات یہ ہے کہ آخرت بھی وہ بہت زیادہ قتصان اٹھانے والوں شن سے ہوں گے۔

### لغات القرآل آء نبر ١٥٥٤ ٢٢٥

ئِيْلَةٌ كُلُّ ثِلْالُ شَاهِلًا كُواى دينا والا إلماعٌ رينما ويثوا ألا تُحرِّوا ابُّ (جزب ) \_ هاهيس

تو'عدُ وعدوكمأمحما يُقْرُ طُبُوْنَ ویش کئے ماکمی میں ألأشهاد (شهيدة) يكواه يَصُلُونَ والديخش يَبْغُوْنَ 074/JB0 مفجزين ع: 2 دے کس کرنے والے يُطِيعُفُ ووكناديا جائكا الأنجزة يقيزال زي آنحكرون زياد ونقصان الخلائج والسله

# فشرن آيت أبيريه الأم

الن آیات می الفاقعالی فی می مدانت پر بیلنده استان با الله پاستون کامواز دکرتے ووسے موالیہ الداز والتیار فروی بے کافور کرنے کیابات سے کیابیدونوں کی طرح می برابروسکتے ہیں:

۱۱ آیک و و تحقی جوایت پروردگاری طرف سے کھی نشانیاں کے کرتا یا جور روسانی زعرگی کی جے وہ روٹنی ماسلی ورشن پروہ اللہ کی طرف سے کواہ جو ساس کو پھیڈانے کی جد د جمد کرتا ووحشرت موکن اور گذشتہ انبیاء کرتاتم پر تازل ہونے والی کتابوں کی عقمت کا بین ہو۔

۲ ) اس کے برخاف و مرافق وہ ہے جواف درسول پر جموث گفتر تا ہو۔ جس کا کام نصرف نور کی وصداقت کی راوے و کتا ہو بلکہ درمروں کے لئے ملی مکادیمی ڈال ہو۔ ویں کے ہرکام شن مکر دری اور ٹیز ہو پن کی خافش جس لکار بہتا ہو۔ اخیاء کرام اور فرشتے تیامت شار کوائی و پر کے جس براندی ہونکا اور احزے ہوئی کیا ہود مرافقی ہم بلے تخص کے برابر وہ مکل ہے؟ بقینہ ہرو مخص جس شن فراد کی مفتل وہم ہوگی وہ ہے ساختہ کہ الے کا کہ بیدونوں کسی طرح برایزیمی ہو سکتے۔

فراؤ کرانڈ تعالی نے اپنے آفری نی اور آفری رسول معزب جراعطی ملک واید الی کاب جارت (قرآن جد) دے کر پیجا ہے جو آپ سے تک آنے والے افرائوں کے لئے دہرور شاہے۔ جس طرح معزب موٹی پر کاب (قررے) مازل کی تھی جواس زمان کے تاہد کہ اس کے لئے رہبر ورضائی آرج ہی کرنے کا تھی ہورہ کاب نازل کی گئی ہے۔ جو مفرت موتی اور
النام انجاء کرام کی طرف بجری کی کابول کی مقت کی این ہے۔ جرائی کو بنجانے کی جد جہد فران ہیں۔ جوانوں کے وہ
شام انجاء کرام کی طورت کر سے جی بلکہ اللہ کے اس ابھی بینام کو بنجانے کی جد جہد فران ہیں جوانی آپ کی اول کی جوئ
تعلیمات پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہور ہے جی وجری کی بہتست لوگ وہ می جی جن جن کا کام اللہ اور اس کے دسول پر جموت
تعلیمات پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہور ہے جی وجری کی بہتست لوگ وہ می جی جن جن کا کام اللہ اور اس کے دسول پر جموت
جی ان ان کے لئے دکاوے بنا جون کی اور این بھا ہے۔ جب بداوک قیاست میں اللہ کے سات کر سے ہوں کے دورتام انہا کہ کرانے
جو ان بات کی کوان و بری کے کہا ہے کہ بات کی دوبال جی وہ اور ان کو اپنا جات کی دوبالے جو کہ میں ہو جو کے اس کے دوبالے جو بات کی اور ان کے ایک دوبالے جو ان کے دوبالے کی اور ان کے ایک دوبالے جو ان کے دوبالے کی دوبالے جو ان کے دوبالے کی دوبالے کا دوبالے کی دوبالے کی دوبالے کا دوبالے کی دوبالے کی دوبالے کی دوبالے کا دوبالے کی دوبالے کی دوبالے کا دوبالے کی دوبالے کا دوبالے کی دوبالے کے دوبالے کی د

إِنَّ الَّذِيْنَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ وَاَخْبَتُوَّ اللَّى رَبِّهِمُ ۗ أُولَلِكَ اَصَّعْبُ الْجَنَّوَ هُمَّر فِيُهَا خُلِدُونَ ۞مَثَلُ الْفَرِيُّ قَيْنِ كَالْأَعْلَى وَالْاَصَيْرِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۚ هَلْ يَئْتَرِيْنِ مَثَلًا أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ۞

#### والمساوية بالمساوحة

بے شک و دلوگ جوالیان الاست اورانہوں نے عمل صافح کے اورانہ و بھے رہے۔ بی وہ لوگ بیل جو جنت والے جی جس میں وہ بھیشر بیں ہے۔ ان دونوں جہ صوّل کی مثال ایس ہے جیسے ایک فنس انر مماا ور ہمرا ہوا ورایک فخش و یک اور سنتا ہو۔ کیا ان وونوں کی مثال یک ان ور برابر ہے کیا تم اثنا مجی آئیں بچھے ؟۔

#### الخامنة *القرآ*ك أيت نبرmem

آخَيَتُوا دونَظَرَبُ آلَفُورِيُفَيْنِ دوجامَيْن آخَصُو آخَسُونِ بهرا يَصَيْعُ يَضِدالا سَمِيعُ يَضَوَدِينِ دونوں دادوں دادوں يَسَتُوينِ دونوں دادوں دادوں يَسَتُوينِ دونوں دونوں دادوں تاہر ہیں

# 18017/2 159

گذشتا بات میں الشرق الی نے کفار وشرکین کی اس کیفیت کونسیل سے بیان کیا ہے کہ ان کا کام تھم وزیادتی کرنا ، اللہ اور اس کے رمول پرجوٹ گھڑ اس ارشیل کرنا رہی کی ہر بات میں ٹیڑھ پن طاق کرنا ۔ فیڈو وہ فودی وصدافت کی راہ پر پہلے ہوں اور ندو در وں کو اس راہ پر چلے کی کوششوں کو چیند کرتے ہوں بلکہ ان کے لئے طرح طرح کی رکاوشی کو کرتے ہوں فر با یک ایسے لوگوں کو دہ گیا عذاب و با جائے گا اور آخرت میں ان کوسوائے ذات ورموائی کے کچھ می عاصل ندور کا اور ان کوجہم کے لئے جو کہ ویا جائے گا۔ اس کے برطاف و دلوگ جو الشاور اس کے سول مالگا کو بان کر بنان کے بناتے ہوئے وی میں جائے والے ایس جو بھیشا اند کے سامنے منگل سے والے جی ان ان کے لئے وا ما حت جمری جنتی ہیں جی میں وہ بھیشہ و بیس کے۔

انترنوناتی نے ان دونوں کونریقین قرار دیا ہے دیتی ایک دوفریق اور جماحت ہے جوافد در سول کی اطاعت سے مندی پیر کر چلنے والی ہے اور دومرا فریقی اور جماعت دو ہے جوابے ان مجمل صافح اور شد کے سامنے ماہزی سے چھکے رہے کو سوادت کھنے والی ہے فر بالا کہ یددونوں برا برقیمی ہوسکتے جم خرح ایک ایم صالور بہرافتی اس کے برابرٹیمی ہوسکیا جوا کھوں والا اور کافوں سے سنے والا ہودی طرح بدونوں فریق کمی برابرکا درجہ دہ تبراور مقد م اور نجاعت میں برابری حاصل آئی کر سکتے ۔

فربایا کونال ایمان وہ چیں جواہمان کی دو گئی دیکھے داسلے اور بھیشد کی نجانت حاصل کرنے واسلے چیں ان کوچنتی اور قام راحتی عطاکی جا کیں گی۔

## وكقذارشكنا

مُوْعَالِلْ قَوْمِيةَ إِنْ تَكُمُّونَا يُؤَكُّمُ مِنْ إِنَّ كُمُّونَا وَلَا لَا لَكُونُونَا وَلَا اللهُ إِنَّ ٱخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يُوْمِ ٱلِيْمِ۞ فَقَالَ ٱلْمَكُالَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ تَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا سُرْدِكَ اتَّبَعَكَ الْآالَةِ مِنْنَ هُمْ ٱرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِّ وَمَا أَوْيَ الْرَّأْيِ عَلَيْنَامِنْ فَضْلِ بَلْ نَطْلَتُكُوْرِينَنَ®قَالَ لِقَوْمِ أَرْءُيُتُمْر إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ فِنْ رَّبِّي وَاشْنِيْ رَحْمَةٌ فِمْنَ عِسْدِهِ قَعُمِينَ عَلَيْكُمُ النُّلِزِمُكُمُوهَا وَانْتُمْ لَهَاكِمُونَ ۞ وَلِيَقُوْمِلَا ٱسْتَكُكُّوْمَكَيْهِ مَالَّا إِنْ ٱجْرِيَ الْاعْلَى اللهِ وَمَا أَنَا بطارد الذين امنوا إنكم مُلقُوا ريّه والاينيّ المكوّ قومًا تَجُهَلُوْنَ®وَلِقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ نِيْ مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمَّ اَفَلَا تُذَكِّرُ وَنَ⊙

### ترجمه أيبت فمبره ۲۰۲۲

اورہم نے فوخ کوان کی قوم کے پاس بھیجا۔ (انہوں نے کہا کہ) بھی حمیق ساف ساف (پر سانبیم سے) ٹرزی اون پر کرتم اللہ کے سانک کی عباوت ویندگی شرکو سیلی تہار سے من میں ایک وردی کی مذاب کا اندیشر کھتا ہوں۔ ان قوموں کے کافر سروار ول نے کہا کہ ہم تو تعہیں اپنے جیسا انسان ہی تھے ہیں راور ہم ویکھ رہے ہیں کرتم اوسے چھے وو موگ قبل رہے ہیں جو ہم میں سے دوئی ہیں اور ہے سوسے کھے (تمہارے ساتھ ہیں) ہم تو تمہارے اندر ایک کوئی بات عسول فیمل کرتے جس ش تم ہم ہے ہو جے ہوئے اور بلد ہم تو تمہیں جھوٹوں میں ہے تھے۔ بیں۔ (نوع علیہ السلام نے) کہا کہ اے بمری تو م یہ مناؤ کہا کہ بھی نہتے دب کی طرف ہے کلی ہوئی شہادت پر قائم ہول اور اس نے تھے اپنے پاس ہے وقت سے فواز دیا ہے جو تسمین انظر نیس آئی تو آخر بیرے پاس دو کو ان سافر بیسے کہ جس بات کوتم ناگوار محسوں کرتے ہو پھر بھی تربارے اوپر اس کوزیر دی تھوپ دول۔

اورا سے بیری قوسا بیں اس پر تم سے کوئی اجرت (بال ودولت) تیمی مانگ ر باہوں بیر ا اجرق اللہ ا کے ذاہد ہے اور میں ان او گون کوجوانے ان لائے میں اپنے پاس سے دستنگر قوشیں و سے سکا میدو و لوگ ہیں جوابیتے زب سے سفنے کی امپر درکھتے ہیں۔ میں وکی دیا ہوں کرتم واقعی جہالت میں جنزا جو ساورا سے بیری قوم اگر میں ان کو اپنے پاس سے دہتے ویدوں گاتو اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچاسے کا دیک تم آئی نہ سے بھی تیس مجھے ؟

## لفات القرآن أبية نبره ٢٠٢١٥

أخاف شن فررتا بهون به اندریشه دکین بوارد ألُمُلاءُ بمرواد بمثيره يكين مانري أضل إنعك جو نے می<u>ک</u>ے جوا اُوَاذِلُ (رزین)معمولی میثبت رکھنے والے بَادِئُ الرَّأَي سوينغ يحضاوا المرتبول الدحاكره ياكيا-جانغرة سيق غفيت بمستاكات سي براتجينه واست كرهون عربيس مآكن لا آئسال

طَارِقً وعَنَدِيهُ والمسائلُ الحالا طَرَدُكُ مِن عَامِلُ وا اَفَلا تَذُكُّرُونَ مِن المِهِمُ العَامُرُمُ مِن الرَّسِ

# المُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّ

۱) جم حمیں انڈ کا بی کیے بان لیس جب کریٹر یت کے کیا ندے تہادے اور تعادے ورمیان کوئی فرق نھڑتیں آ جاتم عارے بیٹے انسان ہو۔

۲) دوسرے یہ کہ جولوگ تہا دے ساتھ ہیں و معاشرہ کے تھیا اور ٹیلے طبقے سے تعلق دیکھے والے ہیں (نعوذ باانڈ)۔ جب تک تہا دی مجلسوں عمل اس طرح کے لوگ سوجود ہیں اہم تہا دی جلس عمل بیٹسٹنا الجائز ہیں تکھتے ہیں۔

حضرت فرج ہو بھی بھی دواعر اض کے مقد قرآن کر کھی ان دوبا توں کے تفصیلی جوابات دیے مگے ہیں۔ مثلاً جب کفار دشرکین نے بیکا کا ''تم ہم جے جٹر ہوا 'تو اس کے جواب بھی ہر کی نے بھی تربان کہ بے شک ہم تم جے جشر ہیں کینن بہت واضح فرق ہے اور وہ یہ کہ ماری خرف اللہ وی بھیتا ہے اور ہم اس کی جووی کرتے ہیں اور بیپ جاسیج ہیں کہ ساری و نیاای وق کی جووی کرکے واٹی نجات حاصل کرنے جن کی کی نے کفار کے جواب میں بیٹیس فربایا کر ہم بشر جس جس جگر میں جس سالمان الفران کردو کہ ہم تم جے جٹر جس کیس می رکی طرف دی کی جاتی تقریباً اس مجنیا می فربان سے بھی کہلوا یا ہے کہ اس بات کی اس بات کا اصال کردو کہ ہم تم جسے جٹر جس کیس جاری طرف دی کی جاتی

ا معتران کا تھی ہے۔ متازے اور جمید کی ہے میں جواب دیا کہ شماغ ہے کی ان دودات کا سوال تھیں کرتا ہے واقع کے انسے اور میں ان و کور کو جوابیان ان کرنشہ کے کلفس بند ہے جن چھیں اپنی جس ہے نیس نگال سکتا کو نکسانشہ کے ہاں کو کی شرافت کا معیاد ونیا کی گفتے دولت تھیں جو تی بلڈ تقوتی اور پر بیزگاری اور ایمان کا دوجة ہے ہوتا ہے جوافقہ کوسب سے ذیادہ بہتد ہے۔ تیا صفادیا تو کل میں وہ اللہ کی ہرگاہ میں اپنا ملی مقام حاصل کرلیں گے۔ اگر میں نے اللہ کے اپنے مقرب بندوں کو اپنے ہائی سے اتحادیا تو کل قامت میں میری دوگوں کرنے گا؟

نی کرمے خاتم ارا نیما و معزے میں مصفیٰ ملک ہے بھی اسی طوح کے جاہل نہ موالہ سے کیے میکن اللہ تو اُل نے۔ نی کرم چھنے کی زبان مہادک ہے کی میں احدان مرایا کرائے ہی تیٹے آتا ہے ان لوگوں سے کروجیٹے کہ شرق جیسا بھر ہوں مکن میری خرف اللہ کی وی کی جاتی ہے و دسرے یہ کہ جو قریب مغلس میکن محلوں میں سے اور گروجی جی جس ان کواکر چھز مرواروں کی وی کے سلے نامل وور کا تو یہا کا جاتھ اور زیادتی ہوگی جس کو نشرعت فسائیس کرے گا۔

> ۅٛڵؖٳٵڡؙٞۅ۠ڷؙ۩ڴڡ۫؏ؽ۬ڋؽڂۯٳۧۺۣٵۺ۬ۄۅٙڵٳٵۼڷۄؙ ٵۼؽؠٞ؋ٷڒٵڡؙٷڷٳڹؽ۫ڡڶڰٛۊٙڰٳڰٷڷڸڶڋۺٛڗٞۯ۫ۮڔۣؿٙٵۼؽػؙڴڗ ڶؿؙؿۼٛڗؾۿؙڡؙۯڶڷۿڂؽٷٵڶۺ۠ٵۼڶڞؙڽؚڡٳڣٛؽٙٵؿ۫ڡٛٞڛۿؚۼٵۧٳؽٚ؞ۤٳۮٞٵ

ڵڡڹٵڟڸڡۣؽن۞قَاڷۅٛٳؽؙٷٛٷڐۮڿٵۮڵؾؽٵڡٞٲڴؿٚۯؾڿڎٳؽٵ ڡؙٳؾٵڽڡٵؾٙڡؚۮؽٵٙڔ؈ٛڰؙۺڝ؈ٵڶڞۮۊؽؽ۞ۊٵڶٳۺٙٵؽٳؾؿڴۯ ڽؚڡٳٮڵۿٵ۪؈ٛۺٵٷڡٵٵؽؿؿؙۄؠڡؙۼڿؽؽڽ۞ۅؘڮڒؽؿٚۿڡٛػۿڞٛؿ ڔ؈ٛٳۮڐڰٵڹٛٵڞڂػڴڒۯڽڰڶؽٳڵۿؽڔؽڋٳڽؿ۠ڣۅؽڴڴۿڡۘۅ ڔڽٵۯڎڰٵڹٛٵڞڂڰڴڒۯڽڰڶؽٳڵۿؽڔؽڋٳڽؿ۠ۼۅؽڴڴۿڡۘۅ

## ترجمه: أيت فمبرا النام

شی تم سے بیڈیس کہنا کہ میرے پاس اللہ کے فزانے بین اور نہ بین نجیب کی باتی جانتا ہوں۔ نہ میں بیکتا ہوں کہ بیل فرشتہ ہوں اور میں بیرجی ٹیس کہر سکنا کہ تمہاری آ کھوں میں ہو حقیر اور کم ترجی ان کوانڈ کوئی بھلائی عطانہ کرے کا۔ ان کے دلوں میں جو بچھ سے اسے اللہ بی پہر جانت ہے۔ میں (الی بات کہدوں آو) طالموں میں ہے ہوجا کاں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسے ٹوٹر تم جم سے خوب جھڑوے اور بھیں کر بچھے۔ اگر تم سے ہوجا وہ (عذاب) لے بی آئی جس کی تم ہمیں جم سے خوب جھڑوے اور بھیا کی کہا کہ اگر اللہ کو مظاری وہائی کوساسے الاسے کھا وہ تم اللہ کو ہے جم نے کر سوئے۔ اگر میں تمہاری بھائی کرنا جا ہتا ہوں تو میری فیرخوائی تمہار سے کسی کام ندآ سکے می جب کہ اللہ ہے۔ اور جمہیں ای کی حرف لوٹ کر جب کہ اللہ ہے۔

#### الخاسة القرآن آيت نبر rranj

عَوَائِنُ لاات تَوْخَوِيِّ تَهِمِيْرِوَلِينِ يَحِيَّةٍ و مَعْمِنُ (مَيْنِ) أَتْمِينِ مَعْمِنُ (مَيْنِ) أَتْمِينِ لَنْ يُولِينَ ، وه برازند عالم المُفْتِقَ ، وه برازند عالم المُفْتِقَ ، وه برازند عالم المُفْتِقَ ، والمُثانِ المُفْتِقِ ، والمُفْتِقِ ، والمُفاتِقِ ، المُؤتِقِ ، والمِفاتِقِ ، مرزانيون ، والمِفاتِق ، والمِفاتِقِ ، والمُفاتِقِ ، والمِفاتِقِ ، والمِ

# فترق أريت أبراه

حفرت نوئے نے ایٹ قوم کو برطری سجانے کی کوشش کی محران کی مجھ جس کوئی بات نہیں آ گی۔ ان تمام سے ایج ال کوئن کر

یہ قو معفرت فوٹ کی تبلغ اور ان کی قوم کا افراز گلر تقابا لکل ای المرح خداور ب دھری پروہ لوگ بھی قائم تھے جن کھار کہ کو نی اگر کم میں افد کا بیغام بہنچارے تھے۔ ان کھار کرب کو یہ مجایا باہر ہا ہے کہ برقو الفد کی رصت اور اس کی کرم ہے کہ ان کو مجانے والے نی تھاتھ فرم مزوج اور دستہ العمالیوں میں جوان کی کھٹا نیول کو ہر واشت فرما دے میں میکن اگر کھیں حارے جوب نی کی انہا ان مبارک سے ایک افذا بھی نقل کمیا قو کھران کھار کی توان اور مذاب الی سے دینے کا کوئی راستہ باتی شد ہے گا۔

# ٱمْرَيَقُوْلُوْنَ افْتَرْمَهُ ۚ فَسُلِّ إِنِ

افَكَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِ وَانَا بَرِقَ أُمِّمَا الْجَرِمُونَ ﴿ وَافِئَ اللَّهِ اللَّهُ مُومُونَ ﴿ وَافِئَ اللَّهُ مُومُونَ ﴿ وَافْئَى اللَّهُ مُومُونَ ﴿ وَافْئَى اللَّهُ مُومُونَ ﴿ وَافْئَى اللَّهُ مُرْمُونَ وَدُومِ اللَّهُ مُرَمُّ فَرَامُنَ فَلَا اللَّهُ مُرَمُّ فَرَقُونَ ﴿ وَاصْبَعَ الْفُلْكَ وِالْمُنَاوَ وَحُومِنَا وَلَا ثُمُنَا وَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مُرَمُّ فَوْمِهِ مَعِوْمُ وَاصْبَعُ الْفُلْكَ وَلَا مُعَلِّمُ وَاصْبَعُ الْفُلْكَ وَاللَّهُ مُرَمُّ اللَّهُ مُرَمُّ اللَّهُ مُرَمُّ اللَّهُ مُرَافِقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُرْمُونَا اللَّهُ مُرْمُونَا وَلَهُ مُلْكُونَ اللَّهُ مُرْمُونَا وَلَهُ مُرَافِقًا وَاللَّهُ مُرْمُونَا مُؤْمِلًا مُن فَوْمِهِ مَعِوْمُ وَالمِنْكُ وَاللَّهُ مُرْمُونَا اللَّهُ مُرْمُونَا وَلَهُ مُنْكُونَا اللَّهُ مُرْمُونَا وَلَا اللَّهُ مُرْمُونَا وَلَكُونَا اللَّهُ مُرْمُونَا وَلَكُونَا اللَّهُ مُونَا وَلَا اللَّهُ مُونَا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمِلًا مُؤْمُونَا وَلَا اللَّهُ مُؤْمُونَا وَلَا اللَّهُ مُؤْمُونَا وَلَا اللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَلَكُونَا اللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَلَكُونَا اللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَالْمُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا وَلَا اللَّهُ مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمُونَا وَاللَّهُ مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمُونَا اللَّهُ مُؤْمُونَا اللَّهُ مُؤْمُونَا اللَّهُ مُؤْمُونَا اللَّهُ مُؤْمُونَا مُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُلْمُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُلْكُونَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوالِمُونَا ال

4

#### ر بردا ب<del>ندائس ۱</del>۹۳۳ ۲۹۳

مجر بہت جدمتہیں معلوم ہوجائے گا کہ ووگون فخف ہے جس پر دہ عذاب آئے گا جواس کو ذکسی درمواکر کے دکھو ہے گا۔ اوراس پر داگی عذاب ڈنرل ہوگا۔

## لغات القرآل آرينبره-۲۹:۲۹

الجنواع برم خطا كناه المتنتش وتم يرم خطا كناه المتنتش وتم يرم الطاقية المتنتش المتنتش المتنتش المتناسخة ا

# شرت؛ أيت نبرد» ٣٩٠

سورة بيوركان آيات شروع فرق كا و تقديمان كيا جاد إسه دوميان شربان آيات كادرخ في كريم مي كالم طرف موزة بيوركان المسابقة ا

جیسا کہ پہلے بھی ہی ہیں۔ لینے کی کوشش کی کمرون کی تو م کے چند لوگوں کے موائد سے نو آپ کی بات کوشنیم نیس کیا۔ آپ کا فدات اور ایک ہی ہیتیاں کسیں، وجات وجنوں کہ اور اس طرح چنم برسائے کہ آپ نون سے لیے جو جاتے ۔ فرشنیکہ کوئی اوجہ اور تکلیف ایک ندھی جو انہوں نے اونڈ کے بی کونہ پنچائی ہو محرصورے نوٹی تو م کی این او بھوں کے مقاسلے میں میر پنجس کے کام لینے رہے۔ آخر کا دایک ون صورت فرقے نے بدو انکے لئے اتھا تھا دینے کہ 'اے میرے پرود مگاری بہت کڑوراد رہے ہی کردیا کم جوں میری مدا بھی '

ان آیات میں نی کرم مختلہ اورآپ کے جاں شارمحایہ کرانٹر کوتی وی جاری ہے کی قرمون کی طرح آن کھار کہ گل مسلمانوں کا بڑتی تراریب جی کیٹن میں دن اخذہ فیصلہ جائے گل کرون کی تقون پر از کرنے والے سب سے زورہ ہے وقت اور احتی اگر آئیں گے ۔ چنانی اخذہ کی نے کئے کہ کے موالی میں ماری ویا کو بناور کرمونا پر کرنٹ کو ہے واقع کے واسے خوادی ایلی بوئیل فرق رہے مجھ اور ان کا انگرائی ہی است و جہالت کی آئی جس سے دے رہے گئی۔

حَقَ إِذَا جَآءَ إِمُرُنَا وَقَارَا لِتَنُوْرُ قُلْنَا الْحَمِلُ فِهَامِنَ كُلِّ رُوْجَيْنِ اثْنَكُنِ وَاهْلَكُ إِلَّامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ اللّهِ جَهِمْ الْمَنَ مَعَةَ الْاقْلِيْلُ ﴿ وَقَالَ الْكُنُوا فِيْهَا إِنْسِمِ اللّهِ جَهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِمَالِ أَنَ رَبِي الْعَفُورُ رُحِيْعُ ﴿ وَهِي جَعْرِي يَهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِمَالِ وَكَالَى نُوحُ الْبَنَةُ وَكَانَ فِي مِعْرِلِي لِيَبْنَى الْكَبْ مَعَنَا وَلَا قُلْنَ مَعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ اللّهُ وَكَانَ فِي اللّهُ جَبْلِ يَعْمِمُ فِي مِنَ الْمَالَةُ قَالَ لَا عَلَيْهِ مِنَ الْمُورِيْنَ ﴿ وَكَالَ الْمُورِيْنَ اللّهُ وَكَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُورِيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِقِيلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُ وَلِنَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُو وَقِيْلَ يَاكُونُ ابْلَقِي مَآءَكِ وَيُسَمَآءُ اَفْلِي وَغِيْضَ الْمَآءُ وَفَيْنَ يَاكُونُ الْمَآءُ وَفَيْنَ الْمُؤْدِيّ وَقِيْلَ بُعُدُّا لِلْقَوْمِ وَفَيْنَ الْمُؤْدِيّ وَقِيْلَ بُعُدُّا لِلْقَوْمِ الْفَلِمِينَ ﴿ وَلَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبَرِي مِنَ الْفَلِمِينَ ﴿ وَانْتَ احْكَمُ الْخَكِمِينَ ﴿ وَانْتَ احْكَمُ الْخَكِمِينَ ﴿ وَانْتَ احْكَمُ الْخَكِمِينَ ﴾ الْفلِمِينَ وَإِنْ وَعُدَكَ الْحَقْ وَانْتَ احْكَمُ الْخَكِمِينَ ﴾ وَانْتَ احْكَمُ الْخَكِمِينَ الْمَالَةُ وَانْتَ احْكَمُ الْخَكِمِينَ وَانْ وَعُدَكَ الْحَلَى الْمُحْمِينَ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَل

### أزجرا أيبدأ بروالانكا

یہاں تک کہ جب ہماراتھم آگیا اور تور(زشن) بٹس سے پائی ایمنا شروع ہوگیا تو ہم نے (نوخ سے) کہا کرتم (جانوروں بٹس) ہرتم میں سے لیک ٹراورائیں بادور کھاواور کھروالوں کو گئی سوار کراوو سوائے اس کے جس پرانشہ کا تھم تافذ ہو چکا۔ اور ایمان والوں کو گئی سوار کراوواور ٹو تح پر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔

نوٹے نے کہا کہ اس مشی میں موار ہو جا ڈاس کا چلنا اور تھر نا افقہ تن کے نام سے ہے ہے شک میرار پ بہت مفترت کرنے والا اور نہایت رقم کرنے والا ہے۔ وو مشق م رتھ اس کو آواز دی کرا ہے (اہروں) میں لے کرچلنے گئی۔ نوٹے نے اسپنے بھیے کو جواکی میحدہ مقام رتھ اس کو آواز دی کرا ہے میرے بھیے ہمارے ساتھ موار ہو جا ڈاور کا فروں کے ساتھ مصد رہوں اس نے کہا کہ میں پہاڑ کی بنا ملے نوں گا جو جھیے پانی ہے بچائے گا۔ نوٹ نے کہا کہ آت اللہ کے تھر (عذا ہے) ہے بچائے وال کوئی میں ہموائے اس کے جس پر دور ح کردے۔ اور ٹھران دونوں کے در میان موری (یوک سادا پائی نگل جاادرائے اس بھم جا، پائی تھٹ کیا ، فیصلہ کرد یا گیا اور کشی جودی پہاڑ ہے تخری اور کید دیا گیا در کردی گئی۔ توس نے سالہ دیا گیا دا کہ اس بھر سے دب سے بھرا بیٹا ہے میرے کمر والوں ش سے ہے۔ بے قلک آپ کا وجدہ سے ہا اور آپ ما کموں کے ما کم بیس اللہ نے کہا کہ است کے راس کا کوئی مل ماس کے تیس ہے۔ اس لئے کہاس کا کوئی مل ماس کے تیس ہے۔ اس لئے کہاس کا کوئی مل ماس کے تیس ہے۔ بھر ہم بیس تھیں ہے۔ میں ماس کے کہاس کا کوئی مل کرتا ہوں کہ تم خاولوں ش سے دیس میں اس بات ہے آپ کی بنا اور کرتا ہوں کہ تا ہوں کہ آپ سے وہ موال کروں جمل کی جھے خرفیل ہے۔ اگر آپ نے بھے معاف تہ کیا اور میں ہے برح مرد کیا اور میں ہے بوجا دی گا۔

#### فغات الغرآك أيت فبروء نايم

| جۇ <b>ر</b> ىلدا                             | فَاِرَ          |
|----------------------------------------------|-----------------|
| رونیاں منافے کے لئے وواز ماجس بھی آگ جلتی ہے | تَنُوْرُ        |
| مواداوجا                                     | إخبل            |
| ∠i£.(₫ii)                                    | ڒ <i>ۅؙۼ</i> ؽڹ |
| nn                                           | الخنكن          |
| محروان                                       | أنحل            |
| بمخذدكها رفيعال يومها                        | سَبَقَ          |
| سواريوجاؤ                                    | إزعجوا          |
| <b>چ</b> انا                                 | خيخوى           |
| تشهرنا۔ (إرسَاءَ بياہے)                      | غومنى           |
| (بخل) <b>_پی</b> از                          | جِيَالُ         |
| آوازري                                       | نَادي           |
| كنارو                                        | مَعْزِلَ        |

المصيرات عمل يناد كاول كا مَمَاوَئَ ووفيح بجاساكا يغصمني عجائے والا غاصة خال آزيآم تونکل لے۔ بی جا إبلعي أورك جارتهم ما إقلعي غِيْضَ الْمَاءُ . ٽياڙ: ڇاڏيا فيعلد كروباكما أخبى يمار وفي يغيرني المُنْوَاتُ جُوْدِيُ جودي براز بعدا £95,093 تؤججه بيرسوال زكر لأتَسْنَلن بيرافيوت كريههول مين وال كرنا وون الكرتوني بجييه معاف ندكما الاً تَغْفَرُ لَيُ تونے دخم(نہ) کیا كوخعيني

# الكوال المسابعة المسابعة

حضرت فوقع کی تیلیخ و بدایت کی طویل جد و جدا در تقلیم اینگر و قربانی اور دومری طرف بودی قوم کی ضد ، بهت و حرف ا کفروشرک اور اند ورمول کی دخا عبت سے مسلسل انگار تاریخ انسانی کا ایک بہت بوا واقعہ ہے جس جس جرب وضیحت کے لاقعداد پہلونچ شید دہیں۔ حضرت فوغ نے ساز حے نوسوسال تک جس مروقل اور برداشت سے بوری قوم کواللہ کی اطاعت وفر مال برواری کی طرف لائے کا وُشش کا آتی اقدان کی قوم نے ہافر مانیوں کی انتہا کردی اور مذاب الجی تک کا مطالبہ کر چھی ۔ جب حصرت نوخ اس بنج يائني ك كران أو كول والدان كي دوات ، ما مال جونا تعاد وسعادت عاصل كرين مي اور بقيه لوك جم كياس مكير سزے بھے کی طرح تناہیکے ہیں جس کو کانٹ کر مجینگ اینائل سارے جسم کی محت وہافیت اور سام تی کا و رمیدے تو حشرت نوخ نے بارگاہ الی شروض کیا۔ الی اب آب اس عفر مان قوم وجزہ خیادے اکھا ڈکر پیٹک دیکئے جا کہ تائے والی سلیس ان سے شر اور كفر ب محفوظ وين ما الشقعالي في حضرت فوج كي وعا قبول كرك ارشاد قرم يا كداب هارا فيصله آف واذا ب رائة خير ؟! آ ب النامام على البائن مح للهُ جنبول في الفائن قول كرايات عادى بدايت كي دوثن عن ايك المكامنتي تاريخي حس عمي ان کولورنشل کے زوبادہ جانوروں جس سے ایک ایک جوڑے کوئے کر آپ جنوشکیں۔ نصفے کے مطابق بقیہ بوری کا لم قوم کویا کی کے خوفان میماخرتی کرنے کا نصلہ کرلیا گیا ہے۔ چانچے حضرت نوخ نے دن دات لگ کر ایک ایک عی کشتی زار کرنا شرور خ کردی۔ کفار دسٹرکین اس بات کا برطرح نداق از اتے کہ کیا اب فقلی برجی جہاز اور کشتیاں چلیں گی؟ حضرت نوخ ان کے المحمر ادادر خال کے جواب میں مبروکل ہے کام لینے آخر کارافذ کافیعل آمیااور تورے جس میں روٹیاں پکانے کے لئے آگ جلا کی جاتی ہے ان سے فوارے کی طرح یائی این شروع ہو گیاز مین کو جاز وی<sup>ع</sup> کیاور اس میں سے برطرع کے جشمے ہی چشمے بھوٹ یزے۔ آمان کے دروازے اس طرح کھول دیئے گئے کے سلسل اور نیز بارش نے خوالی انداز اختیار کرلیا۔ لوگوں نے بھاڑوں کی طرف دوڑ ناشرو ماکر دیا تا کہ اپنے آپ کو بھانکیں ۔ اوھ کھٹی ٹوح جس میں ایک روایت کے مطابق کل ای ( 0 0 ) مسلمان مردواورت اورع شفادوننكي كرجا فودجن كرزو مادوكوماتي ركف كاحم وياحميات بالبيركم بالأكرار كالإبعار كرايا كميا تعاريبيس جے بالی نے طوفائی صورت امتیار کی محتی فرح نے یا ٹی برتی اشروع کردیا۔ بہاد جسی مشتی (جہاز) جب یا ٹی بر محنوظ طریقہ پر روان دوال جي رائي دائن وقت حفرت أو في كالقراب يي ميكن نوان يريوكي جوابية آب و بيائ محرف في برازي ملرف دوؤر باقعا حضرت فوٹ نے اس کوآ واز دے کرکھا کہ ہیلے تم ایون لاکر اور تم کا ساتھ چھوڑ کر جارے ساتھ مشتی میں موار ہو ہے کھان نے جواب دیا کہ جھے آب کی محمد کے مرد دت تھی ہے میں پراٹی جوٹی ریز مکرانے آپ کر بھالوں گا۔ حمرت نور کا نے فر ایا کہ بیٹا آئے کے دن انشرکے فیلے سے کوئی محفوظ تیں رہے کا۔ ابت اگروہ اینارم وکرم نازل فر اور نے اور بات ہے۔ پر پھتھو یا دکیا تھی کہا کہا جسی مون نے بیٹے کو اب ہے جدا کردیا اور بیٹا پاٹی شم توسے کھانے لگا۔ حعرت نوٹ نے اللہ کی ارگاہ ش درخواست فیش کی ۔ ابنی آپ نے تو بیدوند وفر مایا تھا کہ میرے محر دالوں کو پیالیں ہے ۔ بیر میرا بیٹا ہے اس کومی بیجا لیمیے ۔ اللہ تعد لما نے فریا کیا ہے فرخ پر تیرے خاندان ہے اس لیے نیس ہے کہ اس کے اعمال بھی نہیں ہیں ۔ ادرائے فوخ اس کے بعد دباری ارگاد یں اٹی درخواست ہیں ندکرہ جس کی مختبقت ہے م واقف نہ ہو۔ معنزے نوخ جواکی باب کی حیثیت ہے اپنی عبت کا المبار فربارے تھے ان ادش دے بعد فورائی اللہ کی ہارگاہ میں جمک مے اور قربدہ استفاد شروع کردی اور عرش کی الی ااگر آ ہے نے میری اس بعول كوسعاف ندكيا قوش مخت خصان الفوف والوس ثيل مصريوجا والرمحان جب پوری قرم فرخ پانی کے اس شدید طوقان کی نذرہ موگن اور پوری قوم کوفرق کردیا کیا تو اللہ نے ذشن کوتھم دیا کہ اے ذشن پانی کونگل نے ۔بادلوں کوتھم جانے کا تھم ویارسٹنی فوج آ بستہ آ بستہ مجال کے شیرموسل میں واقع "جودی بہاڑی " پردک گی اور اس طرح اللہٰ تھالی نے اس کا اگر قوم اور ان کراڑ توسٹ کوئیسٹ ونا ہودکرے رکھ دیا اور الل ایمان کوتھا سے مطاقر مادی۔

آ پ نے معترت اور فی کے اُس و تقدرو ما مظاریا۔ اب چند یا توس کی و ضاحت ویش کی جاری ہے تا کہا می معتمون کے باقی است کیے

ببلونعي ماسئة تنبس-

۲) معنوے فوج ہو ہے جلس الفاد ہو تھیں اور آپ نے ساڑھے فوس سال تک نہا ہے موقع سے الفاکا دین ہر الفاکا دین ہر الفاکا دین ہر الفاکا ہو تھیں تک ہینے نے الفاکا ہو تھیں تک ہینے ہے۔ اس سے بینے نے ہمیں کی اور آپ کے بینے ہے۔ اس سے وہا تھی معلوم یو کی ایک اور آپ کے بینے ہے۔ اس سے وہا تھی معلوم یو کی ایک اور اس میں اور اس میں ہے۔ اس سے وہا تھی معلوم یو کی ایک الفاکا ہے۔ اس سے بینے ہے۔ اس سے دہا تھی معلوم یو کی ایک اور اس میں ہے۔ اس سے بینے ہے۔ اس سے دہا تھی معلوم یو کی ایک الفاکا ہے۔ اس سے بینے ہے۔ اس سے

8) انبي أرام كا دران لوكون كا بوان كعظر يقول بربطة واست بين ال كاكام الله كاد ين مجنوا عسيد بروك كره أثن

ے کیونکدہ کِن شم کوئی زبروتی ٹیل ہے اگر اگراہ اور زبروتی ہوتی قر معزے ایراہیم کے دالد آؤ در معزے نورج کا میٹا اور بیری، نجا کر ہم کھنٹا کے بھاام طانب برسب سلمان ہوتے لیکن ان سب کا خاتے کئر برہ ونا اس بڑے کہ دلیل ہے کہ کی ٹبی نے بیٹام الجی کے پیلے نے ملی کی ٹبی فرمائی کی طرح کی زبروتی محیثیں کی۔ بھی دین اسلام کی دوخ ہے۔

۲ ) دومری بات برے کے کفار پر شرکتا اور گناہ پر توں کی محب اتی بری چڑے کہ دوانسان کو بہت ی عظمتوں ہے عموم کردی ہے۔ دومری بات بری چڑے کہ دوانسان کو بہت ی عظمتوں ہے عموم کردی ہے۔ دعمرت فوج کا جا کہ حدیث کا دورا کہ میں ان اور بری محبتوں ہے۔ پہلے ہے تھے اور بری محبتوں ہے بچل کے اخرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو گھر ہے ہوں کہ محبتوں ہے بچل ہے تھا ہے کہ اور بری محبتوں ہے بچل کے اور بری محبتوں ہے دوری محبتوں ہے بچلے کہ بریکن کو بھرائی کو گھر ہے کہ اور بری محبتوں نے ان کو ایمان کے جائے تفریح مقام پر لاکھڑ آگیا۔ اس معتم ہوا کہ تو اوری کے مقام پر لاکھڑ آگیا۔ اس معتم ہوا کہ تو اوری کے مقام پر لاکھڑ آگیا۔ اس معتم ہوا کہ تو اوری کے مقام پر لاکھڑ آگیا۔ اس سے معتم ہوا کہ تو اس میں کہ ہوئے کہ اوری موری کے مقام پر لاکھڑ آگیا۔ اس سے معتم ہوا کہ تو اوری کے بیا ہے کہ اوراد ہوئے پڑیں ہے۔ اس کے کہا کہ اوری موری کے اوری ہوئے ہوئیں ہے۔ اس کے کہا کہا کہا کہا ہے کہا تھی ہوئیں کے اوری کے اوری ہوئے کہا تھی ہوئی کے دوری ہوئیں کے اوری ہوئی ہوئیں کے دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کی ہوئیں کے دوری ہوئی ہوئیں کے دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کی ہوئیں کے دوری ہوئیں کہ دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کی ہوئیں کے دوری ہوئیں کی دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کو دوری ہوئیں کے دوری ہوئیں کے دور

قِيْلَ يَنُونُ الْمَيْطُ يِسَلَمِ مِنْنَا وَبَرَكُتِ عَلَيْكَ وَكُلِّ الْمَهِرِمْتَنَ مَعَكُ وَالْمَكُوسِنُمُ مَنْعُ مُنْعُمُ وَثُمَّرَ يَعَمُّهُ مُ مِنْنَاعَ ذَابُ الْمِيْمُ وَ تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْفَيْبِ نُوجِيْهَ اللَّيْكُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آئَتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ تَبْلِ لَمُذَا فَاصْبِرْ أَلِنَ الْمَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ فَى

### ترامد آيت نم ۴۸ تا۴۹

کہا گیا اے نوع عادی طرف ہے آپ پرجوسلا تی ادر برکتیں ہیں ان کے ساتھ (اس کئی ہے ) از جائے ۔ اور ان جماعتوں پر می رقتنی ہیں جو تبدارے ساتھ ہیں۔ کیکن دوگر دوجن کو ہم چند دونوں کے بیش وآ رام ویں کے چھران کو حماری طرف سے دردنا کے عذاب دیاجا دیگا۔ (اے نی خلک ) بیر فیب کی خبریں ہیں جو ہم وی کے ذراید آپ تک کا بچارہ ہے ہیں۔ شاتو اس سے پہلے آپ جائے تھے اور ندآپ کی قوم جائی تھی ۔ مبر کیجے ہے شک بہترین انجام انگی آخری کے لئے ہے۔

#### الفات القرآن آبدنبر بههم

يُهُلُ كباحما ملأتي . عافيت دَ کُتُ دكتن اشيل بالعامتين يركروه بہت جلوہم ہ کدودیں کے أثباء (نبي) خِرِي ہم دی کرتے ہیں نوجي مَا كُنْتُ 13.3 تغلب توجانات مركز ألعاقية انحام

# الشراخ أيبة نبروه ماوه

محد شدة یات بھی "مخوفان لورٹے" کی آتھیںا ت ارشاد فرمائی گئی تھی اب ان آیات بھی معزت فوٹ کا واقد بھال کرنے کے جد فرمایا جارہ ہے کہ جب پانی کے زبروست ملوقان کے جداللہ تعالی نے زبین کو بھر دیا کہ دواس سارے پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ آسمان سے برسے والے بادلوں اور زبین پر بہتے والے پہنموں کورک جانے کا تھر و بدیا جب اللہ نے ایک ہوا چاہ تی جس سے منے ڈبین فٹک ہونا شروع ہوگی اور کشخوا فرج ہوا وحضرے فرخ ان کے تیوں بیٹے ، گھروا سے اور افسی ایسان کواس کشی سے انر جانے کا تھے ویا تاکہ ذبین پر چرسے ذبیر کی کا آغاز ہوجائے ۔ مسئسل چرمینے تک اس کشی بھی درج کے بعد جب الی دیمان ئے : من پرقد مرکعا وَاللّه نے صفر سائون کا کو خطاب ٹریائے ہوئے ارشاہ فر دیا۔ انسان گا ایرتہاں کا اجاع کرنے واسٹا ک سے ملاکی اور برکوں کے ماتھوا میں بہاتر ہا کی اورکھا کو تناوی کمیا کہا گرتم نے اسٹے والنان اورطاب کے بعدان لوگوں کی روش زندگی کو اپنا ہونا فرمان کے سبب بلاک : و چکے ہیں قریادہ مومرشیں گذرے کا کرتہا واضی و بی انجام ہوگا اورطاب کا زل کر کے تمہر تیس کردیا جائے گا کیکن کر اللہ ورموں کے احقامات بھی کمیا گیا کی قرائشان کی جزابور بدل عطافر مانے کا راور ہوئے۔ زندگی کی تمام تعیش مفافر مانے گا۔

اً خریل آن کریم میکناگوفظاب کرت : و نے قربال کیا کہ یہ سبقی کی قبرین جی جو دق سکا در اجد آپ میں پہنچائیا۔ جادی جی اور نہ براد در رسال پرائے اس، قدامت ندا کہ کی قوم والف تھی اور ندا کہا گام تھا۔ قربانی کرم براد برداشت سے کام کیجنے کوکٹ برکام کامبر الخوم الن جی گوگ کے سکتے ہو کرتا ہے جو نشکا تھی کی افتیار کرتے ہیں ۔

> وَإِلَىٰ عَادِ لَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ يْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ فِينَ اِلْهِ غَيْرُةُ إِنْ اَنْتُكُمُ الْأُمُفَكِّرُونِ ۞ يَقْوَمِ لِاَ اَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ بَحُرًا ۚ إِنْ لَجْرِيَ الْأَعَلَى الَّذِي فَطَرَيْنَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ وليقوه إنستغفؤوا ريكم ثُمَّرَتُوكُولَ اللَّهُ ويُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْدَارًا وَيَرِدْكُمُ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَيَكُمْ وَلَاتَتُوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ @قَالُوْا يَهُوْدُ مَاجِئُتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِيْرِيَّ الِهَيِّنَاعَنُ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ يَعْضُ أَيْهَتِنَا بِمُوَّةً قَالَ إِنَّ أَشْهِدُ اللَّهُ وَاشْهَدُوۡاَ إِنَّ بَرِيۡنَ ۗ مُرَكِّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُوْوِنْ تَجْيِعًا ثُمَّ لِاثْنظِرُونِ ﴿إِنَّ تُوكِّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِيِّ وَرَبِيكُمُ مَا مِنْ دَابَّةٍ

ٳڵٳۿۅٞڵڿۮؙؙؖٛٛڮٟٮ۬ٵڝؚؽؾۿٵٳڽٙۯؠؽٛٵڵڝڔٳڟۣڡؙ۫ۺؾٙۊؿؠۄؚ۞ڣٙٳڽٛ ٮۜۅڷٷۏؿۮٲؠڷڣؿؙڴڣۄؙػٵٞڷڛڶؾؙۑ؋ٳڶؽڴؙڋ۠ۅؽۺؾڂٙڸڡؙۯؽٷڡؙٵ ۼؘؿڒڴؙڒٛۅؘڵٳڟڞؙڗؙۅٛڬ؋ۺٞؽٵٳڹۧ؆ؠؚؽٵڵڰؚڸٚۺٛؿ۠ڂڝؙؽۼؽ۠ڟ۞

#### ترديدا أيساني وعاعد

اورام نے قوم ما ذکی طرف ان کے بھائی موا کو جہا۔ انہوں نے کہا کہ اے بری قوم آمال الذکی عبادت و بندگی کروس کے موالی موری کو بہا۔ انہوں نے کہا کہ اسے بری قوم آلی الذکی عبادت و بندگی اور دینے دیں ہے۔ آنے (اپنی طرف ہے) تھیں جموت کھڑ ہے۔ جس نے بھے بدوا کیا۔ بہا تم بھری تیں ہے ہے۔ اس بری قوم کے لوگوا تم اپنے دی ہے بہا تھیں ہے جس نے بھے بدوا کیا۔ کیا تم بھری تیں بھے اور اے بری قوم کے لوگوا تم اپنے دی ہے بخت رسائے گا اور تم اری کی طرف رجوج کرول تو برکرو) وہ تم بارے انہوں نے کہا ہے مربائے گا اور تم اری کو فی واضح دلی (مجزو) کے کرمیں آئے۔ ہم تم بارے کہنے ہے نہ تو اپنے معبود وں کو چھوڈ یں کے دور نے ہم تم بارے اور تم تم اری اور تم تم بارے کہا ہے۔ ہم تو اپنے میں کے انہ تو اپنے اسے کہا کہ ہمارے کہنے ہیں کہ ہمارے موروں میں ہے کی معبود نے تم بھی کو اور ہما کہ بھی این تمام معبودوں سے نفرے کا اظہاد کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ بھی این تمام معبودوں سے نفرے کا اظہاد کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ بھی این تمام معبودوں سے نفرے کا اظہاد کرتا ہوں جنوں کی باد کھا ہے۔

تم سب ل کرمیرے فلاف جو کھی کرتا جا ہے جو وہ کر گذر واور پھر بھے ؤرا مجی مہلت مدور میں نے اس اللہ برجرو مدکر کھا ہے جو میں الاوتہ ادار ہے۔ حقیقت بیسے کرفیٹن پر چلنے والا کو بی جان ایس ہے۔ حقیقت بیسے کرفیٹن پر چلنے والا کو بی جان میں ہے۔ جس کی جان کی بیان ہے۔ اگر تم اب مجی مند پھیر نے ہوتو کھیرا و شعر اتبادے پاس جس بیان میں میں المحدود ہوتا کہا ہول وہ میں آنہا دی جگہ دوسری جی اور تم اس کے بیان ویا ہے۔ میرے دب ( کی بیافاقت ہے کہ) وہ تم ال وہ کا تھا ہے۔ میرے دب فرک میراد سب برخ رہیمہان وی افعات ہے۔ میرے دب فرک میراد سب برخ رہیمہان وی افعات ہے۔

#### لغات القرآن آیت نبر ۱۲۵۰ ه

أخوا (نعُ)بِعالَ مَالَكُمُ تهارے لئے تیں ہے رورو مُفْتُرُونَ مکمزنے دائے عمانين مانكمال عن موال مين كرة الأأمشل أجر اجرت براريهما دنيه فَطَرْنِيُ جس نے کھے عداکیا تم معانی انگو استغفروا يُزميلُ 15 خسلسل برشاء برميانا رماوشي مذرار خاجئتنا لَوْمُصِ أَنْ \_ (لَوْمُصِ لَامًا) (آرکین) بہرڑنے والے تَارِيكِيُ مجيج جملاكرديار بعنهاديا اغترك برالًا\_تكليف\_يتادي موء أفهذ يزرا كواه كريا يون ييزارى ينغرت بَرِئْءُ مِنْ دُوٰنِهِ 1500 كِنْدُونِيُ تم تدبير كرومير بي خلاف لاَ تُنظِرُونِ تم بحصمهات ندود به موقع ندو تَوْكُلُتُ میں نے بحروسہ کرلیا۔ بحروسہ کرد کھاہے

کائڈ زمين يرجيخ والاجال وار اخذ نامية وشانى دىجانى أبُلُغُتُ ين ئے پيجاور أذسلت هي بيجا ممايون مَسْتَخْطَفُ ووقائم مقام بة ديركا غَيرنحُهُ تموار بيعفاده لا تَصُرُونَ القرنكاز ناسكوك حفيظ تفاقبت كرنے والارتكسان

#### غررًا. آیت نبر و ۱۳۵۷ عرب آیت نبر و ۱۳۵۷

قر آن کریم ہوئی کا و و بنام ہے جس کے اپنے شی کا میالیا اور اس کا کفروا نگار دین وونیا کی تباقل ہے۔ قرآن کریم عمل گذشتا فیار کرام کے واقعات کونہا ہت افتصارے فیش کیا گیا ہے تا کہ جرت وہیں سے تمام پہلوسا سے آسکیں۔ معنزے فی سے جرت انگیز واقد کو نہا ہت تفتر اند از سے سامنے و کا کر یہ تایا گیا ہے کہ حضرت فوج نے ساڈ معرف موسال تک اللہ کے دین کی سوان اور دیسے مینے مرکات کے برفرو کے سامنے طوح مادر ہے فوجی ہے چیش کیا جمہالوگوں نے اطاعت وفر ماں برواری کا طریق انتہار کیا وہ کوشی فوج ہوئی ہے گئی ہوئی کو گور کو اور ان ابند محاوق اور تہذیب و برقی پہاڑ تھا وہ اللہ کا ا اور ذیسی وقر اس سے باقی کی طوفان آ یا تو بہاڑ کی جو تھوں نے والے بھی اسے آپ کرنہ جا سے قرآن کرتے اس بات کو وزشوں جس نا و اگر نے کے لئے اپنے چیشروں کے واقعات کوچش کر کے جرت واضحت کے بر پاکو کو فاری کرتے ہے کون کر منجل

(65.

ووات اور تمارت کی کثرت مبلندو بالا نمارتو ل اور مرمزوشاداب علاقول کی وجدے سر رکاد نیا کے ذکار وقتر مرم می ماکن ورکم ویش ایک

حضرت نوٹ کے بعد یا دائن ارم کی نسل ہے قوم عاد ایک زبروست قوم بن کر انجری، دوا چی د نیادی تر قیات، مال و

ہز رسال تک و لیے بھرائی کرتی ہی ۔لیکن ایک مورٹ ان بات پرجمان وپر بینان وجاتا ہے کہ جم طرح بیاقی ماہم مساری ویا کنڈونان پر چھا گئاتھی ای طرح جب وہ طنے پر آئی تو ویا ہے اس کا دجودای طرح خم ہوگیا کہ آئی اس قوم ہے آتا وہ نشا ہت اور کھٹے رائے بھی شکل ہے ختا ہیں۔لیکن سوال یہ ہے کہ ویا تی آئی ترقی نوٹو سوس خرج کا جس شرعے کا نشان کیوں دی گئا؟ ووکوئی ویک تھی جائی قوم کی ترقیات کوچ ٹ گئا۔ قرآن کر کھا کہ ہاتا ہے اس سازی کا بھتریں جواب بیس سروز اور شریا احتقالیٰ نے ساب انور کرائے کی ترقی کی کھٹے اعداز ہے میاں کر کے سازش اور کا کے

- 1) جن اوگوں نے انہیاء کرامٹر کی تقییمات کو بڑے اور عند کے رسولوں کی مطاعت وفر میں برداری کی وہ قوشک کامیر ب ہوگئیں ٹیکن جن کو دنیا کی دوات مرتبی اور بنند وبالاق رقزن پر 5: تھا اور نیوں نے انہیا وکرامٹر کی بات کو تعلیم میں کی دواز طرح دونیا ہے ہے گئے کہ کے 25 ان کا کوئی نام بندا تک موجود تھی ہے۔
- ) آن موں کی تبذیب وز تی کوچات جانے والی دوسری جے کئی قوم کا ہے جا محملۂ مفرورہ تکبراور کر درول پر تقلم ہتم ہے۔ وگر کئی کے دولتے میں دوست ورا تقرار کا نشوائی طربتا چھاپ نے کے دو کڑور افراد اور مجور قوموں کو فقارت کی تکاورے دیکھنے سکے اور کی قلم وتنم کو کرنے میں کوئی مکاوٹ کسوئی مارکسے نے کرے قورو تنظیراتر اداور قوم کو تاوور بریاد کرنے کے دیا ہے۔
- ﴿ مول كَرْبَ كَالِيكَ سِيدِيةٍ عِن حَاكَمَة بِ كَدَاء اللّهِ اللّه فَي عَيادت وبَعْر فَي كَ عَياك إليهِ خَيال الإر كَان بِ يَقْرُون كَ بِسَارَة كُرانَ وَمعُود كَانجة إليه يَتِي الإراف في تسمول أوابقا وش فقيدت وقبت كادروه في من مراجع الركان معهود وليليغ ش-
- ﴿ وَهَمَا مَعِبِ بِهِ مِنَا هِ جِكُ اللهُ وَهِمَوا مُعْمِلَ اللهُ وَعِلَمَا اللهُ وَعِلَمَ اللهُ وَهِمَوا مُعْمِلًا اللهُ وَعِلَمَ اللهُ وَهِمَا اللهُ وَعِلَمَا اللهُ عَلَمَ عِيلٍ .
   ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الرَّبِي اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَمْ عَبِيلٍ .

نیاں تو دار می اسباب ہیں جن سے تو ہیں پر باد ہوئی ہیں تھی اس ہوئی ہوان چندا سباب کا ذکر اس کے کیا گیا ہے کہ قرم عاد کی بربادی ہیں سب سے بوے میں سبب بھی تھے کہ انہا مکرام کی تعلیمات سے انکار غرد دوگلیر مکڑودوں پر تھم ہتم مانسانی جسمول کومیود کا مقام و بٹا اوران کے وسطے سے بھی عامق ک کر گئا۔

عفرے جوڈ نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے تو حید کا بینیام ہوری قوم تک پہنچے وا دران کو بتایا کہ اسے او کو تھ نے جن سے بات پھروں کے دقور کو ایا معبور کھر کھا ہے دوائی بہت ہوا وہ کہ اور فریب ہے شیقی معبور مرف ایک اللہ ہے اس کے موالو کی معبور شیر ہے۔ اسے بالقول سے بنائے ہوئے ہیں ہے تھے، کہانیوں وراف تول سے زیادہ کچر کھی مثلیت ٹیری رکھتے ہم مرف ای ایک اللہ کی بندگی کرد جم سے فرخ مس کو پواکیا ہے۔ حفزت ہوا نے فرمایا کو گوگوا تم بیرمت کھٹا کہ بیرمب بچو کہنے سے جم تم سے کسی دولت یادنیاد کیا از ت کا طالب مول بلکه شراصاف اعلان کرتا مول کریم واجرد والواب الله کے ذریعے میرا تجروسے مرت ای ذات برے جوہم سب کامعبود ہے۔ تم جن گذاہوں میں جملا موان سے معانی ماتھوتا کر تشک سال جوتمباری طرف برحتی بطی آ ری ہے دہ تھیں اور تمہاری طاخت وقوت کوتیاہ وہر یاد کرکے نار دکھ دے۔ اگرتم نے قرید واستغفار کیا تو اللہ ندم رفیے تمہادے کڑا ہوں خطا کار اکستاف کردے کا بھی تھیار کی توے وطافت ٹی اور بھی اضافہ فرمادے کا۔ اگرتم نے انفری نافر بانی کواینانے دکھا تو تم جرم قر سول شن شال جوکر برے العجام ہے دو جاد ہو جاؤ کے۔ حضرت ہوڈ نبایت غلومی بحبت متمانت و نبوید کی ہے ہی پہنام کو ایک ا کیک کھر تک کٹیا دے تھے کردہ باقسمت قوم حضرت ہوؤ کے اس پیغام تو حید کو تیم کی اور کینے کی کراے مورہم تمہارے کہرویے ے ان منبود ول کوئٹیں چوڑ تکے جو ہارامیارا ہیں جب کہارے ساتھ کو کی ایسا مجبوء بھی تیں ہے جس کو د کھے کرنہم اس بات کا بيتين كرفي كدواتي تم جربات كبدر ب بوده في ب- كينه اللي كريم في يحسوك كرريدي بي كدار حواز التم جروات وإن الحيت بطيقة الدے معبودوں کو برا کہتے موکوئی معبودتم ہے ناماش موکیا ہے اور اس نے تمہارے دل ودیا فی برامیا براابر والا ہے کہ بمکی بمکی یا تھی کردہے ہو۔ حضرت ہوڈ کا ٹھاہت سادگی، مثانت اور تجیدگیا کے ماتھ بھی پیغیرانہ جواب تھا کہاہے میری قوم ایس نے جو یکھ کیا ہے اس برخس اختد کی گوائی ڈیٹر کرتا ہوں و تو امبر اگواہ ہے البتہ شی تم ادے تفروشرک کے برانداز سے پیزار ہوں اور نئی وی كي بات كون المشمى المحصالة في تحريا ببداكرة برك بات بن مائة ادحمين بري باق كاين بين بيوة تم سب ل كر بمرے طاف جرکھ کر مکتے ہوکرڈ الواور جھے ذرایجی مہلت نہ وور بھرائیم اسرنو اس دانت بے نیاز مر ہے جوتم بارااور بھرار ب ہے اور برج اس کے اس طرح تھنے ہیں ہے کہ اس نے برج نو کواس کی جوئی ہے گارگرا دوقام کر دکھا ہے۔ اس بر درگار کا راستہ ای مواط ستقم ہے فرمایا کداے میری قوم اسمی نے اللہ کا پیغام تم تک پینجادیا ہے اب برتمبارا کام ہے کرتم اس راستے کو ایٹاتے ہویا تيس ببرحال اتن بات جمين بنادينا مول كدا كرتم في ال مراه متنتم وكي ابنا يالداى طرح فيراند كاعبادت ديتد كى كرت رية ويرى قرمون كاطرح حمير بحى حرف غلاكي طرح مناديا جائكا ووافدجوك كالاثن تيس بيتمين مناكركن ومركاقهم كرتمهار كيا بكرير الكرة باوكرد ب كارتم الشدكاتو بكيرنه بكاز سكوت كونكروه جريز كامحافظ وكمراب ب البشرنم اسينا الحياض وهرالي ضرور پردا کراوے جس کا کوئی طاح تھی ہے اور تم اللہ کے طالب سے شریع سکو کے۔ آپ اس کے بعد کی آبات میں طاحظ فرما کی سے كرالله في قوم عادكوكم بطرح صفح استى عدما ديا اوردوم ري قوم كوان كا فاتم مقام يعاديا-

ان آیت میں اند تعالی نے کٹار کدکوائی طرف حقید کیا ہے کرقوم عاد جود نیا کی عظیم قوموں میں سے ایک قوم تھی کس طرح اس کوائس کے برے اعمال کے سیب جاہ ویر بادکر کے دکھ دیا گیا۔ بھی تمام اطلاق کرو دیاں تم مکدوالوں کے اعرام می جیں اگرتم نے اپنے محاموں سے قوب نے کا قرقبادا حشر می قوم عاد سے فتقت نہ ہوگا۔ وَلَمَّاجَآءُ مُرُنَانَجُيْنَاهُودًا وَالَّذِيْنَ اَمَنُوْا مَعَهُ بِرَجْمَةٍ فِنَا وَ
لَجَيْنَهُمُ وَنَ عَذَا فِ غَلِيْظٍ ﴿ وَتِلْتَ عَاذَّ جَعَدُوا لِأَيْتِ رَبِّهِمُ
وَعَصُوارُسُلُ وَاتَّبُعُوا الْمَرَكُلِ جَبَارِ عَنِيْدٍ ﴿ وَأُتَبِعُوا فِي
هٰذِهِ الدُّنْيَالُمُنَةُ وَيَوْمَ الْقِيمَةُ الْآرانَ عَادًا كَفُرُوا اللَّهُمُّرُ
هٰذِهِ الدُّنْيَالُمُنَةُ وَيَوْمَ الْقِيمَةُ الْآرانَ عَادًا كَفُرُوا اللَّهُمُّرُ

## ترجمه أبيت كم ١٠٤٥٨

ادرجب ہماراتھ ہونی کیا تو ہم نے حوذ کوادر ان لوگوں کوجوان کے ساتھ ایمان لے آئے ۔ خصابی رحمت سے ان کوا کی ہے تحت عذاب سے بچالیا۔ اور یٹری قوم عادجتھوں نے اپنے دب کی آیات کا افکار کیا اور اس کے دسولوں کی باقر مائی کی اور ان تام لوگوں کے سکھائے پر چلتے رہے جو ضدی اور جت واحر مے ہے۔ اس دنیا عمل اور تیامت کے دان تک لعنت ان کے بیچے لگادی گئی ہے۔ سفوا قوم عادمے اپنے دب کے ساتھ تم کم لیا۔ توب من اوکر قوم عاد کور حمد سے دوری ہوئی جو کہ جوڈ کی قوم گی۔

#### هات الترآن آیت نبر۲۰۵۸

آخَوْقًا جارانيمار غَلِيْظٌ خَت جَعَعْلُوا البول خِاتَارَيَا عَصَوْا البول خِاتْرانَى كَهَاشِهَا إِنْهِمُوا البول خَاتَرانَى كَهُ البول خَاتِل كَى كَهَاشِهَا إِنْهِمُوا دويَجِيلُ كَدُ البول خَاتِل كَى جَمِياً دُورِ مِن مِن مِن مَن غنیلة بت مربادگ انْبِعُوا ییچی دکادی کن نَفَنَدُ است الله کی درست دری

# حُرْنَ أَيت أير ١٠٦٨ ١

مگذشتہ بات میں اخذاقال نے '' قرم عالا ' کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر نیا تھا کہ'' قوم عالا ' جوگی بزار کی شداد میں بتے اورد نیا دی اختیار سے فرش مال اور جسمانی لحاظ سے نہایت منبوط اقتی ہوئے تھے جب انہوں نے اللہ کی تا اسپنہ ٹی کی اطاعت کا اٹا دکیاء دکفر وشرک میں انجا تکہ '' بھی تب اللہ نے ان پر اپنا عذاب ناز کی کیا اورا تی منبوط قوم کو تبسی کر کے دکھ دیا۔ معرب دو اس قرم کو قوجید و رسالت کی طرف متوج کرتے و ہے کر وہوم اپنی یا فیاند دوش سے بازے آئی بالآخر اللہ کا

قرة ن كريم كى مورة امراف هى ارشاد فريلا كياسية كسمات داوقول ادرة شدد فول تك آنده كالايدا و بروست طوفان آيا جس في ان كماآيا و الداكوجزة بنياد سنا كمازي ميكا مان كه عالى شان مكانات كركت وتيز وواكون كى دويت يعتبي الأكتسى ودخت جزول سنا كفر من كيد الكراز برني وواجال كي جوكران كي ناكستن وافل بوكران كي هم كوكؤن كور حكرد جي كي الاسفر ت بية مراسط كفر وثرك ادريدا فالول كي دويت ارتج المنان شي "عرب" كانتان بن كرده كي .

اس کے برطاف اللہ تعالی نے معترت ہود اور ان او کول کو تجات مطافر ادی جواللہ تعالی کی قو جیدا در رمولول کی رسافت م اجمان کے آئے بھے اگر چرقوم عادیش مرف معترت ہود ای چربیا کر بھیے گئے تھے کرچ کی انبیا مرام کا سلساری ارتدائے کا تکات ای سےجادی ہےای لئے ''رسل'' فریا چرس سے معلوم ہوا کہ ایک رسول کی اطاف شاکا نگار در حقیقت تمام انبیا مرام کا افاروہ ہے۔ میر صال الفرق کی نے اسپے تفنق و کرم ہے قوم عاد کے الی اوران کو بات مطافر اوران اوران کوج دور براوکر کے دکھورا کہا۔

ان آیات شرقر آن کریم کے قاطب اول کفار و شرکین مکو بتانے چار ہے کے قوسوں کی زیدگی شریان کا جہاور قیک کرداد آنے وافی شوں کے لئے باحث عبرت وجست ہوا کرتا ہے۔ جوئ آنسانی کو اوپ کو انڈے عرف ان می پاوگوں کو تھات نیس ملتی او جوانے امرام کے بتائے ہوئے راستے ہم جلتے ہیں۔ لیکن والوگ جو افر انی اور جناوت کا راست بھی کرکرتے ہیں ان کو کی نجاب تیس ملتی اور ان کی و نیروی خالت وقر سے ان کے کہا کا میکن آسکتی فر با چار ہائے کہ خوارت کی مسلم کی تھی جس بینا ہم گھا کو میٹھا ہے ہیں۔ اگران کی اطاعت ندکی گی اور کفاد کر ان کی نائم نے زوال جو تھی ہیں ہائے کو ان میں جاتا ہے کہ تھی کر کے معالم تھیں۔ سیرت نہی کی تھے کا مطالعہ کرنے والا ہر تھی ہیں ہائے کو انجی طرح جاتا ہے کہ تی کر کم کا تھی ہے سے صدرتے ہیں اب وہ عذاب آواس است پڑیں آء کی گے جو کھ فردوا متوں پر آئے تھے کین مذاب کی وڈکلیس خرورساسٹھ آئیں گی جو کھارواشرکین کے وجود کوٹٹاں مجرت بنائے کیلئے کانی جیں۔امند تعالٰی نے نبی کریم چکٹے اور آپ پراٹیان لانے وادوں کو مصرف نجامت مطافر مائی بلکہ ویں ووٹیا کی تنام محل کیاں مطافر ماکرون کوساری وزیا کا متعداد ویٹھوا بنا ویٹ

وَالْ تَمُودَانَاهُمُ مِلْكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ مُواَنَّنَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ اعْبُدُوااللهُ مَالْكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ مُوَانَّنَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمْرُتُو بُوَاللَّهُ إِنَّ مَنْ قَصْرِيْبُ عُمِيبٌ ﴿ وَالْمُعْمَلُهُ وَلَمُ اللّهِ عَلَيْهُ مُولِوَا اللّهِ مُرْبَقِ اللّهِ مُرْبِيبٍ ﴿ غُمْدُ مَا يَعْبُدُ ابْلَا كُنْ الرَّالَ فِي شَاهِ بِمَا تَدْعُونَا اللهُ مُرْبِيبٍ ﴿ قَالَ لِقَوْمِ الرَّهُ مُنْ اللهِ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَنِيغَ مِنْ رَبِّي وَالْمَرِي مِنْهُ مُنْ اللهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَفْمَا تَرْبُدُ وَنِي عَلَيْهُمْ مِنْ اللهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَفْمَا تَرْبُدُ وَنِي عَنْهُمْ مِنْ اللهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَفْمَا تَرْبُدُ وَنِي عَنْهُمْ مُنْ فَالْمُولِي اللّهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَفْمَا تَرْبُدُ وَنِي عَنْهُمْ مُنْ اللهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَفْمَا تَرْبُدُ وَنِي عَنْهُمُ مِنَ اللّهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَنْ مَا اللّهُ إِنْ كُنْ اللّهُ إِنْ عَصَيْبُهُ أَفْمَا تَرْبُدُ وَنِي عَنْهُمْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ إِنْ عَصَيْبُهُ أَنْهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

### رّجه! آیت نمبر۱۱ ۱۳۴

#### الغات القرآل - آيت نبرا۲۳۲۸

اس خافالداس خهداكية ایس نے آباد کیا ہے۔ معانى الحويرة بركرو 42.42 توبوا جواب دے والا بقول كرنے والا مرکز امیده بهت ی دابستامیدی میں كياتز جمين روكماب منع كرتاب ابُارِيَّا وفركها يدادك تلف تا فوجس بلاتا ي (زیث) ٹیک ٹیراڈ النے دالا فكأونتاني ال نے مجھوما ء ۽ ۾ ۽ در. هن ينصرني 6 mostose تماضا ذلين كرديج مَا تُويُدُونَ مواعے نقعہان کے غيرتغبير

# تشرخ: آیت نبرا۴ ته ۲۳

اس کا تکانت میں الشانقائی کابیرقانون ہے کہ ورکسی چھٹھٹیں کرنا اور بلاجید کی قرم کو ہاس سکا فراد کو پر ہاد کی ٹیس کرنا بلکہ انہوں نے جس طرز زیم کی کو پینے لئے مہند کر دکھا ہے اگر وہ نلا ہے تو الشان کو موجے بھٹے اور منبطقے کا پورا موقع حطا کرنا ہے، ان سکا حوال کی اصلاح کے لئے ان یا کیڑو نفوش (انہیا دکراٹ) کو میجا ہے جو ان کو قدم تھرم پر نلا وروی کے ہرے تاریخ سے کرتے رہے ہیں اور بالکل واضح طریقہ پر بتا ہے ہیں کہ ان کی اصلاح کا دستے کے داستے کو نسے ہیں۔ اگر وہ انہیا دکراٹ کی بات مان کر مرافظ منظم اختیار کریتے ہیں قرین اور پی اور کی قدم جداریوں کی معاوت تعییب ہوتی ہے ورشان کو جزو خیاد ہے۔
اکھا اگر محیک واجاتا ہے روانیا کی والت آفید و خات اور فلا ہوئی اسرائیا ان کے کی کام تیکن آئے۔ گذشیتا آیا ہیں آپ نے
قوم عاد کے اس بر سائع ام کو ما مظار اور ہے جس میں ان کا بال وافت اور ویاد کی ترقی ان کے کی کام تیا آئے ہیں آب کے
عرب کی قدیم ترین قوموں میں ہے قرم خود کی تھی جو جا اور شام کے دوروں ان گئے ہا اس قوم ہے بہار وال کور ان کر ہے ہیں۔
ایک سائی اور منہ وی مان کی گئی کی عربی تعظیم انٹ ان فی تعید ای قوم خود کا فریاں وصف تھا۔ اس قوم ہے بہار وال کور ان کر رہا ہے تھے اور تیں براور کو تھی ہے جب آب اور کہ براہ کی گئی اور تھی کہ میں اور موجود ہیں۔ خود وی تو ان کے کہا تھا ہے جب آب قربی کی گئی اور وہ وہ کی جا کہا تھی ہے اور کہا تھے ہے کہا کہ کہا ہے کہا کہ کہا تھے کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھی تھی کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھا ہے جب آب قربی کی گئی اور وہ وہ اس سے بافی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا گئی تھا کہ کہا تھی کہا تھی کہا کہ کہا تھی کہا کہا گئی تھی وہ کہا تھی کہا تھی کہا کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھا کہا تھی کہا تھی

جب قیم محمود نیا و دوت کی کوئ بیشن و مخرت کی زندگی اور بلند و بالا عمار قوسی پر ناز کرتے ہوئے پھر کے بیے جن یعن کی مورد ند و بندگی شرک و بستی تعنی مرام کی طرح وی بنیاوی بات ارشاد فریا کی کراے بری قوم اتم ایک اللہ کے موا بیدا رئیا جائے معاصرت ممائل نے بھی تئر مبنی مرام کی طرح وی بنیاوی بات ارشاد فریا کی کراے بری قوم اتم ایک اللہ کے موا کی کی مواد میں معافر ما کمی جن سے کام نے مواد و ایک اللہ ہے جس نے امسان کوریوں کے بید جون زمان سے بیدا کیا۔ پھراس کو وہ معاجبی معافر ما کمی جن سے کام نے مواد والی ایک اللہ بید مسبقے است اور زندگی گذار نے کا میلئر سکھتا ہے۔ فرما یا کم وہا کے امراب اس بید اور واللہ اینا مهریاں ہے کہ اسیاب اور شیش و فقرت بھی چنس کرا ہے خالق وہا کہ الشاکورے محول جانا اور اس کی حرف بالد کرا کی وواللہ اینا مہریاں ہے کہ

سب بھی سنے کے جد کتے گئے کہ است منافی ہمیں قرآب ہے بہت کھوامید ہی تھیں اب قرب کو کہا ہوگیاہ کہ آپ اسپ بھی من میں معدود ان کی میان و بندگی ہوں قرآب ہے بہت کھوامید ہی تھیں اب قرب ہے ہو اور سے کرتے ہیا آپ ہیں ہو ہو ہے ہیں۔ اور سے کو ایک ہمیں قرآب ہیں ہوری طرف میں بنا دہ ہو ہیں ایک وہ ہمیں قرآب ہی میں مال ہے ہمارے میں بنا دہ ہو ہو ہا کہ ہمیں تا اس بھی ہیں تا اور کی ہوری ہو ہو ہا کہ ہوری کو ہا تھے ہیں تا وہ کہ دوری کا تو تھے اللہ کے مقالب سے اور آخریت کے اسپر کی دوری کا تو تھے اللہ کے مقالب سے اور آخریت کے متعملات ہوری ہوری کا اوریکھ کی حاصل کہ کر سمول کا ۔

اس کی دھیں میں ہوری ہوری کا اسپر کی ان سب کے بادجو داخری قاتم ان کے اوریکھ کی حاصل کہ کر سمول کا ۔

معملات مدان میں ہے کا ریقینیا تمباری میں میں میں میں اوریکھ کی حاصل کہ کر سوری کا اوریکھ کی حاصل کہ کر سوری کی ہوں۔

#### زير آيت نو ١٨٥٠

(صافع نے کہا کہ) اس میر کاقوم برایک اونٹی ہے۔ جو تمہارے کے اللہ کی نشائی ہے آس کو زمین برآتر او چھوڑے رکھنا تا کہ وہ اللہ کی زمین ہے (آئر او ک کساتھ) کھائی گھرے اور اس کو برائی (کی نیت) ہے ہاتھ مت لگانا ور تدبہت جار عذاب تمہیر آئا کیزے کا ساور ٹھر انہوں نے اونٹی کو مارڈ اللہ تب مسلم نے نے کہا کرتم تین ونوں تک اپنے اپنے کھرول کو اور برت او سیدہ وعدہ ہے جو جمونا ہونے والائیس ہے (بورا اور کردے کا)۔

پھر جب ہمارا تھم آئم آئا تو ہم نے صافح کو اور ان لوگوں کو جواس کے ساتھ ایمان لاکے بھے اپنی رحمت سے مجامت عطافر یا دک اور اس دن کی رسوائی سے پچالیا۔ بے شک آپ کا رسب ذہر دست اور بزی تو سے والا ہے۔ اور ان طالموں کو ایک چھھاڑنے آ پکڑا پھر وہ میں کے وقت اپنے کھرونیا ہی اس طرح اور کے سے بڑے دو مسح جسے ووائ گھروں شرکہ کی آ باوئی شدھے تو م فوونے اسپنے رب کے ساتھ کفرکیا۔ خوب من او کرتو مشرود انشد کی رحمت سے دورجا پڑی۔

تفاحة الغرآن بينة نبر١٨٢ ١٨٨

نَا**قُةً** وَيَثَىٰ

فرو ميوزدد ميرز يركمو

تَاكُلُ ووَكُوعَ

أَرُّصُ اللَّهِ التَّكِيرِ مِن

الأتَمَشُوا تماتعناها

بِسُوْءِ بِالْقَاعِدِ بِمِلْاِيتَاتِ

عُقُرُوا انبوب خِلْ كرداه

تَمَتَّعُوا تَمَالَا اللَّهُ الدَّالِال

ثَلَقَةُ أَيُّامِ تَيندن

غَيْرُ مَكْذُوبِ جَمِرُابِونَ وَالأَبْسِ بِ

خِوْمَی رسوافی دانت ا

اَلَصْيَاحَةُ جَمَّدُ دَرَبَهِن يَمْ كَادَرَ. اَصْيَاحُوا ودوك

هِيَارُ (دَيْز) يَكُر

جنيمين ادم عراب بادال

# تشريخ أيت نبر١٧ ت١٨٥

جب معزے صافح تو مرفودے مرداروں سے فر اکی کے کہ انشاقیاں ہی اس کا نکات کا خالق وہا لگ ہے ای بیک انشاکی مجادت و بندگی کرو ۔ عمی انشاکی طرف سے بیمیم کمیا ہوں۔ میری بات واو ۔ کہنے سکے کہم اس بات کا کہے تیفین کر ہی کہواتھی

شهيل الله نے وقيم بنا كر بيجا ہے اگر تم سے بوقو سائٹ بهاڑ ہے ہی ہے ایک الکی اوٹی پیوا کرا ڈ جو کر گا جن بواور وہ پیدا ہو کے عی بچہ بیدا کرے۔ حضرت صالع نے اللہ تعالیٰ کی ہادگاہ میں قوم کی اس فر مائٹ کویٹرٹ کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صافع کی اس ودخواست کوتھ ل کیا او پہاڑے کا بھن اوٹی کو پیدا کیا جس نے مکھ وہ کے جندا کیا ہے بختم دیا۔ اس استے ہوئے جھرے کو کھے کرکمی نے بھی اعمان تھ ل نیں کیا۔ کہتے ہیں کدان سب اوکوں بیں ہے مرف ایک فنی نے ایمان تھ ل کیا۔ بقیرب سے سب اسے کھر برقائم سيد حضرت صارف نے بوري قوم سے خطاب كرتے ہوئے فربايا كر بعب تم نے اللہ سے أيك اون كا مطالبه كيا اور اللہ نے معجوے کے طور یہ اس اڈٹنی کو پیدا فرماد یا قربیا اڈٹنی تنہا ہے کو یں سے یا نیا ہیے کی لیکن جس دن تنہا ہے جانور یانی تیس جی ہے۔ اس طرح ایک دن انٹی باٹی ہیئے کی اور دہرے دن تمہارے جائوریائی ٹی تکس کے رابتدا میں تووہ سے اس کے لئے تار ہو کھے لکین جب انہوں نے دیکھا کدان کے جانوروں کو پائی تہیں ٹی دیا ہے اورایک دن یالی نہ منے سے ان کے جانور مرربے ہیں تو اتبوں نے بیفیلد کرلیا کوائی اوڈی کو زویا ہائے تا کدائن شکل ہے تبات ل جائے ، معزت صافح نے فرمایا کہ دیکھو بداؤی مجود کے طور چھیں وی گئے ہے اس کوستانا یا کم کا تھیں جا کردے گا محر بدنا فرمان توم بازنے آئی ادرا کیے دوں انہوں نے اس اڈٹی کو مارة الا - جب معزت صالح كومعلوم بواكرادي كي مارديا كما ب تب معزت صالح كويقين بوهميا كراب أن قوم برعذاب نازل ہونے والا ہے۔ چا جیانفر قبال نے فریانیا کہ اس تو م کے لوگ تھی وان تک اپنے مکر زاں بھی بسر کر لیس میں بعد اس کے بعد اس کے جداس کی نا فرمانی کی امز ال کرد ہے گی۔ چنا نجے تیسرے دن ایک جیت تاک آ واز بود کی گھن کھرج کے ساتھ سنا کی دی۔ اس آ واز ہے ان کے کانوں کے بردے بہت مخے-ان کے دلول کی دحر کئیں بند ہوگئیں، جب کروہ شخی نیز کے حرب لے رہے تھے، الیا حالت میں بلاک کرد ہے محے ان کا مال و دولت ، بلند و با نا فعارتھی بان کے کسی کا م نیا سکیں اورا ان المرح تو مڑمودا ہے ہرے انجام کو کتے گئے۔ اس کے برطاف الشانعائی نے معرت صالح اوران براہان الانے والول کواس مذاب سے محفوظ رکھا اوران کوٹھا ت مطافر مادی می

جب معرت مبارجٌ نے دیکھا کہ بودی ہم وہ حالت بھی بڑی ہو گیا ہے۔۔

"ا ہے ہر کی قوم شریا نے اللہ کا پیغام اور لیسوت پہنچا دی تھی لیکن تھیں قو دی لوگ برے گلتے تھے جو تھیں لیسوت کرتے تھے (سورڈالام اف)"

قر آن کریم کا بھی ایک اسلوب بیان ہے کہ اللہ نے ہر ٹی کو ادر اس کے بائے والوں کو عقراب سے محفوظ رکھا اور ان قر سوں کو ادر ان کے افراد کرائیس ٹیس کردیا جنوں نے بافر مائی کا طریقہ احتیار کر رکھا تھا۔

هندتوني بمسب كوئي كريم تلقة اورتمام نبياء كرام براي كال كأفريش مطافريات او برطرح كرير سالجام سي مخوذ فريارة أسمار

وَلَقَدْجَاءَتُ رُسُلُنَا الرِّهِيْءَ بِالْكِشْرَى قَالُوْاسَلُمَا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَيْكَ أَنْ جَآءً بِعِجُلِ حَنِيْذِ ﴿ فَلَقَارَا أَيْدِيَهُمْ <u>ڮ</u>ڗؿڝؚڷٳؽؽۄٮٞڲۯۿؙۄ۫ۅؘٲۏۻۜڝؠؙۿؿڿؽۿڠ<sup>؞</sup>ٷٲڷۊٲڰؿۼڡٛ۫ٳڷؙٲ ٱرْسِلْنَاۤ إلىٰ قَوْمِلُوۡطِ۞ وَامۡرَاٰتُهُ قَالِهِمَةُ ۚ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُلُهَا بِإِسْحْقُ وَمِنْ وَّرَآءَ إِسْحْقَ يَعْقُوْبَ ۞قَالَتْ يُونِلَقَ ءَالِدُ وَٱنَاعَجُوْزُ وَهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۚ إِنَّ هٰذَا لَثَنَّ كُا عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا الْعَجِيئِينَ وِنَ امْرِاللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْمُ أَهْلَ الْبَيْسِةُ إِنَّهُ حَمِيدٌ يُجِّيدُ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَافِئُ تَوْمِلُوْطِ۞ إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ ڮۘڂڸؽڠؙٵۊٵٷ؆۫ڹؽب ۞ؽٙٳڹڔۅؿؠؙۯۼڔۻٛۼڽۿۮٵ۠ٳڬٷڰۮ جَاءَ ٱ**مْرُرَبِكَ ۚ** وَإِنَّهُمُ التَّهْمُ الْتِنْهِمُ عَذَاكِ غَيْرُ مَرْدُودِ ۞

#### ترجمه: آیت نمبر۱۹ تا ۲۸

اور جب ہورے فرشتے ابرا قاف کے ہاں توش قبری کے کرآئے بالہوں نے سرام کیا ابرا قالم نے تعلیٰ سلام کیا۔ گِھر بگھ ویر شرگذری تھی کہ وہ (ابرائٹر) لیک بھٹ دوا جھڑا ہے آئے ۔ گھر جب (ابر بھر) نے ویکھ کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف کھیں ہوجہ ہے ہیں تو وہ ان سے ٹوف کھسوس اگر نے گئے۔ (فرشتوں نے) کہ کہ تو تو نہ کھائے۔ ب شک ہم آئے مواقی کی خرف بھیج گئے تیں۔ ابرائیم کی بیون کھڑی وہ نی تھیں جب اسی فی اوران کے جدید پھوٹ کی قوش فجر کیا ان کودی تی میرے دو ہر (ایرا بیم) قربالکل بوڑھے ہو تھے ہیں واقعی یہ تجیب بات ہوگ۔ (فرشوں نے) کہا اے اللہ بیٹ کیا تم اللہ کے کا مول میں تجیب کرتی ہو ہم ار سے او پر آواللہ کی مان مالا ہے۔ پھر جب خاص رحمتی اور پر کمتی ہیں۔ بے شک اللہ تمام تحریقوں کے لائق اور ہوئی شان والا ہے۔ پھر جب ایرا ہیم کا خوف جا جو ہا اور ان کوخیش قبری ل کی تو وہ ہم سے قوم لوظ کے بارے میں چھڑنے نے اسے ایرا ہیم ایاس بات کو جانے دو تبہارے رب کا تھم آ کہتیا ہے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جب کی طرح کے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جب کی طرح کے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جب کی طرح کے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے

## ل**فات ا**لقرآل 1<sub>ع</sub>ت نبر۲۹ ۲۲۰

ومثلثا وارے بھو کے ۔ بھے ہوئے أأبشرى غۇرىنى كىرى خۇرى ئىرى شكارم ملام-ملأتي نهجرا فعبرا مَالَبِكُ عجل 175 ممزاجوا البالية ويكما ان کے **ات**ھ ئىرىيى ئىرىيى ئارىپىيى نکر اديراه تجيب مالكا اس نے محسوس کیا أؤجس خيفة لأتنحف ورومت قايشة كمزى موسف والى

ښريري يؤيلتي باستالهن كياض جنول في (ميرين يهن ولادت موكل) ءَ أَلِدُ غجور بزهميارز بادوهمركما بوجانا مجراشوبر فباده اوارها وما كياتم تعجب كردى جو؟ أهُلُ الْبَيْتِ - کھروائے تمام تحريفون والا خميلا تمام عظمتون دالا لتحمرابهث والجمينة بمكونية فكا يجادلنا بهبت برواشت كرنے والا زمول بمبت رجوع كرينے والا دوگذوکرور جائے وو أغوض غَيْرُ مَرْدَوُدٍ ينتي والأنيس ب

# 21,117,21,07

محفرشدة بات می بخد تعالی نے معنوت فوج وصنور معن اور معنوت مالع ادران کی قوموں کے واقعات کو بیان فر مانے سک بعد معنوت ایرائیم اور معنوت لوگا کے دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی قدرت کا ملے بیان فرمانی ہے۔ میڑ ماپ کی مرشی معنوت ایرائیم کومعنوت میل جیسے فرزندگی فوٹنج کی اور معنوت لوگا کی قوم کی نافر مانی کے سیب قوم لوگا بی عذاب کاؤ کرفر مایا کیا ہے۔ حفزت لو ما حفزت ابراہیم کے بھیجے مقے جو آپ کے ساتھ عردی سے بھرت کر کے قشر بنیب لائے تھے۔ القد تعالیٰ نے حضرت لوماکوئی ناکر بھیجا جوشام فلسطین کے علاقے میں بھتے والی قوم کی اصلاح قریائے رہے میں جود و دریں اسرائن اور ارون کے رمیان جمید (DEAD SEA) کے نام ہے ایک مندر ہے جس کے لئے پیطیور ہے کہ اس مندر میں مجرائی کے باوجود کوئی چز ڈونل ٹیم۔ اور شاک میں کی هر ٹ کے جان دارز ندورو سے تیں ۔ کی وقت پیسندر شیس بکسانسانوں کی جیتی جا تھی ہتیاں تعمير بخن كوسده مواه وعاصره وكي يستيان كباجان قلاب جب توحنوط كمسلس بالخرمانيون اورغيرفطري اعان كي ويدريسان توسم يعتراب نازن کیامیات بر پرستنی را نزلون کے جنگور، کی دنیہ سے تاہ ویر یاوکر دی تھیں۔ نامرف ریستوں الٹ وی مکئی بلکہ علم مندرے مار سویمٹر نیچے جاتی شک - ریسند د جو کہ واز کئی واٹنی واقع ہے جس کو مجرمیت کیا جاتا ہے آئ بھی سماری و نیا کے لیے نشان جہرت ہے ۔ قوم لوط بند برترین ہے جانیوں اور ہے شرمیوں کا اس غررت روائ ہوگیا قوا کہ جوری قوم کے فزو یک اعمل لواطنت' ایک فیٹن بن میا قداد وحورتوں کے بوائے کو کوں اور مرووں ہے اختار ورکھتے تھے۔ حضرت کو ڈیٹے اپنے تو م کوزی پرے اور ہوڑین کس سے دوکنے کی ہرمکن کوشش کی میکن میقوم ای حرکوں ہے باز ندآئی اور آخر کا رائی آوم پر دو عذاب نازل ہوا جواس سے پہلے کسی قوم برنازل شاہوا تھا۔ ان برق سان سے پھر برسائے محتاہ ران کی بیٹیوں کوائی طرح الٹ دیڈم یا کیآ بڑان کے شواوران کی بستیاں سندر کے بینچے ملی کئیں اور فرق کرد کی تکمیما بھر آئ کر کام عمر کی مقدات پر بیان کیو عمیا ہے کہ جب الشرفعانی نے اس قوم کی مل افریانیوں کی دبیا ہے ان کوتاہ دہر یاد کرنا جا او چندفرشتوں کولڑکوں کی شکل میں بھجا۔ سدہ فرشتے تتے بیوسب سے پہلے حفزت ابرالیم کے یاس معنزت اسحاق اور حفزت لیقوٹ کی پیدائش کی فوش فہری نے کرآئے تھے، جب بیفرشنے حضرت ابرا پیم کے باس بیجی آئے ہان کوامنی مہمان بھی کرفورا گھر کی طرف شریف کے ایک بھیزا تھا اس کوؤن کر کے اور اس کو بھول كرمهانوب كے باس لے آئے اور قرینا كر بركانا كھا ليجے ۔ جب صرت ابراتيم نے ويكھا كروواجتى مهمان كھانے كا طرف اينا بإتونش بزحه رب بي تب ان كوانديش واكريكيا معامل بي؟ كونكها من اندشي دواج بيتما كرجب كونُ كاكا وشن موجعة أو وو اس کے گھر کھا انتیں کھا تا تھا۔ معرت ایرانیم ای سوچ تیں تھے کہ اس دوران ابٹنی میں لوں نے حضرت ایرانیم کو جایا کہ دو کھانا اس لئے نبیس کھادے ہیں کہ و دانڈ کی خرف ہے بھیج محتے قرشتے ہیں جوآب کو حضرت اسحاق ویعقوب ملیم السلام کی خوش خیری و سے بورق ملو ماکو پر ما وکرنے کے لئے **بھیچ ک**ے ہیں۔

ینے کی خوش جری من کر معنزت ایرا تم اور آپ کی بولی معنزت سادہ جران رہ کئے۔ معنزت سارہ اس تصورے اُس پڑی کر معنزت ایرا تیم آفر ہو ہے جو چھ جی اور یک ہا تھے ہوں جس کے بار اونا وہ دائمکن تی ٹیمی ہے۔ فرشنوں نے کہا کہ سے اہل بیت رمول کیا حمین المذکی وصد واقع ہوئے ہیں تجھ جو بہت حالا تکدائن کی قد دت سے تو کو کی چڑ تھی ہا برٹیس ہے اوھر معنزت برائیم اس تھورے افر دو ہو مجھے کہ تو مواط نے تو بیٹیس کی اور بالا فران کا بھیا تک ان میساسٹ آ گیا ہے۔ معنزت ایرائیم جو نہارے میم المجھ اور نرم مواج تھے اند کے ساست فراو کرنے سکھنا کر قرام والم پر عذاب کا جو فیصل کراہا گیا ہے۔ وہ اُل جے محرامت فی لی فرف نے فربایا کیا کہ اس ای قوم ہوند اب کا فیصلہ کرلیا گیا ہے جس کولا یا تیں جاسک اور پیطاب آگر دے گا۔ اس موقع ہر آران کر کم کا مطالعہ کرنے والوں کے ذہن میں میسوال اجرسکتا ہے کہ جب اعضہ نے معزب اہرائیم کے پاس آئے کیا ان کواس بات کا طم فوا کہ بیار شے ہیں؟ اگر علم تھا تو بھنا ہوا چھڑا کیوں نے کرآئے ای طرح جب بے فرشے کڑکول کی جمل میں معنون اور کے باس کہتے ہیں کیا ان کواس کا کہتا تھا کہ بیٹر شیخ ہیں؟ یہ کیک موال ہے جس کا جو اب ہے کہ احتد تعالی انہی مراخ کو جن علم حطا فرمائے ہیں ان کو اتناق علم حاصل ہوتا ہے۔ اندی کی ذات ہے جو مالم الخیب والعماد و بے جو موجود وادو خیب کا جائے والا ہے انقد کے مواکم کی عالم الخیب کہنا قرآئی تعلیمات کے مراح طاف ہے۔

## وكتا

عِيَّرَتْ رُسُلُنَا لُوْظائِفَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْمَا وَقَالَ هٰذَا يَوْمُ عَصِيْبٌ @وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُفْرَعُونَ النِّيهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانْوَايَعْمَلُوْنَ السَّيْهَاتِ قَالَ لِقَوْمِ هَوُلَا ءِ بَنْتِي هُنَّ اطْهَرُ لَكُمْ وَالْقُوااللَّهَ وَلَا تُغَرُّونِ فِي خَيْفِي ٱليِّسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيْدُ ﴿ وَالْوُالْقَدْعَلِمْتَ مَالْنَا فِي بَفْتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا ثُرِيْدُ ۞ قَالَ لَوْ آنَ لِي يَكُمْ فُوَّةً أَوْ اوِيَّى إِلَّىٰ رُكْنِ شَدِيَّدِ ۞ قَالُوَّا بِلُوْمُطُ إِنَّا رُسُلُ رَيِّك كَنْ يُصِدُكُوّا إِلَيْكَ فَأَسُرِ بِأَخَالِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْيَهْلِ وَلَا يَلْتَوْتُ مِنْكُمْ اَحَدُّ إِلَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا آصَابُهُمُّ إِنَّ مَوْعِدُهُ مُرَالْطُنبُحُ ۚ ٱلْيُسَ الصُّبُحُ بِقَرِيْبٍ ۞ فكقاجآة أشركا بخلنا عاليها سافلها والمطركا عليها

# ڝڂٵۯڐؙؙڝؙٚ؈ڿؿڸۣ؋ڡۧڶڟۏۄ۞۫ڡؙٛڛۏؘڡؘڐۛڝڹٛۮڗۊٟڬٷ ؞ٵۼؽ؈ڹٵڶڟٚڸۅؿٙؽؠڹۼؿڍۿ

## والمدا أيطيع بشبيرة المراث

اور جب جارے فرشنے لو کی کے پائی آئے تو وہ رئیدہ اور دل نگ جواا در اس نے کہا کہ بید دن بہت بھاری ہے۔ اور (اس کی قوم کے ) لوگ اس کی طرف دوڈ کر آئے۔ پہلے ہے وہ ای طرح کی بد کار بھی کے عادی تھے اور (لو کو نے ) کہا کہ بر بھری بیٹیاں ہیں جر (تمہارے ٹکار کے لئے ) طال ہیں۔ اور انڈ ہے ڈوراور بھے بھرے مہانوں کے سامت ڈیٹس ورسوان کرو کیا تھی ہیں کو ایک جمی جمالا آ دی ٹیس ہے۔ کہنے گئے کہ تیری بیٹیوں ہیں جادا کوئی حصر ٹیس ہے (جمی ان سے کوئی دفیجی ٹیس ہے ) اور قوا تھی طرح جات ہے کہ ہم کہا جا جے ہیں۔

لوظ نے کہا کاش کر برا تہارے اور زور جاتا یا کوئی مضوط بناہ گاہ ہوتی جس بھی بین ہا ہے لیا ا فرشنوں نے کہا کہ اے لوظ ہم آپ کے دب سے بیجے ہوئے ہیں۔ آپ بھی ان کی بیجے ہوئے در ہوگی۔ آپ دات کے کی حد بھی گھر والوں کو لے کر سطے جائے ۔ اور تم بھی ہے کوئی بیچے بلٹ کر خوادولوگوں پرآئے گی۔ ان کی جابی کا وقت منے کا وقت مقرد ہے ۔ کہا من کا وقت قریب نیس ہے؟ بھر جب جاد انکم آگیا تو ہم نے اس فر بھی کو المت دیا وراو پر کا حد ہے کہ کرویا اور ہم نے ان پر سمتیاں (کم کے ان کیا تو ہم نے اس فر بھی کو المت دیا وراو پر کا حد ہے توان کے اور تا تھے ہے۔ بستیاں (کم کے ان) کا الموں سے بھی دوئیل ہیں۔

#### الخامت الغرآن آيت نير ١٠٤٤٠

سُِیّهٔ رنجیده بود ضَاقِ گله بوگیا پُومُ عُصیْت بعاد کارون مشکل دنت

ووورز کے ای (منبئة) \_براتيان ميرى بيثيان زياده يك بازرها أستقري تم <u>مجم</u>رمولاندکرو ضيفي ميرے مہمان رَجُلَ زجية زياده بمترية بإدويجة وار اوِی <u>الحراق</u> وُكُنَّ شَدِيْدٌ مضبوط سبارو لَنْ يُصِلُوٰا ودوگر زمینجس مح رات کونکل جا , o والت لاَ بَلْتَفِتُ تجدزك إمراثك تيركانيونيا وی کے اوپرکو غاليها سَافِلَهُا ال کے تیج أمطرنا جم ہے برسایا سجيل يكي اينشك مَنْضُودٌ مسومة بناملكهما بوايتنعين ومغرر

# تشريخ أيت نمبر ۷۳ تا ۸۳

مند شتا ہوت ہیں انٹرانول نے بیارشاد فراہ تو کہ انٹر کے بیسے ووے فرشتے معتریت ایرائیم کو معزت اسحاق اور معتریت بعقوب جہم السام کی بیدائش کی فوٹن قبری وے کر معنرت لوما کے پاس چند توجوان اور خوبصورت لاکوں کی شکل عمر بینے باب اس کی تفصیل ارش فرانی ہوری ہے۔

حضرت و ڈان فرشتوں کو بھیان نہ سکے اور یا م نوجوان جھوکر اس تصورے پر بیٹان ہو سکے کہاں کا تو مران لڑکوں کے ما تھ کیا معامہ کرتی ہے کیونکہ ووا چی تو م کے حزارتا ہے اٹھی طرح واقف تھے ابعل روامات ہے مطلوم ہوتا ہے "رحضرت وہ کی یوی ٹس نے اندان تھو لے ٹیس کیا تھ اور اپنے تفریر وائم تھی اس نے تو م و فالوس بات کی احملاع دیو کی تھی کہ معرب لوماً کئے ہا س چند ٹوبھورے فوجوان لڑکے جو معمان آے ہوئے ہیں۔ چذنیجے بودی آم کے میارے جدکار لوگ حضرت لوڈ کے محربے ٹوٹ ح سادمان سے بیدہ فالے کیا کہ ان زکوں وان کے جو لے کردیا جائے ۔ مفرت لوطُ اس تقور سے بخت پریٹان ہو مجھے کہ بیادگ م ہی سے لائی کرنے سے ماڈ کیل و ڈین کے اور زیروش کچھ کھی کر کھتے ہیں۔مفرت لومڈ نے ان کووعلا انھیمت کرتے ہوئے وں تھی ارشاوفرہ کیں کے دیکھواٹی برکروار ہوں کو چھوز کر نیک اور کہتر راستہ انتقاد کرورتم جس برخملی میں واحث علاش کرنے ک کوشش کررے ہووہ تعہیں پر ہو کر کے دکھا ہے گیا۔ کیا قوم کی بیٹیان موجود تیس جن سے نکاح کر سے تم یہ کیزوز نہ کی مذار کئے ہو۔ دوسری بات بے بال کہ اللہ ہے دروادر مجھے میرے مہم تون کے ماہنے رسالند کرو کرتم میں آئید بھی مجھ دارآ دی ٹیس ہے۔ حضرت لوطُ کے وفاہ انسیت کوئ کر کہنے گئے کہ دولاتم جائے ہو کہ میں تمہاری بیٹیوں اورطورتوں ہے کو کیا، انجینی تیم ہے تمہیں معلوم ے کہ تم کیا جائے بڑر اے تم ان مجانوں کو جائے ہے جوالے کروہ اور کس ۔ هنرے بوط پر قم کے بہاڑ گوٹ ج سے اوروہ قرم کی ہے حس مرتزب كرده تجيع اوركيه الحج كراكريم ب الدرطانت وقوت بيوتي باكوني منهوط يناه كاه بيوتي جبان بيس يناه ليلز اور بدروائي كا ون دیجنا نعیب زود توم کی برگرد تری اور بے می اور جعزت او تی کی مریث کی ایکھ کران فرشتوں نے کہا کہ اے اور آپ بریثان ن دیوں ہم اللہ کے فرشتے ہیں جواس برکز اردہ م کوجا وکرنے کے لئے قبیعے کئے ہیں۔ آب کف پر فرک روانی سکیں گے۔ آب رات ے کی جھے تین مواے اپنی ہوی کے اپنے الی خانداور موشین کوئے کڑھک جائے اور چھے بیٹ کرند دیکھنے کے مکھ اس قوم مرحذ ب کا لیند کرایا گیا ہے دوراب بدقوم اس مذاب سے نکی تدشیر گی۔ حضرت لوماً جواٹی قوم کے اخیا اُل محمل تھے ایسیان پر کراور مجی ے بیٹان ہوگتے ہوں کے گرمجی قوم کو تھے تے رہے لیکن وہ پاقست قوم اپنے ہرے انجام سے بے قبرائی ناجاز خوادشات اور تمناقال میں ایجے رہ آں۔ رزت کے آخری مصے میں معترت وہ اوران کے اللی ایران کھروا اے اور موشین روا نہ ہو کہنے ۔ ان کے مطب ب نے کے بعد اللہ تعد کی کا فیصلہ آئمیا۔ان مِما سان ہے بقر برسائے محنے ارمان کی بستیوں کوامٹ دیائمیا وروویوری قوم اپنی برملی J84188622

# والامذين لخاففرشكيبا

قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَعْفُوا الْمِعْدُونَ اللهِ عَيْرُهُ وَلَا تَعْفُوا الْمِعْمُ الْمِعْدُونَ النِيَّ الدَّكُمْ مِحَيْرٍ وَالْمِنَ النَّ الدَّعُومِ الْمُعْدُونِ وَلَهُوا المَعْمُ عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمِ مُعْجِيْطٍ ﴿ وَلِيَعْوَمِ اَوْفُوا الْمَعْمُ النَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمِعْدُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَلِمَ اللَّهُ ال

مِنْهُ رِنَّ قَاحَسَنًا وَمَا أَرِيْدُ أَنَ أَخَالِفَكُمُ إِلَى مَا أَنْهُ لَكُمُ إِلَى مَا أَنْهُ كُمُ عِنْهُ وَمُنْهُ وَلَاللَّهُ مَا السَّتَطَعْتُ وَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُلْتُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

#### ترزيدة يت نيومه الأمام

لود عن والول کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب کو بھیل نہوں نے کہا کہ اے میری آو م اور اور کی طرف میری آو م اور اور حمادت و بھی کر روس کے موتم ہا ما کوئی معیونیں ہے اور کہ اپنے اس بھی کہ کرد آج جس کی میری اور روس کا میری اور ح حال عمی در کھی جو اس میں جم کی ہوا ہو اور اور اور اور کو اور اور ان کی چیزی کھٹا کر میت وداور در بھی میں قداد کہا تے میکرو۔ اف کا دیا ہوا جو کچھ دی جائے وہ تمہارے گئے زیادہ بھتر ہے ساگرتم ایمان والے جو ۔ اور شرک کی تم بر مجرال بنا کرنیں بھیا کہا ہوں۔

وہ کئے گئے کہ اے قعیب کیا جمیس تہاری نماز بھی کھاتی ہے کہ ہم اپنے ان معرود ان کو چھوڑ دیں جن کی عجادت و بندگی دمارے باپ داوا کرتے ہے ایم اس کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے بالوں میں اپنی مرض سے جو چاہیں تعرف کریں؟ بے شک آپ تو بڑے عشل منداور نکے جل جی ہوں وہ عیب نے کہا کہ اے بھری آم ؟ جملا تا آو تھی کرا گرش آپ دب کی طرف سے واضح دلیل پر موں اور اس نے بھے اپنی طرف سے بہتر یں دولت (نبوت) عطاکی ہے (آت کیا ہی اس کے توالف چھوں) شریخی چاہتا کہ ہمی خوداس کے تواف چاہدی جو واللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ای پہ کے مرف اصلاح چاہتا ہوں۔ اور بھے جو قریش کی بوئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ای پہ شری بھرور کرتا ہوں اور ای کی طرف جو کرتا ہوں۔

لغات الترآك اعت برمههمه

لاَ تَنْقُصُوا مَ كَى دَكِرَه

اَلْمِكْيَالُ اب

ٱلْفَيوَانُ تزل إنِیُ اُرْی ب شک میں و کیے رہا ہوں فیرے۔ بمال کی ہے۔ جماعال متحمير لينغ والاولن ألقشط انعاف\_پرابری نەتكىنادۇركى ئەكرە أشياء 12 لأتغفوا الم زيجرور زيجوم يَقِينُتُ اللَّهِ الشكا بحايابوا مجهيان جمران خفيظ تَأْمُرُ كُ تي تم رقي ب أَنُ تَتُوكَ بيركة بم فجوز ري أَنْ نَفْعَلَ يوكديم كري نشآءُ بمهايرا الانفظيل رَزَّ فَيْئُ يتراثغ كرتابول \_روكماول يتراجأ وأأول شرطا فتت رئمتا بول عفارة فتل توفيق تَوَكُّلُتُ عن نے جرومہ کرلیا يكر ادنيا بول

# تشريخ: آيت نمبر۸۴;۸۸

مگذشتہ آیات میں چھ انہا مکرام مجیم السام کا ذکر فیرفر مایا کیا ہے اس سنسد میں اند نفو کی نے ان آیات میں حضرت صحیف دران کی نافر مان آم کا ذکر فرما ہے ۔

حفرت فعیت جن کوئی کریم میکنندے'' خطیب الانجیاء'' کے مبارک غنب سے یاد قربایا ہے نہایت بھی ، بنجیدہ اور خوش بیان تھے۔ ضبوب نے برطرن ایٹی قرم کو بھایا گروہ تو م تھ ہے کیا ہے ، نے کے لئے تیارز تھی۔

حطرت صعیف کی قوم بنیاد کی طور سے ایک تجارت پیٹر قوم تھی ۔ نہا ہے خوش حال اور بائد و ہا اقد و قامت کی ہا لگ۔ حسین وقیمل ملاقوں شریعش و آرام کی زندگی گذار دی تھی تکرما ہے قول بھی گی ۔ بدیانا ٹی بددیا تھی جو بد فروعت بھی اموے بازی سود قور کی اور شدہاز کی ان کا حرامات میں چکا قبارتجارتی کا میابیوں اور دوئرت کی دیل جیل ہے ان بھی چندا کی بنیاوتی خرابیا ل بچھا کر دیکھیں جنہوں نے اس قوم کو اطاف تی ج کا کے کنارے کیا واقعا۔

\(\text{Y}\) \(\text{\sigma} \) \(\text{\sigma

۶۲ ایسے لوگن کی اخلاقی کمراوٹ اس مرکب تک ہوتی ہے کہ ایک اند کو چوز کر پھڑے کے بیان بھوں کو اپنا معبود اور صاحت دوائجہ جیستے جن ۔ اور قوعید کا تعلیم سے کہ جس کر تفر شرک کی دلد ل بیس چیستے چلے جانے جیں.

حضرت جعیت جن کوالل در ین کی اصدارت اوروری کے لئے بھیجا گیا تھا انہوں نے اپنی قوم کی اصلان کے لئے ایک اللہ کی بندگی اورا فاحت کا دران دیا ہو دی تھیام تھی ہوتھام انہا و کرام نے کفر و شرک عمل جنا قوموں کی دی تھی۔ ہر بی اور درسول بنیادی طور پر توسید خالص کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمام تر تر ٹی ٹر آئ کے باوجود اگر ایک قوم کفر و شرک اور برق عاوات عمل جنما ہوجاتی ہے توان کا تہدن اوران کی تہذیب ان کے کم کا م تیمن تی صفرت عیش نے قربا یا کہ عمری قوم کے لوگوا تر اس ایک اللہ کی موادے و بندگی کرویس کے مواقب اوران کی استووٹیس ہے۔ وہی ترباراد خالق و ما لک اورکار ساز ہے۔ ان کی اضا تی اصلاح کے

وَيَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ آنَ يُصِيْبِكُمْ فِضُّلُ مَا آسَابَ
عَوْمِ نُوْجَ آوْقُومُ مُوْدِ آوْقُومُ طِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطِ مِنْكُمُ
عَوْمُ نُوْجَ آوْقُومُ مُوْدِ آوْقُومُ طِيحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطِ مِنْكُمُ
بَعِيدٍ ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَارَبُكُمْ ثُمْ تُوْبُو آالِيَهِ إِنَّ كَوْبُهُ اللّهِ فِإِنَّ كَوْبُهُ وَالْتَهُ عَلَيْكُمْ فَوَالْوَلِكِ مَا نَفْقَهُ كُشِيْرًا مِمَا تَقُولُ وَإِنَّا كَرُولُونَ فَعَلَى لَكَهُ مِنْ اللّهُ وَالْكَ فَوَالْوَلِكِ مَا نَفْقَهُ كُشِيمُ اللّهُ وَمَا نَفْعُولُ وَإِنَّا لَكُولُونَ فَعَلَى لَكُولُونَ مُولِكُ لِكَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا فَعَلَى مُونَا عُلِيكُ مُونَا اللّهُ عَلَيْكُ مُونَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُولِكُ وَاللّهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

مَعَكُمُ رَقِيْبٌ ۞ وَلَمَّاجَآءُ أَمُرُنَانَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاَخَذَتِ الْذِيْنَ ظَلَمُواالطَيْفَةُ فَاصْبُعُوْا فِي دِيَادِهِمُ لِجَتِمِيْنَ ۞ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا \* اَلا بُعَدُ الْمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوُدُ ۞

#### الزامد أيت فيم وهاناه و

اے میری قوم اتباری ہے وہ رکا اور ضد کہتی تہیں ان معیشوں میں شدۃ ال دے جس طرح تو م تو تی تو م عاد یا قوم صالح عذاب میں جٹلا ہو بھی ہیں۔ اور قوم لو کا کا زمانہ تو تم ہے زیادہ دور کا بھی ٹیس ہے ۔ اپنے رہ ہے۔ کتا ہوں کی معانی ما تھواور پھرائی کی طرف متوجد دہو۔ بے لیک میرا رب بڑا مہر بان اور مجت والا ہے ۔ کہنے گئے کہا ہے ضعیف تمہاری مہت کی یا تیں بوتم کرتے ہو ہار ک مجد میں لیس آتیں ۔ اور بے شک ہم تمہیں اپنے اندر ایک کرور آ دی بچھتے ہیں۔ اور اگر ہمیں تہارے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تمہیں چھر مارکر بلاک کردیتے۔ اور تم ہمارے اور کوئی طاقت نیس رکھتے ہو۔

(هیب نے) کہا ہے بھری قوم آکیا میرا فاتدان تمہادے نزدیک القدے بھی نہادہ طاقت در ہے۔ اور سے بھی نہادہ طاقت در ہے۔ اور سے دار سے بھی نہادہ طاقت در کھیرے۔ اور سے شک جو بھرتم کرتے ہوا اس کو برارب گھیرے بوجات کا کہ کر ہا ہوں ہے بہت جلد جان لوگے کہ دو مقال سے میری قوم اتم اپنی جگہ کا م کرتے دہواور عمل اپنا کا م کرد ہا ہوں ہے بہت جلد جان لوگے کہ دو مقال سے می ہم آتا ہے جو رسوا کرد ہا ہوں۔ اور جب جارا تھم آتا کہا کہ کون محمد ہوجات کا کہ کون سے بوجات کا کہ کون سے بوجات کا کہ کون سے بھوٹا کہ ہم انتظار کرد ہا ہوں۔ اور جب جارا تھم آتا کہا تو ہم نے مقال کہا دی ہے بھائے ہادی اور جس مطافر ہادی اور دوست سے بوجات کے ایک ہوتا کہا تھا۔ اور جس میں اس طرح اور دوست سے بوجات کے مودر حست سے دور ہوگئے جیسا کہ خودر حسان کو جیسا کہ خودر حسان کو تھا کہ خودر کیسا کہ خودر کیسا کہ خودر کیا ہم کرد کرد کیسا کہ خودر کیسا کہ خودر کرد گئے۔

الغات القرآك أيت نبرو ١٥٥٨ لأنجرمن محران بناوے شقاق مند\_بهت دحری أَنْ يُصِيبُ *يەكە يېنچ*ىكى وَ دُوٰدٌ محبت كرنے وال مَا تَفْقَدُ بم نیمل نگھنے ضعيف محترور زهط فاندان وقبله وخفنا يجرج كرية و (مجريار بالأكرية) غزيز زيرومت وقوت وطاقت والا أنخؤ زياره طاقت وريازيا وقوت والا ظِهُرِيُ بيثث ريبني هجير نے والا مُجِبُطُ غامل كام كرتي واما مَكَانً عكمه يخزى 6 Nim ڰڒڋٮٞ حجوبت بولنع ودلا إرتقبوا المخمراني كمروبه انتظاركرو مخران زقيت

اَلصَّيْحَةُ جَمَّالِيَوْآواز اَصَيْحُوْا ووردكِ

جنيمين اوتدهے إے دينوال

لَمُ يَغُنُوا آبادت

بَعِدَتُ سَرَمُنُ

# تَقْرَنُ: آيت نبير ٨٩ تا٥٥

جیدا کہ آپ نے معزرت صیب کے متعلق گذشتہ آیات بھی یا حالے کر بنیوں نے اپن قوم کوانفری نافرمانی کرنے پر اوکتے ہوئے فرر باتھا ہے لوگوا کے شاہوں سے سونی ماگورکٹروٹرک اور ہوطرح کی نافرمانندں سے و زا جا کہ مائے آل بھی کی مد کروانڈ کی طرف رجوح کرد اس کے تھم مرجلو وہ انڈ تمہدرے کہنا ہوں کو مواف فرمادے کا کیونک وہ انڈرائے بندوں پر ہمت مورال ن ہے اسے بندوں کی معانی اور استعفاد بہت اپند ہے کوئی کھنا تی ہوا تھرم کیوں نہوا گردہ سے ول سے قرید کر کے انڈ سے معانی ما تکھا ہے اور والے بندوں کے بڑے سے بڑے گنا وکوماف کرنے پر جو کی قدرت دکھ ہے۔

کیکن اگرتم نے کفر مٹرک کے داستے کوئیں چھوڑا آو دوائقہ جہیں جزو دنیادے اکھاڑ کر چینک دے گا ادراس کی گرفت اور چڑے تھیں کوئی بھی بھائے تھے گا۔ ان جی آیات میں معرب صیب نے اپنی قوم سے فر ایا ہے کو اے بری قوم اگر آئم ای منداور جرے وحری پر قائم رہ بھی ایسا نے وکر آئم کی قوم کو قوم حوالہ قوم میں ٹا اور قوم کو تی کھرح تخت عذاب میں جاتا اور این اس بھی تیاہ کرچھور معرب صیب نے فر ایا کر معرب ہو تکا او مطاقہ جن ان کی بھیوں کوان پرالرٹ ویا کہا تھا و تم ہے جہت و دو تکن جی زیاد ور ان اور خوالے کے طوف ان سے کو سے مجرب ماس کی دو کھی ایسا نہ اور جس طرح قوم اور تی کی بھی خوالی مواقع میں اور قوم اور قوم کو تا ہے۔ مود کو آئم کی ادر دو اے طوفان سے کلاسے کوئے سے کوئے کی جی انہا نہ اور کی ان وال اور ڈائول سے بریاد کیا کیا اور قوم او تا ہے۔

حضرت فعیت جوتهم بنیاه کرام عن بهترین فطیب بھی تھے جب اپنیانت سے فارخ ہو محاق قوم کے مرداد کہتے گئے۔ کروے شعیب انتہاری باتھی ہزاری تھے سے باہر ہیں اماری تھو عمی تیس آ رس ہیں ۔ آ تربہم اسے معتبوط ہیں امارا انہام گذشتہ قوسوں کی طرح تمس خرج بوسکتا ہے۔ کہتے تھے اس شعیب تبہارے فاعدان کا فاطرہ کرے آ جا تا ہے ورزتہاری ان باتوں پر تی ہی چاہتا ہے کہ جمہوں پھروں ہے کی د اِجائے اور پھر یوسے جائیں۔ اور جارے کے ایسا کرنے بی وی وشواری بھی ٹیل ہے گئیں ہے گئیں ہے گئیں تہارہ ہے کہ اور پھر اس نے کہا کہ تہارہ ہے گئیں گئیا ہے جائیں ہے جائیں ہے گئیں تہارہ ہے گئیں گئیا ہے جائیں ہے جائیں ہے جائیں ہے گئی ٹریادہ ہے گئی ٹریادہ ہے گئی ٹریادہ ہے جائی تھا ہے گئا تھا اس ہے گئی ٹریادہ ہے جنرے ہوئے ہے تہارہ ہے گئی تھا ہوں ہے گئی تھا ہوں ہے گئی ہے گئی ہو ہے جائے اللہ گئی ہے گئی ہ

ماں جس طرح اپنے بنچ کے لئے بے قراد ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کی تجاہت کا اس سے زیادہ خواہش مندہے مگر انسان می عالم مانیاں کرکے اپنے مہریان انفظری ادائم کرویتا ہے۔

۲) دومری بات ہے ہے کرجس طرح حضرت صیب کی قوم نے بیکیا تھ کو اسے صیب ! اگر جس تھا دے معز و خاندان کا الحاظ علا دوما و جمہ کی تھا کہ اسے معظ کے اگر جس کے اللہ میں معظم ہوا کہ کہ گئے کہ اسے حمد مقط اگر جس کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے ۔ کش تھا در کے خان ہے معظم ہوا کہ کئر کا مواج آ آیک میں ہے ۔ کش کے دومان جد را کی ہوئی ہوئی ہو۔

۳) تیمری بات بیدے کے فرمٹرک آو تیک بہت یہ انتخاب جمی ہے قوش اور ان کی ٹیڈیب اور قدن و نیاہ مٹ کر دہ کیا تیکن ماریہ آلی میں انشرے نو کیے ایک بہت بواجرم ہے۔

سورة مطفقين بمرافسة فرديب

یزی خزابی اور بربادی ان او کورے کئے ہے جو ماپ آول پیس کی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے اینا کی کینے ہیں آو زیادہ۔ کیلے ہیں اور جب دہے ہیں تو رپ قول ہیں کھنا کر دیے ہیں۔

حضرت ضعیف مجی افخیاقی قر مکوای ب ایمانی ہے تو بکرنے کی تعقیق قربارے میں وجد بیدے کافریدو قرافت علی وہ ہرے
کے تو کو داندویتا اس میں مگفا کر کا انسانی زندگی کا ایک بہت برااروگ اور بیاری ہے کوکھ اس کا ملتی حتو آل العباد ہے ہے۔

یہ جو افغانی ہوجے جوجے تمام حقوقی العباد کو کفٹ کر کے رکھ وہی ہے۔ اس طرح اس سید ایمانی کے مل سے انسانی شرافت، افوت وہیت اور مدددی کے تمام رہتے کئ کرلوگوں میں الا کی مزم اور خوات میں روز الت اور کیستگی کے جذبی اے کو یوان چاہیے کا موقع میں ہے۔

کا موقع مل ہے۔ جو تصافی ہے مور موجا وہ کر روجا تاہے اس کے اللہ تعالی نے معنوت موجیٹ کوان کی اصلاح کے میں کر بے بتادیا اس کے مقروش ہے۔

ے) چوگی بات ہیے کہ الشاقعال برقوم کو ایک وقت تک مبلت ویا ہے جب وہ مدت گذر جاتی ہے جب اس قوم کے برے انجام کا فیصلہ کردیا جاتا ہے۔ یو تو تی کر کم چیک کا صوف ہے کہا تی ہم جزاروں ان کٹا ہوں کے باوجود جن کی میر قوش برباد کردی گئی تھیں گھر مجمع انشرے عذا ہوں اور غینے سے بیچے ہوئے ہیں۔ انفراق کا کسی ٹی کریم چیکٹ کی کی بیروی کرنے کی توشی مطافر بائے۔ اور برطرح انفر کے غینے اور نازائش سے تخوال فرائے آئیں۔

صنورا کرم نگان کے صدیے اب کوشاتہ موں کے بھے عذاب ہوئیں آئیں کمی سے لیکن کرنہوں کا سرا مختلف شکلوں میں آئی میں ال سکتی ہے۔ زائرے مطوقان ، آئیں کی خانہ بھٹی ، بے برگی ، بے سکونی ، اوالہ وکی بیٹر عالی سائر و یکھا جائے تو یہ تھیا مجی اللہ کی عالم ماندوں کی ایک سروائیں ۔ اللہ میں وزیر برسے اور برے انجام سے محقوظ فرنے آئین

# وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا

مُوسَى بِإلَيْتِنَاوَسُلَطْنِ مُّبِيْنِ فَإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ قَالْتُبُعُوْا الْمُرَ فِرْعَوْنَ وَمَا الْمُرْفِرُعُونَ بِرَشِيْدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَاوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِنْسَ الْوِرْدُ الْمُوْرُودُ ۞ وَأَثْبِعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيُومَ الْقِيمَةِ بِنْسَ الرَّفْدُ الْمُرْفُودُ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ اثْبَا إِلْقُرَى نَقْصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِمُ وَحَصِيْدُ ۞ وَمَاظَلَمُنْهُمْ وَالْكِنْ ظَلَمُونَ النَّهِ مِنْ الْمُنْتَ عَنْهُمُ الْهَنَّهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ الْمُنْتُ عَنْهُمُ الْهَنَّهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَقَ الْمُنْ الْمُنْتَعِيْنِ ۞

# ترجمها أيبت نمبرا الاناما

اور بم نے سوئی کو چوات اور دوئن دلیفون کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا جو فرطون کی فراق کے سرداروں کی طرف بھیجا جو کرنے مان فرطون کی فرمان بردادی کر جو اس کی جو است کے دن آدھے آر کے ہوگا اور وہ ان کو جہم کی طرف پہنچادے کا جو اتر نے کی جگہوں میں بدترین جگہ سے دان آدھے آر کے اور جو انعام ان کو دیا محمل ہو اتر نے کی جگہوں میں بدترین جگہ سندوں کے دن محمل کی درے گی۔ اور جو انعام سات میں ان کردیا ہے۔ ان میں سے بعض باتی ہیں اور بعض بالکن میں بھی ہیں۔ سات میں مورجی کی اور جو انعام میں میں بھی ہیں۔ میں اور بھی بالکن میں بھی ہیں۔ میں اور بھی کو اور کر کی گئر ہے کہ میں دور کئی گئر ہے کہ میں دور بھی کی دور کئی گئر ہے کہ میں دور بھی کی در کہا تھی میں دور بھی کی در بہا تھی ان کے دور کی گئر ہے کہ دب کا تھی میں دور ان کے کہا تھی در بھی ان کے دور کی گئی در بہا تھی میں دور بھی کی در ہی گئی ان سے مواد میں کے دور کی گئی در بہا تھی میں دور کئی در ہی تھی ان کے دور کی کئی در ہی تھی ان کے دور کہا تھی در بھی ان کے دور کئی کئی در ہی تھی کی در کی کھی در بہا تھی در بھی کھی ان کے دور کی کئی در کیا تھی در کئی کھی در کہا تھی در کھی در کہا تھی در کھی کھی در کھی

أؤؤذ

لفات القرآك آيت نبر١٠١٢٠١٠

سلطن مبين محلی بوئی دلیل\_روش دلیل

ملاء

أفرالوغون فرمون کی بات

يقلم Ker Lies

ووجكارة كارلا كوزاكريها

ألورد فكضح كأمجك كماث

> المؤروذ

> > آناءُ فبري

الزفذ انوام

المُرْفُوْدُ انعام جوديا كمية

خصيد محث جافے اور حث جاتے والی

المقرى

بمتمال مَّا أَغُنَتُ كام شآئي ـ 6 كدوزويا

يَدْعُونَ J. Z. 1800

غَيُرُ تُعْبِيْبٍ سوائے تاتی ویر بادی کے

قرم آن کریم مخدشته انبیا مرام کے واقعات کونهایت منظم اندازے پای کرے مرت واضعت کے بزاروں پہلو کول کر مكادينات.

مودة حودش مرات انبياد كرام كمدا قالت كويان كما كياب، حفرت نوخ وعفرت حودٌ وعفرت حدالح معزت ايرا يمّ. ععرت تواكاد ومعرت معيت أب آخري معرت موي كليم الدعليه الساام كاذكر فيرفرا يا بدم باب موروهود شرمات انبياء كرائم كي تقرواقة تكاخلا مديب ك

ا) ہر ہی نے اوٹی است سے خیاد کی بات میک فرمانک ہے کہ جب تک تو متو حید خاص پڑیس آ سے گی ، کنروٹرک اور وئیادی برمعاملکیوں کی اصلاح فیش کر سے گیا اس کوراہ نجاہت فیسب کش جوگے۔ اگر کفروٹرک اور ماپ تول میں کی سے قویسکر لی جائے گی تو اللہ جو اپنے بھروں پر بہت مہریان ہے وہ نہ مرف ان کے تمام محمانہوں کو معاف فرماد سے گا بلکدویں ووٹیا کی تمام جمعائیوں سے ان کے وائم کی تجمود سے گا۔

۷) کیکن اگر قوم نے کفروٹرک اور باپ تول میں کی ہے قابدند کی اور اپنی بہت دھرمی اور ضعہ برقائم رہی قو گیروہ اس عذاب اٹنی سے نیس نظر کئی جو کندشتر قام تو مون برآ چکا ہے۔

غرمایہ برجار ہاہے کہ الشاقد آلی آئے بندوں ہریز امیریان ہے جوکی برظام اور ڈیادتی نیس کرتہ لوگ خود تھا اسے باقوں پ کلیانی بیار لیلنے ہیں ورندہ الشاقر بہ طابقا ہے کہا کا سے بندوں کی ونیا اورا خرمت سنور میستان کونجا مشال جائے۔

کہ کے گفاد اور قیامت تک آنے والوں کو بکی بنا پاجاد یا ہے کہ اندُی صنعت اور اس کا طریقہ کمی تبدیل کیس ہوتا۔ آئ حضرت میر مصنفی میکٹا جس اور جدایت (قرآن کر کے) کو لئے کہ آئے بیس بیان کی توست اور کا میزان کے سے آخری کر سب جا ہے۔ جس نے بھی اور کو مان لیا اور حضرت میر مصنفی میکٹا کے واس سے وابینگی افتق دکر لی اس کی نجاعہ ہے کئیں جس نے حضرت میں میکٹا کے طریقوں کو بھوڈ کر فروا ہے گئے مات بنا کے وہ محکم مزل مراد پڑھیں گئی گئے ۔ حضرت اور کو گئیں آئی روایت ہے دسول افلہ نے فرایا اللہ تعالی کھا کموں کو میست اور ڈھیل ویٹا ہے تا کہ وہ مسلمل جا تھی ۔ کین جب وہ ان کو گرفت میں لیا تاسیق کھران کو وی سے چھڑ نے والہ کوئی تیس ہوتا۔

وَلَذَٰلِكَ لَغُدُرُيَكَ إِذَا لَغَدُ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَ فُوكِ الْغَذَةِ ٱلِيُعْرُ شَدِيُدًا ۞ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْحِيَرَةُ ذَلِكَ يَوْمُرْتَجُمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمُرْمَشُهُودُ ۞ وَمَا نُوَخِرُهُ إِلَّا لِكِيَلِ مُعَدُوُدِ ۞ يَوْمَرَيَاتِ لَا تَكُلُمُ لِفَسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمُ مُشَيِّقٌ وَسَعِيْدُ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ شَعُوا فَفِي النَّادِ *ڮۿ؞۫*ڣؠٛۿٵڒؘڣؠۧڒٷۺٞڡ۪ؿڰٛڰڂڸۮؿڹۏۿٵؽٵۮٵڡٛؾٵڵٮۜڡٚۏػ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاةً رَبُّكُ إِنَّ رَبُّكُ إِنَّ رَبِّكُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿ وَلَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَغِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَا وَالْأَنْفُ إِلَّامَا شَاءَرُكُ تَكَانَّتُ كَتَالَةُ عَايُرَجُهُ فَعَوْ ۞ فَلَا تَكُ فِي مِرْكِيةٍ مِنْمَا يَعْبُدُ لَمُؤُلِّاءُ مُا يَعْبُدُ فَنَ الْأَلْمَا يَعْبُدُ ابَاؤُهُمُ وَمِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ لَصِينِهُمْ عَيْرَ مَنْقُوْصٍ ٥

### تزنيدة يسأبيرا والأوو

ادر آپ کے رب کی گرفت ایک ہی ہے کہ جب کوئی تلم کرنا ہے قو وہ اس کو کیڑ لیما ہے اور بے شک اس کی کمڑخت اور در دنا ک جو تی ہے۔

ان واقعات میں ان توگوں کے لئے بڑی مجرت بے جوعذاب آخرت ہے ڈرتے ہیں۔ وہ دان ایما ہوگا کہ اس میں سب توگ بڑم سے جا کمیں مے اور دوسب کی حاضر کی کا دن ہوگا اور اس کو ہم تے

بہت تھوڑی کا مدت کے لئے لئوی کردکھا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو انسر کی اجازے کے اور انسر کی اجازے کے بغیر کو کی بات شکر سکے گا۔ پھران می جس سے پھھوٹی تو ظالم بھوں گے اور پھوٹیک بخت ہوں گے۔ جولوگ طالم ڈٹی بھوں کے دوجنم جس جیننے دھاڑتے ہوئے وائل موں کے روماس جس اس وقت

جواد العام و بي مول ك وه م يمي مي حواد ك الاحتاد الموسية والمي مول ك روا ال يمي الي وقت تك ريي كم جهب تك زشين وأسمان وين كم ووالل شي الميشر وين كم مواسع الي كرجو

آپ کارب وا ہے۔ بے شک آپ کارب جوجا بے کر گذرنے والا ہے۔

بہر طال وہ لوگ جو نیک بخت ہول کے (خوش نعیب) دہ بیشہ جنت میں رہیں گے جب تک زمین وآسان باقی میں۔ سوائے اس کے جو آپ کا رہ جاہے۔ اس کی عطا و بخشش بھی منقطع ہونے والی نہیں ہے۔

دہ لوگ جن چرزوں کی عبادت وہندگی کرتے ہیں اس کے بارے یس آپ ذرا بھی شک وشرید رکھیں۔ بدلاگ تو ای طرح عبادت کردہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ داوا عبادت کیا کرتے تنے اور بہشک ہم ان کا حصر (قیامت کے دن کافیر کمی کی بیش کے ان کو پڑھادی ہے۔

#### لغات القرآل أية نبراوا ١٠٩٢

يُخَذُ بِا

اَلِيْمَ شَدِيدَة شديادردددناک مُحاف ند

يَوَمُ مُشْهُودٌ مامْرِي كاون

ئۇنچۇ ب*ېردىرات يان بىرورت* يىن

مَعُدُودَ مُعَنِّى بِعَرِرِ روية

كِلاَتُكُلُمُ بَاتِدَارِے}

طَقِيًّ بِلِمِب

(686

نعيَّدُ غۇرانىيىپ زفير وتختابة وريبعة أوازاكان شهيق رمازا فَعُالَ میرین کرنے والع غطاة بخشن وعط كرنا غَيْرُ مُجُدُّرُ ذِ ومنقطع بورية والا . لائک (لَا تَكُنَّىٰ) ـ أندها مُ لَهُ مُوَقُوا الوزاوسط والا غيرامنفوص ية مخطوال

### نْحُرِيُّ: آيت نمبر١٠١،١٩٥

الشرقعانی اپنے بندوں پر بہت ہم یان ہے ای کے دولاگوں سے برے اعمال پر آورائی مزائیں دو کرتا الکہ ان کامہلت اور آگل و بنار بتنا ہے را کرکو فی فیمل یا گروہ اپنا برے انجال شن کامر بتنا ہے اور قریبی کرتا تو کامرافد تو لی اس کورٹ اپنی مرفت میں سے لینے میں کو گھران سے چھڑانے کی کی میں امت وطاقت میں جوٹی سال کے برخلاف دولوگ ہو اپنے برے اعمال اور مرکم کی زعم گی سے قوید کر لینے میں دولوگی واحوں کے سنتی میں جست میں لیسے بی لوگوں کو اسم یہ اوراس کے مقابلے میں ٹی آئر دیا گیا ہے۔

سعید و دالی ایمان ہیں جولڈ مرقد م یہ نیک المال کو اپنا کر مرار منتقم پر چنتے ہیں اور اپنے ہر کام ش اللہ کی رہا دفرشنوری تلاش کرتے ہیں ان کے لئے جنت کی دواہد کی رامتی ہیں جوان نے نبی منتظم ندہوگی۔ اس کے برضاف وہ وگ

جنہوں نے تغروش کا واستہ اختیار کر رکھا قیااور کی سمجانے والے کیا بات کو نہ بھتے تھے وہ شدیج کرب واذیت میں جنالا ہوں ہے۔ ان کواکس آ مگ بیں جھونک دیا جائے گا جس جس ان کو پیٹ پیٹ بیٹے رہنا ہوگا کر کی فخص نے ایمان ٹول کرلیا کیکن اس نے ا حمال مدالح کواجی زیر کی آبیں بتا بار قامت کے دن اگراس کے دل میں رائی برا برجی ایمان ہوگا تروہ ابنی کی کم انجمت کرجنت عل جائے گا اور اس علی بیش رہے گا۔ لین اس کا برگزیہ مطلب نیس ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم عمل کریں یاند کریں آخر کار بھاد کی بخشش ہوجائے گی۔ بیقسور میرد بوں والانصور بن جائے گا۔ کیونکہان کوا کیا بات پر ہاز تھا کہ ہم کچوبھی کرتے رہیں جنت ہماری ملکیت ہے دو تین دن سرا بھگات کر بھر جنت علی سطے جا تیں مے اور اگر انشدے جا اِ قوید سرا بھی بھٹنے کی شرورے فیمیں بزے کی۔الفرق الی نے ایسے اوکوں سے فرمایا ہے کہ ایسے توگ ویو کی زیم کی شراق بزار بزار سال جینے کی تمنار کتے ہیں جب کران کا یہ عمان ہے کہ جنت ان کی حکیت ہے۔انڈرنے ایسے لوگول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہا گر جنت تم لوگوں کے لئے ہے? پکر ونیا کی همیشیں کیوں پرداشت کررہے ہوہوت کی تمنا کرواور جنت میں بھنج جاؤ۔ مانا تکسیدان کوکوں کا خیال ہی خیال ہے۔ اس کی کوئی همتید نیم ہے۔ الل ایمان کے لئے ہم جو بات کردے میں ودیے کواگر کو کو محض صاحب ایمان سے لکن وا ایمان کے فقاضوں کے مطابق عمل شکر سکاتھ اس کو بد ملی برمز اقو ضرور لے کی اورا کر مائی کے برابر مجل ایشان ہوگا تو اس کی نجامت ہوگی ۔ لیمن اگرکو کی تخت ہے کہ وہ نیک محل کرے یا ندکرے وہ جنت شن خرور جائے گا بیاس کی بھول ہو گی ۔ وہ یہ ہے کہ بینجات کا دعد ہ رائی برابرالیان کے ساتھ مشر دیا ہے۔ کیا خبر ہے کہ وقیق بڑ محتا ہے کہ اس کی مختل تو ہوی جائے گی خواد وہ م**کوئی کرتا کارے** اس کا ایمان بھی سماست ہے بانیس ۔ اگر اس کا ایمان سماست ہے واس کی بھٹش خرور ہوگی کیکن آگراس نے بدعادات وخرافات : اورشركية المال من يؤكرا بنا ايمان في محوله بإبياس الي أنجات نين موكن \_انسان كوبرونت الي بات بيرة ريخ و بها جائية كه اس کا ایمان اور اس کے اتمال اللہ کے ہاں تول کی جی ایمیں؟

اگر ایمان کے ساتھ اس کے معمولی اعمال بھی برقرار میں آوا نشا مالڈروہ جنسے بھی شرور جائے گا اور وہ ابدی رامتوں سے جم کنار ہوگا۔

وَلَقَدُ اٰتَيْبَامُوْسَى الْكِتْبَ فَلَغَتَّلِفَ فِيهُ ۗ كُوْلَاكُلِمَةٌ مُسَبَقَتُ مِنْ رَبِكَ لَقَّضِى بَيْنَهُمُّرُ وَلِلْهُمُّ لَكِنْ شَيْقٍ مِنْهُمُّرِيْبٍ ©وَإِنَّ كُلَّالْمَا لَيُوفَيَنَهُمُّرُرَبُّكَ اعْمَالُهُمُّرُ إِنَّهُ بِمَا يَشْمَلُوْنَ عَبِيْرُ۞ فَاسْتَقِمْرُكُمَا أَمُرُتَ وَمَنْ تَابَ إِنَّهُ بِمَا يَشْمَلُوْنَ عَبِيْرُ۞ فَاسْتَقِمْرُكُمَا أَمُرُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَى وَلَا تَطْعَوْا اللَّهُ بِمَا تَغَمَّلُوْنَ بَصِيْرُ ۞ وَلَا تَنْزَكُنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّالُّ وَمَا لَكُمُّ وَفِي دُوْنِ اللهِ مِنْ اوْلِيا ٓ وَمُثَوَّلُوا مُثَمِّرُونَ ۞

### تزجمه: آیت نم واده ۱۱۳

اور بقیغ ہم نے موئی کو کتاب دی تھی جس میں (اوگوں نے) اختلاف پیدا کیا۔ اور اگر آپ کے رب کی خرف ہے ایک بات ہے نہ کردی گئی ہوئی قو ان کا فیصلہ کردیا گیا ہوتا ہا اور بیلوگ اس کی طرف ہے ایک ایسے خلک بین جس نے ان کو دھو کے بین ذال رکھا ہے۔ اور بقیغائیہ مب کسب ایسے بی بین کمر گھر گئی آپ اور آپ بیار ایور ایور احدو ہے گئے۔ وہ ان کے کاموں کی ہر طرح تحر رکھتا ہے۔ (اے تی چک چک ) آپ اور آپ سے ماتھ وولوگ جنیوں نے تو بیکر کی ہوئی نے کہ ان کو تھی وہ سیدی طرح آتا تم رہیں مرتقی نے کہ بین سے کہ ماتھ وولوگ جنیوں نے تو بیکر کی اس کی جس طرح آتا تکی دین مرتقی نے کہ ہیں۔ فیصلہ کی ان کی اس میں کا اور ان کا اموں کی طرف نے جھو کہ کی وابنا نے دکھی آگھ کے اس اور ان کا اموں کی طرف نے جھو کہ کی ایک میں ایسا نے دکھی آتا گئی ہے جس طرح وہ کھی اور آپ ہے کہ اور ان کا اموں کی طرف نے چھو کہ کی وابنا نے دکھی آتا گئی ہے جس کی تھی ہے گئی ہے گئی ہے گئے۔ اور دان کا اموں کی طرف نے چھو کھو کی جائے گئے۔ اور دان کا اموں کی طرف نے چھو کھو کی جائے گئے۔

#### لغات القرآك آعة نبر١١١٠

أُختُكِف انتمان كرمي كَلِمَةً حَم مَنِفَتْ مُؤرِّها كَذَرَّها مُنِفَتْ نِعلَرُوبا كِن كَلَّى فُيضِي نِعلَرُوبا كِنا مُوفِثِ شِيمادًا لِنَادا مُؤمِّنُ مِرْفِثِ شِيمادًا لِنِيادًا

لَوْفِينَ یورا کے حاکمی **س**ے استقع ميدهاره تحيح تلم ديام كيا-أمرأت تَاتَ متوهد بموارثو بدكي نافرانی زیره لا تَطْسُ لا تركنوا تم يأل نديو ثغش يتفكى أَوْ لُنَّاءً (ول) دومت رحما فی لأتنضرون التمادون كالأكافة

# الشربية) يت نمبروان <sup>1</sup>17

کوروش کو کول کی نگاہوں میں بدوقت اور ب قیت بنات میں اور تی کریم کھٹے کی ذات پاک پر گیڑا جھا لئے اوراسمام کی افغیرات کولوکوں کی نگاہوں میں بدوقت اور ب قیت بنات میں کرنے جھوڑت یہ کئی خات اورائے کی بے غیار بروپیکٹرا کرنے کو کول کی نگاہوں میں بدوقت اور ب قیت بنات کی کرنے جھٹے اور کا برائے کو کرنے کا کوئی آبات کی تھٹے اور کی انگار ان با قوس ہے گی کرائے گئے اور کا برائے کوئی کی تھٹے اور کی برائی کی تھٹے اور کی ان کوئی ہیں متعدد مقامات براخد تا ان کے کہا کہ انگاہوں ہے ہوئے اور ان با جو سے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کی تھٹے اور کی بات کوئی بات کی برائے اور کا کہا ہے کہ برائی بات کوئی بات کی برائے کوئی بات کی برائے کوئی بات کی برائے کا برائے گئی کی اور موازی ہے جس بر یہ بھٹر ہے جس کر ہے گئی کی کہا ہے کہا ہی کہا ہے کہا ہے

حعرات جنہوں نے کفروٹرک سے قدیر کے اندان وگل سائے کی زندگی افتیاد کرتی ہے اپنی چکہ بودی احتقامت سے کم کر کے رہیں۔ اوران کی اطرف ند کیمنے جن کے لئے جنہ مقدر کروگ کی ہے اوران کا بھیا تھے انجام ہے۔

وَ اَقِمِ الصَّلْوَةَ طَرَقِي النَّهَادِ وَ

الْفَاصَ النِّلْ إِنَ الْمُسَنْتِ يُذُهِبْنَ السِّياْتِ الْلِكَ ذِكْرَى اللّهَ الْسَيَاتِ الْمُلْكَ ذِكْرَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### ترجمه: آيت نبرج الاتا عال

اورآپ دن کے دونوں مرول پر نماز قائم کیجے اور دات کے پکھ تھے میں۔ بیے شک تیکیاں برے کاموں کو مزارتی کے پکھ تھے میں۔ بیے شک تیکیاں برے کاموں کو مزارتی ہیں۔ بیات فیحت ہے۔ ادو مبر کیجے ۔ بیے شک انڈرتانی ٹیک کام کرنے والوں کے ایک وشائع میں گرتا ہے انتہا ہم میں ان میں ایسے صاحب خراوگ کیوں ٹیس ٹیس کردہ او گول کو زمین میں فساد کرنے ہے رکھے تھا تھا کہ اور کے گھردیا کیا تھا تھ میں کارے کے بیان میں بڑے دیے اور دہ گرن دگا رئین کئے ۔ اور آپ کا دب ایسائیس ہے کہ کی بھی کے اور آپ کا دب ایسائیس ہے کہ کی بھی کے لوگ تو امال و میں اور دو ان کو تاور در از کردے۔ کوگ تو امال و میں گئے بول اور دو ان کو تاور در از کردے۔

لغات الغرآن أعة نبرها الادار

الشيئات

ذِكُوك

إضبر

آقِيْم تَامَّ يَجَدُّ طُولُهُ يُ (طُولُيْن) ووور الطرف و و تادي النَّهُ الرُّ الله النَّهُ الله (وَلَهُ لَهُ مَنْ) والت كالصديم وال عليه المواجو الْكُولُ الله الْمُحَسِّمَاتُ (الْمُحَسِّمَةُ ) وَيَجِيالِ الْمُحَسِّمَاتُ والتَّحَسِيَةُ ) وَيَجِيالِ

(ٱلشَيْئَةُ)۔ برائرل

مبريجيح

لأيُعِنبُعُ مَانَعُيْن كُرَة أَجُو يَلِد أَخُو يَعِنبُنَ بَكِيال كَرَدَه الله أَلْفُرُونَ قَرَي أَو لُو بَقِينَةٍ ماهان خريجيال كرن والن أَو لُو بَقِينَةٍ ماهان خريجيال كرن والن مُعْلِمَعُونَ اصلاح كرن دال

#### العرب المستواني ( أي العرب المستوانية ) المراكز المستوانية ( أي المستوانية )

مورة مود على الله تعالى في مدات انبيا وكراتم كادين كامر بلندي كرين كان كاجده جدادران معادت مندول كاذكر غرمايا سب جنول في الطاحت انبياء اور انبيان كا معادت مامل كرنے كا كوشش كى اور وہ لوگ جنول نے انبياء كرام كى اطاحت وفرمان بردارى كا انداركر كے اللہ كے خشب كو دجوت دئى تحى تغييل سے ذكر كيام كيا ہے۔ اس كے بعد اس مورت كے آخر عمى اللہ تعالى نے ني كريم فيلائى كى وساطت سے سادى امت كے لئے چدامولى باتمى اوشاد فرمائى جيں:

 نہیں عین السعن کو سے قرض کومرانجام ہے کی تھڑکوشش کرے۔ است کھریں تھٹے میں ٹیراست کے برقر وکی ہے قسد اداری ہے کہ بوری ونیا کے لوگوں کو بربر افن سے روکنے اور برا بھمائی ہے قائم کرنے کی جدوجہد کرے۔ تورفساد کی کو کی گئی عمل بواس کو دو کرنے کی جدوجہد تلی میں سے تاکے بڑھ کو کام کرے۔

۳) تیسری بات بیاد شاد فرمانی گل ہے کہ گذشتہ قو صول کی جائی شن سب سے بڑا حب بیلی تھا کہ الشدنے ان کو ہر فعت سے فوازا۔ خوش جائی اور جرائم کا ایمیا اور جرائم کا ایمیا اور جرائم کا ایمیا اور جرائم کا ایمیا اور تخصل کے دیا ہے جرائے ہوئے کہ ایمیا اور تخصل کے ایکی کہ ایمیا کہ اور جرائم کا ایمیا اور تخصل کے دیا ہوئی میں اور جرائم کا ایمیا اور تخصل کے دیا ہوئی میں میں میں اور جرائم کی تعلیمات تک کو نظر میں اور جرائم کی تعلیمات تک کو نظر ایمیان کی جرائم کی تعلیمات تک کو نظر ایمیان کی ایمیان کی ایمیان جرائم کی تعلیمات تک کو نظر اور ایمیان کی ایمیان کی بھی جنہوں نے ایمیان کی نظر اور ایمیان کی بھی جنہوں نے اور ایمیان کی نظر اور ایمیان کی نظر اور کا اور دواللہ کی شعر بدھا ہے کہ نظر ہوگئے ۔

نا) چِکْی بات بیادشادفرمان کی کدا کروئی براعت ای اصلاح شده میانی ہے اندان کی مغزش کو معافیہ فرمادیتا ہے۔ احد جوابیتے بندوں پرفہارے میریان اور جم کرنے والاہے اس کو بیشو ٹیٹی ہے کداسیے بندوں کو مذاب بھی جھا کردے ملکہ جو مجھی ایچی اصلاح کی گو کرما ہے الفراس کو بورنا ہوماموقع مطافر ماتے ہیں۔

وَلُوْشُاءُ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَةُ وَاحِدةً وَلا يَزَالُونَ

عُنْتَلِفِيْنَ فَالاَمْنَ رَّحِمَرَ رُبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّوْ وَتَمَتَ كِلِمَةُ

مُنْتَلِفِيْنَ وَهُمْكُنَ جَهُنَّمُ مِنَ الْمِنْةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلْا لَمُ عُلْمَ لَكُوْنَ الْمُنْقِيْنَ بِهِ فَوَادَكُ وَجَلَوْكَ فَعَلَمُونَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلْا لَمُعُونَ لَا عَلَيْكُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلَا لَا عُلَيْكُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلَا لَا عُلِي اللَّهُ وَمِنْ يَنَ ﴿ وَكُلَا لَلَهُ إِنَّ اللَّهُ وَمِنْ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمِنْ وَالْمُولُونِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ وَلَا النَّامُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُولِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُولِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْف

Š.

### قريمه وآريت أبر ١١٨ تا ١٢

## لغات القرآل آء:نبر١٢٣٥١١٨

هُمَاءَ الدنها المنابع المناب

### انترت آیت فبر ۱۳۳:۷۸

سود و معود کی ان آخری آیات میں چند بہت تی ہی ای کی ان افر مانی کی ہیں جود دھیقت اس سودت کا خدم ہی ہیں۔

۱) منگا بات تو جا دشار مرائی ہی ہے کہ اگر اند جا بتا تو سب لوگول کو ایک من است اور ایک ہی سات ہوا ہا گی ہی ان کے درمیان اشکاف پیدانہ ہونا و وسب کے سب ایک می سرکڑے کرد گھوستے رہے لیکن اند تھائی نے افسانوں و بین آسان ، جا تھ سورج ستاروں ، بہا دوں اور دریائی کی طرح ان کو بے انتھار ہیں رکھا بلک ان اور دریائی کی طرح ان کو بے انتھار ہیں رکھا بلک ان ان کو باتھا ہوگا ہا تھا کہ ان کی اور برائی ، جنسا اور جنم وہ اول کی سے جس راستے کا جا ہیں انتھا ہے گئی اور برائی ، جنسا اور جنم وہ اول کی راستے کھولی دیتے۔ اب بیانسان کی ابنی نہند ہے کہ وہ ان میں سے کس واستے کا تھا ہے کرتا ہے ای پر فیصلہ جو گا۔ ای آ واد کی انتقاب کرتا ہے ای پر فیصلہ جو گا۔ ای آ واد کی انتقاب کی وجہ ہے دین سے جس کی دورے تیں اور پر سلسلہ بھری گا گھا۔

اس جگه ظاف اورا نشلاف کافرق مجمعة ضرورگ ب.خلاف كه هن بين خدومت وحرگ اورا يي بريات پرب جا اسرار

جب كراحقوف مع من الرحم به المع بين كم على بقرى معالمه بين احتادى اختاف كرد و وقيت قرآن وسند كفاف الراحة و المعاد و المدينة و كراحة المقطاعة الراحة و المعاد و المدينة المحاد المعاد المعاد و المدينة المحاد المعاد المعاد المعاد و المدينة المعاد المع

۲ سود مود میں سے انہاء کر احماد ان کی متوں کا ذکر قبر ہی کرنی چاہتا اور آپ کے جان نار محابہ کرام کو یہ تی دسینا کے سے اس نام کو یہ کی سے انہاں کردیں اسلام کی چائیوں کو جا ہے۔ اس می اور کی اسلام کی چائیوں کو جان کے بیاد میں میں اور کو ان اور ان کی دیاد اس خرے دونوں برباد میں کہ انہاں کی دینا اور سخرے دونوں برباد میں کہ ان واقعات میں مرسم کی نظر والی بائے تو چند ہے تین کھر کرمائے آئی جن ۔

(انف) کی کریم مخطفا کویدنا: مصود ہے کہ اس بات ہے بطیقا آپ کو سکون قلب اورافیز ان حاس ہوجے گا کہ انداؤا رہی چھانے میں انبیا مگر دھ کو کی قدر مشکلات اور پر بشانیاں افد تا پڑی ہیں۔ جالوں اور اہم نوگوں کی اور میں پرائیوں نے کس قدر قبل اوری واشت سے کاملی فعالم انجام ہیں اکسان سے ان پرائیاں دینے وائوں کو تباا ورآ ثرت میں سرخی اور کامیا ہے فرمایا اور منہوں نے ان کی اولا مت وقر بار بروار کی سے انکار کیا اور فرور تھر کا غریشا ممیان کیا الشائے ان کو اور ان کی تہذریب کو لمیا ہے۔ کرے کھوڑے

(ب) کل وصداقت کی بات اورآ وازگئی تک کزور کیول شدیدآ خرکار کامیا پی اور مرفراز کی کل وصداقت کی روا افتیار کرنے والوں تکا کو تھیب بوٹی ہے۔ اور وی کزورآ واز قوت وطاقت بن ج تی ہے۔

(ج) است کار پر تکافی کورڈ ایا جارہا ہے کہ وہ ان قام یا قول سے میکٹا کی برخش قد پورکز ہیں جی سے گذشتہ انبیاء کرام کی انتیں جارہ پر زائریوی تھیں۔

(د) کی کرم می کا و خطاب کرت ہوئے فرمایا جارہاہے کہ اے جی آ ب واسٹی الدی عیں ان لوگوں سے کیروجے ہو۔ آ ب کے فاطب بین کہ گرتم نے مراط سنتیم کو اختیارتیں بیااور اپنی شداور ہٹ دھری پر مصرب قریرے انہ مرک کے تم جو روسو التدهندس والمحود کار جدد الشرق تعمل ہوگی ، احترق ہی میں وقر آن کریم بیٹمل کرنے اور سندا نیے وکوافتیار کرنے کی الوٹی علاقریائے۔ آئین

> واخرة عواقا أن الحملية وب العالمين. الإناكات كان الأناكات الانتاكات الانتاكات الانتاكات